

دونوں جہاں کی سعادتیں پانے کے مدنی پھولوں پر مشتل شیخ الاسلام الحافظ الامام محی الدین ابوز کریا یحیلی بن شَرَف نَوَوِی عَلَیْورَحْمَةُ الله الْقوِی (متوفّی ۲۷۲۸)

کی مشہور زمانہ کتاب



محلس الْلَا بَيْنَ شُالِعِ لِمِينِّ شَالِوَ وَمِنْ اللَّالِي اللَّهِ الْمِينِّ شَالِوَ مِدِيثُ اللَّهِ اللَّهِ Books Click On (شعبه فيغنانِ معديثُ) Ghulam Safdar ناشر ناشر ناشر ناشر Saifi مكتبة المدينة بإب المدينة كراجي

### وَعُمِلَ لِلهَ وَاضَعَا بِتَكَ يَا نُؤْرَ اللَّهُ ا

#### اَلصِّلُوةُ وَالسِّلَامْ وَعَلَيْكَ يَانَعِتَ اللَّهُ

نام ترب : رياض الصّالِمين

مُوَلَف : أَبُوزَ كُرِيًّا مُحى اللِّين يحيني بن شَرَف نَوَوِي عَلَيْهِ رَخْمَةُ اللهِ الْقَوِى المتوفّى ١٧٢)

ترجد ووضاحت بنام : أنْوَارُ الْمُتَّقِبُن شرحُ رياض الصَّالِحِيْن المعروف

فيضان رياض الصالحين

بيكش : المدينة العلمية (شعيديفان مديث)

كيكى بار: رمضان المبارك ١٤٣٤ هه، جولا كي 2013ء

تعداد : 10000(دس برار)

ناشر : مكتبة المدينة فيضان دين محسودا كران برانى سزى مندى باب المديد براتى

### تصديق نامه 🏿

حواله نمبر: <u>179</u>

تاریخ: ۱۹شوال المکرّم ۱۳۳۳ه تاریخ: ۱۳۳۰

الحمد لله رب العلمين والصلوة والسلام على سيد المرسلين وعلى اله واصحا به اجمعين

تَصَدينَ كَ جَاتَى بَ كَدَكَابُ وَيَاضُ الصَّالِحِيْن ''كَرْجَمَهُ وَصَاحَت يَنَامَ ٱنُوَاذُ الْمُتَّقِيْن شوحُ دِياضِ الصَّالِحِيْن

#### التعروث فيطان رياض الطالكين

(مطبوعه مکتبة المدینه ) پرمجلس تقتیش کتب ورسائل کی جانب ہے نظر ثانی کی کوشش کی گئی ہے مجلس نے اسے مطالب

ومفاجيم كاعتباريء مقدور بهرملاحظ كرلياب البيته كميوزنك ياكتابت كي غلطيون كاذم مجلس بزبيس

مجلس تشيش كتب ورسائل (وعوت اسلامي)

E.mail: ilmia@dawateislami.net www.dawateislami.net

مدنی التجاء:کسی اورکویہ کتاب چھاپنے کی اجازت نھیں

| ام             | عنوان | آمند                                            | عنوان    |         |
|----------------|-------|-------------------------------------------------|----------|---------|
| Y Y            |       |                                                 | 79000072 |         |
| <del>-</del>   |       | $\longrightarrow \longleftarrow$                |          |         |
|                |       |                                                 |          |         |
| Ĭ              |       | T Y                                             |          | `       |
| $\uparrow$     |       | $\rightarrow$                                   |          |         |
| <del>-</del> } |       | $\longrightarrow \longleftarrow \longleftarrow$ |          |         |
| ↓              |       | $\longrightarrow$                               |          |         |
|                |       |                                                 |          |         |
| Ť              |       | Ť                                               |          |         |
| $\rightarrow$  |       | <del></del>                                     |          |         |
| →              |       | $\longrightarrow$                               |          |         |
|                |       |                                                 |          |         |
| Ĭ              |       | Ϋ́Υ                                             |          | Ì       |
| $\uparrow$     |       | $\longrightarrow$                               |          |         |
| <del>-</del> } |       | $\longrightarrow \longleftarrow \longleftarrow$ |          |         |
| <u> </u>       |       | $\longrightarrow$                               |          |         |
|                |       |                                                 |          |         |
| Ť              |       | $\uparrow$                                      |          | <b></b> |
| <del>-</del>   |       | -                                               |          |         |
| <del>-</del>   |       | $\longrightarrow \longleftarrow$                |          |         |
|                |       |                                                 |          |         |

<u></u>

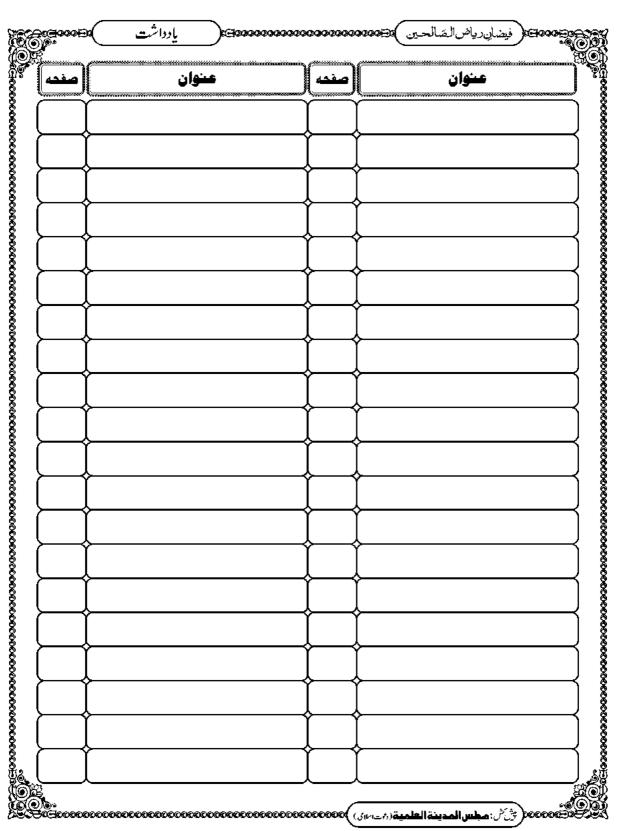

ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعُلَمِيْنَ وَالصَّلَوةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّي الْمُرْسَلِيُنَ ﴿ اَمَّا بَعْدُ! فَأَعُوْذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطِنِ الرَّجِيْمِ \*بِسْعِ اللَّهِ الرَّحْلِنِ الرَّحِيْمِ \*

ك 17 مروف كي نسبت اس كتاب كوير هن ك 17 ميتين:

فرمانِ مصطفى صلى الله تعالى عَلَيْهِ واللهِ وسَلَّم: نِيَّةُ الْمُؤُمِنِ خَيُرٌ مِنُ عَمَلِهِ مسلمان كى نيت اس كمل سي بهتر بـ (أَنْسُعِمُ الْكِيرِ لِلطَّبُرِانِي ٦ /٥٨ ١ حديث: ٢٤ ٩٤)

> دومَدَ في پھول: (١) بغير اچھي شيت كے سي بھي عمل خير كا تواب نہيں ماتا۔ (۲) جنتنی اچھی نتیس زیادہ ، اُ تناثواب بھی زیادہ۔

(1) ہر بارتمدو(2) صلوق اور(3) تعودو (4) تسميد سے آغاز كرول كا(اى صفى براوبردى بول دو عرفى عبارات براھ لينے سے ھاروں نتیوں بڑمل موجائے گا) (4) رضائے الٰہی کیلئے اس کتاب کااوّل تا آ بڑ مطالَعہ کروں گا (5) ختی الْوَشْع إس کا باؤ صُواور (6) ، قِبله رُومُطالَعُه کروں گا(7) قرانی آیات اور (8) اَ جادیث مبارَ که کی زیارت کروں گا (9) جہاں جہاں' **اللّه''**' کانام ہاک آئے گاوباں عَزَّوَجَلَّ اور (10) جہاں جہاں'' سرکار'' کا آسم مبارَک آئے گاوباں صلی اللہ تعالیٰ عَلَیْہِ والدِ وسُلّعہ بِرُهوں گا۔ (11) شری مسائل سیکھوں گا (12) اگر کوئی بات سمجھ نہ آئی تو علائے کرام ہے یو جھاوں گا۔

(13) حفرت سيدناسُ فيان بن عُيَنِنه رحمة الله تعالى عَليْه ك إس قول عِنْدَ ذِكْر الصَّالِحِيْنَ تَنُولُ الرَّحْمَةُ لِين نيك لوگوں کے ذکر کے وقت رَصت نازل ہوتی ہے۔ (جلبة الاولياء ٧٥ ٥٠ ، وقب: ١٠٧٥) يو مل كرتے ہوئے فر كو صاليحين كى بركتيں لُوٹُوں گا۔

(14) دوسروں کو بہ کتاب پڑھنے کی ترغیب دلاؤں گا۔

(15) اس كتاب ك مطالعه كاثواب آقاصلي الله تعالى عَيِّهِ والهوسِّكَ كي سارى امت كوايسال كرون كار

(16) کتاب مکمل پڑھنے کے لئے برویتِ حصول علم دین روزانہ چندصفحات پڑھ کرعلم دین حاصل کرنے کے ثواب کا حقدار

(17) كتابت وغيره مين شَرْعى غلطى ملى تو ناشرين كوتحريري طور پَرمُطَّلع كرون گا ( ناشِرين ومصقف وغيره كوكتابون كي أغلاط مِرْ ف زباني

ين بنا ناخاص مفيرنېيں ہوتا)

| (مغینبر) | مفائين                                                                | (مغینبر) | مضائين                                                                                                                                             |
|----------|-----------------------------------------------------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 113      | بإجماعت نماز كاثواب                                                   | 4        | ألمدينة العِلْمِيّة كاتعارف(ازباني دعوت                                                                                                            |
|          | حدیث نمبر 11 🏬                                                        |          | اسلامی امیر ابلسنت علا مد محدالیاس عطار قادری                                                                                                      |
| 124      | ا کیک کے بدلے سات سوسے بھی زیادہ نیکیاں                               |          | مُدَّظِلُهُ العَالِي)                                                                                                                              |
|          | حدیث نمبر 12 🔭                                                        | 5        | ييشِ لقظ                                                                                                                                           |
| 138      | نیک انمال کاوسیله <u>مست</u>                                          | 10       | تغارف مؤلف                                                                                                                                         |
|          | یاب نیسر: 2                                                           | 20       | مقدمه                                                                                                                                              |
| 162      | ترقيق توبدواستغفار كابيان تعلقه                                       |          | باب نهبر:1                                                                                                                                         |
|          | حديث نمبر 13 الله                                                     | 24       | إخلاص اورنيت كابيان الملا                                                                                                                          |
| 164      | استِغْفَار کی اہمیت                                                   |          | حديث لمبر 1                                                                                                                                        |
| l l      | حديث نمبر 14 ﴾                                                        | 26       | تواب کادارومدار نی <del>ن</del> یوں پر ہے                                                                                                          |
| 164      | ا توبہ کے کہتے ہیں؟<br>ایسی سرین انڈیس ان شاہ                         |          | حديث نمبر 2                                                                                                                                        |
| 167      | نَبِيِّي كريم كِ اِستِغُفَار كَ لَيْ وَبِيهَات                        | 37       | ہر محص اپنی نیّب پراٹھایا جائے گا<br>مسلم میں ایک ایک ایک ایک کا میں ایک کا میں ایک کا میں ایک کا میں کا |
| 173      | لتني مرتبه معاف <i>کيا جائے</i> ؟                                     | _        | حدیث نمبر 3                                                                                                                                        |
| , , ,    | حدیث معبر 15) الله تو بر مات<br>تو بر کرنے والے بررضائے اللی کی برسات | 50       | جباوونیّت<br>حدیث نمبر 4 ک                                                                                                                         |
| 179      | وبرك والعرر المالية                                                   | 71       | بغیر جہاد کے جہاد کا ثواب                                                                                                                          |
| 186      | وست رحمت                                                              | '        | مير بهاوك بهاده واب<br>حديث نمبر 5                                                                                                                 |
| 186      | الله عَزَّوَجُلُّ جم سے پاک ہے                                        | 75       | سر دار دو جهان کا فیصله                                                                                                                            |
| '00      | حديث نمبر 17 ﴾                                                        | '        | حديث نمبر 6                                                                                                                                        |
| 187      | سورج کے مغرب سے طُلُوع ہونے سے قبل توبہ                               | 81       | اہل وعیال برخرچ کرنا بھی ثواب ہے                                                                                                                   |
|          | ا قبول ہے                                                             | •        | حديث نمبر 7                                                                                                                                        |
|          | مدیث نمبر <mark>18</mark>                                             | 91       | الله عَزَّوَجَلَّ دِلوں كور يكتا ہے                                                                                                                |
| 196      | مرتے وقت تو ہہ                                                        |          | حدايث نمبر 8                                                                                                                                       |
|          | حديث نمبر 19 🎥                                                        | 99       | سچامچامدکون؟                                                                                                                                       |
| 217      | طالبٍ علم كامر تنبه ومقام                                             |          | حديث نمبر 9                                                                                                                                        |
|          | حديث لمبر 20                                                          | 104      | قاتل ومقتول دونو ل جبنمي                                                                                                                           |
| 235      | مقِل کرنے دا <u>لے</u> کی توبہ                                        |          | حديث لمبر 10                                                                                                                                       |

 $\mathbb{H}_{\mathbb{C}}$ 

| <b>9</b> / <b>©</b> • | 07/12                                                   |               |                                                                   |
|-----------------------|---------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------|
| (صفح نبر) 🌡           | مضایین                                                  | صفحنبر        | مضایین مضایین                                                     |
| 369                   | بینائی فتم ہونے پر صبر<br>حدیث مصبر 35                  | 249           | حدیث نمبر <b>21</b> ﴾ حصرت تعب رضی الله تعالی عنه کی توبه کاایمان |
| 377                   | جستی عورت<br>حدیث نمبر <u>36</u> ک                      |               | افروزواقعه<br>حدیث نمبر <u>22</u> ﴾                               |
| 383                   | پیقر مارنے والوں کو دعا ئیں                             | 269           | الله عَدَّوَجَلَّ كَي خَاطَرِ جَان كَي قرباني                     |
| 390                   | حدیث نمبر 37                                            | 277           | حدیث بمبر <mark>[23]</mark><br>حرص مال کی مَدَّ شف                |
| 350                   | گنا ہول کا کفارہ<br>حدیث نمبر <u>38</u>                 |               | حديث نمبر 24                                                      |
| 392                   | بخارے گناہ جھڑتے ہیں<br>                                | 286           | قاتل جنت میں کیئے گیا؟                                            |
| 395                   | حدیث نمبر <u>39)</u><br>مصیبت بھلائی کی علامت ہے        | 298           | باب نمبر ، دُ مبر کابیان                                          |
|                       | حديث نمبر 40 ﴾                                          | 303           | حدیث معبر 25 ﴾<br>نیک انجال کوفضائل                               |
| 397                   | موت کی تمنا ند کرو!<br>حدیث نمبر <b>41</b> ﴾            | 310           | عدیث نمبر <mark>26</mark> ﴾                                       |
| 405                   | ظلم رمبر                                                | 310           | سوال کرنے ہے، صَمْر کرنا بہتر<br>حدیث مصر [27]                    |
| ,,,                   | حدیث نمبر 42 ﴾                                          | 318           | مومن کواح چھا ثابت کرنے والاعمل                                   |
| 416                   | مرمصطفے<br>حدیث نمبر <del>[43</del> ]                   | 326           | حدیث نمبر 28) الله موت کے وقت صبر                                 |
| 423                   | بردی مصیبت پر بردااجر<br>                               |               | حديث نمبر 29                                                      |
| 428                   | حدیث نمبر <b>44</b> )<br>صبر وی <b>ضا</b> کاانوکھاانداز | 333           | اولاد کی موت برصبر کرنے کا تواب                                   |
| 420                   | حديث نمبر 45                                            | 339           | حدیث نمبر <b>30</b> )*<br>آگی خنرق                                |
| 436                   | بردائېلوانکون؟<br>حدیث نمبر <u>46</u> ﴾                 |               | حدیث نمبر 31 🕷                                                    |
| 441                   | غصے کاعلاج                                              | 346           | مصیبت کے وقت <i>صبر</i><br>حدیث نمبر <u>33</u> ﴾                  |
|                       | حدیث نمبر 47 ﴾                                          | 354           | صابر کی جزاجت ہے                                                  |
| 445                   | غصہ چینے کا انعام<br>حدیث نمبر <mark>48</mark> ﴾        | 358           | حدیث نمبر <u>33</u> ﴾<br>طاعون پرمبر کرنے کا ثواب                 |
| 450                   | رَحْمَةٌ لِلْعَلَمِينَ كَى وصيت                         |               | ط ون پرمر رح 6 واب<br>حدیث نمبر <u>34</u>                         |
| <u> </u>              | ,                                                       | $\overline{}$ |                                                                   |

2

د**ینة العلمیة**(ب*هدسای*)

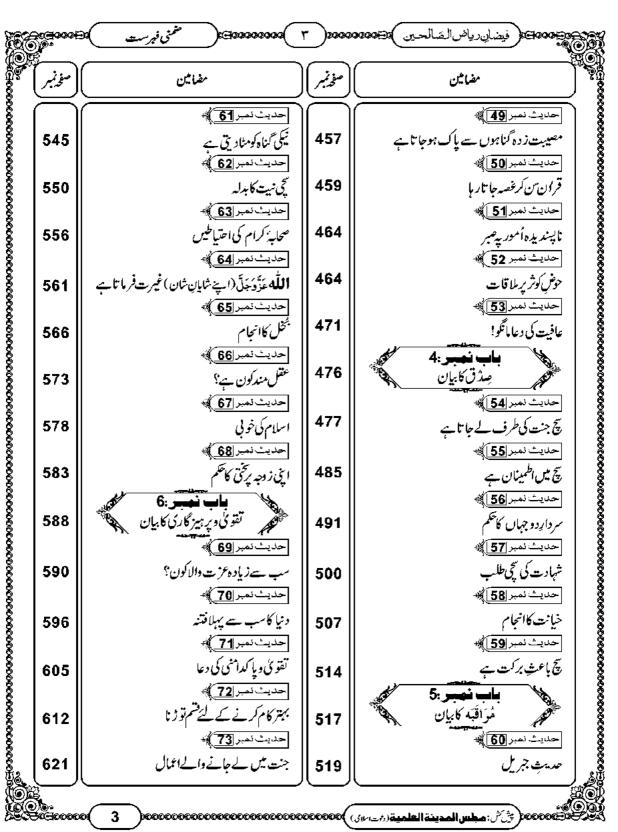

### النحاتهي الحرائتي

از: شخ طریقت، امیر المسنّت، بانی دعوت اسلامی حضرت علّا مدمولا نا ابو بدال جمد المیاس عظار قادری رضوی ضیا نی امنت برگافید افعایت از شخ طریقت، امیر المسنّت، بانی دعوت اسلامی حضرت علّا مدمولا نا ابو بدال جمد المیاس عظار قادری رضوی ضیائی امنت بر عیر غیر سیاسی تحریک المحمد الله معلی احسن الله و بفضل و مشوی الله تعالی علیه و تا ابور میں عام کرنے کاعزم مصمّم رکھتی ہے، بان تمام امرور و تصنی می دعوبی میں معدد دی اس کا قیام مل میں لایا گیاہے جن میں سے ایک مجلس المحد المعلمیت بھی ہے جود عوب اسلامی کے عکماء و مفتیان کرام کقد مدیر الله تعالی پر مشتل ہے، جس نے غالص علمی جقیقی اورا شاعتی کام کا جیڑا اٹھایا ہے۔ اس کے مندرجہ ذیل جھ شعبے ہیں:

(۱) شعبهَ کُبِ الْلَحِظر ت (۲) شعبهُ تراجم کتب (۳) شعبهٔ دری کُب

(٣) شعبهٔ اصلاحی کُتُب (۵) شعبهٔ تقتیشِ کُتُب (۲) شعبهٔ تخریج

"المحديقة العلمية" كى اوّلين رجيم مركار الليه صربام المستنت عظيم المركت عظيم المرتبت، بردائة معم رسالت، كُرِّد و من وملّت ، حامى سقت ، مائ بدعت، عالم شر يُعت ، چرطريقت، باعث تشر و مَرَّكت ، حضرت علّا مه مولينا الحاح الحافظ القادى شاه امام أحمد رضا خان عَلَيْه وَحُمَهُ الرُّحُون كَلَّ الراس ما يقسانيف كو عصر حاضر كة قاضول ك مطابق حتى الْوَسة سَبُل اسلوب مين پيش كرنا ہے۔ تمام اسلامى بھائى اور اسلامى ببنيس إس علمى تخفيقى اور اشاعتى مدنى كام ميس برمكن تعاون فرمائيس اور مجلس كي طرف سے شائع ہونے والى كُتُب كاخود بھى مطالعه فرمائيس اور دوسرول كو بھى إس كى ترغيب ولائيس م

الله عَذَّوَجَلَّ "وَوَتَ اسلامي" كَيْمَامِ عِالسَ بَعْمُول "الصحيفة العلمية "كودن گيار ہويں اور دات بار ہويں ترقی عطافر مائے اور ہمارے ہرعملِ خير كوزيورِ إخلاص ہے آراست فرماكر دونوں جہاں كى بھلائى كاسب بنائے۔ ہميں زيرِ گنبدِ خضراشہادت، جَنت القبِح مِيْس مدنن اور جَنت الفردوس مِيْس جگه نصيب فرمائے۔ المِيْن بِجَاہِ النَّبِيّ الاَمِيْن صلّى اللهُ تعالى عليه والهِ وسلّم

رمضان لمبارك ١٣٢٥ماه

For More Books Click On Ghulam Safdar Muhammadi Saifi انسان کامقصدِ حیات، ربّ کائنات کی عبادت کے ذریعے اس کی رضائے دائمی کا حصول ہے، جواس مقصد میں کا میاب ہوگیا وہی حقیقی کا میاب ہے۔ مُحسنِ کا نئات، شاہ موجودات صَلَّی اللهُ تَعَالی عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّم انسانوں کی رُشد وہدایت کے لئے دنیا میں جلوہ گر ہوئے۔ آپ کے افعال واقوال راوح ت کے مُتلا شیوں کے لئے نور ہدایت ہیں۔ فرمان خداوندی ہے:

تسر جسمهٔ کنز الایمان : پیکاتیمیس دسودگ الله کی پیردی بهتر ہاس کے لئے کہ الله اور پیکھلدن کی امیدر کھتا ہوا ور اللہ کو بہت ما دکرے كَقَدُكَانَ لَكُمُ فِي مَسُولِ اللهِ أَسُوةٌ حَسَنَةٌ لِيَّنَ كَانَ يَرْجُوا اللهَ وَالْيَوْمَ الْأَخِرَوَ ذَكَرَ اللهُ كَانَ يَرْجُوا اللهَ وَالْيَوْمَ الْأَخِرَوَ ذَكَرَ اللهُ كَثِيرًا أَنَّ

(پ۲۱، الاحزاب:۲۱)

صَدْ رُالا فاضِل حضرت على مدمولا ناسّيِد مُدنعيمُ الدين مُر ادآ بادى عَدَيْهِ دَحْمَةُ اللّهِ الْهَادِى اس آيتِ مبارك ك تفسير مين فرمات بين: ' (يعنى) ان كالحچى طرح إحّباع كرواوردينِ اللهى كى مددكرواوررسول كريم صَلَّى اللهُ تَعَالى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم كاساته صنة جُهُورُ واورمصائب برصبركرواوررسول كريم صَلَّى اللهُ تَعَالى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم كي سنَّوُ ل برچلوي بهتر ہے''

فرمانِ مصطفی مثلی الله تعلی علیه واله وسکه ب: ' مَنُ اَحَبُ سُنتِی فَقَدْ اَحَبَیٰی وَمَنُ اَحَبَّی کَانَ مَعِی فی الله تعکی الله تعلی علی میری سنت سے مجت کی وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ ایک اور جگہ ارشاد فر مایا: ' جس نے میری امت کی گرتے وقت میری سنت کومضبوط تھا ما تو اسے سو شہیدوں کا ثواب ہے۔' رمشکوہ المصابیح ، کتاب الابسان ، باب الاعتصام بالکتاب والسنة ، ۱/ه ٥، حدیث ۲۶۱ )

بزرگان وین رَحِمَهُ اللهُ الدُین نے مصطفے کریم صلّق الله تعالی عَلَیْهِ وَالله وَسَلّه کی سنتوں بر ممل پیرا موکر دنیا و آخرت کی محلائیاں حاصل کیں اور اصلاحِ اُمت کے ظیم جذبے کے تحت اپنے بیارے نبی صَلّی الله مُ تَعَالی عَلَیْهِ وَالله وَسَلّه کی رضا منا منا منا منا منا منا است الله منا کے جر ہر بہلوگو ملی و ترین طور پرلوگوں کے سامنے لائے تاکہ ان اَ خلاقِ کریمہ کو اپنا کر ربِ کریم اعساری مائے۔

المام أبُوزَكُرِيًّا يَحُيني بِنُ شَرَف نَوَوى عَلَيْدِرَحْمَةُ اللَّهِ الْقَوَى وَمُطَّيم بزرَك بين جنهون نے آ قائے دو جبال صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم كَ افعال واقوال كوايني ماينا زتصنيف ويساض المصالِحين مي ببت بي احسن انداز سے پیش کیا ہے۔اس کتاب میں کہیں م نہ نہیں اور نہ ایسی نجات دلانے والے اعمال ) مثلاً اخلاص ،صبر ،ایثار ، توبہ، تو کل ، قناعت ، بُر د باری ، صله رحی ، خوف خدا ، یقین اور تقوی وغیره کابیان ہے تو کہیں مہلے کات (یعن ہلاک کرنے والے ا عمال ) مثلاً جھوٹ، غیبت، چغلی وغیرہ کا بیان ۔ بیرکتاب راوحق کے مئالیکیٹن کے لئے مشعل راہ کی حیثیت رکھتی ہے۔ چونکه به کتاب عربی میں ہے اس کی إفادِیت کے پیش نظر تبلیغ قران وسنت کی عالمگیر غیرسیاسی تحریک' دعوت اسلامی'' کے ذِمہ داران نے'''اپ**ی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش'' کے** مقدس جذبے کے تحت اس کا اردو تر جمہ کرنے کا فیصلہ کیا تا کہ عوام اورار دوخواں طبقہ بھی اس نہایت ہی قیمتی علمی خزانے سے مالا مال ہو سکے لہذا ہیہ كام " وعوت اسلامي" كايك نهايت بى ابه على وتحقيق شعي "المدينة العلمية" كوسونيا كيا-المدينة العلمية ك'شعية فيضان حديث' كاسلامى بهائيول في خالق كائنات يرجروسه كركاس كتاب كاندصرف ار دوتر جمہ کیا بلکہ ہر ہر حدیث کی موضوع کے مطابق ا کابرین کی شروحات کی مدو سے اصلاحی انداز میں وضاحت بھی کی۔رَبّ کریم کے فضل وکرم ہے اس شعبے کے مدنی علاء کی کوششیں رنگ لائیں اور ' ریاض المصالِعِین'' کا ترجمه مع وضاحت جس كانام امير ابلسنت حضرت علامه مولا ناابو بلال محمدالياس عطارقا دري رضوي هَمَتْ بَرَ كَانَهُمُ الْعَالِية نِ" أنُوَ ازُالْمُتَقِينُ شرحُ رِيَاصِ الصَّالِحِينُ المعروف فيضان رياض الصالحين 'ركھاہے،اس كى پَہلى جلد آ ب کے باتھوں میں ہے۔امید ہے کہ یہ کتاب علمائے کرام، مُبَلِّغِیْن، مُعَلِّمِیْن، طلبہ اورعوام کے لئے بہت مفید

"رياض المصالحين" بين امام نووى عَنَيْهِ رَحْمَةُ اللهِ الْعَوِى فَ عَنْلَف موضوعات برتقر يبا 1896 احاديث مباركد بيان كى بين اورانبين 372 ابواب بين تقسيم كيائي بهم في "اَنْسوَا دُالْكُمْ تَقِيْن شوحُ دِيَا هِ المصّالِحِينُ مباركد بيان كي بين جو 73 احاديث برشمتل بين دلاح وف فيضان رياض الصالحين" كى اس بهلى جلد بين 6 ابوب بيان كي بين جو 73 احاديث برشمتل بين د

أَلْحُمْدُ لِللهِ عَدَّدَ عَلَا السَكَابِ بِالمدينةُ العلمية كشعبه فيضان حديث كان منى علات

و المحادة و المحادث و المحدود المحدود المحدود و المحدود

كرام كَثَّرَ هُدُّ اللَّهُ السَّلام كوكام كرنے كى سعادت حاصل ہوئى: (۱) سيدابوطلو محرسجادالعطارى المدنى (۲) سيد منير رضا العطارى المدنى (۳) محمدعد يل رضا العطارى المدنى العطارى المدنى - اوراس كتاب كى شرى تفتيش دعوت اسلامى كے دوار الافقاء المستنت كاسلامى بھائى محمد شيل رضاعطارى مَدَ نى نے كى ہے۔

### اس کتاب پر کام کاانداز 🌡

- (1)دِ ياصُ الصالِعِين مِن جهال آيات بيان كي كئ بين بم في مستند تفاسير سان كى مختفر تفسير بيان كردى ب\_
- (2) احادیثِ کریمہ کا آسان اردوتر جمہ اور ہر حدیث کی باب کے مطابق متند کتب ہے تو میں وتشریح کی گئی ہے۔
- (3) امام نو وی عَلَیْهِ رَحْمَةُ اللهِ الْغَوِی نے اس کتاب میں اصلاحی انداز اختیار کیا ہے اس لئے ہم نے بھی احادیث مبار کہ کی توضیح وتشریح میں دقیق علمی وفی ابحاث کے بجائے اصلاحی انداز اختیار کیا ہے۔
- (4) امام نو وی عَلَیْهِ رَحْمَةُ اللهِ الْعَدِی مسلکاً شافعی تصاس لئے انہوں نے فقبی مسائل میں امام شافعی عَلیْهِ رَحْمَهُ اللهِ الْکانی کا موقف اختیار کیا۔ ہم نے حسب ضرورت احناف کاموقف واضح کر دیا ہے۔
  - (5) حب ضرورت مشكل الفاظ پر إعراب كالنيز ام كيا كيا ہے ۔ كئ مقامات پرمفيد حواشي ديئے گئے ہیں۔
  - (6) آیات مقدسه، احادیثِ مبارکه، توضیح عبارات ، فقهی جزئیات اوردیگرموادی ممل تخزیج کی گئی ہے۔
    - (7) آیات قران کا رجمه کنوالایمان شریف سے لیا گیا ہے۔
- (8) حسب موقع إمام اَهُلسُنت، عنظيمُ البَرَكت، عظيمُ المَرُتَبت، بووانهُ شَمْعِ رِسالت، مُجَدِّدِ دين ومِلَّت مولانا شاه امام اَحُمَد وَضاحَان عَلَيْه رَحْمَةُ الرَّحْن اوراميرِ المسنت حضرت علام مولانا الوبلال محمالياس عطارقا وري رضوى دَمَتْ الدَّالية اورديكر على المسنت دَامَتْ فَدُوشُهُ مُ كَاشِعار بيان كَ عَلَى مَن الله المسنت دَامَتْ فَدُوشُهُ مُ كَاشِعار بيان كَ عَلَى مَن اللهُ المسنت دَامَتْ فَدُوشُهُ مُ كَاشِعار بيان كَ عَلَى مَن اللهُ اللهُلِلهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ
  - (9) ہر حدیث کی وضاحت کے آخر میں اہم مدنی پھول بطور مدنی گلدستہ بیان کئے گئے ہیں۔
- (10) کوشش کی گئی ہے کہ ہر حدیث کی وضاحت اس کے موضوع کے اعتبار سے ہولیکن کئی مقامات پر ضمنا دوسری مفید با تیں بھی بیان کی گئی ہیں۔
  - (11) موقع کی مناسبت سے ترغیبی و تربیبی اور دعائیے کلمات ڈالے گئے ہیں۔

(12) احادیث مبارکداوران کی وضاحت میں عنوانات قائم کئے گئے ہیں تا کدمطالعد کرنے والوں کی دلچیسی برقر ار رہےاور ذوق بڑھے۔

(13) عنوانات وموضوعات کی شمنی تفصیلی فہرست بھی دی گئی ہے تا کہ ایک ہی نظر میں کتاب کے مضامین کاعلم ہوجائے اورمطالعہ کرنے والے آسانی سے اینے مطلوب تک پہنچ سکیں۔

### تشرح وتوضيح ميں مشكلات

رِیاضُ الصَّالِحِیُن میں امام نووی عَلیْهِ دحمهُ اللهِ الْقُوی نے خالصتاً اصلاحی انداز اختیار کیا اور اسی انداز سے ابواب بندی کی ہے۔ کسی حدیث میں ایک لفظ بھی موضوع کی مناسبت سے لل گیا تو آپ نے اسے اس باب کے تحت ذکر فرما دیا حالانکہ وہی حدیث دیگر کتبِ احادیث میں کسی اور باب کے تحت ہوتی ہے۔ ایسی چند مثالیں ملاحظہ فرمائے:

رِيَاضُ الصَّالِحِيْن كِبابُ الاِخلاص كَايك مديث، بخارى شريف كتاب البيوع، باب ماذكر في الاسواق، من ہے۔ الله واق، من ہے۔ باب التَّوبة كى مديث بخارى شريف كتاب احاديث الانبياء، باب حديث الغار من ہے۔ باب الصدق كى مديث ترفى باب فضل الطهور من ہے۔ باب الصدق كى مديث ترفى شريف كتاب الطهارة، باب فضل الطهور من ہے۔ باب المواقبة كى مديث شريف كتاب صفة القيامة والرقائق، باب ماجاء في صفة اواني الحوض من ہے۔ باب المواقبة كى مديث ترفى شريف كتاب البو والمصلة، باب ماجاء في معاشرة الناس من ہے۔ باب التقوى كى مديث سلم شريف كتاب الذكروالدعا والتوبة والاستغفار، من ہے۔ الغرض تقريباً تمام بى الواب من ہى صورت مال ہے۔

جب معاملہ ایسا ہوتو پھرکسی حدیث کی موضوع کے مطابق توضیح وتشریح کرناکس قدرمشکل ومحنت طلب کام ہے اسے وہی اہلِ علم حضرات سمجھ سکتے ہیں جن کا تصنیف و تالیف سے گہر اتعلق ہو۔اس دشواری کے حل کے لئے ہم نے بہت سی متعلقہ مستند شروحات کا متعدد مقامات سے عرق ریزی کے ساتھ مطالعہ کیا اور اَلْے مُدُولِلَٰ لِهِ عَلٰی اِحْسَانِه سے علائے کاملین کے بحرَ ذَخّار میں غوط زن ہوکر جودُ رَیا بیابہم پُن سکے وہ پیشِ خدمت ہیں۔

اس كتاب ميں جو بھی خوبياں ہيں وہ يقيناً الله عَوَّوَ عِلْ كِفْعَل وكرم اوراس كے بيارے حبيب صَلَّى اللهُ تَعَالى

عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَم کی عطاوَل ،اولیائے کرام دَحِبَهٔ وُلاهُ السَّلَام کی عنایتوں اور شیخِ طریقت ،امیر اہلسنت ، بانی دعوت اسلامی حضرت علامه مولانا ابو بلال محمد الیاس عطار قادری رضوی دامَتْ بَدَّ سَکَاتُهُ وُلاَعَ النِّهَ کی پُرخلوص دعاوَں کا نتیجہ ہے اور جو غامیاں ہیں ان میں ہماری کوتا وجی کا دخل ہے۔

حصولِ تقویٰ وعلم دین، إطاعتِ رَبُّ الْعَالَمِینَ واِیِّبارُ وَحَمَةٌ لِّلْعَالَمِینَ پراِسْتِقَامَت پانے اوراپی اور ساری و نیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کا مُقدَّ س جذبہ اُجا گرکرنے کے لئے خود بھی اس کتاب کا مطالعہ سیجے اور حسبِ استطاعت وعورتِ اسلامی کے اشاعتی اوارے مَکْتَبَةُ اللّهَ لِدِیْنَة سے ہدیةً حاصل کر کے دوسرول کو بالخصوص مفتیان کرام اور علمائے اہلسنت کی خدمت میں تحقةً پیش سیجے۔

ہم نے بوری بوری کوشش کی ہے کہ یہ کتاب خوب سے خوب تر ہولیکن پھر بھی غلطی کا امکان باقی ہے اہل علم حضرات سے درخواست ہے کہ اپنے مفید مشوروں اور فیتی آراء سے ہماری حوصلہ افز ائی فرما کیں اوراس کتاب میں جہال کہیں غلطی پائیں ہمیں تحریری طور پرضرور آگاہ فرما کیں۔

الله عَزْوَجَلْ جارى اس كاوش كواين بارگاه مين شرف قبوليت عطافر مائ اورات جارى بخشش ونجات كافر ايد بنائ -

اً الله كرم ايباكر يتحصيه جبال يس اے دعوت اسلامی تيری دهوم مچی ہو

امِين بِجَاهِ النَّبِي ٱلْآمِين صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم

شعبه فيضانٍ حديث

For More Books مجلس المدينة العلمية Click On Ghulam مجلس المدينة العلمية Safdar بطابق فروري 2013ء Muhammadi Saifi

### ا ما كَ نَوَ وِ ي عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللهِ الْقَوِى كَا تَعَارُف

#### نام و نسب

كثیت:اَبُوزَ كَرِیَّا لَقَب:مُحی الدِّین. نام:یحییٰ بن شَرَف بن مُرِی بن شَرَف بن مُرِی بن سُن بن حَوْرانی شافعی عَلَیْورَ خُمَّهُ اللهِ الْقَوِی

#### ولادت باسعادت وپرورش 🖟

امام نوَوِی عَلَیْهِ رَحْمَهُ اللهِ الْعَوِی کی ولادت باسعادت مُحَرَّمُ الْحَرَام کے درمیانی عشرے بیں ۱۳۱ ججری بیں دِمَشُق کے ایک علاقے حَوْرَان سے متصل ایک بستی توکی بیں ہوئی ۔ اسی وجہ سے آپ تو وی کہلائے آپ کے آباء واَجدادُ جزَام سے بجرت کرکے یہاں آباد ہوگئے تھے۔

#### تعلیم وتربیت 🖟

شیخ یاسین یوسف مَرَّا کُشِی عَلَیْهِ رَحْمَةُ اللهِ الْعَوِی فرماتے ہیں: یم نے پہلی مرتبہ یہ کی مرتبہ یہ نُون شرک ف نے ہوئی کواس وقت و یکھاجب وہ تقریباً دس برس کے تھے۔ بچانہیں اپنے ساتھ کھیلنے کے لئے بُلار ہے تھے لیکن وہ کھیلنے کو تیار نہ تھے۔ جب بچوں نے زبردی کی تو وہ روتے ہوئے قران پڑھنے لگے۔ ہیں نے بیھالت دیکھی توان کے استاد سے ملاقات کی اور کہا: اس بچ پرخصوصی توجد دیجئے! امید ہے کہ بیا پنے زمانے کا سب سے بڑا عالم وزاہد بنے گا اور لوگ اس سے نیفیاب ہوئے گے۔ بین کر استاد نے کہا: کیا تم نبوی ہو؟ (جوآیدہ کی خبر دے رہ ہو) ہیں نے کہا: ہیں نبوی اور کہا: ہیں نبوی اس نے کہا: ہیں نبوی اور کہا: میں ہوں بلکہ جو الله عَزَّوَ جَلَّ نے جھے سے کہلوایا ہیں نے وہی کہا ہے۔ اس کے بعد استاد ان کے والد صاحب سے ملے اور انہیں (امام) نو وی کے متعلق بتایا تو انہوں نے اپنے فرز ندکی تعلیم وزبیت پرخاص توجہ دی۔ اور اس بات کی شدید حص کی کہ میرا بیٹا بالغ ہونے سے پہلے تو ان کریم ناظرہ ختم کر لے اور پھر واقعی امام نو وی نے بالغ ہونے سے پہلے ہی ناظرہ ختم کر لے اور پھر واقعی امام نو وی نے بالغ ہونے سے پہلے وان کریم ناظرہ ختم کر لے اور پھر واقعی امام نو وی نے بالغ ہونے سے پہلے ہی ناظرہ ختم کر ایور پھر واقعی امام نو وی نے بالغ ہونے سے پہلے تو ان کریم ناظرہ ختم کر لے اور پھر واقعی امام نو وی نے بالغ ہونے سے پہلے ہی ناظرہ ختم کر ایور پھر واقعی امام نو وی نے بالغ ہونے سے پہلے ہی ناظرہ ختم کر ایور پھر واقعی امام نو وی نے بالغ ہونے سے پہلے ہونے سے ناظرہ ختم کر ایور کی مقران یا کے ختم کر ایا۔

#### راه علم میں مشقتیں 🖟

آپ659 جري مين د مشق آئے اور يهال شافعي مذهب كى كتاب "تَنْبِيه" ساڑھے جار ماه مين حفظ كرلى اور شافعی مذہب کے بقید مسائل کی کتب اس سال کے بقید حصد میں پر احیس ۔ آپ دن رات میں مختلف علوم وفنون کے باره (۱۲) اسباق مختلف اساتذه سے اچھی طرح سمجھ کریڑھتے۔ زمانہ طالب علمی میں اسقدر مشقت برواشت کی کہ دوسال تك آرام كے لئے بہلوز مين يرندلگايا۔

#### ا زُهد و تقویٰ 🖟

آپ صرف ایک مرتبعشاء کے بعد تھوڑ اسا کھانا کھاتے اور سحری کے وقت صرف یانی یہتے۔ برف کا ٹھنڈ ایانی نہ بینتے حالانکہ وہاں کےلوگوں میں اس کاعام رواج تھا۔ آپ نے بالکل سادہ زندگی گز اری ، بہت سادہ موٹالباس پہنتے۔ دمشق کے پھل مبھی نہ کھاتے ، جب وجہ لیوچھی گئی تو فر مایا کہ یہاں کے اکثر باغات اوقاف اوران اَملاک ہے متعلق ہیں جن میں ہرکسی کوتصرف کی اجازت نہیں ہوتی اور یہ پھل شبہ سے خالی نہیں ہوتے پھرمیراول کیسے گوارہ کرسکتا ہے کہ میں

عَلَّامَه رَشِيدُ الدِّين حَنْفِي عَلَيْ رَحْمَةُ اللهِ الْقَدِى فرمات بين: جب من فامام نووى عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللهِ الْقَدِى كوديكها كدُونيوي آسائشوں سے بالكل دورر بتے اورانتهائى تخت مُسجَساهَ وَات كرتے ہيں تو ميں نے ان سے كہا: مجھے خوف ہے کہ کہیں آب ایس بیاری میں مبتلانہ ہوجائیں جوآپ کودینی خدمات سے روک دے۔ آپ نے فرمایا: فلال شخص نے اَللّٰه عَدْدَ عَلْ كَا تَىٰ عَبادت كى كماس كى مِرْ مال خشك بوكنيں - بين كر ميں سمجھ كميا كمانبيں بمارى دنيا سے كوئى غرض نہیں۔ انہیں ایکے حال پر چھوڑ دینا جائے۔

جبآب ك ياس كوئى اَمْرَ و (خوبصورت اركا) يرصف ك لئة آتاتو آب منع كروية - (نهذيب الاسماء، ١٤/١) ا مام نوَوِی عَلَیْهِ دَحْمَهُ اللهِ الْعَدِی كوالله عَزْوَجَلَّ نے تین ایس عظیم خوبیاں عطافر مائی تھیں کہا گراُن میں سے كوئى

ایک خوبی بھی کسی میں پائی جائے تو وہ اس لائق ہو کہ دور دراز سے سفر کر کے اس کی زیارت کی جائے۔(۱)علم عمل (۲) زُمروتقوى (٣) أَمُرٌ بِالْمَعُروف ونَهُي عَنِ الْمُنكر (يعني نيك كى دعوت دينا وربرائيول مضع كرنا)

آپ حصولِ علم میں مشغولیت کے ساتھ ساتھ نوافل مسلسل روز ہے، زُہد ووَ رَع ،عبادت وریاضت میں اپنے استاد کی بیروی کرتے،استاد کےوصال کے بعد عبادت وریاضت میں آپکااِشُینغال مزید بردھ گیاتھا۔

أَبُوعَبُ دِاللَّهُ بِنُ أَبُو الْفَتُح حَنُبَلِي عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللهِ الْقَوِى فَرِماتْ بِيل كرايك رات ميل في جامع ومثق ميل ا ما م نَوَ وِی عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللهِ الْقَدِی كوايك ستون كے پیچھے اندھيرے ميں انتهائی خشوع سے نماز پڑھتے ہوئے ديكھا آپ پر غم و خُوزُن کی کیفت طاری تھی اور بار باری آست کریمہ پڑھ رہے تھے۔

وَقِفُو هُمُ إِنَّهُمْ مَّسُنُولُونَ (ب٣٦، الصِّفَ: ٢٤) ترجمة كنز الايمان : اوراتين شهراو، أن \_ يوچما ب

ان کی درد بھری آواز میں قران کریم کی تلاوت من کر مجھے ایک روحانیت نصیب ہوئی کہ جسے **اللّٰہ** عَزُوَ جَلْ ہی بہتر جانتا ہے۔

#### عاجِزي و اِنكساري 🖟

آپ کی طبیعت میں عاجزی و اِنکساری تھی۔ مُ**تِ جاہ** سے خوب بیچتے تھے۔ آپ نے اپنے شاگر دوں سے کہہ رکھا تھا کے سب ایک ساتھ مل کرمبرے پاس نہ آیا کر وکہیں طلباء کی کثرت کی وجدے میں میت جاہ میں متلانہ ہوجاؤں کیونکہنٹس تو اوگوں کے ہجوم سے خوش ہوتا ہے۔

لوگ بادشاہوں سے ملنااپنے لئے بہت بڑاانعام مجھتے ہیں لیکن آپ اُمراء و دُگام سے ہمیشہ دورر ہتے۔ایک مرتبه آپ سحن مسجد میں درس دے رہے تھاتنے میں اطلاع ملی کد ' باوشاہ مسجد میں نماز کے لئے آر ہاہے' آپ فوراً درس موقوف کر کے وہاں سے چلے گئے اور پھر پورادن اس مسجد میں نہ آئے تاکہ بادشاہ سے ملا قات نہ کرنی پڑے۔

تخت سکندری پروه تھو کتے نہیں ہیں ہستر لگا ہوا جن کا تری گلی میں

#### علم طِب كيوں چموڑا؟ ﴾

الم نو وِی عَلَیْهِ رَحْمَهُ اللهِ الْعَوِی فرمات ہیں: 'ایک مرتبہ مجھے علم طِب کاشوق ہوا چنا نچہ ہیں نے ''القائون فی المسطّب '' کتاب خریدی اور ارادہ کرلیا کہ اس علم میں خوب کوشش کرونگا۔ بس اس دن سے میرے دل پرتار کی چھاگئ اور کئی دن تک میری بیرعالت رہی کہ کہی چیز میں دلج بھی نصیب نہ ہوتی۔ میں اس صورت حال سے بہت پریشان ہوا اور سوچنے لگا کہ میری بیرحالت کی وجہ سے ہوئی ہے؟ پھر مجھے اللّه عَزْدَ جَلَّ کی طرف سے الہام ہوا کہ اس کا سبب مُورَق جَه علم طِب میں تیری بے جامشغولیت ہے ہیں میں نے فوراً وہ کتاب فروخت کردی اور ایخ گھر سے ہردہ چیز نکال دی جس کا تعلق طب سے تھا۔ پھر اللّه عَزْدَ جَلُ کا کرم ہوا کہ میرادل روشن ہوگیا اور میری پہلی والی کیفیت اوٹ آئی۔

#### صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَى مُحَمَّد

#### اِبلیس لعین کا حملہ 🖟

امام نوَوِی عَلَیْهِ رَحْمَهُ اللهِ اَعُوی قرماتے ہیں: ایک مرتبہ جھے بخارتھااور ہیں اپنے والدین ودیگراحباب کے ساتھ سویا ہوا تھا۔ رات کے پچھلے پہر اللّٰه عزّوَ جَلْ نے جھے شفاعطا فرمائی تو ہیں اپنے آپ کو پُرسکون محسوس کرنے لگا۔ پھر میں ذکر اللّٰی عَدِّوَ جَلُ مِیں معروف ہوگیا ہمی بھی میری آ واز کچھ بلند ہوجاتی تھی۔ استے میں میں نے ایک خوبصورت بزرگ کو حوض پروضو کرتے دیکھا وضو سے فراغت کے بعدوہ میرے پاس آیا اور کہنے لگا: میرے بنج ! تو ذکر الٰہی موقوف کردے کیونکہ اس طرح تیرے والدین اور دیگر گھر والوں کو تکلیف ہوگی۔ میں نے کہا: اس شِن جا تو کون ہے؟ کہا: اس بات کو چھوٹر کہ میں کون ہوں؟ بس میں تیرا خیرخواہ ہوں۔ بیس کر میرے ول میں بیات آئی کہ بیضر ورا بلیس لعین ہے۔ میں نے کہیں کون ہوں؟ بس میں تیرا خیرخواہ ہوں۔ بیس کر میرے ول میں بیات آئی کہ بیضر ورا بلیس لعین جو سے دور ہوا اور 'انگو ذُهُ بِاللّٰهِ عِنَ الشَّیْطُنِ الرَّ جِیْمِی' پڑھی اور پھر بلند آ واز سے ذکر کرنے لگا۔ اب المیس لعین جھے سے دور ہوا اور درواز نے کی طرف گیا تو اسے کی طرف گیا تو اس بند پایا، ہرطرف دیکھا گیا۔ است میں میرے والدمی مراور درسے واگ گئے۔ میں درواز نے کی طرف گیا تو اس بند پایا، ہرطرف دیکھا لیکن مجھے وہاں کوئی نظر نہ آیا۔ میرے والدصاحب نے پوچھا: اے کی گیا، میرے بچ ! کیا ہوا؟ میں بند پایا، ہرطرف دیکھا لیکن مجھے وہاں کوئی نظر نہ آیا۔ میرے والدصاحب نے پوچھا: اے کیکیا، میرے بچ ! کیا ہوا؟ میں

#### وقت کی قدر 🖟

وقت كے قدر دان بھى بھى اپناوقت ضائع نہيں كرتے۔امام نوَ وى عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللهِ الْعَدَى بھى بھى اپناوقت ضائع نه کرتے تھے نہ دن میں نہ رات میں حتی کہ راستے میں آتے جاتے ہوئے بھی کسی کتاب کامطالعہ یا تکرار جاری رکھتے۔اس طرح آپ نے کئی سال تخصیل علم میں گزارے۔آپ نے اوقات کی تقسیم بندی کی ہوئی تھی۔تمام وقت خیر کے کاموں مين بي صرف بوتا تفاية تصنيف وتاليف، تدريس، نوافل، تلاوت قران، أموراً خرت مين غور وَكَر، اوراَهُرٌ بالْمَعروف و نَهُي عَن الْمُنْكُو (يعني نيكى كى دعوت ديناور برائيول المنع كرنے) كے لئے آپ كاوقات مقرر تھے۔

#### وْسعتِ مطالعه 🖟

امام نووی عَلِيْدٍ رَحْمَةُ اللهِ الْعَدى كَ كُثرت مطالعه كااندازه الدواقعد عبي في لكايا جاسكتا م كمال ممال رَخْمَةُ اللهِ تَعَالَى عليه "اَلْبَدُرُ السَّافِر وَتُحُفَةُ المُسَافِر" مِن فرمات بين: ايك مرتبها مغزالى عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللهِ الدالي كي مشهور كتاب"اَ **لُوَ مِينِط" مِن سَلِح برا**مام مُوَوِى عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللهِ الْفَدِى سے ميرااختلاف ہواتو آپ نے مجھ سے فر مايا: كياتم مجھے اس کتاب کے مسئلے میں جھگڑتے ہوجس کا میں نے جارسومرتبہ مطالعہ کیا ہے!

نامی کوئی بغیر مشقت نہیں ہوا سو بار کٹا جب عقیق تب نگیں ہوا

آپ نے علم فقد ابوابرا جیم اسحاق بن احمد بن عثمان مغربی علیه دُخهة اللهِ العَدِی سے حاصل کیا آپ ان کابہت زیادہ ادب واحترام کرتے۔ انہیں وضووطہارت کے لئے یانی بھرکر دیا کرتے۔ آپ ان ہے جو کتب پڑھتے زمانۂ طالب علمی میں ہی ان کی شرح لکھتے اورمشکل مقامات حل کرتے۔جب استاد نے آپ کی علمی کوششیں اور دنیا ہے بے رغبتی دیکھی تو آب برخصوصی شفقت فرما کی اورآب کواین صلفے کا دھ مین کذالمد دس "بنالیا یعنی آب استاد سے بر ها مواسبق صلفے میں ۇم**ىرايا** كرتے۔

#### امام نووی کی چند مشمور کُتُب ﴾

(۱) رياض الصالحين(۲) كتاب الاذكار(٣) شرح البخارى(٤) المنهاج شرح صحيح مسلم (٥) نكت التنبيه (٦) الايضاح في مناسك الحج (٧) التبيان في اداب حملة القران(٨) تحقة الطالب النبيه (٩) تنقيح شرح الوسيط(١٠) نكت على الوسيط(١١) التحقيق(٢١) مهمات الاحكام (١٣) العمدة في تسهيل التنبيه (١٤) التحرير في لغات التنبيه (١٥) المنتخب (٦١) دقائق الروضة (١٧) طبقات الشافعيه (٨١) محتصر الترمذي (١٩) فسمة القناعة (٢٠) مناقب الشافعي (٢١) التقريب في علم الحديث (٢١) املاء حديث انسا الاعتمال بالنبيات (٣٠) مختصر مبهمات الخطيب (٤٦) شرح سنن ابي داء و د (٥٠) رؤوس المسائل (٢١) الاصول والضوابط (٧٧) الاربعين (٨٨) مختصر التنبيه (٩١) المسائل المنثوره (٥٠) نكت المهذب (٢١) المنهاج مختصر المحرر (٢٦) مختصر النبيان (٣١) المنهاج مختصر المحرر (٣١) الخلاصة في الحديث (٣١) الارشاد (٣٨) المجموع شرح المهذب (٣١) الرشاد (٣٨) المجموع شرح المهذب (٣١) الخوا الفضل

#### بیماری پر صبر

جب آپ اپنه والدصاحب کے ساتھ سے آج کے لئے حَسرَ مَیْن طَیِّبَیْن رواندہوئے تو آپ و بخار آگیا جو عَرَف تک جاری رہائیکن اس شدید تکلیف کے باوجود آپ نے بھی بھی بے صبری کا مظاہرہ نہ کیا۔ زیارت حَسرَ مَیْن طَیِّبَیْن کے بعد جب آپ دِمَشُق آ کے تواللّٰ عَرُوْجَلُ نے آپ پڑام کی برسات فرمادی۔ آپ کودومر تبہ جج کی سعادت نصیب موئی۔

#### تعظيم اوليا

امام نووي عَلَيْهِ دَحْمَةُ اللهِ الْقَوِى اوليائ كرام دَحِمَةُ هُ اللهُ السَّلَام كا ذكر نهايت اوب واحترام او تغظيم كساته

کرتے اوران کے فضائل ومنا قب بیان فرماتے۔

#### متعلقین کے لئے خوشخبری 🦟

ا یک مرتبها مام نو وی عَلَیْهِ رَخْمَهُ اللهِ الْعَدِی کے رُفقاء نے آپ سے عرض کی: بروزِ قیامت جمیں بھول نہ جانا۔ آپ نے فرمایا: الله عَزَوْجَلُ کی قتم! اگر الله عَزُوْجَلُ نے مجھے وہاں کوئی مقام ومرتبہ عطافر مایا تو میں اس وقت تک جنت میں نا جاؤل گاجب تک اپنے جاننے والوں کو جنت میں داخل نہ کروالوں۔

#### با ادب با نمیب 🖟

آپ دَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلْهُ كَشَحْ حضرتِ مَيِّدُ نا كمال إِرْبِلِي عَلَيْهِ دَحْمَةُ اللهِ الْقَدِى فِ ايك باراتِ ساته كهانے كيليّ بلاياتوآپ نے عرض كى : يَسا سَيّدي اميرى معذرت قبول فرمائيّ كيونكدمير ساتھ ايك عذر ب - شُخ نے معذرت قبول فرمالی بعد میں کسی نے بوچھا کہ آپ کے ساتھ کیاغذرتھا۔ فرمایا: مجھے خوف تھا کہ کھانے کے دوران شخ کسی لقے کو کھانے **کا ارادہ فر مائیس اور لاعلمی میں ، میں اسے کھا جاؤں۔ (اور یوں مجھے بے ادبی صا در ہوجائے)** (نسوا ہست الانسوار

القد سية في بيان العهو دالمحمدية ص ٣١)

ا يك مرتبا آپ وَ عُمةُ اللهِ تَعَالَى عَلْهِ وسيكس مالكي شخص في بحث كي اور تخي سي بيش آيا مكر آب في كوئي جواني کاروائی نہ کی۔ جب کسی نے وجہ بوچھی تو فر مایا:اس کے امام میرے امام کے شخ ہیں اس لئے اس کے ساتھ ادب ہے پیش آنااس کے امام کے ساتھ اوب سے پیش آنے کی مانٹد ہے۔ (السن الکبری ۲۷٦)

#### اِمام نووی کی کرامات 🖟

آپ ك والدمحترم حضرت سَيِدُ ناشَرُف بنُ مر ي عَلَيْهِ ورَحْمةُ الله والْقَدِي فرمات بين : مير ، مير عبي كي عمرتقريباً سات سال تھی رمضانُ المبارَک کی ستا نیسویں شب وہ میرے ساتھ سویا ہوا تھا کہ اجیا نک اٹھ ہیشااور مجھے جگا کر کہا:اے میرے والدمحتر م! بینور کیسا ہے جس نے پورے گھر کوروش کر دیا ہے؟ آ وازس کرسب گھر والے جاگ گئے لیکن ہم میں

 $m{m{\phi}}$  ) مجلس المدينة العلمية $(m{\phi}_{m,m},m{\phi}_{m,m})$  مجلس المدينة العلمية  $(m{\phi}_{m,m},m{\phi}_{m,m})$ 

ہے کسی کوبھی کوئی روشنی نظرنہ آئی۔ میں سمجھ گیا آج شب قدرہے۔ (اور میرے بیٹے پراس کی نشانی ظاہر ہوگئ ہے)

#### انوکھے درندے 🗼

ملک شام کے گورز نے جامع اُمُوی کے خزانے میں رکھی ہوئی کتابیں بلا دعجم میں منتقل کرنے کا ارادہ کیا تو آپ رکھنہ اُللہ تعالی عَیّه آپ رکھنہ اللہ تعالی عَیّه اللہ تعالی عَیّه نے اسے خی سے منع فر مایا ۔ گورز کو غصہ آگیا اور اس نے آپ کو پکڑنا چاہا ۔ آپ رکھنہ اُللہ تعالی عَیّه نے اس کے فرش پر در ندول کی بنی ہوئی تصویروں کی طرف اشارہ کیا توالی عید عَیْر وَجُول کی قدرت سے ان تصویروں نے اسلی در ندوں کار دپ دھارلیا اوروہ انو کھے در ندے گورز پر حملے کے لئے تیار ہوگئے بید کھے کر گورز اور اس کے ساتھی وہاں سے بھاگ گئے پھراس گورز نے آپ رکھنہ اللہ تعالی عَیّه ہے معافی ما تھی اور قدم ہوی کی ۔ (المن الکہری، ص ۱۹۱)

#### مرض جاتارَها 🐞

شَیْخ وَلِی اللّذِیْن اَبُوالْحَسَن رَحْمَةُ اللهِ تَعَالی عَیْنهِ فرماتے ہیں کہ' میں نِفْرِ س (یعنی پاؤں کے جوڑوں میں درد) کے مرض میں مبتلا ہوا تو آپ رَحْمَةُ الله تعَالی عَالیہ عَیْن میری عیادت کے لئے تشریف لائے اورصبر کی تلقین کرنے لئے ۔ جیسے جیسے وہ صبر کے متعلق بیان فرمار ہے تھے میرا مرض دور ہور ہاتھا یہاں تک کہ درد بالکل ختم ہوگیا۔ میں سمجھ گیا کہ بیامام نوَ وِی عَلیْهِ رَحْمَةُ اللهِ الْعَوِی کی برکت ہے ہوا ہے۔''

#### را توں را ت رَوَاحِیَہ سے مکہ مکرمہ 🗼

مَدْرَسدرَوَاحِیَه کے بَوّاب(چوکیدار) کابیان ہے کہ ایک رات میں نے امام نووِی عَلَیْه رَحْمَةُ اللهِ الْغَوِی کو مدر سے
ہے باہر جاتے ہوئے دیکھا تو میں بھی ان کے بیچھے چل دیا۔ جب آپ درواز ے کے قریب پنچے تو دروازہ بغیر چالی کے
خود بخود کھل گیاا ور آپ باہر تشریف لے گئے۔ میں بھی آپ کے بیچھے چلتا رہا۔ پچھ بی درییں ہم مکہ مکرمہ بھنج گئے۔ آپ نے
طواف و عی کی ، پھر دوبارہ طواف کیااورواپس چل دیے میں بھی آپ کے بیچھے چلتا رہااور پچھ بی دریمیں ہم دَوَاحِیَه بھنج گئے۔

#### دل کی بات جان لی 🖟

شَیْخ اَبُو الْقَاسِم مِزِّی عَلیْهِ رَخْمَةُ اللهِ الْقِی فرماتے ہیں: ایک رات میں نے خواب و یکھا کہ مِزَّه میں بہت سارے جھنڈ ہے اہرائے جارہے ہیں اورخوشی کا ساں ہے۔ میرے یوچھنے پر بتایا گیا کہ آج رات یک سے بن شرق ف نوَوِی کو قطب بنایا جائیگا۔ جھے معلوم نہ تھا کہ یَکٹی نوَوِی کون ہیں اور نہ ہی میں نے بھی بینا م ساتھا۔ چنانچہ، ہیں ان کی تلاش میں دِمَشُق پہنچاوہاں جا کرمعلوم ہوا کہ یَکٹی بِنُ شَرَف نَوَوِی بہاں کے استاذُ الحدیث ہیں۔ جب میں ان کے یاس پہنچاتو جھے سے فرمایا: 'میرارازار سے یاس بی رکھناکی کونہ بتانا۔'

#### وِصالِ پُر مَلالَ ﴾

آپ نے اپنی زندگی کا کشر حصہ دِ مَشُوی سی گزاراجہاں آپ تعلیم وِتصنیف بقلی عبادت، تدریس اوراَمُسر و بالسَمَعُوُوُف و نَهُی عَنِ الْمُنْکُو (یعنی نیکی کی دعوت دینے اور برائیوں سے منع کرنے) میں مشغول رہے۔ زندگی کے آخری ایام میں اینے آبائی گاؤں نوکی جانے سے پہلے دمشق میں مدفون اپنے تمام شیوخ واسا تذہ کے مزارات پرحاضری دی اور اینے متعلقین سے ملاقات کی نوکی جاکرآپ بیمارہوئے اور بدھی رات 24 رَجَبُ الْمُمْرَجُّب 672 جَری میں بی عظیم اینے متعلقین سے ملاقات کی نوکی جاکرآپ بیمارہوئے اور بدھی رات 24 رَجَبُ الْمُمْرَجُّب 672 جَری میں بی غظیم محدِّث اس دنیائے فانی میں اپنی زندگی کے تقریباً 44 سال 6 ماہ گزار کر دائی واُخروی منزل کی جانب کوچ کر گئے اور یوں گھٹن اسلام میں ایک اورگٹ زیبا کی کی ہوگئ کیکن اس کی خوشہو سے آج بھی عالم اسلام میں ایک اورگٹ ریبا کی کی ہوگئ کیکن اس کی خوشہو سے آج بھی عالم اسلام میں ایک اورگٹ ریبا کی کی ہوگئ کیکن اس کی خوشہو سے آج بھی عالم اسلام میں ایک اورگٹ ریبا کی کی ہوگئ کیکن اس کی خوشہو سے آج بھی عالم اسلام کا بہت بڑا سرمایہ شخصہ آپ کی وفات کا مسلمانوں کو بہت نم ہوا ، اینے پرائے سب بی پرا داس بی برا اس سب بی پرا دات کی ہوا گئے۔ آپ کا مزار پُرانوار آپ کے آبائی گاؤں تو بی میں ہے۔

اللَّه عَزْرَجَلُكي أَن پر رحمت هو اور أن كے صَدْقے هماري ہے حساب مغفرت هو۔

امِيُن بِجَاهِ النَّبِيِّ الْآمِيُن صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم

## العدوصال خواب مين زيارت

#### نفس کی مخالَفت پر انعامِ خداوندی 🐞

جب آپ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْه كے وصال كا وفت قريب آيا توسيب كھانے كى شديدخوا ہش ہوئى۔ جب سيب لائے گئے تو آپ رَحْمَةُ اللهِ تعَالى عَلَيْه نے نہ کھائے۔ بعد وصال ابلِ خانہ میں سے کسی نے خواب میں دیکھ کر بوچھا: مَافَعَلَ الله بك؟ يعى الله عَزَّوَجَلَّ فَآكِم ما ته كيام عالم فرايا؟ كها: الله عَزَّوَجَلَّ في مير عمَّام اعمال قبول فرماك اورمیری مہمان نوازی کی گئی اور مجھےسب سے پہلے جو چیز کھانے کودی گئی وہ سیب تھے۔

#### وَلَى كَى بِي اد بِي كَاانْجَامِ

ا یک شخص اِمام نو وی علیه رَحْمهُ اللهِ انْقَوی کی قبریرآیا اور ہاتھ سے اشار بے کرکے کہنے لگا بتم وہی ہوجوامام اُو زُاعِی ے اختلاف کرتے ہوئے کہا کرتے تھے کہ وہ میں اس مسلمیں بیکہتا ہوں ''ابھی و چخص اپنی جگدے کھ ابھی نہ ہوا تھا کہ اسكے پاؤل پر بچھونے ڈ نک ماردیا۔ (ادریوں اے ایک دلی گستاخی كى سزاملى )

### ہِلّی نے زبان کھینچ لی 🗼

ا يك شخص آب رئه مدة اللهِ تعالى عَليْه ك خلاف بهت زياده باتين كما كرتا تفاجب اس كا انتقال مواتوجس جكه است عنسل دیا جار ہاتھا وہاں ایک بنی آئی اوراس کی زبان تھینچ لی۔اس طرح یہ واقعہ لوگوں کے لئے عبرت بن گیا۔

الله عَزُوجَن بهميں اوليائے كرام رَحِبَهُ أللهُ اللهُ اللهُ السَّلَام كي كُتاخي وب ادبي محفوظ ركھ -ان كفُيُوض بركات ہے مُسُتَفِيئِض فرمائے۔ان كےصدقے ہميں دين متين كى خوب خدمت كرنے كى توفيق عطافر مائے۔

(ملخصا از منهاج السوي في ترجمة الامام النووي ملحق تهذيب الاسماء واللغات)

المِينُن بِجَاهِ النَّبِيِّ الْآمِين صَلَّى اللهُ تَعَالى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم

### مُقَدَّمَةُ الإمام النَّوَوِي عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللَّهِ الْقَوِى عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللَّهِ الْقَوِى

تمام تعریقیں اس خدائے بزرگ و برتر یکا و تہار، غالب و بخش قربانے والے کے لئے جواہل ول واہل نظری نفیحت ویاد دہانی اور تقلندوں اور عبرت حاصل کرنے والوں کی عبرت کے لئے رات کو دن سے بدلنے والا ہے۔ اور تمام تعریفیں اس ذات ہیاں کے لئے ہیں جس نے اپنی تخلوق میں سے اپنے نیک بندوں کو خواب غفلت سے جگا کر انہیں دنیا سے بے نیاز، اپنی یا دو قکر میں گئی، دائی ذکر کرنے والا اور شیحت قبول کرنے والا بنادیا۔ احوال اور طریقوں میں تبدیلی کے باوجود آئیس اپنی عبادت کے طریقے، جنت کی تیاری، اپنی ناراضی اور جہنم کو واجب کرنے والے امور میں تبدیلی کے باوجود آئیس اپنی عبادت کے طریقے، جنت کی تیاری، اپنی ناراضی اور جہنم کو واجب کرنے والے امور سے بہتے کی تو فیق عطافر مائی۔ میں اس خدائے بزرگ و برتر کی ہلیغ، پاکیزہ، آئشہ کی اور کائل ترین حمر کرتا ہوں۔ اور میں گوائی دیتا ہوں کہ اللہ عَدْوَجُولُ کے ماص بندے، اس کے رسول و صبیب وظیل، صراط مستقیم کی طرف محمد (صلّی الله عَدْوَجُولُ کی رحمت اور ساؤمتی ہو۔

مالئی ترین براللّه عَدْوَجُولُ کی رحمت اور ساؤمتی ہو۔

اما بعد!

اَلله وَبُّ الْعِزَّت فارشادفرمايا:

وَمَاخَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّالِيَعْبُ لُوْنِ ﴿ مَا أَيِيعُبُ لُوْنِ ﴿ مَا أَيِيدُانُ مَا أُيِيدُانُ

يُّطِعِمُونِ ﴿ (ب٢١، الذاريات: ٥٧-٥١)

تسر جسمه محنو الایمان: اور میں نے جن اور آدی این بی لئے بنائے کہ میری بندگی کریں، میں ان سے پچھ رزق نہیں مانگا اور نہ رہ جا ہتا ہول کہ وہ مجھے کھانا دس۔

اس آیت میں تضرح ہے کہ انسانوں اور چوں کو اللہ غنہ وَجازی عبادت کے لئے پیدا کیا گیاہے، لہٰذا اُن پرلازم ہے کہ جس مقصد کے لئے پیدا کئے گئے ہیں اس کا استمام کریں اور ذُہد وتقویٰ کے ذریعے وُنیوی لڈ ات سے گنارہ کش ہوجائیں۔ بے شک بیفنا ہونے والا گھرہے اسے بقانہیں، بیمنزل تک پہنچنے کی سواری ہے دائمی خوشیوں کا گھرنہیں، ختم ہوجانے والا راستہ ہے ہمیشہ رہنے کی جگہ نہیں۔ دنیامیں رہنے والوں میں سے بجھ داروہ ہیں جوعبادت گزار ہیں اور لوگوں میں سب سے زیادہ عقل مندوہ ہیں جو مُتَّقِی ویر ہیز گار ہیں۔ الله عَزُوَ جَلْ فرما تا ہے:

ترجمه كنز الايمان: ونياكى زندگى كى كهاوت تواكى بى ب جیسے وہ یانی کہ ہم نے آسان سے اتاراتواس کےسبب زمین سے اگنے والی چیزیں سب تھنی ہوکر تکلیں جو سیجھ آ دمی اور چویائے کھاتے ہیں بہال تک کہ جب زمین نے اپناسٹگار لے لیا اور خوب آراستہ ہوگئ اوراس کے مالک سمجھے کہ یہ ہمارے بس میں آ گئ بماراتھم اس برآ یارات میں یاون میں تو ہم نے اے کردیا کائی ہوئی گویا کل تھی ہی نہیں ہم یونی آیتیں مفصل بیان کرتے ہی غور کرنے والوں کے لئے۔

إِنَّهَامَثُلُ الْحَلِوةِ الدُّنْيَاكُهَآءً أَنْزَلْنُهُ مِنَ السَّمَاءَ فَاخْتَلَطَ بِهِ مَبَاتُ الْأَرْضِ مِسَّا يَأْكُلُ النَّاسُ وَالْا نُعَامُ ﴿ حَتَّى إِذَآ أَخَذَاتِ الْا ثُرَضُ ذُخُرُفَهَا وَانَّ يَّنَتُ وَظُنَّ اهْلُهَا آنَّهُمْ قُدِيرُ وْنَعَلَيْهَا اللَّهُمْ قَدِيرُ وْنَعَلَيْهَا الْ ٱتْهَا آمُرُنَالِيُلَّا أَوْنَهَا رَّافَجَعَلْنَهَا حَصِيدًا كَانُ لَّمْ تَغُنَ بِالْأَمْسِ ۗ كَذَٰ لِكَ نُفَصِّلُ الْأَلِيتِ لِقَوْمِرِ يَّتَقَكَّرُوْنَ ﴿ (پ۱۱: يونس: ۲٤)

اس مضمون کی اور بھی بہت ہی آیات مبار کہ موجود ہیں۔اور کسی کہنے والے نے کیا خوب کہا ہے:

طَلَّقُوا الدُّنيا وَخَافُوا الْفِتنَا أنَّهَا لَيُسَتُ لِحَيِّ وَطَنَا صَالِحَ الاَعُمَالِ فِيُها سُفُنَا

إِنَّ لِللَّهِ عِبَاداً فُطَناً نَظَرُوا فِيُهَا فَلَمَّا عَلِمُوا جَعَلُوُهِ اللَّجَّةُ وَاتَّخَذُوا

ترجمہ: **اللّٰہ** غـزُوجِلٌ کے مجھدار بندے ایسے ہیں جنہوں نے فتنے کے خوف سے دنیا کوچھوڑ دیاہے، جب انہوں نے اس میں غور کیا تو جان گئے کہ یہ ہمیشہ رہنے کی جگہ نہیں ہے تو انہوں نے دنیا کو ( گہرے سندر کی ) موج قرار دیا اوراعمال صالحہ کواس بیل کشتی بنا

(امام نودی فرماتے ہیں) جب دنیا کی حالت یہ ہے جو میں نے ابھی بیان کی اور ہمارا حال اور مقصر حیات وہ ہے جو میں نے پہلے بیان کیا تو مکلف پر لازم ہے کہ وہ اپنے آپ کوا چھوں کے راستے پر چلائے اور اسحابِ بصیرت کے طریقے اپنائے۔اوراس کا اہتمام کرے جس کی طرف میں نے اشارہ کیا۔اس عمن میں اس کے لئے بہترین اورسب ے زیادہ ہدایت والاراستہ بیہ کے اولین واخرین کے سردار،سابقین ولاحقین میں سب سے زیادہ مُعَزَّز نبی صَلَّی اللهُ تعالى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم سے جوآ واب محج طور برثابت بين ان كواينائ فرمان خداوندى ب:

ترجمه كنز الايمان: اوريكي اور پر بيز

وَتَعَاوَنُواعَلَى الْبِرِّوَ التَّقُوٰى

گاری پرایک دوسرے کی مدد کرو۔

شافع امت ،مصطفاح النارحمة صلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم نَعْ مامانِ" بمب تك بنده اين مسلمان بهما كَي كَي مروكرتاريتاب الله عَزُوجَلُ اس كى مروفرما تاريتاب " (مسلم، كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار، باب فضل الاحتساع على تلاوة الغران و على الذكر، ص ١٤٤٧، حديث ٢٦٩٩) أيك جلدار شاد فرمايا: جس في بعلائي كي طرف رجهما أي كى تواس كے لئے اس بھلائى يمل كرنے والےكى مثل تواب ہے۔ " (مسلم، كتاب الامارة، باب فضل اعانة الغازى في سبيل الله، ص ، ٥ ، ١ ، حدیث ١٨٩٣ اورفر مایا: جس نے نیکی کی طرف بلایااس کے لئے اتنابی ثواب ہے جتنااس برعمل کرنے والول کے لئے اوران کے ثواب میں بھی کچھ کی شآئے گی۔ (مسلم، کتاب العلم، باب من سن سنة حسنة سسالخ، ص ٤٣٨،

حضور صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم فَ حضرت سَيِّدُ ناعلى كَرَّمَ اللَّهُ تَعَالَى وَجْهَهُ الْكَرِيْم عَلْهِ وَاللهِ وَسَلَّم عَرْوَجَلْ كَ فتم!الله عَدُوجَلُ تيرے ذريع كى ايك شخص كوبدايت دي توية تيرے كئے سرخ اوسوں سے بہتر ہے۔ (بعداری، كتاب المناقب، باب مناقب على بن ابي طالب، ٤/٢ ٣٠، حديد

میں نے چاہا کداحادیثِ صححہ برمشمل مخضرایک ایس کتاب تالیف کروں جوایئے بڑھنے والے کے لئے

میں نے اس کتاب میں اس بات کا اِلتزام کیا ہے کہ اس میں صرف وہ سچے احادیث کریمہ ذکر کروں گا جو حدیث کی مشہور کتابوں میں موجود ہیں ۔اور ابواب کی ابتدا آبات قرآنی ہے کروں گا، جہاں ضبط حرکات یا شرح کی ضرورت ہوگی وہاں حرکات لگا دوں گا اورنفیس تشریح کر دوں گا۔ جب میں کسی حدیث کے آخر میں ''مُتَفَقّ عَلَيْهِ''کہوں تواس كامطلب ہے كماس حديث كوامام بخارى وامام مسلم (رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِمَا) نے روايت كيا ہے۔

میں امید کرتا ہوں کہ اگریہ کتاب مایہ بھیل کو پہنچ گئی تو جولوگ اے اپنا ئیں گے ان کے لئے نیک اعمال کی رہنمائی، برائیوں اور مُھٰلِگات ہے اِجتناب کاباعث بنے گی۔جومسلمان بھائی اس نفع حاصل کریں میں ان ہے۔ درخواست كرتا ہوں كه وہ ميرے لئے ميرے والدين، اساتذہ ، احباب اور تمام مسلمانوں كے لئے دعاكريں الله كريم بربى ميرااعماد بادرميراسب كجهاس كحوالي ب

الله عَزْوَجَلً مجھے کافی ہے اوروہ کیا ہی اچھا کارساز ہے۔ نیکی کرنے کی طاقت اور برائی ہے ایجنے کی قوت الله عَزُوجَال غالب وحكت واليك عطاك بغير حاصل نهيس موسكت \_

\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$

### For More Books Click On Ghulam Safdar Muhammadi Saifi



# اِخلاص اور نِیّت کا بیان

باب نمبر:1

عید مین اسلامی بھائیو!انسان کامقصد حیات نیک اعمال کے ذریعے اپنے رہ کریم کی رضا کاحصول ہے، جے بیغت نصیب ہوگئ وہ دنیاد آخرت میں کامیاب ہوگیا، اَللّٰه عَنْوَجُولُ اُس عُمل ہے راضی ہوتا ہے جو خالِص اس کے لئے ہواور جو عمل اس کے غیر کے لئے کیا جائے وہ نامقبول ہے۔ سیمل میں إخلاص ہے اور کونساعمل إخلاص سے خالی ہے؟ بیجا نے کے لئے نیا جائے ہونا ضروری ہے۔ ''ویک احش المصّالِحِیْن ''کابی باب' نمیت واخلاص 'کے بارے میں علم ہونا ضروری ہے۔ ''ویک احش المصّالِحِیْن ''کابی باب' نمیت واخلاص 'کے بارے میں ہے۔ حضرت سید دُنااِ مَام اَبُو ذَکَریّا یَحییٰی بِنُ شَرَف نَوَوِی دِمَشُقی عَلَیْهِ رَحْمَةُ اللهِ وَاخلاص 'کے بارے میں 3 آیات کر بیداور 12 احادیث مُبارَکہ بیان فرمائی ہیں، ہم اس باب میں نیت کی تعریف وحقیقت ، فضلیت واہمیت ، نیت ہے متعلق مزید آیات کر بیداور ایمان افروز روایات و حکایات بیان کریئے۔

# اخلاص کے بارے میں حکم خداوندی

قرانِ كريم ميں ارشاد ہوتاہے:

ترجمة كنز الايمان: اوران لوگول كوتو يى عم مواكد ألله كى بندگى كريى نركاى پرعقيد ولات ايك طرف كے موكر اور نماز قائم كريں اور زكوة ديں اور يسيدهادين ہے۔ وَمَا أُمِوُوَ اللَّالِيَ عُبُنُ وااللَّهَ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الرِّيْنَ أَحْنَفَاءَ وَيُقِينُوا الصَّلُوةَ وَيُؤْتُوا الرِّكُوةَ وَذُلِكَ دِيْنُ الْقَيِّمَةِ ٥ الرَّكُوةَ

(پ، ۳، البينة:٥)

حضرت سَيِّد تا اِساعيل عَنَى عَلَيْهِ رَخْمَةُ اللهِ الْقَوِى تَفْيِر "رُوُحُ الْبَيَان " مِن اس آيت كَتَّت لَكُت بِين : اخلاص يه به كه اسان كادل اَلله عَدَّوَ جَلْ كعلاوه كسى اور كى طرف متوجه نه بولي عض بزرگول في رايا : اخلاص يه به كه تير عَمل برسوائ اَلله عَدَّوَ جَلْ كاوركو كَي مُصطّلِع نه بواور نه بى اس مين تير في سن كودخل بوبلكه يعقيده بوكه الله عَدَّوَ جَلْ كاوركو كَي مُصطّلِع نه بواور نه بى اس مين تير في سن كودخل بوبلكه يعقيده بوكه الله عَدَّرَ جَلْ كي مهر بانى به كه اس في تخفيد بنى عبادت كا اَبل بنايا اور تخفيدا بنى عبادت كي توفيق بخشى اب اس سن

عبادت کا اجروثو اب اور بدله بھی طلب نہیں کرنا جا ہے (صرف اَلله عَزْ وَجَلْ کی رضاعقصود ہواور بیسب سے بڑی نعمت ہے)۔ (دوح الیان، ب٠٣٠ ایسند، تحت الابد: ٥٠ / ٤٨٨٨)

### ﴿ اَللَّهُ تَعَالَى كَى باركاه مِينكوشت نمين عمل پهنچتا هے ﴾

ياره17سورۇحىج آيت 37 يىل إرشاد بارى تكالى ب:

كَنُ يَّنَاكَ اللَّهَ لُحُومُ هَا وَ لَا حِمَا قُهَا وَ لَكِنَ ترجمهٔ كنوالايمان: اَللَّه كوبر لَاندان كَ وَشت بَيْخِ بِين مَ يَكُن يَّنَاكُ اللَّهُ قُومُ هَا وَ لَكِن بَرِينَ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَ

مُفَرِّر شہیر حَکِیْمُ الْاُمَّت مُفتی احمد یارخان عَلیْهِ رَحْمَةُ الْعَنَّان فرماتے ہیں: اس سے اشارةُ معلوم ہوا کہ اگرکسی کو کھانے کا تواب بخشا جادے تواس وقت اصل کھانانہیں پہنچتا، بلکہ اس کا تواب جوتفوی کا متیجہ ہے وہ پہنچتا ہے۔ایصالی تواب کا نینچنا عقلاً نقلاً ہرطر ن ثابت ہے۔ایصالی تواب کا نینچنا عقلاً نقلاً ہرطر ن ثابت ہے۔ایصالی تواب کا نینچنا عقلاً نقلاً ہرطر ن ثابت ہے۔ایس سے یہ معلوم ہوا کہ کوئی نیک عمل بغیری تیت قبول نہیں ہوتا۔(نورالعرفان، پ کا، الحج :۲۵)

اَللَّه عَزَوَجَلَّ دِلوں کے حالات کو خوب جانے والا ہے، الہذا ہمیں اپنے دلوں کو اَللَّه عَزَوَجَلَّ کی محبت سے معمور رکھنا چاہیے اور ہرمل اس کی رضا کے لئے کرنا چاہیے۔

### اننات کا ایک ذرّہ بھی اَللّٰہ عَدْدَ جَلَّ سے پوشیدہ نہیں

ياره 3 سورة آلِ عِمْران آيت 29 ين فرمانِ بارى تَعَالى ب:

تسرجمه كنز الايمان: تم فرادوكه أكرتم اسين بى كى بات چياؤيا ظاہر کرداً لله كوسب معلوم ہے۔ قُلْ إِنْ تُغْفُوا مَا فِي صُدُو يِكُمْ أَوْتُبُدُوهُ يَعْلَمُهُ اللَّهُ (ب ٣، آلِ عمران: ٢٩)

علامدابن كثيراس آيت كي تغيير ميل فرمات بين: ألله عَدْوْجَلْ يهان اسينه بندون كوبيان فرمار ماسي كدوه ظاہر و باطن ہے آگاہ ہے بلکہ دلوں میں چھیے بھیدوں کو بھی جانتا ہے کوئی چیز اس سے خفی نہیں اس کاعلم اپنے بندوں کے تمام احوال اوراوقات کومحیط ہے زمین وآسان میں کوئی چیز اس سے پوشیدہ نہیں خواہ وہ ریت کا ذرہ ہو بلکہ اس سے بھی كم - (تفسير ابن كثير، ب٢، آلي عمران تحت الاية: ٢٩، ٢١/٢)

اَللَّه عَدَّوَ جَلَّ بَمِيس بِرآن اپني رحمت كي نظريس ركھ، برنيك عمل ميں إخلاص عطافر مائے، ريا كارى كى مُو ذِي بِهَارى سے بِم سبكى حفاظت فرمائ ! امِيُن بِجَاهِ النَّبِيِّ الْأَمِين صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ

# 🤏 ثواب کادار ومدارنِیَّتوں پرھے 🕌

عَنُ عُمَرَيُنِ الْحَطَّابِ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَـقُولُ: إنَّمَاالُاعُمَالُ بِالنِيَّاتِ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِءٍ مَّانَوْى، فَمَنُ كَانَتُ هِجُرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُوْلِهِ فَهِجُرتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، وَمَنُ كَانَتُ هِجُرَتُهُ لِدُنْيَايُصِيبُهَا أَوْ إِمْرَ اَقِيَنُكِحُهَا فَهِجُرَتُهُ اللَّى مَاهَاجَرَ إِلَيْهِ.

(بحاري، كتاب بده الوحي،باب كَيْفَ كَانَ بَدْهُ الْوَحَى....الخ،بتغير قليل، ٣٤/١، حديث \$ ٥)

ترجمہ:اَمیسُ السُمُؤمِنِیْن حفرت ِسَیِدُ ناعم فاروقِ اَعظم دَحِنى اللّٰهُ تَعَالی عَنْهُ فرماتے بیں کہ میں نے سرکارمَ لدیسَةِ مُنَوَّرَه ،سردارِمَكَهُ مُكَرَّمَه صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم كوبيڤرماتے ہوئے شا:''اعمال بنَّيت ہی پر بیں، ہر مخص کیلئے وہی ہے جواُس نے بیّت کی ،جس کی ججرت اَلملْهاوراس کے رّسول کی طرف ہوتواس کی ججرت اَلملْهاوراس کے رّسول ہی کی طرف ہے اور جس کی ہجرت ٹھول دنیایا کسی عورت کے لئے ہوجس ہے وہ نکاح کرنا چاہے تواس کی ہجرت اس کی طرف ہے جس کی طرف اس نے ہجرت کی۔"

# المجلى بيَّت ويباصِلُه

عیصے بیٹھے اسلامی بھا تیو! اس فرمانِ مصطفے صلّی الله تعالی علیّہ والیہ وَسَلَم سے بِدَرْسِ ملا کہ اعمال کا اواب نیتوں پرموقوف ہے، جو اَللّه عَرْوَ جَلَی خوشنودی کے لئے ممل کرے گاوہ دنیاوا خرت میں کامیاب بوگا اور جس کا عمل دنیا کے لئے ہوگا اسے پھوٹوا ب نہ ملے گا بلکہ یعمل بعض صور توں میں اس کیلئے وَبال بن جائے گا جیسا کہ شرح مسلم میں ہے: جس نے اَللّه عزّو جلّ کی خوشنودی کیلئے بجرت کی اس کا تو اب اَللّه عزّو جلّ کے ذِمّهٔ کرم پر ہا اور جس نے میں ہے: جس نے اللّه عزّو جلّ کے ذِمّهٔ کرم پر ہا اور جس نے دنیا کی عورت کے لئے بجرت کی تو وہی اس کا حصہ ہے، اسے آخرت میں پچھٹو اب نہ ملے گا۔ (مسرح مسلم المادوی، کی ایو وہی اس کا حصہ ہے، اسے آخرت میں پچھٹو اب نہ ملے گا۔ (مسرح مسلم المادوی، کی ایک عورت کے لئے ہم اللہ علیه وسلم انہا الاعمال بالبة، ۱۷٪ وہ اللہ عرف عشری جس نے وکھا وے کیلئے نماز پڑھی اور اَللّه عروب کی رضا کی بیّت نہ کی تو وہ گنا ہمگار ہوگا۔ الغرض '' جیسی بیّت ویسا صلہ''

# ایک تهائی اِسلام

## و ین کو رکفایت کرنے والی چار حدیثیں

حضرت بَيِدُ نااِمام ابودا وَدعَلِيْهِ رَضْمَةُ اللهِ الْوَدُودُ فرمات بين: انسان كے دِين كے لئے بيرچار حديثيں كافی بين: (١) اَلْاَئْحُ مَالُ بِالنِيَات . (يعنى اعمال كادار ومداريتُوں پر ہے) (٢) اَلْحَ لالُ بَيْنٌ وَالْحَوَامُ بَيِّنٌ. (حلال بھي ظاہر ہاور حرام بھی ظاہر ہے) (۳) مِنُ حُسُنِ إِسُلامِ الْمَمَّوْءِ قَرْتُكُهٔ مَالایَعْنِیهِ (نَصُول باتوں کوچھوڑو یناانسان کے اسلام '' کی خوبیوں میں سے ہے) (۴) لا یَسکُونُ الْمُوْمِنُ مُؤمِنًا حَتَّی یَوُصٰی لِاَحِیْهِ مَا یَوْصَاهُ لِنَفْسِهِ (ہندہ اس وقت تک کامِل موْن نہیں ہوسکتا جب تک اپنے بھائی کے لئے بھی وہی پندنہ کرے جواپنے لئے پندکرتا ہے۔

(تاريخ بغداد، سليمان بن أشعث،٥٨/٩، حديث: ٢٦٨)

# فقد كستر (70) ابواب

حضرت سَيِّدُ ناامام شافعي عَلَيْهِ دَحْمَةُ اللهِ الْكَافِي فرمات بين السحديث مين فقد كَسَرَّ اَبواب موجود بين

(شرح مسلم للنووي، كتاب الامارة باب قوله صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنية، ٣/٧ ٥، الجزء الثالث عشر)



'' بیّت ول کے پختہ اِرادے کو کہتے ہیں خواہ وہ کسی چیز کا ہواور شریعت میں عبادت کے ارادے کوئیٹ کہتے ہیں۔'' (نزھۃ القاری شرح سیح بخاری ، ۲۲۴)

## ﴿ خالص عمل بى قُبول موكا

تاجدارِ عَدِیْنَهٔ مُنَوَّرَه ،سُلْطَانِ مَلَّهُ مُکَرَّ مَه صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّه نَ ارشاد فرمایا: بروز قیامت یکی منبر بند صحفے اَلله عَوْدَ وَجَلُ کی بارگاه میں نَصُب (پیش) کئے جا کیں گے تواک الله عَوْدَ جَلُ فرشتوں سے فرمائے گا: یہ چھوڑ دواور یہ قبول کرلو فرشتے عرض کریں گے: یارتِ عَدُوجَ لَ ایمی عزت کی قتم ایم تواس میں فیربی دی کھتے ہیں، الله عَرُّدَ جَلُ جوسب سے زیادہ جانے والا ہے ارشاد فرمائے گا: یہ اعمال میرے فیرکیلئے کئے گئے تھے آج میں وہی مل قبول کروں گا جومیری رضا کے لئے کئے گئے تھے۔ (دار عَطنی، کتاب الطہارة، باب البة، ۱۲۷۱، حدیث ۲۹۱)

# المعمل والانجيش گيا كم عمل والا بخشا گيا 🐎

حضرت ِسَيْدُ ناابنِ مبارَك رَحْمَةُ الله تعالى عَلَيْه سے مروى ہے كه: طائكه اَلله عَزْوَجَلْ كے بندول ميں سے كى

بندے کے مل کوزیادہ بیجھتے ہوئے لے جارہے ہوں گے یہاں تک کہ اَلٹہ عَدَّوَجَدُّ اپنی سلطنت میں جہاں جا ہے گادہ اُ وبال بن جائیں گے، پر الله عزوج ان ی طرف وی فرمائے گاک دمتم میرے بندے کے مل تکھنے پر مامورہ واور میں اس كدل سے باخر ہوں، ميرابيہ بنده ميرے لئے مل كرنے ميں تخلِص نہيں تھالبذااسے سِسجيئن (ساتوين زين كے نيچا كيك مقام کانام ہے جوشیطان اوراس کے لشکروں کا ٹھکانا ہے ) میں سے لکھ دو۔"اسی طرح فرشتے ایک بندے کے عمل کوم اور تقير جانة بوئ ليجار بهول كي يهال تك كه ألله عَزُوجاً ابني سلطنت مين جهال جاب كاوه فرشة وبال ين ا جائيں گئوآلله عَزُوجَا ان كى طرف وحى فرمائے گا: "تم مير بندے كِمُن لكھنے ير مامور مواور ميں اس كول سے باخبرہوں،میرایہ بندہ میرے لئے عمل کرنے میں مخلص ہے لہٰ ذااے عِیلِیّین میں سے لکھ دو(عِیلِیّین ساتویں آسان میں عرش كريني ايك مقام كانام بيد نيك لوكول كالمحاشب) " (الزهد لابن المبارك، باب ذم الرياء والعجب، ص١٥٢، حديث: ٢٥٤)

كر إخلاص ايبا عطا يا البي میرا ہر عمل بس تیرے واسطے ہو صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَى مُحَمَّد

## ﷺ بغیرمل کے ثواب وعذاب ﷺ

اچھی بیت کی وجہ سے انسان بغیر عمل کے بھی تواب کا مستحق ہوجا تاہے اوراسے وہی تواب ماتاہے جواس وقت ملتاجب و ممل كرتااى طرح كناه كا يُخته إراده كرنے يرجى انسان كناه كار بوجاتا ہے اگر چهاس نے وه كناه نه كيا هو، چنا نيجه، صاحب بهار نثر بعت صدرُ الشريعية، بدرُ الطريقة حضرت علامه مولا نامفتي محمد المجمّعلي عظمي عَلَيْهِ وَحُمّةُ اللهِ الْعَوِي فر ماتے ہیں:''اگر گناہ کے کام کا بالکل یکاارادہ کرلیا جس کوعز م کہتے ہیں تو یہ بھی ایک گناہ ہے اگر چہ جس گناہ کاعز م کیا تفااسے نہ کیا ہو۔' (بہارشریعت،۲۱۵/۳، حصہ ۱۶)اس عنمن میں تین روایات مُلاحَظَہ ہوں:



 $m{\phi}$ مجلس المدينة العلمية $(\lambda_{-1}, y_{0})$  هموهههههههههههههههههههههههههههه $m{\phi}$ 

سركا رِ أَبدِقر ار، شافعِ رو نِشار صَلَّى اللهُ تعَالى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم نَه فِ إِرشاد فر ما يا: اس امت ك لوك حيار طرح كم

و 10000000 و نيضان دياض الصّالحين ١٥٥٥٥٥٥٥٥٥ هـ من 1000000000 هـ اظلام اورنيت كايمان

ہیں: (۱) جے اَللّٰه عَزُوْجَنُ نِعَلَم و مال دیا اور وہ اپنے مال کواس کے مصرف میں خرج کرتا ہے (۲) جے اَللّٰه عَزُوْجَنُ ہیں۔
نِعلَم ویا مال نہ دیا وہ کہتا ہے اگر میرے پاس اس کی طرح مال ہوتا تو میں بھی اس جیسا عمل کرتا ۔ پس بید دونوں تو اب
میں برابر ہیں۔ (۳) جے اَللّٰه عَزُوْجَنُ نے مال دیاعلم نہ دیا تو وہ اپنی جہالت کی وجہ ہے مال کونضول کا موں میں خرج کرتا ہے اَللّٰه عَزُوْجَنُ نے نعلم دیا نہ مال وہ کہتا ہے اگر میرے پاس بھی اس کی طرح مال ہوتا تو میں بھی اس کی طرح خرج کرتا ، پس بیددونوں گناہ میں برابر ہیں۔ (ابن ماحد، کتاب الزهد، باب النیة، ۱۸۷۶ء، حدیث:۲۲۷ء)

### ﴿ (٢) صرف بِيَّت برِكامِل نيكى كا تُواب ﴾

اَللّٰه عَزْوَجَلٌ کے مَحبوب، وانائے غُیُوب صَلّی اللّهُ تَعَالی عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلّمَ نَے ارشاد فرمایا: ' جونیکی کاارادہ کر کیکن اس پڑمل نہ کر سکے تواللّه عَزْوَجَلُ اس کے نامہُ اعمال میں ایک کامِل نیک کا تواب لکھ ویتا ہے۔' ، (مسلم، کتاب الایمان، باب اذا هم العبد بحسنة کتبت سلم، حدیث ۱۳۱۱، ص ۸۰)

# 

حضرت سَيِّدُ ناحَسَن بصرى دَضِى الله تعَالى عَديُ فرمات بي كجنتي جنت بين اورجبنى جبنم مين اپني نيتُول كي وجه سے ہميشدر بين گے۔

حضرت عَلَّاهَ مَه سَيِّه مُحَمَّد بِنُ مُحَمَّد الحُسَيْنِي النَّبِيْدِي ابْنَ مُشهور ومعروف كتاب "اتحاف السادة المتقین شرح احیاء علوم الدین" میں حضرت بَیْرُ ناحَسَ بِصری رَضِیَ الله تعَالی عَنهُ کے قول کی تشریح کرتے ہوئے فرماتے ہیں: "اس لئے کہ اَللّٰه عَزُوجَلُ کی بندے کواس کے مل کی وجہ سے ہمیشہ جنت میں نہیں رکھے گا ،اگر بندہ اپنِ عمل کی وجہ سے جنت میں جاتا تو وہ اپنے عمل کی مت کے مطابق جنت میں رہتایا اس سے دگی مدت تک ،لیکن اَللّٰه عَزُوجَلُ اُسے نیت کے مطابق جزادے گااس لئے کہ اس فیے میں بہتایا اس سے دگی مدت تک ،لیکن اَللّٰه عَزُوجَلُ اُسے نیت کے مطابق جزادے گااس لئے کہ اس

ى: مطس المدينة العلمية (١٠٤/١٠) المعدينة العلمية (١٠٤/١٠)

ن و اخلاص المسالت الم

۔ 'تو اسے اس کی نبیت کے مطابق جزا دی گئی۔اس طرح کا فر کا معاملہ ہےا گر کا فرکواس کے ممل کی وجہ سے جہنم میں ڈالا جا تا تووہ ہمیشہ جہنم میں ندر ہتا بلکہا ہے عمل کی مدت کے مطابق جہنم میں رہتالیکن چونکہاس نے بینیت کی تھی کہ ہمیشہ كفريرر بي كاس كة اساس كي نيت كمطابق جزادي كل " (اتحاف السادة المنفين شرح احيا، علوم الدين، ٢١/١٣) صَلُّوا عَلَى الْحَبِيب صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَى مُحَمَّد

# النکی کرنے کا موقع ہاتھ سے نہ جانے دیجئے

ہارایاک پُر وَرْ دگار عَدَّورَ جَا کتنا کریم ہے کہ اگراس کا بندہ کی نیک کام کی نیٹ کرلے کی مثل نہ کریائے تب بھی اسے عمل کا ثواب عطافر ما تا ہے بہمیں جا ہے کہ ثواب کا کوئی موقع ہاتھ سے نہ جانے دیں جتنا ہو سکے نیکیوں کی نِیّت کرکیس کیونکہ ہمارارحیم وکریم پر وَرْ دگار عَزّوَجَلَّ احْبِی نیتوں پر بھی بہت زیادہ تواب عطافر مانے والا ہے۔

### 📲 الچھی نِیّت پر اِنعام ربُّ الانام 🗽

منقول ہے کہ بنی اسرائیل کا ایک شخص قَلْحط کے زمانے میں ریت کے ایک ٹیلے کے قریب سے گز را تو ول میں کہا:''اگریرزیت غَلَّه ہوتی تومیں اے لوگوں پر صَدَ قه کردیتا۔ **اَللّٰه** عَزُّوَجَلْ نے اس دَور کے نبی عَلَیْهِ السَّلام پر وَ می بھیجی کہ'اس سے فرماؤ! اَللّٰه عَدرُوعِلْ نے تیرا صَدَقة قبول كرليا ہے اور اچھی نيت كے بدلے تجھے اتنا ثواب ديا كه **جتنااس وقت ملتاجب بيريت غلَّه بموتى اورتواسے صَدَ قه كرديتاتُ** (قوت القلوب لايي طالب المكي، ٢٧١/٢)

رحمت دا دریا الهی ہر دم وگدا تیرا ہے اِک قطرہ بخشیں مینوں کم بن جاوے میرا

### 🤏 دنیا کی جاہت باعثِ فقرہے 🔐

جواین آخرت سنوارنے کی بیّت کرے اسے دنیاوآخرت کی جھلائی نصیب ہوتی ہے، دنیا خود بخو داس کے قدموں میں آتی ہے اور جو آخرت کی قلر چھوڑ كرصرف دنياہى كاطلبگار ہوتو وہ اپني بيَّت كى وجه سے فقر ميں مبتلا ہوجاتا ہے،وہ دنیاکے پیچھے جتنادوڑ تاہے دنیااس سے اتناہی دور بھاگتی ہے، اسے صرف وہی ملتا ہے جواسکے مقدر میں ہ المدينة العلمية (خاسر المدينة (خا

ککھاجا چکا، نھیب سے زیادہ ایک دانہ بھی نہیں مِل سکتا جیسا کہ نبیّ سحریم، رءوف رحیم صَلَّی اللهُ تَعَالَی عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّهُ کَا اللهُ تَعَالَی عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّهُ کَا اللهُ عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّهُ کَا اللهُ عَرْوَجَ وَ اللهِ وَاللهِ وَ اللهِ عَرْوَجَ وَ اللهِ عَرْوَجَ وَ اللهِ عَرْوَ عَلَى اللهِ عَرْوَجَ وَ اللهِ وَاللهِ وَاللهُ وَاللهِ وَ

## بهرين كل

اَميسوُ الْمُوَّمِنِينُ حَفرت مِنِيِّدُ ناعمر قاروق اعظم رَضِي اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ فَر مات بين: اَللَّه عَوْوَ حَلَّ كَفراَئَ فَلَى اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ فَر مات بين: اَللَّه عَوْوَ حَلَّ كَفراَئُ فَلَى اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ فَر مات بين اللَّه عَوْوَ حَلَّ كَ مِال بَيْت كاسچا (خالِس) بونا بهترين عمل ہے۔
اوا يُنگى ، جرام اشياء سے اجتناب اور اَللَّه عَوْوَ جَلَّ كَ مِال بَيْت كاسچا (خالِس) بونا بهترين عمل ہے۔
(قوت القلوب لاين طالب المدى، ٢٦٧/٢)

### جتنااخلاص زياده اتني مد دِاللِّي زياده

انسان کومد دِالْهی اس کے إخلاص کے مطابق ملتی ہے، جس کے نیک اعمال میں جتنازیادہ إخلاص ہوگا اسے اتنی بھی زیادہ مد دِالْهی نصیب ہوگ ۔ نیست بھی وجہ سے اعمال التجھے یائر ہے اور مرتبے کے لحاظ سے جھوٹے یابڑے ہوتے ہیں اور اچھی نیست کی وجہ سے انسان کو بھی نہ بھی التجھے مل کی تو فیق ضرور مل جاتی ہے۔ اس ضمن میں 5 روایات ملاحظہ ہوں:

### ﴿ (1) خالص عمل تھوڑ ابھی زیادہ ہے

حضرت ِسَيِدُ ناابو ہر بر ورون کی اللہ و تعدید فرمات ہیں کہ تورات شریف میں اَللہ عَدْو جَلَّ کا بیفر مان لکھا ہے: ' دجس عمل سے میری رضا مطلوب ہووہ تھوڑ ابھی زیادہ ہے اور جس عمل سے میری رضا مطلوب ہووہ تھوڑ ابھی زیادہ ہے اور جس عمل سے میرے غیر کا قضد کیا گیا ہووہ زیادہ بھی تھوڑ اسے ۔''

(احیاء العلوم، ۹/۹ ۸)



حضرت بَيْدُ ناسالِم بن عَبْنَ الله تَعَالَى عَنْهُ نَ حَضرت بَيْدُ نَاعَمْر بن عبدالعز بزعَلَيْهِ دَعْمَةُ اللهِ الْمَعِيْد كُولَكُه کر بھیجا کہ'' جان لو بے شک! بندے کو اُللہ عنو وَجَلْ کی طرف سے مدداس کی بیّت کے مطابق ملتی ہے، جس کی بیّت مکمل (یعنی خالص) ہوائی کے لئے اُللہ عَنْ وَجَلْ کی مدر بھی کھمل ہوتی ہے اور جس کی بیت میں کمی ہوا سے مدر بھی کم ملتی ہے۔'' (یعنی انسان کی مدداسکے اِخلاص کے مطابق کی جاتی ہے)

### (3) كمل كالجيموثا يابزا بونا

بزرگانِ دین دَجِمَهُ عُدُ اللهُ الْمُبِیْن عَمِنقول ہے: ''اکثر چھوٹے اَعمال کونیّت بڑا کردیتی ہے اور بہت سے بڑے بڑے اگران نیّت کی وجہ سے چھوٹے ہوجاتے ہیں۔'' (نوت القلوب لابی طالب المکی، ۲۸۸۲)

### ﴿ (4) عمل نيت كا محتاج ﴾

حضرت سَیّد ناامام محمد بن محمد غزالی عَلیْت دَصْمَةُ اللّه و الْوَالِدی فرمات بین انتیکی اعمال کاستون بین عمل توشیت کامختاج ہے کوئی میں ایمال کاستون بین عمل توشیت و اتی طور پراچیں ہے اگر چہ کسی مجبوری کی وجہ ہے ممل نہ موسکے۔

### ﴿ (5) الحِين بيت الحِيم مل كاطرف لاتى ہے

حضرت سَيِدُ ناداوَ دطانَى مَعْمَةُ اللهِ تعَالَى عَلَيْهِ فرماتے ہیں کہ جس نیک بندے کی بیّت تقویٰ کی ہو (پھراگرسی وجہ سے ) اس کے تمام اعضاء و نیاسے متعلق ہو بھی جا کیں تب بھی کسی نہ کسی دن اس کی نیت اسے اچھے ممل کی طرف لے آئے گی جبکہ جابل کا حال اس سے مختلف ہے۔

(احیاہ العلام، ۱۹۸۰)

### عمل سے پہلے نیت سکھے!

کوئی بھی نیک عمل کرنے سے پہلے اچھی اچھی نیٹنیں ضرور کر لینی جا ہمئیں ہمارے اُسلاف رَحِمَهُ ہُو اللّٰهُ تُعَالَى عمل \_

ن اظام اورنيت كايمان (فيضان رياض المصالحين عد 2000000000 من الماس اورنيت كايمان

ُّے پہلے نیْت سیکھا کرتے تھے۔حضرت سَیِدُ ناسُفیان تُوری عَلیْهِ دَحْمَهُ اللهِ الْقَدِیْ نے فرمایا: پہلے کے لوگ عمل کے لئے ' اس طرح نِیْت سیکھتے تھے جس طرح عمل سیکھتے تھے۔ بعض علائے کرام دَحِمَهُ اللهُ السَّلَام نے فرمایا:''عمل سے پہلے اس کی نِیّت سیکھواور جب تک تم نیکی کی نِیْت پررہو گے بھلائی پررہوگے۔'' (فوت الفلوب لابی طالب المدی، ۲۹۸/۲)

### المرابع کوئی بھی لمحہ نیکی ہے خالی نہ گزرے کا

ایک طالب علم نے علائے کرام رَحِمَهُ وُ اللّٰهُ السَّلَام کی خدمت میں عرض کی: '' مجھے کوئی ایسائمل بتا ہے جس کے باعث میں ہروفت اَللّٰ ہے عَرْوَجُ لُ کے لئے ممل میں مشغول رہوں کیونکہ مجھے یہ پیندنہیں کہ رات دن میں کوئی ایسا وفت گزرے جس میں، میں نے اَللّٰہ عَرْوَجُ لُ کے لئے ممل نہ کیا ہو۔''علائے کرام رَحِمَهُ وُ اللّٰهُ السَّلَام نے اس سے فرمایا: ''توا پنے مقصد کو پہنے گیا جس فدر ممکن ہونیک اعمال بکجالا، جب تو تھک جائے یا کوئی عمل جھوڑ دے تو آبندہ اسے کرنے کی نیست کرلیا کر کیونکہ نیست کرنے والا بھی عمل کرنے والے کی طرح نیک عمل کرد باہوتا ہے۔''

(قوت القلوب لابي طالب المكي، ٢٦٨/٢)

### اچھی نیّت کی وجہ سے بخشش

خلیفہ ہارون الرشیدی زوجہ زُبیرہ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِمَا كُوسى نے خواب میں و كيور پوچھا: "مَا فَعَلَ اللّهُ بِحَلِي عَلَيْهِمَا كُوسى نے خواب میں و كيور پوچھا: "مَا فَعَلَ اللّهُ بِحَلِي بِحِمَا لَمُ مِلَا اللّهُ مَا يَا؟" كہا: "اللّه عَرْدَجَلُ نے جَمِع بَخْش ویا۔" پوچھا كيام عاملہ فر مایا؟" كہا: "اللّه عَرْدَجَلُ نے جَمِع بَخْش ویا۔" پوچھا كيام عفرت كاسب وہى سرك بنى جسے آپ نے بہت زیادہ مال خرج كركے مكة مكرمہ ذادة ماالله شرك الله شرك الله شرك الله شرك الله عَرْدَ حَمَل عَلَى الله عَرْدَ حَمَل عَلَى الله عَرْدَ حَمَل عَلَى الله عَرْدَ حَمَل عَلَى الله عَرْدَ حَمَل الله عَرْدَ عَمَل عَلَى الله عَرْدَ حَمَل عَلَى اللّهُ اللّهُ عَرْدَ حَمَل عَلَى اللّه عَرْدَ حَمَل عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الله عَرْدَ حَمَل عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ الله

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَى مُحَمَّد

## م ني گلدسته

# كوينكه التوراد كون كى سيت سي حديث وذكور الوراس كي وضاحت سي مكني والي 10 مدنسي بجول

- (1) اعمال كِثواب كادارومدار نيتُّوں يرہے جيسي فيَّت ويبابي ثواب \_
- (2) ہر نیک کام سے پہلے اچھی اچھی نیتیں ضرور کر لینی جا ہئیں تا کہ اس ممل کا ثواب بڑھا دیا جائے۔
  - (3) جس عمل سے اَللّٰه عرَّو جَلَّ كِ خوشنودى مقصود ند ، وو و وَ بال بن جاتا ہے۔
- (4) اگر کسی نیک عمل کو بھالانے کی طاقت نہ ہوتواس عمل کا تواب پانے کے لئے یوں نیٹ کر لی جائے'' اگراس عمل کو کرنے کی طاقت ہوتی تو ضرور کرتا یا جب بھی مجھے موقع ملاتو ضرور عمل کروں گا۔''
- (5) جوآ خرت کا طلبگار مود نیااس کے پاس ذلیل وخوار ہوکر آتی ہے اور جوفقط دنیابی کا طلبگار مووہ خسارے میں ...
  - (6) مدوالی نیت کے خُلُوس کے مطابق ملتی ہے نیّت میں جتناخلُوس ہوگا اتنی زیادہ مدد کی جائے گی۔
    - (7) نیک کام کی صرف نیت پر بھی تواب ہے اگر چہ بعد میں سی مجبوری کی وجہ ہے مل نہ ہو سکے۔
- (8) جوتقویٰ و پر ہیز گاری کی نیت کرے پھراگر وہ شیطان کے بہکاوے میں آ کر دنیا کی طرف مائل ہو بھی جائے تو وہ اپنی نیت کی برکت سے نیکی کی طرف لوٹ آئے گا۔
- (9) اَلْكُ عَدَّوْجَلُّ البِيْ بندول پر بهت رحيم وكريم ب كهرف نيت پر بھى ثواب عطافر ماديتا ہے اور نہ جانے كتنے لوگول كو صرف الجيھى نيتُول كى وجہ سے بخش ديتا ہے۔
  - (10) نِيَّت عليجده ايكمستقل عبادت بجبكمل نِيَّت كالحَاج بــ
- **پیارےاسلامی بھائیو!** ہمیں چاہیے کہ ہرنیک وجائز کام سے پہلےاچھی اچھی ٹیٹیں کرلیا کریں اس طرح <sub>۔</sub>

\*\*\*

### مریدنبر: 2 - ﴿ هرشفس اپنی نِیّت پر آنما یا جانے گا

عَنُ أُمِّ الْمُؤمِنِيُنَ أُمِّ عَبُدِاللَّهِ عَائِشَةَ رَضِى اللَّهُ عَنُهَا قَالَتُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخُرُو جَيُسُ الْكَعُبَةَ فَاذَا كَانُوا بِبَيْدَاءَ مِنَ الْآرُضِ يُخُسَفُ بِاَوَّلِهِمُ وَاحِرِهِمُ قَالَتُ: قُلُتُ يَارَسُولَ لَيَحُسَفُ بِاَوَّلِهِمُ وَاحِرِهِمُ قَالَتُ: قُلُتُ يَارَسُولَ لَكُ اللَّهِ اكْيُفَ يُخُسَفُ بِاَوَّلِهِمُ اللَّهِ اكْيُفَ يُخُسَفُ بِاَوَّلِهِمُ اللَّهِ اللَّهِ الْهُحَارِي وَاحِرِهِمُ مُنَّفَقٌ عَلَيْهِ ، هَذَا لَفُظُ الْهُحَارِي

(بخارى، كتاب البيوع، باب ماذكرفي الاسواق، ٢١١٨، حديث: ٢١١٨)

ترجمہ: أُمُّ المونين حضرتِ سَيِّدَ ثَناعا كشرصد يقدرَ وَنِي اللهُ تَعَالَى عَنْهَا فرماتی بين كدر سُول الله صَلَى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّه اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّه الله وَسَلَّه اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّه اللهُ وَعَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّه اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّه اللهُ وَعَلَيْهُ وَاللهِ وَسَلَّه اللهُ وَعَلَيْهُ وَاللهِ وَسَلَّه اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّه اللهُ وَعَلَيْهُ وَاللهِ وَسَلَّه اللهُ وَعَلَيْهُ وَاللهِ وَسَلَّه اللهُ وَعَلَيْهُ وَاللهِ وَسَلَّة وَاللهِ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَالْمُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّه

# المُرى مُحبت كي نُوست

عَلَّامَه بَدُرُ الدِّين عَيْنِي عَلَيْه رَخْمَةُ اللهِ الْعَنِي "عُمُدَةُ الْقَادِي" مِين فرمات بين "ال حديث ي معلوم بواكدية كرفانة كعبه وهناد على على الدوه خانه كعبة تك معلوم بواكدية كعبه وهنساديا على كااوروه خانه كعبة تك معلوم بواكدية كعبة كالمواقد من المعلوم بواكدية العديث الع

عَلَّاهَه حَافِظ إبن حَجَر عَسُقَلانِي قُدِّسَ سِرُّةُ النُّوْرَانِي فَتْحُ الْبَارِي مِن فرمات بين كاس الشكر

(1)''بَیْسِدَاء"ایسے میدان کو کہتے ہیں جس میں درخت و ٹیلے وغیرہ کچھ نہ ہوں، یعنی بالکل چیٹیل میدان ، مکہ مکر مداور مدینہ منورہ کے زومیان ایک میدان کا نام بھی" **بَیْدَاء** ہے۔

میں سے صرف ''شُورَیْد''نامی شخص زندہ بے گا جو باقی لوگول کواس کی خبردےگا۔ (فتح الباری، کتباب البيوع،باب ماذ کرفی الاسواق، ه/٢٩٦، تحت الحديث: ٢١١٨) عَلَّاهَه إِبْن بَطَّالَ عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللهِ ذِي الْجَلَال شوح بخارى يَس فرمات عِيل كه جس نے فتنہ یام عصیبت ( گناہ) میں کسی قوم کا ساتھ ویکران کی تعداد بڑھائی ،اے بھی ان کے ساتھ عذاب دیاجائے گا جبكرانهيس اس كام برمجور شدكيا گيا مور شرح اين بطال، كتاب باب ما ذكر في الاسواق، ٢٥٠/٦، نحت الحديث:٢١١٨)

شارح بخارى حضرت علامه سيرمحووا حررضوى عَلَيْد، رَحْمَةُ اللهِ الْعَوى فيوض البارى ميل قرمات يين: "جناب عائشہ (دَخِسَ اللهُ تَعَالَى عَنْهَا) كے سوال كرنے كا مقصد بير تھا كہ جواوگ خانه كعبه برچرٌ هائى كى بيّت ہے آئيں كے وہ تو مجرم تھے لیکن جن کی یہ بٹیت نہ ہو بلکہ وہ صرف خرید وفر وخت کے لئے آئے ہو نکے یا جومجبور وقیدی ہوں گے اورانہیں زبر دستی لایا گیا ہوگا کیا انہیں بھی دھنسادیا جائے گا؟ارشادفر مایا،سب کودھنسادیا جائے گا،مطلب سے کہ جب سیلاب آتا ہے تواجھے اور بُرے کی تفریق کئے بغیرسب کواپنی لیبیٹ میں لے لیتا ہے۔ اسی طرح ان سب کوبھی عذاب الهي ابني لييث ميں لے لے گا۔ البتہ بروزِ قيامت برخص ابني ابني نِيَّت براٹھا يا جائے گا۔''

(ملخصاً فيوض الباري، ١٤/٨)

معلوم ہوا کہ اُخروی معاملات کاتعَلَّق بیّت سے ہے۔ دنیامیں جومل جس بیّت سے کیا گیا آخرت میں ای کے مطابق جزاوسزا کامعاملہ ہوگا جیسا کہ حدیث مذکور میں اس لشکر کے مُتَعَلِق ارشاد ہوا کہ ان میں سے ہرایک کے ساتھ اسکی نِیْت کےمطابق معاملہ ہوگا۔اس لئے نِیْت کی اصلاح بہت ضروری ہے۔ یہ جمی معلوم ہوا کہ گناہ گاروں کی صحبت باعث ہلاکت ہے۔جب گناہ گاروں پرعذابِ البی آتا ہے توان کی صحبت میں رہنے والے بھی عذاب کی لپیٹ میں آجاتے ہیں اگر چہوہ گناہ گارنہ ہول لیکن گنا ہوں کی نحوست ضروران تک پہنچتی ہے۔

### 🥻 محبت کا بہت اثر ہوتا ہے 🦹

قرمانٍ مصطفى صَلَّى اللهُ تَعَالى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ بِ: ' مَضَلُ الْجَلِيْسِ الصَّالِح وَالْجَلِيْسِ السُّوءِ كَمَثَلِ

صاحِبِ الْمِسُكِ وَكِيْرِ الْحَدَّادِ لَا يَعْدَمُكَ مِنُ صَاحِبِ الْمِسُكِ اِمَّا تَشْتَرِيْهِ اَوُ تَجِدُ رِيُحَةٌ " وَكِيْرُ الْحَدَّادِ يُحُرِقُ بَدَنَكَ اَوْ تَوْبَكَ اَوْ تَجِدُ مِنْهُ رِيْحًا خَبِيْثَةً \_"

(بخارى، كتاب البيوع، باب في العطّار وبيع المسك، ٢٠/٦، حديث:١٠١)

ترجمہ:''اچھاور بُرے بمنشین کی مِثال ، مُشک بیچنے والے اور بَعثی جھو نکنے والے کی طرح ہے، لازی ہے کہ مشک بیچنے والے سے باتو تم مشک خریدو گے یاتم اس کی خوشبو پاؤگے، جبکہ بَعثی جھو نکنے والاتہارے کپڑے یابدن کوجلادے گایاتم اس سے نا گوار ہو یاؤگے۔''

عقل مندانسان کوچا ہیے کہ ہمیشہ اچھوں کی صحبت میں رہے اوراجھی اچھی بنتیں کر کے اپنی آخرت سنوارے۔حدیثِ مذکورے یہ معلوم ہوا کہ آلله عَرْدَجَدً اپنے گھر کی خود حفاظت فرما تاہے۔تاریخ گواہ ہے کہ جب بھی کسی بد بخت نے حَرِمَیُن طَیِّبَیْن کی جانب بُری نظر ڈالی وہ زمانے کے لئے عبرت بناویا گیا۔نبتی کو یم صلّی اللہ تُعَالی عَلْبُ وَالله وَسَلَمَ کَی وَلا وَتِ باسعاوت سے کی برس پہلے جب آئر ہَم ملعون کے جب اُ اللّٰمِ المُشَرَّ فَه كونقصان بِنجانے نے اواس کا اندازہ اس واقعہ سے لگا ہے۔

## ﴿ أَيْرُ بَهُ اوراس كا كَنِيْسُهِ

گفت حبشہ میں ﴿أَبُرَهَهِ، سفید چهر عوالے کو کہتے ہیں۔آئر بَہ کی کنیت آبویکٹسون تھی دہ نہ بہا نصرانی تھا۔وہ چھوٹے قد اور موٹے جسم کاما لک تھا۔ایک مرتبہ اس نے اپنی کسی غلطی کے ازالے کے لئے اپنے بادشاہ اصلحت میں بنٹ بَٹورُ نَجَاشِی کوتھا نف اور نیاز مندی کا خط بھیجا۔ بادشاہ نے خوش ہوکر یمن کی مستقل حکم انی آئر بَہ کو دے دی۔آئر بَہ اس انعام شاہی پر بہت خوش ہوا اور آراکین سلطنت ، وُزرا واُمَرا کوجع کر کے کہا: بادشاہ بہت مرتبے کاما لِک ہے، اس نے بچھے معاف کر کے مجھ پر بہت بڑا احسان کیا ہے، اب کوئی ایسی تجویز بتاؤ جس سے بادشاہ کادل اور نیادہ خوش ہوا جا تا ہے۔اب کوئی ایسی تجویز بتاؤ جس سے بادشاہ کادل اور نیادہ خوش ہوا جا تا

ي 100000000 فيضان رياض المصالحين كا 1000000000 فيضان رياض المسالحين كالميان المسالحين كالميان

ہے۔ پوراعرب اس کی زیارت کوآتا ہے، اس کی وجہ سے اہلِ عرب کوشرافت وہزرگی حاصل ہے حالانکہ وہ تو صرف ہ بختروں کی ایک محارت ہے، تم بادشاہ کے دین کے مطابق یمن میں ایک شکینیئسکہ (عبادت خانہ) تیار کروجس کی بنیادیں ''ذَرُوسِیْم''( سوناو چاندی) کی ہوں اس کی دیوراریں قیمتی جواہر سے آراستہ کی گئی ہوں۔ پھر مختلف ملکوں بالحضوص عرب میں اعلان کرادوکہ جوکوئی اس تک بنیئسک ہے کی زیارت کوآئے گا اسے سوناو چاندی سے نواز اجائے گالوگ لالجے وہر مس بین اعلان کرادوکہ جوکوئی اس تک بنیئسک ہے کی زیارت کا طواف کریں گے اس طرح بادشاہ کی عزت افزائی ہوگ اوروہ تم سے خوش ہوجائے گا۔ آئر بھہ کو یہ کفریت جو بر بہت پیندآئی اس نے تک بیئسکہ تیار کرایا اور سے ملکوں میں اس کی زیارت کا اعلان کیا جانے گا۔ آئر بھہ کو یہ کفریت جو بر بہت پیندآئی اس نے تک بیئسکہ تیار کرایا اور سے ملکوں میں اس کی زیارت کا اعلان کیا جانے لگا۔ چنانچے مختلف ملکوں سے لوگ بھن آئی اس نے تک بیئسکہ تیار کرایا اور سے لگا۔

### النيسة برگندگي

المل عرب کوائد ہدکی ہے فدموم حرکت بہت نا گوارگزری۔ چنا نچہ قبیلہ بی کونائد کے دُمیر بن بکدر تائی خض نے پہلے تو اس تحیید سے میں کہ جو عرصہ م ہے اورکٹ اونی کار موقع پا کر اِس میں قضائے حاجت کر کے گندگی اس کی دیوار پر لیپ کروہاں سے بھاگ آیا۔ یہ خرا طراف وا کناف میں آگ کی طرح پھیل گئی اورلوگ تحیید سے مواف اوراس میں عبادت سے مُنت کو نیٹ فیسٹ کو گوئی ہو گئے۔ اس پر اُئر بَدکو بہت طیش آیا اس نے '' تکے عبید معظم میں کو ڈھانے کی فتم کھائی اورا کی بہت بڑا الشکر لے کرم گئے مگر مگہ واد کہ اللہ شرگا و تعظیم کی جانب رواند ہوا اس کے ساتھ سینتلو وں ہاتھی تھا ورسب سے آگے چلنے والا ایک عظیم الم المجھنہ (بہت بزی جسامت والا) ہاتھی تھا جس کا نام محمود تھا۔ حضرت سینٹ فونا عبد کہ المحمود تھا۔ حضرت سینٹ کہ ناع بُد اُن کہ کہ اوران سے باز آ کروالیں چلاجائے کی ناس نے انکار کردیا۔ تک عبد کے جہائی مال کی چیش ش کی تا کہ وہ اس پر کے اراد سے سے باز آ کروالیں چلاجائے کی ناس نے انکار کردیا۔ تک عبد کے قریب بی کھی کراس نے اپنے ایک خاص آ دمی آمہ و ڈے کے ذریعے اہلی مکہ کے جانور قید کرائے۔ ان میں 200 اونٹ و مفریت عبد کہ اللہ تعالی عند کے جو نے تھے۔

### اللهُ تعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ كَلَّ جِمَكَ اللهُ تعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ كَى جِمَكَ

چناچة معرت سَيِّدُ نا عَبُدُ الْمُطَّلِب دَضِيَ اللَّهُ تَعَالى عَنْهُ ٱبُوهَه كَا طرف كنَّد ابوهه كوآ يكي آ مدكى اطلاع دية بوئ أس كايك وزيرانيس سَائِسُ الْفِيل في كها:سيد قريش اور عِيْر مَكَّه ( مَد عَ قافون ) كاسردار آیاہے جولوگوں کو گھروں میں اورؤ مُوش (جنگی جانوروں) کو پہاڑوں کی چوٹیوں پر کھانا کھلاتا ہے۔وہ راست گفتار، كريم طبيعت، نيك رُو، باسِيادت وباسخاوت اور بابينت انسان ب\_اوراس (كي پيشاني) سے ايسانور چمكتا بے جو مرعوب كرويينه والاسے - ( يعنى نور مصطفى صلّى الله تعالى عليه واله وَسَلَّمه أن كى بييثاني ميں چمكتا ہے) - (روح البيان، ب٠٣، الفيل، نحت الابة:١٠، ١٧،١٥) مين كراتي مند في التأتف خوب سجايا اور برات رُغب سے الى بر بيٹھ كيا۔ وه آب دينه كالله تَعَالَى عَنْهُ كُواتِينِ ساتھ تَحْتُ يربِهُ انا إِني كسرِ شان سجه تا تقالي عَنْهُ الله تَعَالَى عَنْهُ تَشريف لائة تووه آپ رَضِىَ الله تَعَالَى عَنْهُ كَى بِيشَانَى بِنُورِ مصطفَاحَلَى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّه كاهمك و مَك و كيور با فتيار تخت ي يج اتر ااورآپ دَونِسيَ اللُّهُ تَهُ اللِّي عَنْ يُوتَخُت بِرِينُها كرخو دنهايت ادب سے بائيں جانب بيٹھ گيااورآنے كي وجه دريافت كى - آب رَضِيَ اللهُ تَعَالى عَنْهُ فِ فرمايا: "مين ايخ أونث ليخ آيا بون " أَبُو هَه ف كها: "مين خانة كعبكوؤها في آ يابول جوتمهارااورتمهار ياپ داداكامُعَظم وَمُحْتَرَم مقام بــ بروع تعَجُبُ (تعَجُ . جُبُ) كى بات بىكى تم اُس کے لیے تو سیجھ نہیں کہتے اوراینے اُوٹول کے بارے میں بات کرتے ہو۔' فرمایا:''میں اُوٹوں کاما لک ہوں اس لئے انہی کے لیے کہتا ہوں اور جو تکفیم مُعظَّمه كاما لك ہے وہ وہواس كى حفاظت أسى طرح فرمائے گا، جيسے يبل اسے تُبَعُ اورسَيُف بن ذِي يَزُن اور كِسولى مع محفوظ ركها-''يين كرائرَ بَد فِطْيش مِن آكركها: اس كاونث واليس كردو،اب مين ويكفا مول مجهد سے كفيه كوكون بياتا ہے۔

حضرت **عَبْدُ المُطَّلِ**ب رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ السِنْ اونٹ لے کرواپس آ گئے اور قریش کوجمع کر کے انہیں مشورہ دیا کہتم سب پہاڑوں کی گھاٹیوں اور چوٹیوں پر پناہ لےلو۔ چنانچے قریش نے ایسا ہی کیا۔ پھر حضرت عَبُدُ المُطَّلِب ا ي ١٥٥٥ فيضال رياض المصالحين ع ١٥٥٥٥٥٥٥٥ ( ٢ ع م ١٥٥٥٥٥٥٥٥٤ اظام اورنيت كايمان

ُ دَضِى اللهُ تَعَالَى عُنُهُ نِ كَعُبَه مُعَظَّمَه كَ درواز بِي جِاكربارگاهِ إللى ميں اسكى حفاظت كى دُعاكى اورا پني توم كى طرف وَ يَحْدَلُهُ مَا كَا وَرَا بِنِي تَوْم كَلُ طُرف فَي اللهُ تَعَالَى عَلَيْهُ هُمُ وَمِحَالُهُمُ عَدُوا مِحَالَكَ لَا يَعْلِبَنَّ صَلِيْهُهُمُ وَمِحَالُهُمُ عَدُوا مِحَالَكَ وَعِلَا لَكَ لَا يَعْلِبَنَّ صَلِيْبُهُمُ وَمِحَالُهُمُ عَدُوا مِحَالَكَ وَعِلَاكَ لَا يَعْلِبَنَّ صَلِيْبُهُمُ وَمِحَالُهُمُ عَدُوا مِحَالَكَ لَا يَعْلِبَنَّ صَلِيْبُهُمُ وَمِحَالُهُمُ عَدُوا مِحَالَكَ وَالَّهُ مَا عَدُوا مِحَالَكَ لَا يَعْلِبَنَ صَلِيبُهُمُ وَمِحَالُهُمُ عَدُوا مِحَالَكَ وَاللهُ مِن اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْ مَا كَاللهُ مَا مَعُلُولُ اللهُ عَلَيْهِ اللّهُ مَا مَا عَلَى اللّهُ مَا عَلَيْ مِعْلَى اللّهُ عَلَيْهُ مَا عَلَيْهُ مَا لَكُلُولُ اللّهُ عَلَيْهُ مُ وَمِعَالُهُمُ عَلَيْهُ اللّهُ مَا مَا عَلَيْهُمُ وَمِعَالَمُهُمُ عَلَيْهُ مَا عَلَيْهُ مَا عَلَيْ مَا عَلَيْهُ مُ عَلَيْهُمُ وَمِعَالُهُمُ عَلَيْهُ مَا عَلَيْهُ مَا عَعْمَالِهُ مَا عَلَيْهُ مَا عَلَيْهُ اللّهُ مِن اللّهُ عَلَيْهُ مَا اللّهُ عَلَيْهُ مُ اللّهُ مَا عَلَيْهُ مَا عَلَيْهُ مَا عَلَيْهُ مَا لَكُلُ اللّهُ مَا كَمُلُ اللّهُ مَا عَلَيْهُمُ عَلَيْهُ مِن اللّهُ عَلَيْهُ مَا مَا يَكُلُ اللّهُ مَا لَهُ عَلَى اللّهُ مَا لَكُلُ اللّهُ مَا مَا كُولُ اللّهُ مَا مُولِكُ مَا مُعَلّمُ مُواللّهُ مِن اللّهُ مَا مُعَلّمُ مِنْ مَا مُعَلّمُ مُوالِمُ لَهُ مُعْلَى مُعَلّمُ مُعْلَى مُعْلَى مُعَلّمُ مُعْلَمُ مُعْلَمُ مُعْلَمُ مُعْلَى مُعْلَى مُعْلَمُ مُعْلَمُ مُعْلَمُ مُعْلَمُ مُعْلِمُ مُعْلَمُ مُعْلَمُ مُعْلَمُ مُعْلَمُ مُعْلَمُ مُعْلَى مُعْلِمُ مُعْلَمُ مُعْلَمُ مُعْلَمُ مُعْلَمُ مِنْ مِنْ مُعْلَى مُعْلَمُ مُعِلّمُ مُعْلَمُ مُعْلِمُ مُعْلَمُ مُعُمّا مُعْلَمُ مُعْلَمُ مُعْلِمُ مُعْلِمُ مُعْلِمُ مُعْلِمُ مُعْلِمُ مُعْلِمُ مُعُلِمُ مُعُلِم

#### صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيُبِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَى مُحَمَّد بِالْعَرِيْبِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَى مُحَمَّد بِالْقَرِيْبِ

آثر مری کی طرف بھی چلاتے تو چل پڑتا تھا، جب کے غبہ مُعظَمه کی طرف رخ کرتے تو آگے چلنے کے بجائے زمین یادومری کی طرف بھی چلاتے تو چل پڑتا تھا، جب کے غبہ مُعظَمه کی طرف رخ کرتے تو آگے چلنے کے بجائے زمین پر بیٹھ جا تا۔ آبر مَد نے تگ آکر اِسے شراب پلائی تاکہ نشہ کی وجہ سے اسے سمت معلوم نہ ہواور کعبہ معظمہ کی طرف چل پڑٹے کیکن شراب پینے کے باوجود بھی وہ اس طرف نہ چلا۔ کہا جا تا ہے کہ نُے فین ل بِنُ حَبِیْب حَدْعَمِی نے ہاتھی کے کان پکڑکر کہا تھا: اُبُورک مَد مُدود و اُرْجِعُ دَاشِدُ امِن حَیْث جِنْتَ فَانَّک فِی بَلَدِ اللّهِ الْحَرَام. لیمن نظم مُدود اُکھنوں کے کان پکڑکر کہا تھا: اُبُورک مَد مُدود و اُرْجِعُ دَاشِدُ امِن حَیْث جِنْتَ فَانَّک فِی بَلَدِ اللّهِ الْحَرَام. لیمن نظم مُدود اُکھنوں کے کل یکھی ہو میں جلاجا کیونکہ تو اَللّٰه عزوج ل کے محر مشریل آیا ہے۔''میسنے میں جا وجود اُکھنوں کے کل یکھی ہو گیا اور حرم شریف کی طرف قدم نہ بڑھا ہے۔''میسنے

حصرت سَيِّدُ ناعَبُ ذَالمُطَّلِب رَضِى اللهُ تَعَالَى عَنهُ بِها لرَّ بِحِرُّ ه كراَبْرُ بَهَ كَالْكُود كَيور ب تصاى دوران اَلله عدَّو جَلُّ نے سیاہ پرندے بیسج جن کی چونجیں سُرخ اور گردنیں سبز اور کمی تھیں۔ یہ پرندے اَبْرُ بَهَ کالشکر پرچھوٹی حچوٹی کنگریاں گراتے ، جے بھی وہ کنگری گئی وہ فورا ہلاک ہوجا تا پچھ بی دیر میں سارے کا سار الشکر تناہ وہر با دہوگیا۔

### چینځک کی ابتدا

حضرت ِ سبیِّ کُه ناعِ کُمِرِ مَه وَضِیَ اللّٰهُ تَعَالٰی عَنْهُ نے فر مایا کہ جسے وہ کنکری گئی وہ چیک (یعنی ایک بیاری جس کی وجہ

ہے جسم پردانے نکل آتے ہیں) میں مبتلا ہوجا تا، جیچک کی بیاری سب سے پہلے عرب میں اسی دوران پیدا ہوئی۔قرانِ مجھم کریم نے اُصحاب فیل (ہاتھی والوں) کے واقعے کو یوں بیان فرمایا ہے:

تسوج من تحنز الایمان: اے محبوب کیاتم نے نددیکھا تمہارے رب نے ان ہاتھی والوں کا کیا حال کیا، کیاان کا واکن تابہی میں ند ڈ الا، اوران پر پر ندوں کی فکڑیاں (فوجیں) جمیجیں کہ انہیں کنگر کے پھروں سے مارتے تو انہیں کر ڈ الا جمیسے کھائی کھیتی کی پتی۔ (کھائے ہوئے جوسے کی طرز)

اَلَمْ تَتَرَكَيْفَ فَعَلَى مَبُكَ بِالصَّحْبِ الْفِيْلِ أَنَّ الْمُ تَتَرَكَيْفَ فَعَلَى مَبُكَ بِالصَّحْبِ الْفِيْلِ أَنَّ الْمُ اللَّهِ مَعْلَى اللَّهِ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الللَّهُ اللْلِلْ اللَّهُ الللْلِلْمُ الللِّهُ الللَّهُ الللْمُولِي الللْمُنْلِي الللْمُولِي الللْمُولِي الللْمُولِي الللْمُولِي اللْمُنْ اللْمُنْ اللْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُ اللْمُنْ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

(پ ۲۰٪ نفیل: ۲ تاه)

### ایک مرادراس کے وزیر کا عبرتناک انجام

اَيْرَ بَهُم يمن كى طرف بھا گاتوا ہے ايك گندى يهارى لاحق بوگئ جس ہے اس كا گوشت جھڑ نے لگا، يهاں تك كہ جب وہ" صَنْعَاء" پہنچاتو چوز ہے كی طرح ہو چكاتھا۔ پھرول كى جانب ہے اس كاسينہ پھٹا اوروہ واصلِ جہنم ہوگيا۔ بعد ازاں اس كابيٹا" يُكُسُون ""خُت نشين ہوا۔

اُیک مید کاوزیر" آبنوی کی سوم "ان پرندول کود کی کر حبشہ کی جانب بھاگا۔ پرندے اس کے ساتھ ساتھ رہے اس نے نہوں کو کی کی کر میں مولی اس پر کنگری گری اور وہ فوراً ہلاک ہوگیا۔ اس اس نے نہوں کی بہت عبرت ماصل ہوئی۔ اُیک میہ کے لاکت سے لوگوں کے دلول میں قریش کی عزت وعظمت اور ہیہت مزید بڑھائی۔

## المنافع كنيسك كالمربادي

وہ تکنیئے سنہ جھے آئم کہ نے مال کثیر خرچ کرے تکفیمۂ مُعَظَّمَہ کی ویرانی کے لئے بنایا تھا،خوداییاویران ہوا کہ اس کے اردگر دبکٹرت درندوں،سانپوں اور جِتّات نے ڈیرے جمالئے، جوکوئی وہاں جاتا جنات اس کے پیچھیے پہر ' پڑجاتے۔ بنوعبًّاس کے پہلے خلیفہ''میسفَّاح''کے زمانے تک یہی حال رہا، جباسے اُمْرَ ہُمَہ کے تحینیُسَدہ کے متعلق'' بتایا گیا تواس نے اپناعامل یمن بھیجا جس نے تکییُسَد کی باقی ماندہ عمارت کوتو ڈکرفیمتی جواہرات وسونا جاندی سے مُرَشَّع اینٹیں اور دیگرفیمتی اشیاء کا بہت بڑا ذخیرہ حاصل کیا۔اس کے بعداس تکینیُسَدہ کا نام ونشان بھی باقی ندرہا۔

(روح البيان، پ٠٣، الفيل، تحت الاية: ١، ١١/١ ٥ تا١١ ٥ مملحصًا)

#### تُوبُوا إِلَى اللّٰهِ اَسْتَغُفِرُ اللّٰهِ صَلُّوا عَلَى الْحَبِيُبِ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالَىٰ عَلَى مُحَمَّد

میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو! دیکھا آپ نے کہ "اَبُسوَ کھه" نے جب حُرَم شریف کونقصان پہنچانے کاعزْ م کیا تو کسی ذِلّت ورسوائی کی موت مرااورلوگوں کے لئے قیامت تک عبرت کا نشان بن گیا۔ ای طرح پزید بدبخت کے ایک لشکر نے حَوَ مَیُن طَیّبَیْن کی ہے ادبی کی تواسے بھی عبرت کا نمونہ بنادیا گیا۔

### مُسُلِم بِنُ عُقْبَه يَزِيُدِى كاعبرتناك أنجام

تھے، مجنون بن کروہاں حاضرر ہے، ظالموں نے انہیں بھی گرفتار کرلیا الیکن پھر دیوانہ مجھ کرچھوڑ دیا، پھر پچھ لٹکریوں نے ایک نوجوان کوقید کرلیا تواس کی بوڑھی مال مسلم بن عقبہ کے سامنے رو پڑی منت ساجت کرتے ہوئے اپنی لخبِ جگر کی رہائی کی فریاد کی اس ظالم نے اس کے لڑ کے کو بلا کر گردن تن سے جدا کردی اور سراس کی مال کی طرف چھینکتے ہوئے کہا: ''کیا تواینے زندہ رہنے کوفنیمت نہیں مجھتی کہ بیٹے کو لینے آگئی؟''

اسى طرح ايك او شخص كوتل كيا گيا تواس كى مان ام يزيد بن عب دالـ المه بن ربيد في محمانى كها گرميس قدرت یاؤں گی تومسلم بن عقبہ کوزندہ مامر دہ جلاؤں گی ، جب وہ طالم مَدِینے نَه مُنَوَّرَه میں قتل وغارت کے بعد مَتْحَهٔ مُكُوَّ مَه وَادَهَا اللهُ شَرَفًا وَتَعْظِيمًا كَي طرف جِلا ، تاكه حضرت سَيِّدُ ناعبدالله بن زبير دخِسى الله تعالى عَنْهُ اورومال كان مسلمانوں کا کام تمام کرے جویزید کےخلاف ہیں تو رائے میں اس بد بخت پر فالح کاحملہ ہوااور بیموت کے گھاٹ اُتر گیا، پزید کے تکم پر حُصَیْن بن نُمَیْو کوشکر کاامیر بنادیا گیا، مسلم بن عقبہ کو وہیں فن کر کے پیشکر آ گے بڑھ گیا، جب اس عورت کومسلم بن عقبہ کے مرنے کا پیتہ چلاوہ کچھ آ دمیوں کو لے کراس کی قبریر آئی تا کہاہے قبرہے نکال کرجلائے ادراین قسم بوری کرے۔ چنانچہ، قبر کھودی گئی تولوگوں نے دیکھا کہ ایک خوفناک اژ دھااس کی گردن سے لپٹا ہواہے اوراس کی ناک کی ہڈی کواینے منہ میں لے رکھاہے، یہ خوفناک منظرد مکھ کرسب لوگ بھا گئے لگے اورعورت سے کہا: خدائے قبار و جَبار نے خود ہی اسے سزادے دی ہاور عذاب کا فرشتاس پر مسلط کردیا، اب تواس کورینے دے بحورت نے کہا: خدا کی شم! میں اپنی شم ضرور پوری کروں گی اوراس کوجلا کراینے دل کوٹھنڈا کروں گی بحورت کے اصرار پرلوگوں نے مجبور ہوکر کہا: ''اچھا پھراسے بیروں کی طرف سے تکالناجا ہے۔''جب ادھرے مٹی ہٹائی تو بیروں پر بھی ایک اژ دھالپٹا ہوا تھا،لوگوں نے عورت سے کہا کہ اب اسے چھوڑ دے اسے یبی عذاب کافی ہے،مگروہ نہ مانی ، وضوكر كے دوركعت نمازاداكي اور ألله عرور براگاه ميں بول دعاما تكنے لكى: البي عروجل اتو خوب جانتا ہے اس طالم پرمیرا خصه محض تیری رضا کے لیے ہے، مجھے بیقدرت دے کہ میں اپن قتم پوری کروں اور اس کو جلاؤں ، بید عاکر کے

:مطس المدينة العلمية (عدر العلم

'اس نے ایک ککڑی سانپ کی دُم پر ماری وہ گردن ہے اتر کر چلا گیا پھر دوسر ہے سانپ کو ماری وہ بھی چلا گیا ، پھڑ سلم بن ' عقبہ کی لاش کوقبر سے نکال کرجلا دیا گیا۔

ﷺ ج كدرُ كام كا انجام رُراب تُوبُوا إلَى الله اسْتَغْفِرُ الله

محفوظ سدار کھناشہا! بے ادبوں ہے۔ اور مجھ سے بھی سر ؓ زَونہ بھی بے اُولی ہو

امِيُن بِجَاهِ النَّبِيِّ الْأَمِيُن صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم

#### 🚜 کعبہ گرتے ہی قیامت قائم ہوجانے گی 🦹

کعبة الله المُشَوَّفه اَلله عَزْوَجَلُ كَ نشانيون مِن سے ایک عظیمُ الشَّان نشانی ہے۔ جب تک بيقائم ہے دنيا باقی ہے جب اس كو گراد يا جائے گا تو دنيا تاہ و برباد ہوجائے گی اور قيامت بر باہوجائے گی۔ قرب قيامت ميں ایک بد بخت عبثی خانه کعبہ كوگرادے گا جس كے فور ابعد قيامت قائم ہوجائے گی۔ (افعة اللمعات ۲۰۹/۲۰)

## بر بخت حبشی

حبیب پُرْ وَرْ دگار، دوعالم کے مالک و مختار باذن پُرْ وَرْ دگار غیوں پر خبر دار صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّهَ نَ نَ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّهَ نَ نَ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّهَ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّهَ عَلَيْهِ وَاللهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ عَلَيْهِ وَاللهِ عَلَيْهِ وَاللهِ عَلَيْهِ وَاللهِ عَلَيْهِ وَاللهِ عَلَيْهِ وَاللهِ عَلَيْهِ وَاللهُ وَعَلَيْهُ وَاللهِ عَلَيْهِ وَاللهِ عَلَيْهِ وَاللهِ وَعَلَيْهُ وَلَيْ اللهُ وَعَلَيْهُ وَاللهِ وَاللهِ وَمَا اللهُ وَمَاللهُ وَمَا اللهُ وَمِنْ مُنْ وَرُولُونُ وَاللهُ وَمَا اللهُ وَمَا اللهُ وَمُولُونُ وَاللهُ وَمِنْ اللهُ وَمَا اللهُ وَمَا اللهُ وَاللهُ وَمَا اللهُ وَمُولُونُ وَاللهُ وَمَا اللهُ وَاللّهُ وَالمُوالِولَا وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُو

(بخاري، كتاب الحج، باب هدم الكعبة، ٥٢٧١، حديث:١٥٩٥\_١٥٩٦)

عمد ألقارى شرح بخارى ميں ہے كه' آخرى زمانے ميں حضرت سَيِدُ ناعيسىٰ عَلى نَبِيّهَ اوَعَلَيْهِ الصَّلوةُ وَالسَّلَام كوصال كے بعد جب سِينوں سے قران ياك أثھاليا جائے گا تواس كے بعدوہ بد بخت عبشى خانة كعبہ كوكرائے گا۔''

(عمدة المقا ري شرح بحا ري، كتاب الحج، باب قوله تعالى جعل الله الكعبة البيت الحرام، ٧/ ٥٦ ١، تحت الحديث: ٩١ ٥١).

مُنْفُتِر هُمِيرِ حَكِيْمُ الْأُمَّتُ مُفَقِى احمد يارخان عَلَيْهِ رَخْمَةُ الْعَنَّان ال حديث كَي شرح كرتے ہوئے فرماتے ہیں كر حضور صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّهَ فرمارہے ہیں: '' گویاوہ منظر میرے سامنے ہے میں اسے د کیور ہا ہوں كہ وہ كجبے كو ھار ہا ہے اوراس كا ایک ایک پیقر گرار ہا ہے میں اس كر گرانے كواور پیقروں كرنے كود كيور ہا ہوں اور آ وازس رہا ہوں۔'' معلوم ہوا كہ نگاہ نبی ہمارے خواب وخیال ہے بھی زیادہ قوی ہے كہ اسكے چھلے واقعات كوملاحظہ فرمالیتی ہے۔

(مراة المناجِح ہم/ ۲۰۴۲م ملخصاً)

### من گلدسته

#### الكَفْيَة الْكِهُ هَرُونَ كَي نَسِبَ سِحَدَيْثُ مِذَكُوراً وَرَاسَ كَسِي وَنُسَاحَتُ سِي مِنْكَسِي وَالْكِهِ الْمِسَانِينِ وَالْكِهِ الْمُسَانِينِ وَالْكِ

(1) نافر مانوں کی جماعت میں اضافہ کرنے والے بھی عذاب میں گرفتار ہوجاتے ہیں۔

(2) ظالموں اور نافر مانوں کی جماعت سے ہمیشہ دور رہنا چاہیے کیا معلوم گناہوں کی نوست سے ان پر کب عذاب آ جائے اور نیک وصالح لوگ بھی عذاب کی لیبیٹ میں آ جائے اور نیک وصالح لوگ بھی عذاب کی لیبیٹ میں آ جا کی بہت ہمیں ہرحال میں اُللّٰہ عَرُّورَ جَلْ سے ڈرنا چاہیے اس کی حکمتیں وہی جانتا ہے۔ عاجزی وانکساری اسے بہت پہند ہے ہمیں اپنے نیک اعمال پرغرور و کمبرنہیں کرنا چاہیے وہ قادِرِ مُطُلَق ہے جو چاہتا ہے کرتا ہے اس کے چاہنے میں کوئی رکا وٹ نہیں ڈال سکتا۔ بس ہروقت اس سے عَقُو وکرم کی بھیک مانگنی جاہیے۔

(3) اَللّٰه عَزْدَ عَلَّ نے ہمارے بیارے آقا ،احمر مُجْتَبیٰ ،مدینے والے مُصْطَفِّے صَلَّی اللهُ تَعَالَی عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ كُوغیب كاعلم عطافر مایا ہے اور آپ صَلَّی اللهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ كُوقیا مت تک بلکماس کے بعد کے حالات کی بھی خبروی ہے۔ اور کوئی غیب کیا تم سے نِہاں ہو بھلا جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں ورود

(4) بارگاہ اللی میں ہر مخص کے ساتھ اس کی نیّت کے مطابق معاملہ کیا جاتا ہے۔

اَکُلّه عَزُوَجَلْ ہے دعاہے کہ وہ ہمیں ہرآن اپنامطیع وفر ما نبر دارر کھے اور ہمیشہ اچھوں کی صحبت میں رہنے کی ا توفق عطافر مائے!اَلْے حَمُدُ لِللهِ عَزْوَ جَلَّ آج كاس يُرفَّن دور ميں تبليغ قران وسنت كى عالمگير غيرسياى تحريك دموت اسلامی ہمیں بہت ہی پیاراسنتوں بھراماحول فراہم کرتی ہے، دین ودنیا کی بھلائی حاصل کرنے کے لئے مدنی ماحول ے وابسة رہيے إس كى بركت ہے إنْ شَاءَ الله عَدُوجَلُ على أخلاقي أوصاف غيرمحسول طور يرآب كرداركا حقيد بنتے چلے جائیں گے۔ ہراسلامی بھائی کو چاہیے کہ وہ اپنے شہر میں ہونے والے دعوت ِ اسلامی کے ہفتہ وارسٹنو **ں** مجرے اجتماع میں شرکت کرے اور سنتوں کی تربیّت کے مَدَ فی قافِلوں میں عاشِقانِ رسول کے ہمراہ سنّوں بھرا سفركر \_\_ إن مَدَ في قافِلوں ميں سفر كي بَرَكت \_ إنْ نشآءَ الله عَزُوجَالْ ين سابقه طرزِ زندگي برغور وفكر كاموقع ط گا اور دل عاقبت کی بہتری کے لئے بے چین ہوجائے گا ،جس کے نتیجے میں گناہوں پر نَدامت ہوگی اور توبہ کی سعادت ملے گی۔عاشِقانِ رسول کے ہمراہ مَدَ نی قافِلوں میں مسلسل سفر کرنے کے نتیجے میں فحش کلامی اور فُضول گوئی کی جگهلب پر دُ رُودِ یا ک کاوِر د ہوگااور ذَبان تلاوت قران اور ذکر ونعت کی عادی بن جائے گی ،غُصّے کی جگه نرمی ، بے مَبری کی جگہ صبر وکٹمل ، تکٹیر کی جگہ عاجزی اور اِحتر ام مسلم کا جذبہ ملے گا۔ دنیاوی مال ودولت کے لاکچے سے بیچھا چھوٹے گا اورنیکیوں کی جرص ملے گی ،الغرض بار بارراہ خدامیں سفر کرنے والے کی زندگی میں مَدَ فی انقِلاب بریا ہوجا تا ہے۔ چنانچہ،اس حتمن میں مدنی ماحول کی برکتوں ہے مالا مال ایک مدنی بہار ملاحظہ فر ماہیے:

مُر اوآ باو(یوپی، ہند) کے ایک اسلامی بھائی کی تحریر کا خلاصہ ہے: تبلیغ قران وسقت کی عالمگیر غیرسیاسی تحریک' دعوتِ اسلامی' کے مشکبار مَدَ نی ماحول سے وابَعتگی سے قبل میں گناہوں کے سَمُندُر میں عُرُق تھا۔ نَمازوں سے دُوری' فیشن پرسی اور بے حیائی کی نُحُوستوں میں جکڑا ہوا ہونے کے سبب میری زعد گی کے ایّا م جو کہ یقیناً انمول ہیرے ہیں غفلت کی عَدَر تھے۔ رُوحانی اَمراض کے علاوہ میں جسمانی اَمراض میں بھی گرفتارتھا۔ چنانچے، مجھے ناک کی ہڈی کی ہڑی کی ہڑی کی بڑھ جانے کے ساتھ ساتھ دل کی ہاتھ کی جہ سے میں کانی اذبیت کا شکار رہتا تھا۔ بالآر خوصیاں کی ہوتے جسال کی ہے۔ میں کانی اذبیت کا شکار رہتا تھا۔ بالآر خوصیاں کی بیٹھ جسال کی بیٹھ کے ساتھ سے بالآر خوصیاں کی سے ساتھ کی سیاس کی میں جسال کی بیٹھ کے ساتھ کی بیٹھ کی میں جسال کی بیٹھ کے ساتھ کی میں جسال کی بیٹھ کی میں جسال کی بیٹھ کی انگر میں کی وجہ سے میں کانی اذبیت کا شکار رہتا تھا۔ بالآر خوصیاں کی بیٹھ کی میں جسال کی بیٹھ کی میں جسال کی بیٹھ کے ساتھ کی بیٹھ کی میں جسال کی بیٹھ کی میں جسال کی بیٹھ کی دور سے میں کانی اذبیت کا شکار رہتا تھا۔ بالآر خوصیاں کی میں جسال کی بیٹھ کی بیٹھ کی بیٹھ کی بیٹھ کی بیٹھ کی کی بیٹھ کی بیٹھ کی بیٹھ کی بیٹھ کی بیٹھ کی بیٹھ کی کی بیٹھ کی بیٹھ

تاریک رات کے سیاہ با دَل چھٹے ۔ بُوایوں کہ مجھے دعوت اسلامی کے تحت سنّوں کی تربیت کیلئے سفر کرنے والے **مَدَ نی** قافلے میں سفری سعادت نصیب ہوئی، عاشقان رسول کی صُحبت کی بدولت میری زندگی میں مَدَ نی إنقلاب بريا ہو گيا اور ميں نے تمام سابقة گنا ہوں سے توبہ كرك اپنے آپ كوستنوں كراستے برؤال ديا، اَلْعَدَ مُدُلِلْه عَدُّوَ جَلَّ یہ بڑکت بھی نصیب ہوئی کہ مَدَ نی قافِلے سے واپنی برمیری ناک کی بردھی ہوئی ہدی ک رُست ہو چکی تھی اور کچھ دنوں کے بعد میرے دل کامرَ ض بھی ختم ہوگیا۔

> ماؤ گے فُرحتیں قافلے میں چلو دل میں گر درد ہو ڈر ہے رُخ زرد ہو آکے خور رکھے کیں، قافلے میں چلو ہے شقا ہی شقا، مرحیا! مرحیا! اَلله گرمایباکرے تھے یہ جہال بیں اہے دعوت اسلامی تر ی دھوم میجی ہو

> > المِيُن بِجَاهِ النَّبِيِّ الْأَمِينَ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ \*\*\*

# جماد ونیت 🔆

حديث نمبر:3

عَنُ عَائِشَةَ رَضِىَ اللَّهُ تَعَالَى عَنُهَا قَالَتُ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيُهِ وَسَلَّمَ: "لَا هِجُرَةَ بَعُدَ الْفَتُحِ ، وَلَكِنُ جِهَا دٌ وَنِيَّةٌ ، وَإِذَا استُنُفِرُتُمُ فَانُفِرُواً. " مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

(مسلم، كتاب الامارة، باب المبايعة بعد فتح مكة .....الخ، ص ١٠٣٦، حديث:١٨٦٤)

قَالَ النَّوَوِي : "وَ مَغْنَاهُ لَا هِجُرَةَ مِنْ مَكَّةَ لِانَّهَا صَارَتُ دَارَ إِسُلامٍ"

ترجمد: حضرت سيّد عُناعا كِف صِدِ يقددَ عِنى اللهُ تَعَالى عَنْهَا عِم وى جود فرماتى بين كد جناب رِسالت مَا ب صَلّى اللهُ تَعَالى عَنْهَا عِم وى جود فرماتى بين كد جناب رِسالت مَا ب صَلّى اللهُ تَعَالى عَنْهَا عِم وَ اللهِ عَلَيْ مِنْ اللهِ عَلَيْ مِنْ اللهِ عَلَيْ مِنْ اللهِ عَلَيْ مِنْ اللهِ عَنْهَا وَاللّهِ عَنْهَا وَاللّهِ عَلَيْ مِنْ اللّهِ عَلَيْ مِنْ اللّهِ عَلَيْ مِنْ اللّهِ عَنْهَا وَاللّهُ عَنْهَا وَاللّهُ عَنْهَا وَاللّهُ عَنْهَا عَنْهَا وَاللّهُ عَنْهُمْ اللّهُ عَنْهَا وَاللّهُ عَنْهَا وَاللّهُ عَنْهُا عَنْهَا اللّهُ عَنْهَا وَاللّهُ عَنْهَا وَاللّهُ عَنْهُا عَلَيْهُ عَنْهَا وَاللّهُ عَنْهُا عَلَيْهِ وَاللّهُ عَنْهُا عَلَيْهِ عَنْهَا عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَنْهُا عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْكُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَّيْهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّا عَلْمُ عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ كُلَّا عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَا

امام نَوَوِى عَلَيْهِ دَحْمَةُ اللهِ الْعَوِى فرمات بين: "اس حديث كامطلب بيئ كداب مكه بجرت نبيل كيونكدوه دَارُ الْإِسُلام بن جِكابِ-'

### اجرت سے کیامراد ہے؟

علامه ميرسيد شريف جرجانی تُدِيّسَ سِرُهُ النَّوْدَانِي جَجرت كامعنى بيان كرتے ہوئے فرماتے ہيں: "هِي مَوْكُ اللّو طُن اللّهِ اللّهِ عَلَى اللّهِ اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ اللّهِ عَلَى اللّهِ اللّهِ عَلَى اللّهِ اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ اللّهِ عَلَى اللّهُ اللّهِ عَلَى اللّهُ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّ

#### كدارُ الاسلام اوردارُ المحرَب كي تعريف

# و فق مك ك بعد بجرت نبين كامطلب

علامه بَدُرُ الدِين عَيني عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللهِ الْعَنِي عِمدةُ القارى مين فرمات بين: ' فَتِح مَد ك بعد بجرت بين' اسلام ك اس فرمان عالى شان كا مطلب ب كه اب مدَر مرمه سه بجرت (فرض) نهين بيان و علم بين جهال دين اسلام ك احكام كى حفاظت ندكى جا سكه و بال سه بجرت كرنا واجب ب - (عدمة القارى، كتاب المحهاد والسير، باب فضل المحهاد والسير، باب فضل المحهاد والسير، باب فضل المحهاد والسير، باب فضل المحهاد والسير، ۲۷۸۲، تحت المحديث: ۲۷۸۲)

جَبَدِ المام نَوَوِ مَ عَلَيْهِ رَضْمَةُ اللهِ الْقَدِى فرمات بين كه ذارُ الْعَرب عددارُ الإسلام كى طرف ججرت قيامت تك باقى رجى اور حديث فذكوركى تاويل بين دوقول بين:

(1) فَحْ مَدَ كَ بَعَدَ مَكُوْ مُكُوْ مَه وَادَهَا اللهُ شَرَقًا وَتَعْظِيمًا عَ بَجَرَت نَبِيل كَى جَائِ كَى كَوْنَداب وودارُ الاسلام بن جِكا به اور بجرت وارُ الحرب سے كَى جاتى مَنْدُ وَارالا سلام بن جِكا به وَسَلَّه وَالِهِ وَسَلَّه وَالِهِ وَسَلَّه وَالِهِ وَسَلَّه عَدْرات مِيل به اور بجرت وارُ الحرب سے كَى جاتى مِنْ اللهُ مُنَا اللهُ شَرَقًا وَتَعْظِيمًا اللهُ شَرَقًا وَتَعْظِيمًا اللهُ شَرَقًا وَتَعْظِيمًا اللهُ شَرَقًا وَتَعْظِيمًا عَهُ مُكُوْمَه وَادَهَا اللهُ شَرَقًا وَتَعْظِيمًا اللهُ مُنَا اللهُ شَرَقًا وَتَعْظِيمًا عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلِم بَى ربي جو فَحْ مَه وَادِمَ اللهُ مُكَوَّ مَه وَادَهَا اللهُ شَرَقًا وَتَعْظِيمًا اللهُ مُنَا اللهُ مُنَا اللهُ مُنَا وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهُ عَرْوَ جَلْ كَافُرُ مِنْ عَلَيْهًا وَتَعْظِيمًا اللهُ مُنْ وَاللهُ عَرْوَ جَلْ كَافُرُ مَانِ عَالِيمُنَان ہے:

توجمة كنز الايمان: تم مين برابرنين وه جنبول في مكه سي جمة كنز الايمان: تم مين برابرنين وه جنبول في مكه سي بلات مين ان سي بلات مين جنبول في عدد في كخرج اور جهادكيادوران سب سي الله منت كاوعده فر الحكادر الله كوتبهاد كامول كي فبر بـ

لاَ يَسْتَوِى مِنْكُمْ مَّنَ الْفَقَ مِنْ قَبُلِ الْفَتْحِ وَ
فَتَلَ الْوَلِيْكَ اَعْظَمُ دَرَجَةً قِنَ الَّذِينَ
الْفَقُو المِنْ بَعْدُ وَقَتَلُوا الْوَكُلُا وَعَدَ اللهُ
الْعُسْلَى وَاللهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَمِيْرٌ أَ

(ب۲۷، الحديد: ١٠)

(شرح مسلم للنووي، كتاب الحج، باب تحرم مكة وتحريم صيدها وخلاها وشجرها، ١٢٣/٥ الجزء التاسع)

### مَكَةِ مُكَرَّمَه وَمَعَاللُهُ شَرَاهُ وَتَعْطِينًا سِي جَمِرت مِيل حَكمت

امام ابو عبد الله مُحَمَّد بِنُ عَلِي بِنُ عُمَو تَمِيْمِي عَلَيْهِ رَخْبَةُ اللهِ الْقَوِى فرمات بين: اولِ اسلام بيل بجرت فرض شي تا كدمسلمان كافرول ك شهر بيل غليم وجد الن كظلم وستم سے محفوظ ربي اور حضور صلّى اللهُ تعالى عليه عَليْهِ عَالِم وَسَلَم وَ مَعُ عُولُ مِن اور حضور صلّى اللهُ تعالى عليه عَليْهِ عَالِم وَسَلَم اون و مدوكار بين اور كفاركوآب سے دور ركيس ، پھر جب مكه فتح ہوگيا تو جرت فرض ندر ہى كيونكه يبال كے مسلمانول سے أذِيت دور ہوگئ اور حضور عَلْهِ السَّلَام كوكفار ك ضرد سے بچانے كے لئے محافظين كى ضرورت نه رہى ليكن حضور صلّى الله تعالى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَم كافر ب بيانے ، آپ كى زيادت كرنے اور آپ كساتھ مأز بر هنے كالے ، جمرت مستحب بے۔

(اكمال المعلم ، كتاب الامارة ، باب المبابعة بعد فتح مكة .... الغ، ٢٧٥٠٢)

### چرت کی اقسام 💸

علائے كرام رَحِمَهُ أللهُ السَّلام في جمرت كى كن اقسام بيان كى بين:

(1) ہجرت مبشر(2) مکہ سے مدینے کی طرف ہجرت (3) ہجرت رشام (4) کے کے جولوگ اسلام لائے ان کا ہجرت رسام دان کا ہجرت کرنا (5) اَللّٰه عَزَّوْجَلٌ کی منع کردہ چیزول سے ہجرت کرنا یعنی انہیں چھوڑ دینا۔ (عسد، انفاری، کتاب المحیاد والسیر،

باب فضل الجهاد والسير، ٧٩/١٠ تحت الحديث:٢٧٨٣)

# کے مکمشریف سے ہونے والی تین بھرتیں

#### (1) مکه کرمه ہے حبشہ کی طرف ہجرت 🖟

جب دینِ اسلام کاسورج دنیا کواپ نورسے مُنوَّ رکرنے کیلئے مَکَّهُ مُکَوَّ مَه وَاَدَهَاللَّهُ شَرِفَاوَّ تَغْطِیْهَا مِیں طلوع ہواتو کفروشرک کے سیاہ بادَل ہرطرف سے اُمنڈآئے اوراس آ فقابِ کامل کی نور بار کر نوں کورو کئے کی مجر پورکوشش کرنے گئے۔جوخوش نصیب دامنِ اسلام سے وابستہ ہوتا کفارِ بدا طواراس پرظلم وستم کے پہاڑتو ڈ دیتے۔ دینِ اسلام کے شیدائی یسب نکالیف بنس کر برداشت کر لیتے رئین جب ان ظالموں کاظلم وستم حدسے بڑھ گیا اور انہوں ہو

نے مسلمانوں پرعرصة حیات تنگ کردیا تورجمتِ عالَم ، نبودِ مُجَسَّم صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّه نے مسلمانوں کو دصیت کی جانب ہجرت کا تکم دیا۔ اعلانِ نُبُو تَت کے پانچویں سال رَجُبُ الْمُرَبَّب کے مہینے میں گیارہ مرداور چار عورتوں کے قافے نے حبشہ کی جانب ہجرت کی۔ (انطبقات الکہ ی لابن سعد، ۱۹۵۱) حبشہ کے بادشاہ کا نام 'اکمنت حقه'' اورلقب دخیکا شی' تھا۔ عیسائی دین کا پابند تھا مگر بہت ہی انصاف پینداور رحم دل تھا۔ تورا قو اِنجیل وغیرہ آسانی کتابوں کا بہت ہی ماہر عالمی تھا۔ (سیرت معطنی میں ۱۲۱)

جب کفار مکہ کومعلوم ہوا تو ان طالموں نے اُن کی گرفتاری کیلئے تعاقب کیالیکن بیر کشتی پرسوارہوکرروانہ ہو چکے تھے۔اس لئے کفارناکام واپس لوٹے۔ مہاجرین کابی قافلہ جبشہ کی سرز مین میں اُتر کرائمن وامان کے ساتھ خدا کی عباوت میں مصروف ہوگیا۔ (الطبقات الکبری لابن سعد، ١٦٢١) چندونوں بعدنا گہاں بیخبر پھیل گئی کہ کفارِ مکہ مسلمان ہو گئے ہیں۔ بیمن کر چندلوگ حبشہ سے مکی مکر مہلوث آئے گریباں آ کر بتا جلاکہ بیخبر فلط تھی۔ چنا نچہ، پچھ تو دوبارہ حبشہ چلے گئے اور پچھ مکہ مکر مہ میں ہی جھپ کرر ہے گئے، لیکن کفار مکہ نے انہیں ڈھونڈ نکالا اور اُن پر پہلے تو دوبارہ حبشہ چلے گئے اور پچھ مکہ مکر مہ میں ہی جھپ کرر ہے گئے، لیکن کفار مکہ نے لوگوں کو پھر حبشہ چلے جانے کا حکم سے بھی زیادہ ظلم ڈھانے گئے۔ نی کریم، رءوف رحیم صلّی الله تعالی عَلَیْهِ وَلَلْهِ وَسَلَّم نے لوگوں کو پھر حبشہ چلے جانے کا حکم دیا۔ چنا نچہ، حبشہ سے واپس آنے والے اور ان کے ساتھ دوسرے مظلوم مسلمان کل تر ای (۸۳) مرداورا ٹھارہ کورتوں نے حبشہ کی جانب ہجرت کی۔ (سیرے مصطفی میں 112)

#### الفاريكاورنجاش

تمام مهاجرین نهایت امن وسکون سے حبشہ میں رہ رہے تھے۔ کفارِ مکہ کو کب گوارا ہوسکتا تھا کہ فرزندانِ تو حید کہیں امن وچین کے ساتھ رہ سکیل۔ چنا نچہ ان ظالموں نے ''عَمْر وہن العاص''اور'' عمارہ بن ولید'' کوتحا کف دے کر بادشاہ حبشہ کے دربار میں اپنا سفیر بنا کر بھیجا۔ (شرح السواھب، ۲۱۸ ، ۵) انہوں نے نجاشی کے دربار میں تحفوں کا نذرانہ پیش کیا اور بادشاہ کو بحدہ کر کے فریاد کرنے گئے:''اے بادشاہ! ہمارے خاندان کے پچھ مجرم مکه مکر مدسے بھاگ کرآپ کے

: مجلس المدينة العلمية(زارير))

. ملک میں رہنے لگے ہیں۔ آپ انہیں ہارے حوالے کرد بیجیے۔''یین کرنجاشی بادشاہ نے مسلمانوں کوطلب کیا تو حضرت سَيِّدُ ناعلى المُرتَضَى كَوَّمَ اللهُ تَعَالَى وَجْهَهُ الْكُويْد ك بِعالَى حضرت سَيْدُ ناجعفروضِ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ مسلمانون ك نمائندے بن کر گفتگو کیلئے آگے بڑھے آپ نے باوشاہ کو بحدہ نہیں کیا بلکہ صرف سلام کرکے کھڑے ہو گئے۔وربار بول فَ تُوكَالُو آپِدَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ فَ فرمايا: "مارے پيارے ني صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم فَ حَداك سواكس اور کو بجدہ کرنے سے منع فرمایا ہے، اس لئے میں بادشاہ کو بحد فہیں کرسکتا۔'' پھرآ ب دَخِنی اللّٰہُ تَعَالی عَنْهُ فِ بُحَاثَی کے در بار میں بون تقر مرفر مائی: ''اے بادشاہ! ہم ڈیمتی ظلم وستم اور طرح طرح کی بدا تمالیوں میں مبتلا تھے۔ اَللّٰه عَدَّوَجَلً نے ہماری قوم میں ایک شخص کواپنارسول بنا کر بھیجاجس کے حسّب ونسّب اور صِدْ ق ودِیانت کوہم پہلے سے جانتے تھے، اس رسول كريم صَلَّى اللهُ تَعَالى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم نَے بميں صرف اور صرف خدائے واحِد كى عباوت كاحكم ديااور برقتم كظلم وستم اورتمام برائیوں اور بدکار یوں سے منع فر مایا، ہم اس رسول پرایمان لائے اور شرک وہت برسی جھوڑ کرتمام برے کاموں سے تائب ہوگئے۔بس بہی ماراجرم ہے جس پرہاری قوم ماری جان کی وشمن موگئ اور ان لوگوں نے ہمیں اتناستایا کہ ہم اپنے وطن کوچھوڑ کرآپ کی سلطنت میں آگئے اور پُر امن زندگی بسر کرنے لگے۔اب بیاوگ ہمیں مجبور کررہے ہیں کہ ہم پھراسی پرانی گمراہی میں واپس لوٹ جائیں۔''

### الْجُهُ فِي وَالْمِنِ الْمِلْ مِيْلِ

تَمَالَى عَلَيْهِ وَلَكِهِ وَسَلَمَ نَهِ مِينَ الْجَالِي عَلَيْهِ الْعَيْلِي الْمَلِي وَلَهِ اللَّهُ وَمَلَا و اللَّهِ وَاللَّهِ عَلَيْهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهُ وَمَلَا وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَمَلَا وَاللَّهُ ا

(شرح المواهب، ٦/١ ، ٥ و مسند احمد بن حنبل، ١٨٧/٢ ، حديث: ٠٠ ٤٤ ، ملخصاً)

جمارے آسلاف دخوان اللهِ تعَالَى عَلَيْهِ وَ آخِهَ مِن نَهِ وَ اسلام كَي خَاطِر انتِهَا فَي سخت تكاليف برواشت كيس اور برطرح البين دين كي حفاظت كى ! تو آل الله عند وَّوَجَلُ نَه انبين آسانياس عطافر ماديس نجاشى باوشاه كول ميں و بن اسلام اور بني آبِرُ الزمال كي محبت وال دى۔ چنانچه اس نے حق كا إظهار كرتے ہوئے البين ولى جذبات كو بھرے دربار ميں عَدَ لَي الإعلان بيان كيا ، اگر چه اس كي تشرور بارى ناراض ہو گئي كين اس نے كسى كى پروانه كى دير حق تعالى نے اسلام كى دولت سے مالا مال كرويا۔ اگر چه وہ تي آخر الوَّمان كى زيارت نه كر سكي كين ان كا دل يا وصطفے سے معمور تھا۔ جب عبشه ميں اُن كا انتقال ہو اتو نہتي غيب دان ، رحميد عالميان صَدَّى اللهُ تَعَالَى عَلْهُ وَ مَالِهِ وَ اللهِ وَالْوَنْهِي غيب دان ، رحميد عالميان صَدَّى اللهُ تَعَالَى عَلْهُ وَ مَالِهِ وَ اللهِ وَالْوَنْهِي غيب دان ، رحميد عالميان صَدَّى اللهُ تَعَالَى عَلْهُ وَ مَالِهِ وَ اللهِ وَالْوَنْهِي غيب دان ، رحميد عالميان صَدَّى اللهُ تَعَالَى عَلْهُ وَ مَالِهُ وَ سَدَّى مِن اللهُ مَعَالَى عَلْهُ وَالْهِ وَ اللهِ وَالْوَنْهِي غيب دان ، رحميد عالميان صَدَّى اللهُ تَعَالَى عَلْهُ وَ مَالِهُ وَ اللهُ عَدْ اللهُ مُعَالَى عَلْمَ وَ اللهِ وَالْوَنْهِي غيب دان ، رحميد عالميان مِن كَن غيار وادا كى اور وعائے مغفرت فرمائى۔ چناني القارى مين ہے حضرت سِيُهُ نا وَسَالَهُ وَالْهُ وَاللهُ وَالْوَنْهُ وَلَا اللهُ وَالْوَنْهُ وَالْوْلَا وَ وَلَا عَلَاهُ وَالْوْلَا وَلَا وَلَ

و المعالق المال ا

ا بمن عباس وَضِى اللهُ تَعَالَى عَنْهِما فَرِماتِ بين: ' ننجاشى كاجنازه تَصُور صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم كَ لَتَ طَامِر كَرُو يا كَيا تَصَا آ بِصَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَلَلِهِ وَسَلَّم نِهِ السے ويكھا اور نماز جنازه پڙهائى۔' (عسدة القارى، كتاب الجنائز، باب الصفوف على الجنازة، ٦/ ٦٤، تحت الحديث: ١٣١٨)

اً لَلّٰه عَزَّوَجَلْکی ان پِررَحُمَت هواوراْن کے صَدْقے هماری ہے حساب مغفرت هو۔

#### (2) مکهٔ مگرمه سے موئے مدینہ 🎉

جب مَدِينَهُ مُنَوَّرَهُ وَوَلَا مَاللَهُ مُرَعًا وَتَمُطِينُكَ عَلَيْهُ مُنَوَّرَهُ وَ بِنواَوس كَ چِندافراوا يمان لا عَاور المهول في حضور صلَّى اللهُ تعَالى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسلَّه فَنَوْرَهُ آفِى وَحُوت وَى الْاحْصَارِ صَلَّى اللهُ تعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسلَّه فَنَوْرَهُ آفِى وَحُوت وَى الْاحْصَلَى اللهُ تعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسلَّه فَعُورَت وَحِل كَهُ وَحُوت وَى اللهُ تعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسلَّه فَعُورَت وَحِل مَ اللهُ تعَالَى عَلَيْهِ وَ اللهِ وَسلَّه وَعُلَامُ عَنْهُ فَكُرَّ عَمَ اللهِ تعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّه عَنْهُ وَاللهِ وَسَلَّه عَنْهُ وَاللهِ وَسَلَّه عَلَيْهُ وَاللهِ وَسَلَّم وَعُولُ اللهِ تعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم وَعُولُ اللهِ تعَالَى عَنْهُ وَاللهِ عَنْهُ وَاللهِ وَسَلَّم وَعُولُ اللهِ تعَالَى عَلْهُ وَاللهِ وَسَلَّم وَعُولُ اللهِ تعَالَى عَلْهُ وَاللهِ وَعَلَيْهُ مُنْوَرَهُ وَاللهُ وَعَلَام وَعُولُ اللهِ تعَالَى عَلْهُ وَاللهِ وَعَلَيْهُ مُنَوَّرَهُ وَاللهِ وَاللهِ وَعَلَام وَعُولُ اللهِ تعَالَى عَلْهُ وَاللهِ وَسَلَّم وَاللهُ وَعَلَام وَعُولُ اللهِ تعَالَى عَلْهُ وَاللهِ وَعَلَام وَعُولُولُ اللهُ تعَالَى عَلْهُ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَعَلَام وَاللهِ وَاللهُ وَعَلَام وَاللهِ وَاللهُ وَعَلَام وَاللهِ وَاللهُ وَعَلَام وَاللهِ وَاللهِ وَاللهُ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهُ وَاللهِ وَاللهُ وَاللهُ وَعَلَام وَاللهُ وَاللهُ وَعَلَام وَاللهُ وَاللهُ وَعَلَام وَاللهُ واللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَا

# خونی منصوبہ کا انہا

جب کفارِمکہ نے دیکھا کہ مَٹُ ۂ مُگرَّ مَه ہے باہر بھی مسلمانوں کے مددگار ہوگئے ہیں اور مدینہ منورہ جانے والےمسلمانوں کوانصارنے اپنی بناہ میں لے لیا ہے تو کفارِ مکہ کو بیہ خطرہ محسوس ہوا کہ کہیں ایسانہ ہو کہ **محمد** (صَلَّی اللهُ تَعَالَی عَلَیْہِ

; مجلس المدينة العلمية(١٠/١٠/١)

وَالِهِ وَسَلَّم ) بھی مدینے چلے جائیں اور وہاں سے اپنے حامیوں کی فوج لے کرہم پرچڑھائی کرویں۔ چنانچے ،اس خطرہ کا دروازه بندكرنے كىلئے كفار مكه نے اسے دارا كى دارا كى قى دارا كى كانفرنس منعقد كى كەمكەكاكوكى ايبادانشوراور بالترفخض نه تفاجواس مين شريك نه هوا هو ـ بالخضوص ابوسفيان ، ابوجبل ، عتبه، جُبيه به بسن مُسطُعِه ، نَضر بن حارث ، ابو البَخُتَرِى، زَمعہ بن اَوْ د، حَكِيم بن حِزام، أميہ بن خلف جيسے سردارتو پيش پيش تھے۔ شيطانِ عين بھی كمبل اوڑ ھے ا بک بوڑھے کی صورت میں آ گیا۔ جب نام دنسب یو چھا گیا تو بولا کہ میں 'وشیخ نجید' ہوں تمہارے معاملہ میں اینامشورہ دینے آیا ہوں۔ چنانچے،اس ملعون کوبھی شامل کرلیا گیا۔ کانفرنس کی کارروائی شروع ہوئی تواب و البَـنْحَصَر ی نے بہا:'' محمد (صَلِّي اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّهِ ) كُوسى كُوتُهرى مين بندكر كان كے ہاتھ ياؤں باندھ دواور ايك سوراخ سے كھاناياني دے دیا کرو۔'' شیخ نجدی (شیطان) نے کہا:'' بدرائے اچھی نہیں ہے، خدا کی قتم!اگرانہیں کسی مکان میں قید کر دیا گیا تو یقیناً اُن کے جاں نثاراَ صحاب کوخبر ہوجائے گی اوروہ اپنی جان پرکھیل کربھی انہیں قید ہے آزاد کرالیں گے۔'' أَبُسُوالْأَسُودَ ورَبِينَعَه بنُ عُمَر اورعَها عِرى نَهُ كَها كالْمِين مَكَّه مُكَوَّمَه يَ نَكال دوتا كربيس دوسر ي شہر میں جا کرر ہیں۔اس طرح ہمیں ان کے قران پڑھنے اوران کی تبلیغ اسلام سے نجات ال جائے گی۔ شخ نجدی نے گر کرکہا: '' تمہاری اس رائے پرلعنت ہو، کیاتم لوگوں کومعلوم نہیں کہ اس کے کلام میں کتنی مٹھاس اور تا خیر ہے؟ خدا کی فتم!اگرتم انہیں شہر بدرکرو گے توبی قران سناسنا کرتمام قبائلِ عرب کواپنا تابع بنالیں گے اور پھراییخ ساتھ ایک عظیم لشکرلے کرتم برایس یلغارکریں گے کہتم ان کے مقابلہ سے عاجزو لاجار ہوجاؤگے اور پھران کے غلام بن کر رہو گے،اس لئے ان کوچلا وطن کرنے کی توبات ہی مت کرو۔''پھر ابوجہل ملعون نے کہا:''میری رائے بیہ ہے کہ ہرقبیلہ کا ایک مشہور بہا درتلوار لے کراٹھ کھڑا ہواورسب یکبارگی حملہ کر کے ثھر (صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ ﴾ کُوْتُل کر ڈ الیں (مَعَاذَ اللّٰہ)اس طرح قتل کا بُرُم تمام قبیلوں کے سریرآئے گااور ظاہر ہے کہ خاندان بنوباشم اس خون کا بدلہ لینے کیلئے تمام قبیلوں ہے لڑنے کی طافت نہیں رکھ سکتے۔ یقیناً وہ خون بہالینے برراضی ہوجا کیں گےاورہم سب مل کرآ سانی ے خون بَہا کی رقم ادا کر دیں گے۔' ابوجہل کا بی**خونی منصوبہ**ن کریٹن نجدی مارے خوشی کے اُٹھیل پڑااور کہا:'' بیشک!

یہ رائے سب سے بہتر ہے۔اس کے سوا اورکوئی تجویز قابل قبول نہیں ہوسکتی۔" چنانچے، سب نے اتفاق رائے سے اس ۔ تبحویز کومنظور کرلیااور ہرشخص بینے وفناک عزم لئے اپنے گھرچلا گیا۔خدائے بُزُرْگ و بَرْسَرَ نے قران میں اس واقعہ کو یوں بیان فرمایا:

ترجمهٔ کنزالایمان :اورائے بوب یا دکروجب کا فرتمهارے ساتھ کرکرتے سے اور سے کہ تھاور سے کہ تھاور سے کہ تمہاں کرکرتے سے اور الله کی خفیہ تدبیر سب سے بہتر۔

وَإِذْ يَهُ مُكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوالِيُ ثُوِيتُ وَكَ اَوْ يَقْتُلُوْكَ اَوْ يُصْرِجُونَ \* وَيَهُكُرُ وُنَ وَ يَهُكُرُ اللهُ \* وَاللهُ حَيْرُ الْهُ كِرِينَ ۞ (به النفال ٢٠٠)

اَللَّه عَرْوَجَلَّ كَى خَفِيهِ مَدِيرِكِياتَهِى؟ آكِاس كاجلوه د يَكِي كَرَس طرح اس نے اپنے بيارے حبيب صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمه كَانَ عَرْوَجَلُ نِهِ كَفَار كَي سازش كوكس طرح خاك مِيس ملاديا۔

(السيرة النبوية لابن هشام، ص ١٩١ -١٩٣)

### والي دوجهال صَلَى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم كَي بَجِرت

جب كفار مكه كانفرنس فتم كركا بي اب هرون كو جل ك تو حضرت سَيّة ناجم بل المين على مَيِقاوَعَلَيْهِ الصَّلَةُ وَاللهِ وَسَلَّةً ) آب آن رات اب بستر ير داسك من العالم من كارتازل بوئ كه (المحبوب! (صَلَّى اللهُ تَعَالى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّةً ) آب آن رات اب بستر ير نهو كي الله تعالى عليه والله وسَلَّةً على عليه والله وسَلَّةً والله وسَلَّةً على عليه والله وسَلَّةً على عليه والله وسَلَّةً على عليه والله وسَلَّةً على عَلَيْهِ والله وسَلَّةً والله عَنْ وَالله وَمَعَلَى عَنْهُ فَعَلَيْ عَنْهُ فَلَهُ وَالله وَسَلَّةً والله وسَلَّةً والله وسَلَةً والله وسَلَّةً والله وسَلَ

دواونٹیاں بُہول کی بینی کھلاکھلاکر تیار کی تھیں کہ جمرت کے وقت بیسواری کے کام آئیں گی، عرض کی 'نیسار سول الله منظمی الله وقال وقت کے ایک منظمی الله وقال وقت کے ایک منظم کے ایک منظمی کے ایک اور الله وقت کی منظمی کے ایک منظمی کی الله وقت کی منظمی کے آگے میں اسلامی کی بھی جو کے اس کو قبول کیا۔ حضرت سیکر شناعا کو صور ایقد دوجی الله وقت کی منظمی کی بڑی بہن حضرت سیکر شنا اسا موضوں الله وقت کی منظمی الله وقت کی منظمی کے ایک کی بڑی بہن حضرت سیکر شنا اسا موضوں الله وقت کی بڑی بہن حضرت سیکر شنا اسا موضوں الله وقت کی بڑی بہن حضرت سیکر شنا اسا موضوں الله وقت کی بڑی بہن حضرت سیکر شنا اسا موضوں الله وقت کی بڑی بہن حضرت سیکر گئی کو بھاڑ کرد وکلؤے کے ایک سے توشد دان با ندھا اور دوسرے سے مشکر سے بھلے کو بھاڑ کرد وکلؤے کے ایک سے توشد دان با ندھا اور دوسرے سے مشکر سے با ندھ دیا۔ بیوہ قابل فخر شرف ہے جس کی بنا پرانہیں ''خات النظافین '' (یعن دو چکے والی ) کے منظر زلقہ سے یاد کیا جاتا ہے۔ حضور صلّی الله تعکلی علیہ والیہ وسکہ نظر مایا کہ '' تین دات بعدان اونٹیوں کو لے کر ''غاو تور شور "کے پاس آجانا۔ بیساراا تنظام کر لینے کے بعدآ ہے صلّی الله تعکلی علیہ والیہ وسکہ کا نوان انٹیوں کو لے کر ''غاو تور شور "کے پاس آجانا۔ بیساراا تنظام کر لینے کے بعدآ ہے صلّی الله تعکلی علیہ والیہ وسکہ کا فیاد و منظمی کی وقت کے معدآ ہے صلّی الله وسکہ وقت کے معدآ ہے صلّی الله وسکہ والیہ وسکہ کیا کہ وقت کی منظر وقت کے معدآ ہے صلّی الله وسکہ و کا کہ و کا کہ ایک کو کو کو کیا کہ وقت کیا کہ وقت کے معدآ ہے صلّی الله وسکہ کی کو کہ والیہ وسکہ کی کو کہ کو کو کی کو کو کو کر کو کیا کہ کو کو کو کر کی کو کی کو کو کر کی کو کر کو کو کو کر کو کر کو کو کر کو کو کر کو کو کر کو کر کو کر کے کر کو کو کر کو کو کر کر کو کر کر کو کر کر کو کر کر کو کر کر کو کر کو کر کو کر کو کر کو کر کر کو کر کر کو کر کر کو کر کو کر کر کو کر کر کر کر ک

(بخارى، كتاب المناقب، باب هجرة النبي .....الخ، ٩٢/٢ ٥، حديث: ٣٩٠٥)

### الشانة نبوت كامُحاصَرُ ه

کفار مکہ نے اپنے پروگرام کے مطابق کا شاخہ نبوت کو گھیرلیا اور قاتلانہ حملے کیلئے آپ کے سونے کا إقتظار کرنے گئے۔ اس وقت آپ صلی الله تعالی علیہ والله وسَلَد کے کا شاخہ نبوت میں اَمیٹر الْمُوْمِنِیْن حضرت سَیّدُ ناعِکِیُ اللّٰهُ تَعَالی وَجُهَهُ النَّرِیْد کے سواکوئی اور نہ تھا اور آپ دَخِنی اللّٰهُ تَعَالی عَنْهُ کو معلوم تھا کہ کفّا رِمکہ نے حضور صَلّی اللّٰهُ تَعَالی عَنْهُ کو معلوم تھا کہ کفّا رِمکہ نے حضور صَلّی اللّٰهُ تَعَالی عَلَیْهِ وَاللهِ وَسَلّه کے اِراد ہے سے بورے گھر کا مُحاصَر وکیا ہواہے۔ کفار مکدا گرچہ رَحمتِ عالَم صَلّی اللّٰهُ تَعَالی عَلَیْهِ وَاللهِ وَسَلّه کے برترین وَثَمن تَصَمَّراس کے باوجود نبی صادق واَمین کی امانت ودیانت پراس عالم صَلّی اللّٰهُ تَعَالی عَلَیْهِ وَاللهِ وَسَلّه کے برترین وَثَمن عَصَمَّراس کے باوجود نبی صادق واَمین کی امانت ودیانت پراس قدر اعتماد تھا کہ ایک وقت بھی بہت میں قدر اعتماد تھا کہ ایک وقت بھی بہت میں اللّٰہ مُنتا اللّٰهُ تَعَالٰی عَلْہُ وَاللّٰهِ وَسَلّه کے باس امانت رکھتے تھے۔ اس وقت بھی بہت میں

امانتین کاشان نبوت میں تھیں۔ آپ صلّی اللهٔ تعالی علیه واله وسّلَه نے حضرت سَیّهُ ناعلی النَّر تَضَی شیرِ خدا عُرَدُ اللهُ تعالی وَجْهَهُ النَّهُ تعالی وَجْهَهُ النَّهُ تعالی وَجْهَهُ النَّهُ تعالی وَجَهَهُ النَّهُ تعالی وَجَهَهُ النَّهُ تعالی که 'تم میری سبز چادراور هر کرمیر بست خوفناک اور خد خطرے کا موقع تھا۔ گر فبه بی غیب دان ، سُر وَ رِ وَ بِینَان صَلَّی اللهُ تعالی عَلیْهِ وَاللهِ وَسَلَّه کے اس فرمان پرکه 'تم ساری امانتیں اوٹاکر مَدِینهٔ مُنوَّدَه چلة نا' آپ کو یقین فریشان صلّی اللهُ تعالی عَلیْهِ وَاللهِ وَسَلَّه کے اس فرمان پرکه 'تم ساری امانتیں اوٹاکر مَدِینهٔ مُنوَّدَه چلة آنا' آپ کو یقین کال تھا کہ میں زندہ رہوں گا اور مَدِینهٔ مُنوَّدَه ضرور پہنچوں گا۔ چنانچہ آپ دَخِنی اللهُ تعالی عَنْهُ بستر نبی ہوسی تک بڑے کال تھا کہ میں زندہ رہوں گا اور مَدِینهٔ مُنوَّدَه فرور پہنچوں گا۔ چنانچہ آپ دَخِنی اللهُ تعالی وَجُهَهُ الْکُولُهُ نِهُ اللهُ تعالی وَجُهَهُ الْکُولُهُ نَا اللهُ اللهُ تعالی وَجُهَهُ الْکُولُهُ نَا اللهُ اللهُ اللهُ تعالی وَجُهَهُ الْکُولُهُ نَا اللهُ اللهُ عَمَالِي اللهُ مَعَالَى وَجُهَهُ الْکُولُهُ نَا استعاد میں فرمایا:

وَقَيْتُ بِنَفُسِىٰ خَيْرَمَنُ وَطِئَ النَّرٰى وَمَنْ طَافَ بِالْبَيْتِ الْعَتِيْقِ وَبِالْحَجَرِ رَسُولُ اِلْهِ خَافَ اَنُ يَّـمُكُرُوابِهِ فَسَجَّاهُ ذُوالطُّولِ الْإِللهُ مِنَ الْمَكُر

ترجمہ: ''میں نے اپنی جان کوخطرے میں ڈال کرائی ذات گرامی کی تفاظت کی جوز مین پر چلنے والوں اورخات کعبد و قبرِ اسود
کا طواف کرنے والوں میں سب سے زیادہ بہتر اور بلند مرتبہ ہیں، رسولِ خدا کو بیا ندیشہ تفاکہ گفار مکہ ان کے ساتھ مکر کریں گے
گرخدائے رحیم وکریم نے آئیس کا فرول کے کر مے محفوظ رکھا۔'' (ضرح زد قانی علی انسواحب للعلامة القسطلانی، ۲۰۱۲-۹۹)
حضور فہتی کریم ، رءوف رحیم صَلّی اللّه تعالیٰ عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلّه نے استر نبوت پر جانِ والایت کوشلا یا اورا کیک مشی
غاک دَست مبارک میں لے کرسورہ '' کی ابتدائی آئیتی تلاوت فرماتے ہوئے باہر تشریف لائے اور محاصرہ
کرنے والے کا فرول کے سرول پر خاک ڈالتے ہوئے ان کے مجمع سے صاف نکل گئے۔ نہ کی کونظر آئے نہ کسی کو پچھ
خبر ہوئی ۔ ایک دوسر اشخص جواس مجمع میں موجود نہ تھا اس نے انہیں بتایا کہ تھر (صَلّی اللّه تعَمَالیٰ عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلّه ) تو تمہارے
مرول پر خاک ڈال کر یہاں سے جاچکے ہیں۔ جب اُن گور بختول (برضیبوں) نے اپنے سرول پر ہاتھ پھیرا تو واقعی
خاک اور وُھول ہے ان کے مرائے ہوئے تھے۔ رالطبقات الکہ ہی لاہن سعد، ۱۲۷۱)

; مطس المدينة العلمية (١٠٤١/١)

رجمتِ عالمم عدلَى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّه اللهِ وَسَلَّه اللهِ وَسَلَّه اللهِ وَسَلَّه الله وَسَلَّه وَالله وَسَلَّه وَالله وَسَلَّه وَالله وَسَلَّه وَالله وَسَلِّه وَالله وَسَلَّه وَالله وَسَلِّه وَالله وَسَلَّه وَالله وَسَلَّم وَالله وَسَلَّه وَالله وَسَلِّه وَالله وَالله وَسَلِّه وَالله وَالله وَسَلَّم وَالله وَالله وَسَلَّم وَالله وَلِم وَالله وَلّه وَالله وَالله

حضرت سَيّدٌ ناصديقِ اكبردضِيَ اللّهُ تَعَالى عَنْهُ بهي اللّه عَلْهُ مَعَى اللّه عَنْهُ مَعَى اللّه عَنْهُ مَع وا تاصَلَّى اللهُ تَعَالى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم كوابِيّ كندهول برسوار كرلياتاكه قَدَميْن شَوِيْفَيْن زخى نه بول اور كفار مك قدمول ك نثان دېكى كرتعاقب (پيچيا) نەكرىي \_ پھرآپ دېنى لاڭە ئىغالى ئەئە ئاردارجھاڑ يوں اورنوك دارىچقروں والى بېاڑ يوں كو روندتے ہوئے ای رات ' غارِتُور' بیج گئے۔(مدارج الله ق ٥٨/٢٥) آپ دجنی اللهُ تعالی عنه میلےخود غاریس داخل ہوئے اوراچھی طرح غارکی صفائی کی،اینے بدن کے کیڑے پھاڑ پھاڑ کرغارے تمام سوراخوں کو بند کیا۔ پھرحضورا کرم نورِ مُجَسَّم صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَإِله دَسَلَّه عَاركاندرتشريف لي الله تعالى عَنْهُ ل گودىيں اپناسر مُبارَك ركھ كرسو كئے مدیق أكبر رَضِي اللهُ تَعَالى عَنْهُ نے ايك سوراخ كواپني ايري سے بندكر ركھاتھا، سوراخ کے اندرسے ایک سانپ نے بار بار یار فار کے یاؤں پر کاٹا مگرصدین جاں شارنے اس خیال سے یاؤں نہ بٹایا کر تھت عالم حملی الله تعالی علیه واله وسلّه کےخواب راحت میں خَلَل ندیرُ جائے مگر در دکی شدت سے آنسوؤں کے چند قطرے سرورِ کا ننات کے رُخسار پُر اُنوار پر بٹار ہوگئے۔جس سے رَحمتِ عالَم صَلَّى اللهُ تعَالٰي عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم بيدار موكت اوريار عاركورونا وكيرك بقرار موكر يوجيها: "ابوبر! كياموا؟"عرض كى: "يَارَسُون الله صَلَّى اللهُ تَعَالى عَلَيْهِ وَالبه وسَلَّد المجصماني في كاث ليا ب- "بين كرطبيبول كطبيب حبيب لَبِيب صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاله وسَلَّد فرخم برا پنائعا بِ دَبَّن لگاد یا جس مے فوراً ہی سارا در دجا تار ہا۔حضورِ اقدس صَلَّی اللّٰهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَالبه وَسَلَّه تَین رات اس عاري رونق أفروزر م- (شرح زرقاني على المواهب للعلامة القسطلاني، ٢١/٢ ١-١٢٧)

# الله رَكِ أَلله رَكِهُ الله مَا الله م

صديني اكبردَ بني اللهُ تَعَالَى عَنْهُ كَ جُوانِ فَرِزَ مُدحضرت سَيْدُ ناعب الله وَنِي اللهُ تَعَالَى عَنْهُ روز اندرات كوغار ك وَہانے پرسوتے اور منج سویرے مَسَّحَّمة مُكَوَّمَه چلے جاتے اور پنة لگاتے كرقريش كيا تدبيريں كررہے ہيں؟ جوخبرمكتي شام كوآ كرحضور صَلَى اللهُ تَعَالى عَلَيْهِ وَإِلِهِ وَسَلَّه عِيرِض كروية حصد يق اكبرديني اللهُ تَعَالى عَنْهُ كَعَالم حضرت سَيِّدُ نا عامر بن فُهَيُّرَ ٥ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ رات كوچِ ا گاه ہے بكرياں لے آتے تو دوعالم كے تاجدارصَكَى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَهِ اور بارغار بكر يول كا دووص وش فرمات - (شر وفانى على المواهب لنعلامة القسطلاني، ١٢٧/٢ م ١٢٨٠) حضور صلّى الله تعكلى عَـنيْهِ وَالِهِ وسَـنّه وَو ' غارثور' مين تشريف فرما تقداً دهركا شانة نبوت كامُحاصَر وكرنے والے كفار جب صبح كومكان ميں داخل ہوئے توبستر نبوت براَميٹ الْکُ فَومِنِيُن حضرت سَيّدُ ناعلی الْمُرتَفَعٰی شير خدا کَدَّمَ اللّه وَعَها أنكريْسه کو پایا۔ ظالموں نے تھوڑی دیریو چھ کچھ کر کے آپ دَجِنیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ کوچھوڑ دیا۔ پھرمکہ اوراطراف وجوانب کا چیہ چیہ چھان مارا، یہاں تک کہ ڈھونڈ تے ڈھونڈ تے **غارثور**تک جا <u>پنچ</u>گر غار کے مندیراس د**قت اللّٰہ** عَـزْوَجَلْ کی حفاظت کا ا بیا پہرہ لگا ہوا تھا کہ غار کے منہ برمکڑی نے جالائن ویا تھااور کنارے پر کبوتری نے انڈے دیدیئے تھے۔ بیدد ککھے کر کفارِ قریش آبس میں کہنے گئے کہ اگراس غارمیں کوئی انسان ہوتا تو نہ کٹری جالاتنتی نہ کبوتری انڈے ویتی۔کفار کی آ مث يا كرصد بق اكبر ديني اللهُ تعَالى عَنْهُ كِي هُجرائ اورع ض كي: " يَا رَسُولَ الله صَلَّى اللهُ تعَالى عَلَيْه وَالِهِ وَسَلَّمُ الب وتثمن اس فتدر قريب بين كها كروه اينه فترمون يرنظر دُالين توجمين و كيولين - " آپ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَال وَسَلَّم له فرمايا: الله عَزْوَجَلَّ فِصديقِ الكررَحِيمَ اللهُ تَعَالى عَنْهُ كَ قَلَب برايباسكون واطمينان أتارا كهوه بالكل بخوف هو كئه یارِغار کی یہی وہ جاں نثاریاں ہیں جنہیں وَربارِئُوُّ ت(مُؤِدوْث) کے مشہورشا عِرحضرت سَیّرُ ناحتان بن ثابِت أنصاري وَفِي اللهُ تَعَالى عَنْهُ فَي صُورت مِن يول بيان فرمايا:

وَثَانِىُ اثْنَيُّنِ فِى الْغَارِالْمُنِيُفِ وَقَدُ طَافَ الْعَدُونِيهِ إِذُّصَاعَدَالُجَبَلَا كَانَ حِبَّ رَسُولِ اللهِ قَدُعَلِمُوا مِنَ الْخَلَاثِقِ لَمُ يَعْدِلُ بِهِ بَدَلَا

ببرحال چو تصدن كيم رئي الاوَّل ووشنبكو (بيرك دن) حضور صَلَى اللهُ تعَالى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَم عَارِثُور سے با مرتشريف لائے۔ "عَبْ كَالله بن أَيْنَ فَي صلى على حب وعده اونٹنيال لے كرغارتور برحاضرتھا۔ ايك اونٹني برحضورياك، صاحب لَو لاك صَلَّى اللهُ تَعَالى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم سوار موت اور ايك برحضرت سيِّدُ ناصِدّ بن اكبراورحضرت سيِّدُ ناعامو بن فُهيُّرَه رَضِيَ اللهُ تَعَالى عَنْهُمَا بِيعْصِ جَبِكِ "عَبُدُالله بنُ أُرَيْقَط "آ كَ يبدِل حِلْن لكاوه عام راسة عيه كرساحل سمندرك غيرمعرون راستوں برچل رہاتھا۔أدهر كفار مكه نے اعلان كرديا كه جوكوئي محكه (حَلَى اللهُ تَعَالٰي عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم )وگرفقار كرك لائے گااہے سو(100) اونٹ بطور انعام دیئے جائیں گے۔''مقام قُدَیُد'' میں اُمّ مَعْبَد عَاتِکَة بنُت حَالِد خُزَاعِیَه نامی ایک بڑھیاا ہے خیمے کے پاس بیٹھ کرمسافروں کو کھانا، پانی دیا کرتی تھی ہشنِ اخلاق کے بیکر، نبیوں کے تاجور صَلَّی اللهُ وَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم فِي اس سے كھانا وغير وخريدنا جا ماتوسوائ ايك لاغر بكرى كاس كے ياس كوئى چيز نتھى۔رحمتِ عالميان اسرور ذيشان صَلَّى الله تُعَالى عَلِيه والبه وسَلَّم في مايا: "كيابيدووه ويّى بيا" أمّ مَعْبَد فيعرض كى: وونهيس "حضور صَلَّى اللهُ تَعَالى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم نَعْ مايا: "أَكْرَتُم اجازت دونو ميساس كادود ه نكال لول" "اس نے بال كى نوآ ب صلّى اللهُ تعَالى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم ف "بسم الله" يره صراس كتفنول يروست بابركت يهيرانوه دوده سع بعركة اوراتنادودھ نکاا کہ سب سیر ہو گئے اور اُمّ مَعْبَد کے تمام برتن بھی بھر گئے۔اس مُعجز مے کی برکت ہے اُمّ مَعْبَداوراس كاخاوتدوونول مسلمان بوكة - (شرح زرقاني على المواهب للعلامة الفسطلاني، ١٣٤٠١٣١٠١٢٠)

و و و المنظان و المنظال و المنظال و المنظال و المنظان و المنظام و

حضرت سَيِدَ سُناأُمّ مَعْبَد رَضِيَ اللهُ تَعَالى عَنْهَا كَى مِيكِرى حضور صَلّى اللهُ تَعَالى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم كوستِ مبارك كى بركت سے اٹھارہ سال تك زندہ رہى اور برابر دودھ ديتى رہى ۔خليفۂ ٹانی اَميرُ الْمُؤ مِنِيُن حضرت سَيْدُ ناعمر فاروقِ اعظم رَضِي اللهُ تَعَالى عَنْهُ كه دور خلافت مين جب "عَامُ الرَّ مَاد" سخت قحط يرا اور بهت ي مخلوق ملاك موكّى تمام جانورون کا دود ه خشک موگیالیکن میبکری اس وقت بھی مبح وشام برابر دود هدیا کرتی تھی۔(مدارج النهوة ۱۱/۴۸)

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَى مُحَمَّد

وَسَلَّم كُوكِي كِيم مِعِزات عطافر مائے كه وه بكرى جس كا دودھ بالكل خشك موكميا تھاء آپ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلْيْهِ والله وَسَلَّم ك وستِ مبارک کی برکت سے ایک بابرکت ہوئی کہ جب تک زندہ رہی کبھی اس کا دودھ ختم نہ ہوا۔ آللہ عـزوجل ان مبارک ہاتھوں کے صد قے ہمیں ایمانِ کامل کی دولت سے مالا مال فرمائے۔ دین کی راہ میں جو تکالیف آئیں ان پر صبر کرنے کی توفیق اوراینی دائمی رضاہے مالامال فرمائے،جس وقت لوگوں کے دل مُر دہ ہوں اس وقت ہمارے دِلول كوايمان كى سلامتى عطافر مائ ، جمار اايمان سدابهارر كے!المين بِجَاهِ النَّبِيّ الْأَمِين صَلَّى اللهُ تَعَالى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم

### 📲 گھوڑے کے پاؤں زمین میں دمنس گئے 🐩

جب حضور صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم حضرت سَيِرَ ثَناأُمٌ مَعْبَل رَضِي اللهُ تَعَالَى عَنْهَا كَكُر ب روا في موت تو ایک مشہور شہسوار سُسوَاقَه بنُ مَالِک بنُ جُعُشُمُ تیزرفآر گھوڑے پرسوارتعا قب کرتا نظر آیا۔ قریب بی کی کرحملہ کرنے کا ارادہ کیا تو اس کے گھوڑے نے ٹھوکر کھائی اور وہ گھوڑے ہے گر پڑا مگر سواونٹوں کا انعام کوئی معمولی چیز نتھی۔انعام ك لل في مين وه دوباره حمله كي نيت سي آ كر برها تو حضور حملتي اللهُ تَعَالى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم كي دعاسي يقر بلي زمين مين اس كے گھوڑے كے ب**اؤل گھٹنوں تك بھنس گئ**ے سراقد بيە تجزه د كيوكرخوف ودہشت سے كانيىتے ہوئے اَلاَ مَان!الاَ مان!  وزارى پرآپ صلّى الله تعَلى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلّه كادريائ رحمت جوش مين آگيا- دعافر مائى توزمين في الله تعَلى عليه والله وسَلّه كهور عور حيور ديا- مسراقه في عَيْهِ والله وسَلّه كاروانه لكود يَجِيهِ- " چنان چرحضور صلّى الله تعالى عليْهِ والله وسَلّه كهم پر حضرت سَيْهُ ناعام بن فيهير ورضى الله تعالى عنه في مسراقه عنه على الله تعالى عنه في الله تعالى عنه في الله تعالى عنه والله وسلّه كاله وسلّه والله وسلّه على والله وسلّه والله وسله والمواحد العلامة الفسطلاني، ٢٠ ١٤ و واله والله والله وسله والمواحد ورقاني على المواحد للعلامة الفسطلاني، ٢٠ ١٤ و واله والمواحد ورقاني على المواحد العلامة الفسطلاني، ٢٠ ١٤ و واله والمواحد ورقاني على المواحد العلامة الفسطلاني، ٢٠ ١٤ و واله والمواحد ورقاني على المواحد و واحد و وا

سُمُرُ اقد اس وفت تو مسلمان نہیں ہوا گر دُھنُو رِ پاک ،صاحبِ لَو لاک ،سیّا بِ افلاک صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم كَى عَظْمَت بِنُوت اور اسلام كى صدافت كاسِكَّه اس كے ول پر بیٹھ گیا۔ جب حضور صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْه وَالِه وَسَلَّم نَهُ فَيَّ مَداور جَنَّكِ طَا نَف وُمُنَّيْن سِے فارغ ہوكر "جِعودً الله "میں قیام فرمایا توسُراقہ اپنے قبیلے كى بہت بڑى جماعت كے ساتھ بارگاؤ يُو ت میں حاضر ہوكر مُشَرَّ ف بَراسلام ہوگیا۔ (مدارج الله ق ۲۲/۲۶)

### كرى كالكن موت بين براودون المعين

جب سراقة حضور ك تعاقب مين آياتها تواس وقت جار ئيب وان آقاصكى الله تعالى عليه واله وسكّد ني خيب كي خرد ية جوئ أس سنفر ماياتها: "كينف بيك إذا أبيست ميسواري كيسراي كيسراي ؟" ترجمه: (اب ميسرا قسيد الله تعراكيا عال جوگاجب تي "كريملائ" كرونول كنگن پينائه عاكس ك؟ اس إرشاو كريسول بعد جب الميسرا أفسسه! ) تيراكيا عال جوگاجب تي "كرونول كنگن پينائه عالى عنه الله تعالى عنه ميل الميران الله تعالى عنه ميل الميران الله تعالى عنه كرونول الله تعالى عنه كرونول الله تعالى عنه والدركيراكي كريس كي مان كي در بار خِلا الله تعالى عنه واله وسكة كرونول الله تعالى عنه واله وسكة كالى عنه واله وسكه والله وسكة كالى عنه كرونول الله كي تعالى عنه كرونول الله كي تعالى عنه واله وسكة كالى عنه والله وسكة كالى الله كرونول الله كرونول الله كي كرونول الله كنه كالى عنه وكاله وكله وكاله وكله وكله وكرونول الله كرونول الله كي كرونول الله كي كرونول الله ك

ُ تضدیق و تحقیق کے لئے وہ کنگن حضرت سیّدُ ناسُرَ اقدَ بن ما لک رَضِیَ اللهٔ تَعَالٰی عَنْهُ کُو پِہنا دیئے اور فر مایا: اے مسُرَ اقَدَ مِن ما لک رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ کُو پِہنا دیئے اور فر مایا: اے مسُرَ اقدر کِنی اللهٔ تَعَالٰی عَنْهُ نَهِ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ نَهُ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ کَو وَرِخُلُا فَتَ مِی وَفَاتِ مِالِی ۔ (حَدِنَ وَمَانِی عَلَی المواجِ للعلامة القسطلانی، ۲۰ و ۲۰ و ۲۰ و دور خلافت میں وفات مِالی ۔ (حَدِنَ وَرَفَانِی علی المواجِ للعلامة القسطلانی، ۲۰ و ۲۰ و ۲۰ و دور خلافت میں وفات مِالِی ۔

اَللّٰه عَرُوجَلَّكی ان پر رَحْمَت هو اور أن كے صَدْقے هماری ہے حساب مففرت هو۔

#### مَدَ الْ جُلُول

جب نبی رحمت، شفیح است، ما لِک کور وجنت صلّی الله تعالی علیّه واله و سلّه منوّر ه کقریب پنی و دو مرزی و اسلی الله علی الله علیه و الله و الله مند الله مند الله مند الله مند الله مول اور الله عنو و الله علیه و الله و الله عنو و الله عنو و الله و اله و الله و ال

### مالغ شرى عدول تحقيقول كرناسكت مباراكي

إِس سفر ميں حضور صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ كَى ملا قات البِّي بعض اصحاب رِمْنوانُ الله تعَالَى عَلَيْهِ وَ ٱجْمَعِيْن سے

ية 2000 ويضان رياض المصالحين عدا 200000000 ( ١٧ ) الطاص اورنيت كاييان

ہوئی جومُلک شام سے تجارت کا سامان لار ہے تھے۔انہوں نے حضورِانورصَدَّی اللّٰہ ُ تَعَالٰی عَدْیْہِ وَاللّٰہِ وَسَدَّہ اور ۔ اَمیسُ الْسُمُؤ مِنِیْن حضرت سِیِدُ نا ابو بمرصدِّ اِیْ رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَدْمُ کی خدمت میں چندھیں کپڑے لطورِنذ رانہ پیش کئے جنہیں آپ صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلْیْہِ وَالِهِ وَسَلَّمہ نے قبول فرمالیا۔(ہدارج اللهِ ق ۲۳/۲۶)

#### المركارك آهيم حبايا

مركارنا مدار، مسيخ كتا جدار صلّى الله تعَالى عَلَيْهِ وَالبه وَسَلَمَ كَ آمد كَ جَر چونكه مدية منوره مين پہلے سے بيني على الله تعالى عليه و الله و اله و الله و ال

(مدارج النوة ١٦/٣٢)

ماه روَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَسَلَم وَلول كَ عَيِين ، رحمتِ وارَين صَلَّى اللهُ تَعَالى عَلَيْهِ وَالله وَسَلَّم " تَعْلِكُم عُمُووِين عَوف "كَ خَاندان مِيل حضرت سِيِّدُ نا مُحَلِّقُوم بِن بِدْم رَضِى اللهُ تَعَالى عَنْهُ كَمُكَان مِيل تشريف فر ما ہوئ \_وہ مكان مَصرف أنه وَ مَدين فَهُ مَنوَّرَه وَ وَهُ مَا اللهُ مُنوَّرَه وَ وَهُ مَا اللهُ مُنوَّرَه وَ وَهُ مَا اللهُ مُنوَّر وَ وَهُ وَهُ اللهُ مُنوَّر وَ وَهُ وَهُ اللهُ مُنَوَّر وَ وَهُ وَاللهُ وَمَنْ اللهُ مُنوَاللهِ وَمَنْ اللهُ مُنَاللهِ وَاللهِ وَمَنْ اللهُ وَمَا اللهُ وَمَا اللهُ وَمَا اللهُ وَمَا اللهُ وَمَاللهِ وَمَا اللهُ وَمَا لَمُ اللهُ وَمَا اللهُ وَمَا اللهُ وَمَا اللهُ وَاللهِ وَمَا اللهُ وَاللهِ وَمَا اللهُ وَاللهُ وَمَا اللهُ وَمَاللهُ وَاللهُ وَمَا اللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَالمُواللّهُ وَاللّهُ وَ

بے "الله اکبیر" کی صدا کیں بلند کرنے گے۔ چاروں طرف سے انصار جوشِ مَسَرَّ ت میں آئے اور بارگا ویسالت مَسَلَّه اللهُ تعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّه میں صلاق وسلام کا نذران تعقیدت پیش کرتے۔ اکثر صحابۂ کرام عَلَیْهِ الرِّحْوَان جوصور صلّی اللهُ تعَالَى عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّه سے پہلے ہجرت کرکے آئے شھوہ بھی اس مکان میں تظہرے ہوئے تھے۔ امیر المُوقوبنین حضرت مولائے کا مُنات عَلَی المُمُوقع طنی شیرِ خدا گرد کہ الله تعالی وَنْهَهُ الْکُرِیْد بھی حکم نُوی کے مطابق قریش کی مطرت مولائے کا مُنات عَلَی المُمُوقع طنی شیرِ خدا گرد کہ الله تعالی وَنْهَهُ الْکُرِیْد بھی حکم نُوی کے مطابق قریش کی امانتیں واپس لوٹا کر تیسرے دن محکوم مدی مدی مدی میں آئے اور اِس مکان میں قیام فرمایا اور حضرت مخلفوم بن پرم وی مہان نوازی میں دن رات محکوف میں بین پرم وی مہان نوازی میں دن رات مصروف رہنے گے۔

معروف رہنے گے۔

(سیرت مصطفے میں ۱۵)

حضرت سبّد ناانس بن ما لك رَضِى اللهُ تَعَالَى عَنْهُ فرمات بين كه جب نُورِ مجسّم ، شاهِ بَى آ دم صَلّى اللهُ تَعَالَى عَنْهُ فرمات بين كه جب نُورِ مجسّم ، شاهِ بَى آ دم صَلّى اللهُ تَعَالَى عَنْهُ وَالِهِ وَسَلَّه مَا لِلهُ مُنَوَّرَه وَ وَكَمَا اللهُ شَرَفًا وَتَعْظِيمًا تشريف لائ تَوْ آپ كى آ مدے دَرودِ يوارا يے روثن بوگ جيے آ فاب طلوع بوگيا بواوراى طرح جب نُبُوَّت كَ قاب ، جناب رسالت مأب صَلّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّه ف دنيا عد روفر ما يا توعالم تاريك بوگيا بالكل ايسے بى جيسے سورج غروب بونے سے اندهر اچھا جاتا ہے۔

(مدارج النوه ١٣/٢٠)

وہ تیری بخلی دل نشیں کہ جھلک رہے ہیں فلک زمیں
تیرے صد قے میرے مبیس میری رات کیوں ابھی تارہے

اَللّٰہ عَذَّدَ جَلَّ ہمیں بروز قیامت نبی آخر الزمال، سروَر ذیاناں، رحمتِ عالَمیاں صَلَّی اللّٰہ تَعَالٰی عَلَیْہ وَالِبه
وَسَلَّه کے بیجھے بیجھے جے الفر وَوس میں جانے کی توفیق عطافر مائے اور ہماری بید دِلی آرز و پوری فرمائے کہ

باغ جنت میں محمد مسکراتے جائیں گے

پھول رحمت کے جھڑیں گے ہما تھاتے جائیں گے

ا فيضان رياض الصّالحين ك€00000000 ( 1 ) 19 ( افلاك اور نيت كاميان

اور پھر: خُلْد میں ہوگا ہمارا داخلہ اس شان سے یسار سول السلّسه کانعرہ لگاتے جائیں گ

# ﴿ (3) وہ جمرت جو مکة مرمه ہے شام کی طرف ہوگی کھ

قرب قیامت میں فتوں کے ظہور ہے بل ایک بجرت حَرِ عَیْن شویفین نصر بلفین سے ملک "شام" کی جانب ہوگ جس کا اہمالی واقعہ بھے یوں ہے: قیامت قائم ہونے ہے بل جب دنیا میں سب جگہ گفر کا قسَد لُسط ہوگا اس وقت تمام ابدال بلکہ تمام اولیا سب جگہ ہے ہے ہے ہے گئر مین شویفین کو بجرت کرجا کیں گے (کیونکہ) صرف و ہیں اسلام ہوگا اور معزت ابام ساری زمین کفرستان ہوجائے گی۔ رمضان شریف کا مہینہ ہوگا ابدال طواف کعبہ میں معروف ہوئے اور حصرت ابام مبدی بھی وہاں ہو نے اولیا نہیں بہچا نمیں گے ان سے بینفت کی درخواست کریں گے وہ انکار کریں گے، ذفعة غیب مبدی بھی وہاں ہونے آولیا آئیس بہچا نمیں گے ان سے بینفت کی درخواست کریں گے وہ انکار کریں گے، ذفعة غیب ایک آواز آئے گی: "هذا خوایفة اللهِ الْمَهْدِی فَاسْمَعُو اللهِ وَاَطِیعُوهُ أَن " ترجہ: "بدالله عَزُوجَنٌ کا ظیفہ بَہٰدی ہے، اس کا بات سنواوراس کا تم مانو " جنانچ بتم ام لوگ ان کے دست مبارک پر بینفت کرینگے، وہاں سے سب کو اپنے ہم ام لے کر ملک بات سنواوراس کا تم انو کیس کے (بہارش بیت، ۱۲۲۷)، حصدا)

# من گلدسته

#### النيش هديث المروث كي نسبت محديث مذكور الوراس كسي وضاحت سي ملائي والي المدنس بينول

(1) مَكَّهٔ مُكَوَّ مَه وَاهَاللَهُ شَرَقًا وَتُعْطِيْهًا تا قيامت بهم دارُ الحرب ند بنه گااور نتهم يهال سے ہجرت فرض ہوگی۔ (2) هَارُ الْسَحَر ب سے دَارُ الْإِسُلام کی طرف ہجرت فرض ہے، ہاں اگر هنیقة مجبور ہوتو معذور ہے، دارالاسلام سے ہجرت کا تھم نہیں ،اگر کسی جگہ کسی عذر برخاص کے سبب کوئی شخص اقامتِ فرائض سے مجبور ہوتو اسے اس جگہ کا بدلنا واجب ہے اس مکان میں معذوری ہوتو مکان بدلے محلّہ میں معذوری ہوتو دوسرے محلّہ چلاجائے۔ (فنّاوی رضویہ مخرجہ،۱۲۲۱۳)

: مجلس المدينة العلمية(١٠/١١/١)

'(3) مومنِ کامِل ہمیشہ حق بات کرتا ہے جاہے عام لوگوں میں ہو یا بادشا ہوں کے دربار میں۔جیسا کہ صحابیِ رسول' حضرت سَیّدُ ناجعفر رَحِیٰ اللهُ مَعَالٰی عَنْدُ نے نجاثی بادشاہ کے سامنے بلا خوف وخطرحق وسیج بات بیان کی۔

(4) حضرت سَيِّدُ نانَجا شي رَخِي اللهُ تعَالى عَنْهُ في اسلام قبول كرابيا تقاليكن وه حضور صَلَّى اللهُ تعَالى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم كَي صحبتِ بابركت سے فیضیاب ند ہو سکے تھے۔

(5) جو اَللّٰه عَدُّوَ جَازَى حفاظت مِيں ہو بورى دنيا بھى لىكراس كا بچھنبيں بِكا رُسكتى ۔ كفار مكد نے حضور صَلَى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ والهِ وَسَلَّمه كوشهيد كرنے كے لئے ايڑى چوٹى كازورلگا يا مگر آپ كا ايك بال بھى بِيكانه كرسكے۔

> فانوس بن کر جس کی حفاظت ہوا کرے وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے

(6) اَلْكُ عَنَّرُوَجَلَ بَهِت زیاده کریم ہے وہ اپنے بَرُّ گُونیدَ ہبندوں (بَرُگ ۔ زِنْ ۔ وَہ۔ ببندیدہ بندوں) کو بہت زیادہ اختیارات عطافر ما تا ہے، مَلک وفلگ، اَرض وسا، بَحر و بَر پران کی حکومت ہوتی ہے۔ دنیا کی ہر چیزان کے تابع کردی جاتی ہے۔ نبی آخرُ الزَّمال صَلَّی اللهُ تَعَالٰی عَلْیٰہِ وَاللّٰہِ وَسَلَّم کی دعا سے حضرت سُر اقد کا گھوڑا زمین میں دصنسا اور با ہر نکلا، آپ جاتی ہو ہا ہو کہ ایک ہورے کے احاب دبن سے صدیق آکبر کامُسْمُوم (زَہرزَدہ) پاؤل فوراً درست ہوگیا، بکری کے خشک تھن دودھ سے ایسے بھرے کہ جب تک وہ زندہ رہی بھی اس کا دودھ تے نہوا۔

(7) تنگی کے بعد آسانی ضرور آتی ہے۔ صحابۂ کرام عَلیْهِ مُدَّ الرِّضُون دینِ اسلام کی خاطر بڑی سے بڑی قربانی دے کربھی ہر حال میں صابر وشا کررہے تو السلّم عَدِّوْجَلُ نے انہیں دنیاو آخرت میں سُمر خُرُّ و کی عطافر مائی ، جن علاقوں سے انہیں نکالا گیا انہیں علاقوں میں فاتح بن کر داخل ہوئے۔

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيْبِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَى مُحَمَّد صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَى مُحَمَّد

# مری نبر 4 المار جماد کے جماد کا ثواب ا

عَنُ آبِى عَبُدِ اللّهِ جَابِرِبُنِ عَبُدِ اللّهِ الْاَنْصَارِى رَضِى اللّهُ تَعَالَى عَنُهُمَا قَالَ: كُنَّا مَعَ النَّبِيّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ فِى غَزَاةٍ فَقَالَ: "إِنَّ بِالْمَدِيْنَةِ لَرِجَالُامَاسِرُتُمُ مَسِيرًا، وَلَاقَطَعْتُمُ وَادِيًا إِلَّا كَانُو المَعَكُمُ حَبَسَهُمُ الْمَرَضُ. "وَفِى رِوَايَةٍ: "إِلَّا شَرَكُو كُمْ فِى الْآجُرِ"رَوَاهُ مُسُلِمٌ. وَرَاوَهُ الْبُحَارِيُ كَانُو المَعَكُمُ حَبَسَهُمُ الْمَرَضُ. "وَفِى رِوَايَةٍ: "إِلَّا شَرَكُو كُمْ فِى الْآجُرِ"رَوَاهُ مُسُلِمٌ. وَرَاوَهُ الْبُحَارِيُ عَنُ انسِ رَضِى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: "إِنَّ عَنُ انسِي رَضِى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: "إِنَّ عَنُ انْ وَهُمُ مَعَنَا ، حَبَسَهُمُ الْعُذُرُ. "

(مسلم، كتاب الامارة، باب ثواب من حبسه عن الغزومرض اوعذر آعر، ص٥٨ ما محديث: ١٩١١. بِتَغَيُّرِ قَلِيلٍ) (بخارى، كتاب المغازى، باب نزول النبي صلى الله عليه وسلم الحجر، ١٥٠/٣ ما حديث: ٤٤٢٣، بِتَغَيُّرِ قَلِيلٍ)

ترجمہ: '' حضرت سَیّد نا ابو عَبُد اللّه جابر بن عب اللّه انْصَارِی رَضِی اللّه تَعَالَی عَنْهُ سے مروی ہے کہ ایک جنگ میں ہم رسول اکرم صلّی اللّه تعالی علیّه والله وسّلّه کے ہمراہ تھے کہ آپ نے فر مایا: '' بے شک اِمَدِینهٔ هُنوّرَه میں یکھا لیے لوگ بھی ہیں کہ تم نے جہاں بھی سفر کیا یا کسی بھی وادی سے گزرے تو وہ تبہارے ساتھ تھے انہیں بیاری نے روک رکھا ہے۔''ایک روایت میں ہے: ''مگر وہ تواب میں تبہارے ساتھ شرکیا یا کسی بھی وادی ہیں۔'' (سلم) امام بخاری نے اس حدیث کو حضرت سِیّدُ ناانس دَضِی اللّه تعالی عَنْهُ سے روایت کیا ہے فراتے ہیں: ہم رسول کریم صلّی اللّه تعالی عَنْهُ وَالله وَسَلّه کے ہمراہ غزوہ ہوک سے واپس ہوئے آپ نے فرمایا:'' ہمارے بیجھے فرماتے ہیں: ہم رسول کریم صلّی اللّه تعالی عَنْهِ وَالله وَسَلّه کے ہمراہ غزوہ ہوک سے واپس ہوئے آپ نے فرمایا:'' ہمارے بیجھے مدین کھوا سے لوگ ہیں کہم جس گھائی اور وادی کو عبور کرتے ہیں وہ ہمارے ساتھ ہوتے ہیں انہیں عَذُر ( مجوری ) نے روک رکھا ۔ ''

# ﴿ "غَزُوَةِ تَبُوك " ﴿

"تَبُوک" مَدِینَهٔ مُنَوَّرَه اورملکِشام کے درمیان ایک مقام کانام ہے۔بعض مؤرخین کا قول ہے کہ" تبوک" ایک قلعہ کا نام ہےاوربعض کا قول ہے کہ" تبوک" ایک چشمے کانام ہے۔ ممکن ہے سیسب باتیں موجود ہوں (اسطرح کہ پ

عِنْ كَنْ: مَجْسَ الْمَدِينَةِ الْعَلَمِيةَ (رئيسَ اللهُ وَيَعَ الْعَلَمِيةَ (رئيسَ اللهُ وَيَعَ الْعَلَمِيةَ (رئيسَ اللهُ وَيَعَ الْعَلَمِيةُ (رئيسَ اللهُ وَيَعْ الْعَلْمِيةُ (رئيسَ اللهُ وَيَعْ الْعَلْمِيةُ (رئيسَ اللهُ وَيَعْ الْعَلِمِيةُ (رئيسَ اللهُ وَيَعْ الْعَلْمِيةُ (رئيسَ اللهُ وَيَعْ الْعَلْمِيةُ (رئيسَ اللهُ وَيَعْ الْعِلْمِيةُ (الْعَلْمِيةُ (الْعَلِمِيةُ الْعَلْمِيةُ (الْعَلْمِيةُ (الْعَلْمُ لِلْعُلِمُ الْعَلْمُ لِلْعُلِمُ اللّهُ الْعِلْمُ الْعَلْمُ لِلْعُلِمُ الْعَلْمُ وَالْعِلْمِيةُ (الْعَلْمُ لِلْعُلِمُ الْعُلْمُ الْعُلِمُ اللّهُ الْعُلِمُ الْعُلْمُ اللّهُ الْعَلْمُ الْعُلْمُ الْعُلِمُ اللّهُ الْعِلْمُ الْعُلِمُ اللّهُ الْعَلْمُ الْعُلِمُ اللّهُ الْعُلْمُ الْعُلِمُ اللّهُ الْعُلْمُ اللّهُ الْعِلْمُ الْعُلِمُ الْعُلْمُ اللّهُ الْعُلِمُ اللّهُ الْعُلِمُ اللّهُ الْعُلْمُ اللّهُ الْعُلْمُ الْعُلِمُ اللّهُ الْعُلِمُ اللّهُ الْعُلْمُ اللّهُ الْعِلْمُ الْعُلِمُ الْعُلِمُ الْعُلِمُ الْعُلِمُ الْعُلِمُ الْعُلِمُ الْعُلْمُ الْعُلِمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلِمُ الْعُلِمُ الْعُلْمُ الْعُلِمُ الْعُلِمُ الْعِلْمُ الْعُلِمُ الْعُلِمُ الْعُلِمُ الْعُلْمُ الْعُلِمُ الْعُلِمُ الْعُلِمُ الْعُلِمُ الْعُلِمُ الْعُلْمُ الْعُلِمُ الْعُلِمُ الْعُلِمُ الْعُلِمُ الْعُلِمُ الْعُلِمُ الْعُلِمُ الْعُلِمُ الْعُل

مقام ہوک پرایک قلعہ بھی ہوجس میں چشہ بھی ہو)۔ غزوہ ہوک بخت قط کے دنوں میں ہوا۔ طویل سفر ، ہواگرم ، سواریاں کم ، أُمام ہوک کھانے چینے کی نکلیف، دشمن کی تعداد بہت زیادہ۔ اس غزوہ میں مسلمانوں کو بڑی تنگی کا سامنا کرنا پڑا۔ یہی وجہ ہے کہ اس غزوہ کو ''جینے شئی السفسر آہ'' ( تنگ دی کا کالشکر ) بھی کہتے ہیں اور چونکہ منافقوں کو اس غزوہ میں بڑی شرمندگی اور شرمساری اٹھانی پڑی تھی۔ اس وجہ سے اس کا ایک نام ' غزوہ فی فاضِ حکہ'' ( کفارکورُ سواکر نے والاغزوہ) بھی ہے۔ اس پر مشرمساری اٹھانی پڑی تھی۔ اس وجہ سے اس کا ایک نام ' غزوہ فی فاضِ حکہ'' ( کفارکورُ سواکر نے والاغزوہ) بھی ہے۔ اس پر متمام مؤوضین کا انفاق ہے کہ اس غزوہ کے لئے صفور صلّی اللہ تعکیلی علیہ والم و کیشہ ماہ درجہ ہے جہ محمرات کے دن روانہ مسلمانوں میں سے حضرت کے عب بِن مَالِک، ہے اللہ بِنُ اُمنیّه، مُورَادَہ بِن دَبِیْع، اَبُو خَیشُهَه، اَبُو ذَر غِفَادِی منظر کے نہوں کا گھاری دیئی اللہ تعکیلی علیہ کے اس میں ہے کہ اس میں سے آبو خیشُه اور اَبُو ذَر غِفَادِی دَبِیٰ اللہ تعکیلی عَنْهُمّا اور اللہ تعکیلی عَنْهُمّا اور اللہ تعکیلی عَنْهَمّا اور اللہ عَنْ دَبِیْ دَبِیْ اللہ تعکیلی عَنْهُمّا اور اللہ عَنْ دَبِیْ دِبِیْ دَبِیْ دِبِیْ اللہ تعکیلی عَنْهِمْ اللہ تعکیلی عَنْهُمّا اور اَبُو ذَر غِفَادِی دَبِیْ اللہ تعکیلی عَنْهُمّا اور اللہ عَنْ اللہ تعکیلی عَنْهُمَا اور اللہ عَنْ دَبُومَ اللہ عَنْ اللہ عَنْهَمَا اور اللہ عَنْ اللہ عَنْ اللہ عَنْهَمَا اللہ عَنْ اللہ عَنْ اللہ عَنْهَمَا اللہ عَنْ اللہ عَنْهَمَا اللہ عَنْ اللّٰهُ تعکیلی عَنْ اللہ عَنْ اللّٰ اللّٰ عَالُو خَدِ اللّٰ عَنْ اللّٰ عَنْ اللّٰ اللّٰ عَنْ اللّٰ اللّٰ عَنْ

# جهاد کی نیّتِ پر بھی تواب مِلا کہ

علامہ اَبُو ذَكرِیّا یَـخینی بِنُ هَرَف نَوَوِی عَلَيْهِ دَخْمَةُ اللهِ الْقَوِی فرماتے ہیں کداس حدیث میں نیکی (بھلائی) کے کاموں میں نیت کرے یاکسی اور نیک کام کی نیت کرے یاکسی اور نیک کام کی نیت کرے یاکسی اور نیک کام کی نیت کرے پھراسے کوئی ایساعُڈ رلاحق ہوجائے جس کی وجہ سے وہ نیک کام نہ کرسکے تواسے اس کی نیت کا تواب طے گا اور وہ جتنا زیادہ اس نیکی کے فوت ہونے کا افسوس کرے گا اور تمنا کرے گا کہ کاش میں وہ نیکی کرسکتا تواس کا تواب بھی اتنا ہو مصاحبات گا۔

(شرح مسلم للنووی، کتاب الامارة، باب نواب من حسه عن الغزو مرض او عذر آعر، ۷/۷ه، المعزء الثالث عشر) عَلَّاهَه مُلَّا عَلِي قَاوِی عَلَيْهِ رَخْمَةُ اللهِ الْبَادِی مِرُ قَاق شوحِ مشکُوق میں فرماتے ہیں کہ جولوگ عُذُرگی وجہ سے جہاد میں شریک نہ ہوسکے وہ مجاہدین کے ساتھ اجر میں تو شریک ہیں لیکن مجاہدین کوان پرفضیات حاصل ہے وہ وہ فضیلت دنیامیں مال غنیمت اور آلله عَزُوجَلْ کے دین کی مدوکرنا ہے اور آخرت میں بیک آلله عَرُوجَلَّ نے مجاہدین ' کے درجات جہاد سے رہ جانے والول کے درجات سے بڑھادیتے ہیں ۔(مرقاة المناتیح ، کتاب الحهاد، النصل الاول، ۲۸۰۸، تحت الحدیث: د ۲۸۱)

اس مدیث پاک ہے اچھی بینے کا بخوبی اندازہ اگایا جاسکتا ہے کہ جو صحابہ کرام علیہ وہ الرِضُوں جہادیں جانے کی بینے سے محروی پر بہت غم ہوا۔ اَللّٰہ عَدْرُوجَلْ کوان کی بینے کا فلاص اور جہادچھوٹے پڑمگین ہونا ایسا پندا آیا کہ انہیں بھی جہاد کا تواب عطافر مادیا۔ اورا پنے پیارے مبیب حسکتی بینے کا اخلاص اور جہادچھوٹے پڑمگین ہونا ایسا پندا آیا کہ انہیں بھی جہاد کا تواب عطافر مادیا۔ اورا پنے پیارے مبیب حسکتی اللّٰہ تُعَالٰی عَلَیْہِ وَالِہ وَسَلَّد کی زبانی انہیں جہاد کے تواب کی خوشجری سنائی۔ ہمارا پاک پر وَرْ دگار کتا کریم ہے کہ اگراس کا بندہ کسی نیک کام کی نیٹ کر لے لیکن کسی مجبوری سے اس پڑمل پیرانہ ہو سکے تواسے نیٹ کی وجہ سے عمل کا تواب بل جاتا ہے۔ پھراس عمل کے جھوٹے کی وجہ سے جتنا زیادہ افسوس و مَلال ہوا تنا ہی اجر بھی ہڑھا دیا جاتا ہے۔ چنا نچہ منقول ہے کہ

# شیطان نے نماز کے لیے جگایا!

ایک مرتبہ حضرت سیّد ناا میر معاوید دَضِی اللّٰه تعکالی عَنْه قیام گاہ میں سور ہے تھے۔
اچا تک کسی نے بیدار کردیا ، جب آپ نے آئکھ کھول کردیکھا تو کوئی نظر نہ آیا ، آپ نے فرمایا: 'ارے تو کون ہے؟ اور
تیرانام کیا ہے؟ '' کہا: '' بھی بدنصیب کا نام ' اِبلیس' ہے۔' آپ دَضِی اللّٰهُ تعکالی عَنْهُ نے حیران ہوکر فرمایا ، اِبلیس کا کام تو
مومن کوسُلا کراس کی نماز قضا کرادینا ہے ، اگر تو واقعی اِبلیس ہے تو مجھے نماز کیلئے کیوں جگایا؟ بیمن کر شیطان نے دانت
پیس کر کہا: ''اے فلاں! میں نے آپ کواس لیے بیدار کردیا کہ اگراس وفت آپ کی نماز فوت ہوجاتی تو آپ افسوس
کرتے ہوئے اور در دول سے روتے ہوئے آہ وفعاً س کرتے تو نماز جھوٹے کے نم میں آپ کا افسوس اور آپ کی ہے
قراری اور بارگا ہے باری میں آپ کی گریہ وزاری (رونا ، پٹینا) ثواب میں دوسور کھت نماز وں سے بھی بڑھ جاتی ، تو میں

نے اسی لئے آپ کونماز کیلئے جگا دیا ہے تا کہ آپ کا ثواب بڑھنے نہ یائے کیونکہ میں تومسلمانوں کا حاسد ہوں اوراسی ا جذبهٔ حسد کی وجہ سے میں نے آپ کونماز کیلئے جگادیا تا کہ آپ کوزیادہ تواب ندل سکے میں تومسلمانوں کا دشمن ہوں اور مَكر وكينة بي ميراكام بي-" (متنوى شريف، وفتر دوم بيداركردن ابليس .....الخ ، ا/ ٢٣٨)

شیطان مرد و دمسلمانوں کا ایسابڑا دیمن ہے کہ اےمسلمانوں کی نیکیوں میں اضافہ ہرگز ہرگز گوارانہیں اولاً نو اس کی یمی کوشش ہوتی ہے کہ نیکی کرنے ہی نہ دے انیکن جب وہ اینے اس ندموم ارا دے میں کامیاب نہیں ہوتا تو بڑی نیکیوں سے چھوٹی نیکی کی طرف لانے کی کوشش کرتا ہے،اس ملعون کے یاس ایک سے بردھ کرایک مکر ہے۔اس کے مکر وفریب سے بیخے کا واحد ذرایعداخلاص ودعاہے۔ **اَللّٰہ** عَدِّوَجَنَّ بِمِیں شیطان کے مکر وفریب سے بیخے کی تو فیق عطا فرمائ اوراخلاص كى دولت سے مالا مال فرمائ الحمين بِجَاهِ النَّبِيِّ الْلَاحِينُ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم

# 🥻 مدنی گلدسته

#### كوركادت سيركاني المستنوالي المستنولية

(1) اگر کسی نیک کام کی نینت کرلی جائے اور کسی مجبوری سے وہ کام ندہ وسکے تو اَلله عَدْوَجَدُ اسْ عمل کا ثواب عطافر ما دیتاہے۔سفریا بیاری کی وجہ سے جھوٹنے والے اعمال کا تواب عطا کردیاجا تاہے۔

- (2) باعمل مریض کوشفایانی کی صورت میں گنا ہول سے یا کی اور وفات کی صورت میں مغفرت ورحت کی دولت نصیب ہوتی ہے۔
  - (3) نیک عمل کے چھوٹ جانے پر جتنازیادہ عمم ہوتا ہے اتناہی زیادہ اجرعطا کیا جاتا ہے۔
    - (4) شیطان کے خطرنا کے حملوں سے بیجنے کا سب سے طاقتور ہتھیار دعاوا خلاص ہے۔

صَلَّى اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَىٰ مُحَمَّد صَلُّوا عَلَى الْحَبِيُبِ

 $\hat{\psi}^{0}$ ه مطس المدينة العلمية $(\chi_{m,m},\chi_{0})$  ) $\hat{\psi}^{0}$  : مطس المدينة العلمية ( $\chi_{m,m},\chi_{0}$ 

### مديث نبر روجهان على الله المنظمة المنظ

عَنُ اَبِى يَزِيدُ مَعْنِ بُنِ يَزِيد بُنِ الْاخْنَسِ رَضِى اللّهُ عَنْهُمُ وَهُوَوَ اَبُوهُ وَجَدُّهُ صَحَابِيُّونَ، قَالَ: كَانَ اَبِى، يَزِيدُ آخُرَجَ دَنَانِيرَ يَتَصَدَّقُ بِهَا فَوَضَعَهَا عِنْدَ رَجُلٍ فِى الْمَسْجِدِ فَجِئْتُ فَآخَدُ تُهَا فَاتَيْتُهُ بِهَا فَوَضَعَهَا عِنْدَ رَجُلٍ فِى الْمَسْجِدِ فَجِئْتُ فَآخَدُ تُهَا فَاتَيْتُهُ بِهَا فَقَالَ: "لَكَ مَا بِهَا، فَقَالَ: وَاللّهِ مَا إِيَّاكَ اَرَدُتُ ، فَخَاصَمُتُهُ إلى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: "لَكَ مَا نَوَيْتَ يَا مَعُنُ. "رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

(بحاري، كتاب الزكاة، باب إذا تصدق على ابنه وهو لا يشعر، ١٠/١٤٨٠ حديث:١٤٢٢)

ترجمہ: حضرت سَيّدُ ناابُو يَوْيُدُ مَعُن بِنْ يَوْيُد بِنْ اَخُوسَ رَضِيَ اللّهُ تَعَالَى عَنْهُمْ يَخُودِ بَهِي اوران كوالدودادا بهى محاني تقفر ماتے بين: مير عوالديزيد ني بَحُود ينارصَدَ قد كيكِ نكالے اور مجد بين ايک آدي كے پاس ركھ آئے، بين آيا تو بين نے وہ دينار لئے اورا پن والد كے پاس آگيا، انہوں نے فرمايا: اَللّه عَنْ وَجَلَّ كُوسَم اللّه سَنْ جَجْفِ دينے كا ارادہ بين كيا تھا، چريس اس معاطے كوبارگا ورسالت بين ليگيا، آپ صَلَّى اللّهُ تعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّه نے ارشاد فرمايا: "اے يزيد التجھے تيرى نيت كا تواب ملے گا اور اے مثن اجوتو نے ليادہ تيرا ہے۔"

عَلَّاهَه حَافِظ اِبنِ حَجَو عَسُقَلَانِی قُرِّسَ سِرُّهُ النَّوْرَئِی فَتُحُ الْبَادِی میں صدیث پاک کاس صے "لَکَ هَا نَوَیْتَ" کے تحت فرماتے ہیں: (اے یزید بن افنس) تم نے مختاج کوصد قد دینے کی نیت کی تھی چونکہ تمہارا بیٹا مختاج تھا پس اس نے تمہارا مال لے لیا۔ اس طرح تمہارا صدقد ایک مختاج تک بیٹنی گیا اگر چرتمہارے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ تمہارا بیٹا اے لے لے گا۔ (لیکن تمہیں تمہاری نیت کا ثواب ملے گا) (نتج الباری، کتباب الزکاة، باب إذا تصدف علی ابنه

وهو لا يشعر. ٢٥٢/٤، تحت الحديث: ١٤٢٢)

# ا پنی اولا دکو بهه کیا بوامال واپس نبیس لیا جاسکتا

ن:مجلس المدينة العلمية(١٠٠١) 📞 🖟 🖟 العديدة العلمية (١٠٠١)

عمدةُ القارى شرح بخارى ميں ہے: اس حديث سے ثابت ہوا كه مطلق اپنے إطلاق پدرہے گا، اس لئے كه

ن افلاس الوريان المسالحين عن 200000000 ( ۲ من 1 من 1 من 1 من الملاس اور نيث كابيان

نیکی کی نیت پر تواب ضرور ملتا ہے

حضرت سِندِ نایَوید بِنُ اَحْنَس رَضِی اللهُ تعَالٰی عَنْه نے اگر چوا ہے صاحبر اوے کوصَدَ قد دینے کی بیّت نہ کی آگی کی کا وہ مواجت مند سے ، البندا حضرت سِیّدُ نایَوید بِنُ اَحُنَس رَضِی اللهُ تعَالٰی عَنْهُ کوصَدَ قے کی بیّت پر تواب ل گیا اور صَدَ قد بھی ادا ہو گیا اور آپ کے صاحبر اوے اس رقم کے مالک ہوگئے کیونکہ بینی صَدَ قد تھا جواپی حاجت منداولا داورد یگر قریبی رشہ داروں کو دینا جائز بلکہ افضل ہے۔ ہزرگانِ وین رَجہ مُهُمُ اللّٰهُ الل

# المستقه " ك 4 حروف كى نسبت ك دروايات

#### (1) وَرُونَ لِمِنْ الْمُؤْمِنِينِي كَالِيكِ

حضرت ِسَيِدُ نا جاير بن عبدُ الله رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ فرمات إلى كَه نَبِيِّ مُكُوَّم، نُورِ مُجَسَّم صَلَى اللهُ تَعَالَى عَنْهُ

ي 1900 ويضان رياض المصالحين عد 200000000 VV (VV) اظلام اورنيت كايمان

والله وسَدَّه فَ مِسَلَه فَعَه وَ عَلَى الْمَالُ وَ مَا الله الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ ال مَشْغُولِيَت سے پہلے نيک اعمال کرنے ميں جلدی کرلواور آلله عَرَّوَجَلُ کا کش ت سے ذکر کرنے اور پوشيده اور ظاہری طور پر کش ت سے صَدَقه کے ذریعے آلله عَرِّوَجَلُ سے ابنارابطہ جوڑلوتہ مہیں رِزْق دیا جائے گا، تبہاری مددی جائے گ اور تمہاری حالت درست کی جائے گی۔ (ابن ماحہ، کتاب اقامة الصلاة، باب فی فرض الحمعة، ۱۰، حدیث: ۱۰۸۱)

### 35162-Ji(Q)

حصرت سيند من الله تعالى عليه والله وسيد من الله تعالى عنه سروايت بكر شهنا و مديد ، قرار قلب وسيد ، صاحب معطر به بينه من الله تعالى عليه والله وسيد ، صاحب الله تعالى الله تعالى عليه والله وسيد ، من الله تعالى عليه والله وسين الله تعالى الله تعلى الله تعالى الله تعلى الله تعالى الله تعالى الله تعلى الله تعالى الله تعلى الله تعلى

(مسلم، كتاب الزهد والرقائق، باب الصدقة في المساكين، ص٩٣٥، حديث: ٢٩٨٤)

اً لَلَّه عَزَّوَ جَلَّ كَيَ ان پِر رحمت هو اور اُن كے صَدُقے هماري ہے حساب مغفرت هو۔

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَى مُحَمَّد

#### (3) مُندُونَةِ بِأَنَّا لِمِنْ الْوَرِورَارِيَّا جِي

حضرت بَيِدُ ناعُقَبَ رَضِى اللهُ تَعَالَى عَنهُ سے روایت ہے کہ سیّد المُبَلِغِین ، رَحُمَةٌ لِلْعَالَمِینُ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَنهُ سے روایت ہے کہ سیّد المُبَلِغِین ، رَحُمةٌ لِلْعَالَمِینُ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَنهُ عَدن مومن اپنے عَلَیْ وَاللهِ وَسَلَّمَ نَهُ مَایا: بیشک کی خص کاصَدَ قداس کی قبر سے گرمی کودورکرد بتا ہے اور قیامت کے دن مومن اپنے صَدَ قے کے مائے بیل ہوگا۔
صَدَ قے کے مائے بیل ہوگا۔

میٹھے بیٹھے اسلامی بھا تیواد یکھا آپ نے کہ ہمارا پاک پر وَرْ دگار عَدُّوَ جَلَّصَدَ قد وخیرات کرنے پر کیساعظیم تواب عطافر ما تا ہے۔اس کے کرم کی انتہانہیں وہ تو صرف نیَّت پر بھی بہت زیادہ آخر وثواب عطافر ما تاہے۔

### 

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَى مُحَمَّد

# نَرِّ نَرِّ كِذَرِّ كِيارِّ مِي الْجَرِّ فِي الْجَرِّ فِي الْجَرِّ فِي الْجَرِّ فِي الْجَرِّ فِي الْجَرِّ

أمم المؤمنين حفرت سِيرَ مُناعا مَشْصديقه دَضِيَ اللهُ تَعَالى عَنْهَا سَيَكَ مُسَكِينَ فِي كَمَا فِي كَاسُوال كيا ـ اس وقت آپ دَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهَا فَ نَسَى صَلَيْنَ فِي كَمَا فَي كَاسُوال كيا ـ اس وقت آپ دَضِيَ اللهُ تعَالَى عَنْهَا فَ كَسَى سِيغَ فَرَما يا كَهُ ان مِين سِي ايك دَان اللهُ عَنْهَا فَ فَي مَنْهَا فَ فَي سِيغَ اللهُ تعَالَى عَنْهَا فَ فَي سِيغَ اللهُ تعَالَى عَنْهَا فَ فَي اللهُ تعَالَى عَنْهَا فَ فَرَما يَا بِمَ حِيران كيول بور ہے بون يود كيموكه داندا شاكر مسكين كود بيدو وات تعب بواتو آپ دَضِي اللهُ تعالَى عَنْهَا فَ فرمايا بِتم حيران كيول بور ہے بون يود كيموكه داندا شاكر مسكين كود بيدو وات الله عنها فرمايا بين كيول بور ہے بون يود كيموكه داندا شاكر مسكين كود بيدو الله الله كيمان كيون الله كيمان كيون بود بيدو كيموكه الله كيمان كيون بود بيدو كيموك الله كيمان كيمان كيون بود بيدو كيموك الله كيمان كيمان

اس وانع ميس كتنخ ور ات بيس- (موطاامام مالك، كتاب الصدقة، باب الترغيب في الصدقة، ٤٧٤/٢ حديث: ١٩٣١)

الله عَزْوَجُلْ كى بارگاه میں مال دوولت كى نہیں بلك إخلاص كى قَدْر دقیمت ہے بغیر إخلاص كے پہاڑوں كے برابر سونا بھى نامقبول جبكہ إخلاص سے دیا گیاتھوڑا ساصَدَ قد بھى نجات ومغفرت كاسبب بن جاتا ہے۔ چنانچه،

# ايكروني كانواب

حضرت سَيْدُ ناابن مسعود رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ ہے منقول ہے: ايک راہب عَبُدُ اللّه نامی 60 سال تک عبادت میں مشغول رہا۔ پھرایک عورت کے فتنے میں مبتلا ہوکر چودن تک اس کے ساتھ بدکاری میں مُبتَلا رہا، پھراسے اینے گناہ پر عَدامت ہوئی تو دوڑ تا ہوا مسجد کی طرف آیا، وہاں تین بھو کے شخصوں کو پایا تو ایک روٹی ان پرصَدَ قد کردی اوراس کا انتقال ہوگیا جب اس کے اعمال کا وزن ہوا تو ایک پلڑے میں ساٹھ سال کی عبادت اور دوسرے پلڑے میں وردن کے گناہ رکھے گئے تو گناہ عبادت پر غالب آگئے ۔ لیکن جب صَدَ قد کی ہوئی روٹی رکھی گئی تو وہ ان گناہوں پر عالب آگئے۔ دیکان جب صَدَ قد کی ہوئی روٹی رکھی گئی تو وہ ان گناہوں پر عالب آگئے۔ دیکان جب صَدَ قد کی ہوئی روٹی رکھی گئی تو وہ ان گناہوں پر عالب آگئے۔

### و موس کاصد قداس کے لئے سامیہ وگا

حضرت سَيّدُ نايزيد بن الى حبيب رَضِيَ اللهُ مَعَ اللهُ مَعَ اللهُ مَعَ أَنْ فرمات بين كه حضرت ِسَيّدُ نامَر ثَد بن عَبدُ الله مُزَنِي

رُضِیَ اللّٰهُ وَعَالٰی عَنْهُ اللّٰ مَصْرِ مِیْں سب سے پہلے مجد کی طرف جاتے تھے۔ میں نے بھی انہیں مجد میں صدَ قد دیئے بغیر راخل ہوتے نہیں دیکھا۔ ان کی آسٹین میں سِکتے ہوتے یا روٹی یا پھر گندم کے دانے۔ ایک مرتبہ میں نے انہیں آسٹین میں پیاز لئے ہوئے ویکھا تو کہا: اے ابوالخیر! اس سے تو آپ کے کپڑے بد بودار ہوجا کیں گے۔ فر مایا: اس کے علاوہ میں نے ایٹے گھر میں کوئی اور چیز صَدَ قد کرنے کے لئے نہ پائی ، البذا اسے ہی لے آیا۔ جھے سرکار عالی وقار، مدینے کے تاجدار صَلَّی اللهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَاللهِ وَسَلَّهُ وَاللهِ وَالرَّبَہُ عَلَیْ وَالرَّبِ اللهِ اللهِ عَدَاس کیلئے سا میہ ہوگا۔

(صحيح بن حزيمه، كتاب الزكاة، باب اظلال الصدقة.....الخ، ٩٥/٤، حديث: ٣٤٣٢)

# من گلاسته

# ﴿ الْقَالِ اللَّهِ الْمُؤْلِثُ اللَّهِ لَيْنَا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللّ

- (1) ضرورت مندبیٹاباپ کے فلی صَدَ قے کی رقم لے سکتاہے۔
- (2)صَدَ قَدُ واجبائي بيني كُونبين دياجا سكنا اگردے ديا توادا نه ہوگا۔
- (3) باب اگراب حاجت مند بنے كفلى صد قے كى رقم ويد اس واپس نبيس لےسكتا \_ (عمدة الفارى ، ١٩٥١م)
- (4) اگر کوئی نفلی صَدَ قے کی نیت سے کسی ذی رحم کورقم دیتو اسکاصَدَ قد ادا ہو جائے گا بلکہ ذی رحم مختاج ہوتو پہلے اسے ہی دینے کا حکم ہے۔
  - (5) اگر باپ نے نفلی صَدَقد دیاا وروہ بیٹے نے لے لیااور باپ کومعلوم نہیں کہ لینے والا اسکابیٹا ہے تب بھی صَدَقد ادام وجائےگا۔
- (6) صحابة كرام عَلَيْهُهُ الرِضُوان كوجب بهى كوئى مشكل آتى تووه بار گاورسالت ميں حاضر ہوكراس كاهل جا ہے اوران ك مشكلين حل ہوجاتی تھيں۔

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيُبِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَى مُحَمَّد

## سينبره ﴿ اهل وعيال پر خرج كرنا بهى ثواب هے ﴾

عَنُ أَبِي السُحَاقَ سَعُدِ بُنِ أَبِي وَقَّاصِ مَالِكِ بُنِ أُهَيُبِ بُنِ عَبُدِ مَنَافِ بُنِ زُهُرَةَ بُنِ كِلابِ بُنِ مُرَّةَ بُنِ كَعُبِ بُنِ لُوَّيُ الْقُرَشِيِّ الزُّهُرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، اَحَدِالْعَشَرَةِ الْمَشُهُوُدِ لَهُمُ بِالْجَنَّةِ رَضِيَ اللُّهُ عَنُهُمُ. قَالَ: جَاءَ نِيُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُوُ دُنِي عَامَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ مِنُ وَجَع إِشْعَدَّبِي فَقُلُتُ: يَارَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنِّي قَدُ بَلَغَ بِي مِنَ الُوجَعِ مَاتَوٰى، وَانَا ذُوْمَالِ وَلَايَرِثُنِي إِلَّا ابْنَةٌ لِيُ، اَفَاتَصَدَّقُ بِثُلْثَىٰ مَالِيُ ؟قَالَ:لَا،قُلْتُ: فَالشَّطُرُ يَارَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟فَقَالَ: لَا قُلُتُ: فَالثُّلُثُ يَارَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟قَالَ: اَلثُّلُثُ وَالثُّلُثُ كَثِيْسٌ اَوْ كَبِيسٌ إِنَّكَ اَنْ تَـذَرَ وَرَثَتَكَ اَغُنِياءَ خَيْرٌ مِنْ اَنْ تَذَرَهُمُ عَالَةً يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ، وإنَّكَ لَنُ تُسُفِقَ نَفَقَةً تَبُتَغِي بِهَا وَجُهَ اللَّهِ إِلَّا أُجِرُتَ عَلَيْهَا حَتَّى مَا تَجُعَلُ فِي فِي امْرَاتِكَ،قَالَ: فَقُلُتُ: يَارَسُوُلَ اللَّهِ أَخَلَّفُ بَعُدَ اصْحَابِيُ؟قَالَ إِنَّكَ لَنُ تُخَلَّفَ فَتَعُمَلَ عَمَلًا تَبْتَغِيُ به وَجُهَ اللَّهِ إِلَّا ازْدَدُتَّ بِهِ دَرَجَةً وَرِفْعَةً. وَلَعَلَّكَ أَنُ تُخَلَّفَ حَتَّى يَنْتَفِعَ بِكَ ٱقْوَامٌ وَيُضَرَّبِكَ اخَرُونَ، ٱللَّهُمَّ أَمْضِ لِلاَصْحَابِيُ هِجْرَتَهُمْ وَلَا تَرُدَّهُمْ عَلَى اَعْقَابِهِمْ الْكِنِ الْبَائِسُ سَعَدُ بْنُ خَوْلَةَ يَرُثِي لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنُ مَاتَ بِمَكَّةَ مُتَّفَقُ عَلَيْهِ (بعاري، كتاب الحنائر، باب رثى النبي سعد بن عولة، ٤٣٨/١، حديث: ١٢٩٥، بتغير قليل /مسلم، كتاب الوصية، باب الوصية بالثلث، ص٨٨٣، حديث: ١٦٢٨)

ترجمه: حضرت سَيِّدُ نا ابواسحاق سَعْد بن ألي وقاً ص صالك بن أهَيْب بِنْ عَبُد مَنَاف بِنْ زُهْرَه بِنْ كِلَاب بِنْ مُوَّه بِنُ كَعُب بِنَ لُوِّي قُوسِي زُهُو ي دَخِي اللهُ تَعَالى عَنْهُ جوان وس حضرات ميس سے بين جنهيں جنت كى خوشخرى دى كئ فرمات بين: حَجَةُ الوَدَ اع كِموقع رِرَسُولُ الله صَلَّى اللهُ تَعَالى عَلَيْهِ وَإِلهِ وَسَلَّد ميرى عِياوت كَ لَحَ تشريف لات مجمع خت وروتها ميس ن  الله صَلَّى اللهُ تعَالٰی عَلْيْهِ وَالِهِ وَسَلَّهِ اِنصف الصدَّ قَدَرُ وول؟ فر ما يا بنيس، بيس في عرض كى : يك رسُولُ الله صَلَّى اللهُ تعَالٰی عَلْيْهِ وَالِهِ وَسَلَّهِ اِنصف الصدَّ قَدَرُ وول؟ فر ما يا بنيس بيس في عرض كى : ليك تبائى ؟ فر ما يا : ليك تبائى مُحيك ہے اور تبائى ہُمى زيادہ ہے، (سنوا) تهبارا البيخ وار ثوں كو مالدار چھوڑ جاتا ان كو هلس چھوڑ نے ہے بہتر ہے كہ وہ لوگوں كے سامنے وست سوال وراز كرتے پھر يں، بيشك تم جو پھي بھى آك لله عَدَّ وَجَلْ كى رضا كے لئے ثری كروگاں كا ثواب يا و كہ يہاں تك كتم جولقہ اپنى وراز كرتے پھر يں، بيشك تم جو پھي بھى آك لله عَدَّ وَجَلْ كى رضا كے لئے ثری كروگاں كا الله صَلَّى اللهُ تعَالٰی عَلَیْهِ وَاللهِ وَسَلَّهِ اللهِ اللهُ عَدْ وَجَلْ كى رضا اللهِ عَلْقُولُ لَا اللهُ صَلَّى اللهُ تعَالٰی عَلَیْهِ وَاللهِ وَسَلَّهِ اللهِ اللهِ عَلَیْهِ وَاللهِ وَسَلَّهِ اللهِ اللهِ عَلَیْهِ وَاللهِ وَسَلَّهِ اللهُ تعالٰی عَلْهِ وَاللهِ وَسَلَّهُ عَلْ وَجَلُ كَى رضا اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّهُ اللهُ تعالٰی عَلْهُ وَ عَلَیْهِ وَاللهِ وَسَلَّهُ اللهُ تعالٰی عَلْهُ وَاللهِ وَسَلَّهُ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّهُ عَلْهُ وَلَا اللهُ عَلْهُ وَاللهُ عَنْ وَجَلُ اللهُ تعالٰی عَلْهُ وَاللهِ وَسَلَّهُ وَاللهِ وَسَلَّهُ وَاللهِ وَسَلَّهُ اللهُ تعالٰی عَلْهُ وَ اللهُ وَسَلَّمُ عَلَمْ وَمُعَلِّهُ مُعُولُوں وَ مَعْ عَلَيْهُ وَاللهِ وَسَلَّهُ وَلَاهِ وَسَلَّهُ وَلَاهُ وَسَلَّهُ وَاللهِ وَسَلَّهُ مُعْرَفٌ عَلَيْهُ وَلَاهُ وَسَلَّهُ وَلَاهُ وَسَلَّهُ وَلَاهُ وَاللهُ مَا مُعْ وَاللهُ عَنْ وَجَلُ اللهُ وَمُعَلِّهُ وَاللهُ وَاللهُ عَلْهُ وَاللهُ وَاللهُ عَنْ وَجُلُ اللهُ وَاللهُ عَنْ وَجُلُ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ عَلْهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ عَلْهُ وَاللهُ وَاللهُ عَلْهُ وَاللهُ عَلْهُ وَاللهُ عَلْهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ عَلْهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللّهُ عَلْهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ و

# وصیت سے کیا مراد ہے؟

علامہ بَدُرُ الدِّین عَیْنی عَیْنی عَلیْهِ دَحْمَهُ اللهِ الْعَنی عمدة القاری میں وصیت کی تعریف بیان کرتے ہوئ فرماتے میں: ' نَمُلِیُکُ مُضَافِ اللی مَا بَعُدَ الْمَوْتِ "یعیٰ کی وایٹ مرنے کے بعدایے مال کاما لک بنانا۔

(عمدة القاري، كتاب الوصايا، ٣/١٠)

بہار شریعت میں ہے: ' نطور احسان کسی کواپنے مرنے کے بعد اپنے مال یا منفعت کاما لک بنانا وصیت کہلاتا ہے۔ وصیت کرنامستحب ہے جب کہ اس پر حقوق الله کی اوائیگی باتی نہ ہو، اگر اس پر حقوق الله کی اوائیگی باتی ہے جسے اس پر بچھ نمازوں کا اواکر ناباقی ہے یااس پر جج فرض تھا اوا نہ کیا یاروزہ رکھنا تھا نہ رکھا تو ایسی صورت میں ان کے لئے وصیت کرناواجب ہے۔''

(ملخصاً بہار شریعت ، ۹۳۷/۳، حصد ۱۹)

 $m{\phi}$ مجس المدينة العلمية $(\lambda_{m}, \lambda_{m})$  هموههههههههههههههههههههههههههههههه $m{\phi}$ 

# وصيت كى اقسام

علامه محمد آمِین اِبنِ عَابِدِین شامی تُدِّسَ سِدَّةُ السَّامِی ف**آوی شامی می**ن فرماتے ہیں: وصیت کی جار اقسام ہیں:

(1) واجب: فرائض وواجبات میں ہے جن چیز وں کوادانہ کر سکاان کی وصیت کرنااس پر واجب ہے مثلاً ذکو ۃ ادانہیں کی یا جج نہیں کیا تو ان کے متعلق وصیت کرے (یاس نے نمازیں اور روزے چھوڑ دیئے تھے اور ان کی قضانہیں کی تھی ان کے بارے میں وصیت کرے ای طرح بندوں کے جوحقوق ادانہیں بارے میں وصیت کرے ای طرح بندوں کے جوحقوق ادانہیں کر سکاان کے متعلق وصیت کرے مثلاً کسی کا قرض دینا ہے جس کے بارے میں کسی کو پیتی نہیں ،کسی کی امانت دین ہے بارے میں کی کو کئی چیز خصب کر کی تھی اس کو واپس کرنا ہے اس قسم کی وصیت کرنا واجب ہے۔

(2) مستحب: مدرسوں ، مساجد، علائے کرام ، دینی طلبہ، غریب قرابت داروں اور دیگر امورِ خیر میں خرج کرنے کی وصیت کرنامتخب ہے۔

(3)مباح: اینے رشتہ دارول اور غیرول میں سے امیروں کے لئے وصیت کرنامباح ہے۔

(4) مكروه: فاسق وفاجرلوگول كے لئے وصيت كرنا مكروه ہے۔ (رد المحتار، ٥٥٤/١، ملحصاً)

بہارشر بعت میں ہے کہ: جس کے پاس تھوڑ امال ہواس کے لئے افضل وصیت نہ کرنا ہے۔

(بهارشر بعت،۹۳۸/۳، حصه ۱۹)

# وصيت لكھنامستحب ہے

علامہ اَبُو ذَ تَحرِیًّا یَسُی بِنُ شَرِف نَوَوِی عَلَیْهِ رَحْمَهُ اللهِ الْعَدِی شرح مسلم میں فرماتے ہیں: وصیت کی مشروعیت پرتمام سلمانوں کا اجماع ہے کیکن ہمارااور جمہور کا فدہب سیہ ہے کہ وصیت مستحب ہے واجب نہیں لیکن اگر انسان پرکسی کا قرض ہو یا کسی کاحق ہو یا امانت ہوتو اس کی وصیت کرنالازم ہے۔اگرانسان کے پاس وصیت کے لاکق پ

:مجلس المدينة العلمية(جــــري)

کوئی چیز ہوتو احتیاط ای میں ہے کہاس کی وصیت لکھی ہوئی ہواور مستحب بیہ ہے کہ وصیت جلدی لکھ لے اور اپنی تندر تن میں لکھے اور کسی کو گواہ بھی بنالے۔ (شرح مسلم للنووی، کتاب الوصية، ٦/ ٧٤، الحز، العادی عشر)

# وصیت تہائی مال میں جاری ہوگی 💸

علامہ بَدُرُ اللّهِ يَن مَحْمُود بِنُ اَحْمَد عَيْنِي عَلَيْهِ رَخْمَةُ اللهِ الْفَنِي عُمْدَةُ اللّهِ الْفَنِي عُمْدَةُ اللّهِ الْفَنِي عُمْدَةُ اللّهِ النّهِ عَلَيْ مَحْمُود بِنُ اَحْمَد عَيْنِي عَلَيْهِ رَخْمَةُ اللّهِ الْفَنِي عُمْدَةُ اللّهِ النّهُ السَّلَام فَاسَ مِن اللّهِ السَّلَام فَاسَ مِن اللّهُ السَّلَام فَاسَ مِن اللّهُ السَّلَام فَاسَ مِن اللّهُ السَّلَام فَي اللهُ السَلّام فَي اللهُ السَّلَام فَي اللهُ السَلّام اللهُ السَلّام فَي اللهُ السَلّام اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ

بہارشر بعت میں ہے:''ادائیگی قرض کے بعد وصیت کانمبر آتا ہے۔قرض کے بعد جو مال بچاہواس کے تہائی سے وصیت پوری سے وصیت پوری کے جاکن مال سے زائد سے وصیت پوری کرنے کی اجازت دے دیں قوجائز ہے۔'' (بہارشریعت ۱۱۱۱/۳۰ حصه ۲۰)

وَ وَهُوْ تَ رَحْمُ أَقَاصَلُى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم

جمارے پیارے آقاصَلَّی اللهُ تَعَالَی عَلَیْهِ وَالِهِ وَسُلَّه تَمَامُ خُلُوق میں سب سے زیادہ یا اَخلاق اور مونین پرسب سے زیادہ رءوف رحیم ہیں۔

**ٱلله** عَزَّوَجَلَّ ارشاد فرما تاب:

وَإِنَّكَ لَعَلَّى خُلِّنَ عَظِيْمٍ ۞

قى جىمة كنز الايمان :اورب شكتهارى خوبُو

(فُلق)بڑی شان کی ہے۔

(پ ۲۹، القلم :٤)

ع عدد الفيضان رياض المصالحين كد عدد عدد عدد العام المسالحين كالمان المراثيث كايمان

أُ دوسرے مقام پرارشاد ہوتاہے:

توجمهٔ کنوالایمان: جن پرتمهارامشقت میں پڑنا گرال ہے تمہاری بھلائی کے نہایت چاہئے والے مسلمانوں پر کمال مہربان مبربان ۔ عَزِيُزُعَلَيْهِمَاعَنِتُّمُ حَرِيُصُّ عَلَيْكُمُ بِالْمُؤْمِنِيْنَ مَءُوُفُّ رَّحِيْمٌ۞

(پ١١، ائتوبة :١٦٨)

بیاروں کی عِیادت کرنا ہمارے بیارے بیارے آقامدے والے مصطفیصلگی الله تعکالی عَلیْه والیه وَسَلَّه کی سنتِ مبارکہ ہے جب بھی آپ کاکوئی صحافی بیار ہوتا آپ عِیادت کے لئے تشریف لے جاتے اور مقبول دعا وَں سے نوازتے۔

ہم غربیوں کے آقا پہ بے حد درود ہم نقیروں کی ثروت پہ لاکھوں سلام

حَجُّهُ الوَدَ اع كِموقع پر جب آپ مِنْ اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّهُ وَاللهِ وَسَلَّهُ وَلَهُ وَسِلَهُ وَاللهُ وَمَعُوالُولُ وَاللهُ وَمِنْ اللهُ تَعَالَى عَلَيْهُ وَاللهِ وَسَلَّهُ وَاللهِ وَسَلَّهُ وَاللهِ وَسَلَّهُ وَاللهِ وَسَلَّهُ وَاللهُ وَمِنْ اللهُ وَعَلْهُ وَاللهُ وَمِنْ اللهُ وَعَلْهُ وَاللهُ وَمِنْ اللهُ وَعَلْهُ وَاللهُ وَمِنْ اللهُ وَمِنْ اللهُ وَعَاللهُ وَمِنْ اللهُ وَمِنْ اللهُ وَعَلْهُ وَاللهُ وَمِنْ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَمِنْ اللهُ وَمِنْ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَمِنْ اللهُ وَاللهُ وَال

چەھى فىضان رياض الصّالحين كەھەمەمەمە ( ۸٦ ) كەھەمەمەمە الظام اورنىت كايمان

مقصود کو پہنچ گئے گئے گئے میں چیچےرہ گیا؟ ارشاد فر مایا:''تمہاری عمر دراز ہوگی پھرتم جو بھی نیک عمل رضائے الٰہی کے لئے کرو'' گے تمہیں نیکی ملے گی اور تمہارا درجہ بلند ہوگا کچھ لوگ تم سے فائدہ اٹھائیں گے اور پچھ نقصان اٹھائیں گے۔''پھر حضور نے ان کے لئے وعافر مائی آپ کی دعا قبول ہوئی تو ان کا مرض جا تار ہاخوب کمبی عمرا دراولا دکی کثر ت نصیب ہوئی۔

اَللَّهُ عَزَّوَجَلَّكَى ان پر رحمت هو اور اُن كے صَدْقے همارى ہے حساب مِففرت هو۔

# وشته دارول پر مال خرج کرنے کا ثواب

ا پنے اہل وعیال پرخرج کرنا اور ا کئے نان ونفَقَہ (یعنی روئی کیڑے وغیرہ کے خرج ) کا انتظام کرنا باعث اجر وثو اب ہے بشرطیکہ نیّت میہ وکدان کا نفقہ اَ اللّٰہ عَدَّوَ بَدَلُ نے جھے پرفرض کیا ہے لہٰذا میں اس کے حکم کی تعمیل کرر ہا ہوں ، اس طرح اولا د کے لئے جھوڑ نا ہوں ، اس طرح اولا د کے لئے جھوڑ نا مضروری ہے تاکہ وہ دوسرول کے سامنے ہاتھ نہ پھیلا کیں ۔ قریبی رشتہ داروں پرنقلی صَدَ قات خرج کرنا بہت بڑی سعادت وباعث مغفرت ہے۔ اس من میں 5 فرامین مصطفے ملاحظ فرما ہے:

- (1)رشته دار بركت جانيوالے صَدَق كا ثواب دوگناكردياجا تاج (معم كبير، ١٠٦/٨، حديث: ٢٨٢٤)
- (2) مسکین پرخرچ کرنے میں ایک صَدَ قد جبکہ رشتہ دار پرخرچ کرنے میں دوصد قے ہیں، صَدَ قد اور صلدرخی۔

(ابسزخزيمه، ۲۲۸، حديث: ۲۳۸۰)

(3) جوثواب كى نِيَّت سے اپنے اہل خاند برخرج كرے توريج كى صدر قد ہے۔ (مسلم ، كتاب الزكاة، باب فضل النفقة والصدفة

على الاقربين ....الخ، ص ٢ . ٥٠ حديث: ٢ . ٠ ١)

(4) بندے کے میزان میں سب سے پہلے اہل وعیال برخرج کئے گئے مال کورکھا جائے گا۔ رسعہ الاوسط، ٤ / ٣١٨،

حدث: ۲۱۲۵)

(5)سبے نفل دیناروہ ہے جسے ہندہا ہے گھر والوں پرخرچ کرے،راہِ خدامیں اپنے جانور پرخرچ کرے اور **اَللّٰہ** کی

00000 فيضان دياض المصالحين CO00000000 ( AV ) المطاص اور ثيث كايمان

راه يس البين ساتهيول برخرج كرك (مسلم كتاب الزكاة بباب فضل النفقة على العبال ..... الخ. ص ٩٩٩، حديث: ٩٩٤) حديث و ٩٩٤، حديث و ٩

# الله تعالى عَلَيْهِ عَالِهِ وَسَلَّمَ كَاعَلَمُ عَيْبِ مَنْ عَالَمُ عَيْبِ مَنْ عَالَمُ عَيْبِ مَنْ اللهُ تعَالى عَلَيْهِ عَالِهِ وَسَلَّمَ كَاعَلَمُ عَيْبِ مَنْ اللهُ تعَالَى عَلَيْهِ عَالِهِ وَسَلَّمَ كَاعَلَمُ عَيْبِ مَنْ اللهُ تعَالَى عَلَيْهِ عَالِهِ وَسَلَّمَ كَاعَلَمُ عَيْبِ مَنْ اللهُ تعَالَى عَلَيْهِ عَالِهِ وَسَلَّمَ كَاعِلْمُ عَيْبِ مَنْ اللهُ تعَالَى عَلَيْهِ عَالِهِ وَسَلَّمَ كَاعِلْمُ عَيْبِ مَنْ اللهُ تعَالَى عَلَيْهِ عَالِهِ وَسَلَّمَ كَاعِلْمُ عَيْبِ مَنْ اللهُ تعَالَى عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْ

مفتی شریف الحق امجدی عَلَيْهِ رَخْمَةُ اللهِ الْعَوى "نزهة القارى شرح صحيح بخارى" مين فرماتے بين :حضرت ِسعد کے سوال کا مقصد پیتھا کہ کیاا ہی مرض میں میری موت مقدر ہے ، کیا میں بہیں ڈن ہونگا بیسوال اس لئے کیا تھا کہ یہ چیز ان کو پسند نکھی کہ ہجرت کے بعد کے ہی ہیں وفن ہول ۔ جبیبا کہ دوسری روایتوں میں ہے:'' مجھے بیا ندیشہ ہوا کہ کہیں اسى سرزيين مين منصرول جهال سے بجرت كرچكا مول "حضور دانائے غيوب صَلَّى اللهُ تَعَالى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّه فرمايا: "ایبانه ہوگا، تم اس مرض سے شفایا و کے اور اسکے بعد زندہ رہو کے اور اعمال صالح کرو کے جس سے تمہارا ورجہ اور بلند ہوگا ہتم سے ایک قوم کوفائدہ پہنچ گا اور ایک کونقصان پہنچ گا۔ 'آپ کی صاحبز ادی عائشہ ہے مروی ہے کہ حضور اقد س صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم نِهِ اپنادستِ مبارك ببيشاني يرركها بهرحضرت سعد كے چېرے اور بيث يرملا اوربيد عافر مائي: "اے **اَللّٰہ**! سعد کوشفاعطا فرمااورا کی ججرت کو پوری فرما!" حضرت سعد فرماتے ہیں کہ دست مبارک کی ٹھنڈک ميں ہميشەمحسوس كرتا ہول حتى كهاس وقت بھى جب حضورِ اقدس صلَّى اللهُ تعَالى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسُلَّه كى بيدِ عاقبول ہوئى اورغيب کی خبر کچی ہوئی، اس واقعے کے بعد حضرتِ سعد 45یا 47سال زندہ رہے، یہ واقعہ 10 سن ہجری کا ہے اور ان کا وصال55 س ہجری یا57 س ہجری میں ہوااللہ عز وجل نے انہیں کے ہاتھ ایران فتح فرمایا جس ہے ایرانیوں کونقصان پہنچااورمسلمانوں کونفع عظیم پہنچا۔ نیز جب بیعراق کے والی تھےتو کچھ بدنھیب مرتد ہو گئے یہ پکڑ کران کی خدمت میں پیش کئے گئے انہوں نے ان کوتو برکا تھم دیا، کچھ نے تو برکی ، انہوں نے دار بن کا خیر حاصل کیا، کچھ اُڑے رہے جنہیں قَلَ كراديا۔ يہ بھی ايك قوم كونفع پہنچانا اورا يک قوم كونقصان پہنچانا ہے۔ حَـجَّهُ الْوَ داع كےموقع پرحفرت ِسعد رَخِسيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ كَى صرف ايك ہى صاحبزادى حضرت عائشة تھيں بيصحابيه بيں اس كے بعدا دراولا دہو كى ،حضرت ِسعد كے

والمحاكة (فيضان رياض الصّالحين عدم محمد محمد الم المحمد المُعلَّ المُعَنِّ المُعَالِينِ المُعَنِّ المُعَالِينَ

17 لڑ کے اور 17 لڑ کیاں ہوئیں جن میں سے دو کے نام عائشہ ہیں ان میں ایک صحابیہ اور دوسری تابعیہ ہیں جن سے امام ما لك عَلَيْه رَحْمَةُ اللهِ الْعَالِق) روايت كرتے بيس \_ (ملخصاً نزعة القارى،٨٠٠/٨٠٠)

# 🕷 دنیابی میں جنت کی خوشخبری 🥻

حضرت سَيِدُ ناسَعد بن ابي وقاص رَضِيَ الله عُنَعَ الى عَنْه ، عَشَوَه مُبَشَّوه مِن سے بيں ،حضور رَحُمَةٌ لِّلُعَالَمِيْن صَلَّى اللهُ تَعَالى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم فَ اللهِ وَسَلَّم فَ اللهُ وَمَا لَم عَن اللهُ تَعَالى عَنْهُم وَ وَقَات مِيل جنت كَ بِشَا رَت دی اور دنیا ہی میں ان کے جنتی ہونے کا اعلان فر ما دیا مگر دس ایسے کبلیل القدَ را درخوش نصیب صحابه کرا م<sub>دیخ</sub>ی اللهُ وَمَعَالی ء ہیں جن کوآپ نے مسجد نبوی کے منبر شریف پر کھڑے ہوکرا یک ساتھ ان کا نام لے کر جنتی ہونے کی خوش خبری سنائی۔تاریج میں ان خوش نصیبوں کالقب عَشَرَه مُبَشَّره ہے۔ (کرامات صحابہ ص۵۲) جن کے اسمائے گرامی یہ ہیں: ( 1 ) حفرت سيدنا ابو بكرصدين ( ٢ ) حفرت سيدنا عمر قاروق ( ٣ ) حفرت سيدنا عنان غني ( ٤ ) حفرت سيدنا على المرتضى ( ٥ ) حفرت سيدنا طلحة بن عبيدالله (٦) حفرت سيدنا زبير بن العوام (٧) حفرت سيدنا عبدالرحمل بن عوف (٨) حفرت سيدناسعد بن الى وقاص (٩) حفرت سيدنا سعيد بن زيد (١٠) عفرت سيدنا ابوعبيده بن الجراح (رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمْ أَجْمَعِين) (ترمىذى، كتاب المناقب، باب مناقب عبدالرحمن بن عوف، ۱٦/٥ ٤، حديث:٣٧٦٨)

#### اً لَلَّه عَزَّوَجَلَّكى ان پِر رحمت هو اور أن كے صَدُقے همارى ہے حساب مغفرت هو۔

# الله عفرت ِسَيِّدُ ناسَغُد بن هُوله رَخِيَ اللهُ مَنَالِي عَنْهُ اللهُ مَنَالِي عَنْهُ اللهُ عَلَا

حديث مذكور مين حضرت سَيِّد ناسَعد بن حولد رئيس اللهُ تعكلي عَنْهُ كاذكر موا-آبي يمن كريخ والے عَجميلي النَّسْل اور سَابِقِينُ أَوَّلِيُن سَحابِهَ كرام عَلَيْهِمُ الرِّضُوان يُل س تصفر وهُ بَدَر، أحُد ، حَنْدَق ، صلح حُدَيْبِيد مِن شريك موے - اَللّٰه عَزَّوَجَلْ كَى رضا كے لئے اپناوطن مَكَّة مُكَّرَّ مَه جِعُورْ كريبلے ميشر پھر مَدِينَة مُنوَّرَه وَادَمَااللهُ شَرَنَّاوَتَعْظِيْمًا كَى جانب ہجرت کی ۔ حَجَّهٔ الْوَ دَاع کے موقع پر مَکَّهٔ مُکَرَّمَه میں وفات پائی۔انہیں بلکہ تمام مہاجرین بلکہ خود حضور <sub>صَلَّی</sub> اُ 

ُللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ وَمَتَّمَهُ مُكَوَّمَه سے بجرت کے بعدیہاں دفن ہونا پیندنہ تھا۔اس لئے آپ صَلَّی اللهُ تَعَالی عَلَیْهِ وَالِهِ \* وَسَلَّمَ نَهِ النَّكَ مَكَّهُ مُكَوَّمَه مِن انتقال پر إظبار افسوس كرتے ہوئے فرمایا كه متعد بن توله قابلِ رحم ہے۔ 'معلوم ہوا كَدِّسَ كَمِن كِيم نِے بِراظہارِ افسوس جائز ہے، نوحہ جائز نہيں۔

اَللَّه عَوَّوَجَلَّ جَميل صحابهُ كرام عَلَيْهِ مُ الرِّضُوان كَى تَجَى محبت عطافر مائے جمیں ان کے تقشِ قدم پر چلنے كی توفیق عطافر مائے اور ان کے صَدْقے دین متین كی خوب خوب خدمت كرنے كی توفیق عطافر مائے ۔ ان جبیبا دین جذبہ عطافر مائے !المِینُن بِجَادِ النَّبِیّ الْاَمْیُن صَلَّی اللَّهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّه

# من گلدسته

#### الَّنِينِاءَ (اَنِيُ اَلَامَ كَيُّ اَصُوفَ كَي نَسَبَتَ مَ حَدِيثِ مِذْكُونَ (اورائن كسي وضاحت سے طائع والے اسٹوپھول

- (1) مریض کی عِیادت کرناسنت ِمبارکہ ہے۔
- (2) کوئی کام کرنے سے پہلے کسی صاحبِ علم سے شرعی رہنمائی لے لینی جا ہے۔
- (3) کوئی مباح کام کرتے وقت اگر رضائے الٰہی کی ٹیٹ کرلی جائے تو وہ مباح کام بھی طاعت و نیکی بن جاتا ہے اور اس پر ثواب ماتا ہے۔
- ِ (5) حلال طریقے ہے جمع کیا ہوا مال اگر اچھے کا موں میں خرچ کیا جائے تو ایسا مال اچھا ہے اور جو مال گنا ہوں ِ

فيضان رياض الصالحين

اورناجائزامور کاباعث بنے وہ بُراہے۔

(6) جس کے وارث ہوں اُسے ایک جہائی (1/3) مال سے زیادہ کی وَحِیست کرناجائز نہیں اور اگر کوئی وارث نہ ہوتو پھڑگل مال کی وصیت کر سلمان ایک جہائی سے زیادہ کی وصیت کرے اور پھڑگل مال کی وصیت کر سلمان ایک جہائی سے زیادہ کی وصیت کرے اور اس کا کوئی وارث نہ ہوتو یہ وصیت جائز و نا فذہ ہوگی اور اگر اس کے وارث ہوں تو وصیت نا فذنہ ہوگی اللّا یہ کہ اس کے وَرَ ثاا جازت دیدیں تو پھر تہائی سے زیادہ کی وصیت بھی نا فذ وجائز ہوگی۔ (فیوش الباری کتاب الوصایا، ۱۲/۱۱)

اَللّٰه عَدْوَجَلْ عدوعا ہے كہ بمیں بھی وین وونیا كى بھلائياں نفیب فرمائے اور عَشَوه مُبَشَّوه رَضِیَ اللّٰهُ تَعَالٰی عَنْهُدُ كَصدَ قَے بِمیں بھی جنتُ الفِوْ دَوُس میں پیارے آقاصلی الله تَعَالٰی عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّم كا بِرُوس عظافرما ئے! اَمِیُن بِجَاهِ النَّبِیِّ الْاَمِیُن صَلَّی اللهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّم

\*\*\*

## ٱلله ءزرعز دِلوں كو ديكمتا مے 🅌

عَنُ اَبِيُ هُوَيُوَةً عَبُدِالرَّحُمْنِ بُنِ صَخْرِرَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنُهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم:" إِنَّ اللَّهَ لَا يَنُظُرُ إِلَى أَجْسَامِكُمْ وَلَا إِلَى صُوَرِكُمْ وَلَكِنُ يَنظُرُ إِلَى قُلُوبِكُمُ." رَوَاهُ هُسُلِمٌ. "(مسلم، كتاب البر والصلة والاداب، باب تحريم ظلم المسلم وحذله، ص١٣٨٧، حديث: ٢٥٦٤)

ترجمه: حضرت سَيّد نا ابو بريره عبد الرحن بن صَخو دَخِسَى اللهُ تَعَالَى عَنْه عدم وى بكررسُولُ الله صَلّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم فَ ارشاد فرمايا: 'أَلله عزَّوجلَ نه وتبهار جمول كي طرف نظر كرتا بنه ي تبهاري صورتون كي طرف بكدوه توتمهار ي ولوں کودیکھا ہے۔''

عَلَّامَه مُلَّا عَلِى قَادِى عَلَيْهِ رَخْمَةُ اللهِ الْبَارِي مِوقاة مِن الرحديث بإك كِتحت فرمات بين التي الله عَــــوَّوَجَــنُ نظراعتباری سے تمہاری صورتوں کی طرف نہیں ویشا کیونکہ اس کے ہاں تمہاری خوبصورتی و برصورتی کا کوئی اعتبار نہیں اور نہوہ تمہارے آموال کی طرف نظر فرما تاہے کیونکہ اس کے نزد کیان کی قبلت و تحفیر ت (کی وزیادتی ) کا كوكى اعتبار نبيس، بلكه دلوں ميں موجود يفين،صِدْق،إخلاص،ريا كاارادہ،شپرت اور بقيه أخلاقٍ مُسَنَه (اچھے اخلاق) اوراَحلاق سَيَّدَ وارسافلاق) كود يكتاب اورتهار ارتكال وكيتاب يعن ان كي الحيمي برى نيت كواور بمراس ك مطابق تهمیں اُن اعمال کی جزاعطافر مائے گا۔ نبھائے میں ہے کہ، یہاں'' نظر'' کامعنی پسندیدگی یارحت ہے اس کئے كىكسى برنظرر كھنامىت كى دلىل ہے جب كەتركى نظر (نظر بىٹالينا) غضب ونفرت كى علامت ہے۔

(مرقاة المفاثيح، كتاب الرقاق، باب الرياء وانسمعة، ٤/٩ ٧١، تحت الحديث: ٤ ٥٣١)

علاً مدنوَوِى عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللهِ الْقِوى فرمات بين: حديث مين فرمايا كياكُ ألله عَزُوجَلَّ تهارى صورتون كي طرف نظر نہیں فرماتا بلکہ تمہارے دلوں کو ویکتا ہے'اس کا مطلب یہ ہے کہ تفوی صرف ظاہری اعمال سے حاصل نہیں ہوتا بلکہدل میں اَللّٰہ عَرُّوْ جَلُ کی عظمت،اس کے ڈراوراس کی طرف متوجہ ہونے سے جو کیفیت پیدا ہوتی ہےاس سے حاصل بموتا ہے ۔(شرح مسلم للنووی، کتاب البر والصلة والاداب، باب تحریم فللو المسلم وخذله، ۱۲۱/۸ الجزء السادس عشر) !

## الله خلام وباطن دونوں کا درست ہونا ضروری ہے

مُفَرِّسِر شہیر حَکِیْمُ الْاُمَّتُ مُفتی احمد یارخان عَلیْهِ رَسْمَةُ الْحَتَّان ال حدیث پاک کی شرح بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں: ''حدیثِ ندکور میں ' و کیھنے' سے مرا د''کرم وحبت سے دیکھنا ہے' مطلب بیہ کدوہ تمہارے دلوں کو بھی و کیمنا ہے، جب اچھی صورتیں اچھی سیرت سے خالی ہوں، ظاہر باطن سے خالی ہو (یعنی صرف ظاہر اچھا ہواور باطن برا ہو) مال صَدَ قد وخیرات سے خالی ہو، تو رہ تعالی اسے نظر رحمت سے نہیں دیکھتا، اس حدیث کا یہ مطلب بھی نہیں کہ صرف مال صَدَ قد وخیرات سے خالی ہو، تو رہ تعالی اسے نظر رحمت سے نہیں دیکھتا، اس حدیث کا یہ مطلب بھی نہیں کہ صرف اعمال اچھے کرواور صورت کری بناؤ بلکہ صورت وسیرت دونوں ہی اچھی (یعنی شریعت کے مطابق) ہونی چاہئیں۔ کوئی شریف آدی گندے برتن میں اچھا کھا نانہیں کھا تا، دب تعالی صورت بگاڑ نے والوں کی اچھا ممال سے بھی خوش نہیں ہوتا۔ اگر صرف صورت اچھی ہواور کردار برا ہوتو بھی نقصان اور اگر باطنی حالت درست ہو ظاہری حالت شریعت کے خلاف ہوت بھی نقصان۔ ( مخص از مرا ۃ المنا نجے ، ۱۲۸/۷)

# ا کُری نیت اعمال کو بربا دکر دیتی ہے

میشے بیٹھے بیٹھے اسلامی بھائیو! انسان کادل آلگ عندو جن کی توجہ خاص کامر کز ہے۔ اس کی بارگاہ میں مقام ومرتبہ اور ثواب اس وقت تک نہیں ملتاجب تک دلی کیفیت درست نہ ہو۔ اس لئے اپنے دل کو ٹری جفات سے پاک وصاف اورا چھے اخلاق واچھی سوچ سے معمور رکھنا چاہئے ، وہال دلی کیفیت پر نیصلے ہوتے ہیں ، اگر دیگیت درست نہیں تو عمل بے کاروباعثِ وبال ہے۔ چنانچہ،

## بين ريا كارول كا أنجام

نبیول کے سلطان، رحمتِ عالَمیان صَلَّی اللهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّد نِ ارشاد فرمایا: قیامت کے دن سب سے پہلے تین قسم کے لوگوں سے سوال کیا جائے گا، ایک وہ جوراہ خدامیں قبل کیا گیا تھا، اَ لیٹ عَدَّوَ جَدْ اسے اپنی نعمتیں یاد دلائے گا اوروہ ان نعمتوں کا اقرار کرے گا، پھر اَ لیٹ عَدْوَجَلَّ فرمائے گا:'' تو نے ان نعمتوں کے شکر میں کیا کیا؟''وہ ج

اسے اپن متیں یا دولائے گا، وہ ان نعمتوں کا اقرار کرے گا، پھر **اَللّٰ**ہ عَـزُوْجَائِر مائے گا: تونے اس کے شکر میں کیا کیا؟ وہ عرض کرے گا:اے میرے رب میں نے کوئی ایبا موقع نہ چھوڑ اجس میں تجھے خرج کرنا پند ہواور میں نے تیری رضا

كے لئے خرج ندكيا مو- الله عزوج و خرف فرمائے كا: تو جھوٹ كہتا ہے بلكة توبي جا بتاتھا كدكها جائے: فلال مخص بہت تى ہے

یں ( دنیا میں ) کہدلیا گیا، پھرا ہے جہنم میں لے جانے کا حکم ہوگا اور منہ کے بل گھییٹ کرجہنم میں ڈال دیا جائے گا۔

(مسلم، كتاب الامارة، باب من قاتل للرياء والسمعة استحق النار، ص ٥٥٠، محديث: ٩٠٥٠)

## حضرت سَيِّدُ ناامير مُعَاوِيدِ رَفِي اللهُ فَعَلَى عَنْهُ كَارِيدِ وزَارِي

جب بيحديثِ پاك حضرت سَيِدُ ناامير مُعَاوِيهِ دَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْه كِسامنے بيان كَي كُنْ تُو آب اتنارو ئاتنا روئ، قریب تھا کہ آپ کی رُوح پرواز کرجاتی ، پھر فرمایا: اَللّٰه عَرُّوَ جَلَّ نے سی فرمایا ہے: تسر جسمه کننز الایمان: جودنیا کی زندگی اور آراکش چاہتا ہوہم اس میں ان کا پورا کھل دے دیں گے اوراس میں کی نددیں گے۔ مَنْكَانَيُرِيْدُالُحَيْوَةَ الدُّنْيَاوَزِيْنَتَهَا نُوَقِّ اِلَيْهِمُ اَعْمَالُهُمْ فِيهُا وَهُمُ فِيهُا لا يُبْخَسُونَ۞ (ب١١٠هود:١٥)

(حامع العلوم والحكم من حسسين...الخ. تحت حديث الاول،ص٢٧)

اَللّٰه عَزْوَجَلُكي أَن پِر رَحُوَت هو اور أن كے صَدْقے هماري ہے حساب مغفرت هو۔

# معامله نهایت تثویشناک ہے

معالمدنبایت نازک وتشویشناک ہے کہ ریا کارشہید کی جان بھی گئ اور آخرت بھی ہرباد ہوئی اور ہروز قیامت اس سے کہا جائے گا کہ'' جہاد سے تیرائقصوداسلام کی سربلندی نہیں بلکہ اپنی تعریف تھی، ابندا دنیا ہیں تیری خوب واہ واہ ہوگئ اور تجھے تیر سے جہاد کا بدلہ دنیا ہیں ال گیا''اسی طرح عالم نے علم وین سیکھنے ہیں تنتی مشقتیں ہرواشت کیں سب رائیگال گئیں اور الیں مصیبت کی کہ سب سے پہلے جہنم ہیں نہایت نے آت کے ساتھ گسیٹ کر پھینکا جائے گا ،جہنم کی گہرائی آسان وز بین کے فاصلہ سے کروڑول گنازیادہ ہے، آل لے عزوج ڈ کی پناہ! عالم سے کہا جائے گا کہ تیری سے ساری محنت خدمت دین کے لیے نتھی بلکہ عِلْم کے ذریعہ عزت و مال کمانے کے لئے تھی وہ تجھے دنیا میں حاصل ہو گئے اب ہم سے کیا چا ہتا ہے، اسی طرح ریا کارٹی کا حال ہوگا کہ مال بھی گیا اور جہنم کا عذا ہے بھی مقد تر ہوا، اگر چہام میں اس بہ م سے کیا چا ہتا ہے، اسی طرح ریا کارٹی کا حال ہوگا کہ مال بھی گیا اور جہنم کا عذا ہے بھی مقد تر ہوا، اگر چہام میں اضاص نہ ہوتے میں خرابی ہوتو سر اسر خسارہ ہے حدیث فدکور میں متیوں کوئل میں اخلاص نہ ہونے کی وجہ سے جہنم میں ڈال دیا گیا۔ (مرا ۃ الدنا جے، الدائے، الدائے)

ا**س حدیث پاک** کود کیھتے ہوئے بعض علمائے کرام <sub>دَج</sub>مَهُ مُدُّ اللَّهُ السَّلام نے کتابوں میں اپنانام بھی نہ لکھا اور جنہوں نے لکھا ہے وہ ناموری ومشہوری کے لیے نہیں بلکہ لوگوں کی دعا حاصل کرنے کے لیے لکھا۔ ( مراہُ المناجِیج ۱۹۱/۱۰) اَللّٰه عَزْوَجَلَّ اینے مُدِّحُلِص بندوں کےصَدْ قے ہمیں إخلاص کی دولت سے مالا مال فرمائے اورریا کاری کی ج وه الفال المالحين عد المالحين عد المال المالحين عد المال المالي المال المالي ا

تباہ کار یوں سے ہماری حفاظت فرمائے ، ہرکام اپنی رضا کے لئے کرنے کی توفیق عطا فرمائے! امییُسن بِسجَساہِ السَّبِسِّ الْاَمِیسُنَ صَلَّی اللّٰهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّم

> میرا ہر عمل بس ترے واسطے ہو کر اخلاص ابیا عطا یا الٰہی

مُرى نِيَّت كو قبال معلق ايك نهايت ،ى عبرتناك اور دل ملادين والى حكايت پڑھے اوراپي كريم پروردگارسے اخلاص كى عظيم دولت كى بھيك مائلگ ! چنانچه،

# الله المركى تباه كارى

مجس المدينة العلمية (١٠١١) معموموه وموموه وموموه وموموه وموموه وموموه وموموه وموموه وموموه وموموه وموموه

سلسلہ جاری رہا۔ پھر میں ایباشیدید بیار ہوا کہ بھینے کی امید نہ رہی ، میں نے قران پاک منگوا کر پڑھنا شروع کیا جب سورة بسس تك پہنچاتو قران كريم كوبلندكركے بارگا وخداوندى ميں عرض كى: 'اے أَلَلْه عَزُوجَلْ اِس قران عظيم كے صَدْ ق مجھے شفاعطافر ما، میں آیندہ گناہ نہیں کرول گا۔ 'اَللّٰہ عَرِّوَجَلَّ نے میری دعا قبول کی اور میں صحبتیاب ہو گیا۔ پھرشيطان لعين نے مجھے مير سرب كريم عَزُوجَل سے كيا مواعبد بھلاديا اور ميں پھر عرصة درازتك كنا موں ميں مشغول ر ہا۔ پھر مجھ پرشدید بیاری مُسلَّط کردی گئی۔ جب موت کے سائے گہرے ہونے لگے تو میں نے پھر قران کریم کا واسطہ دے کرمعافی وصحت کی بھیک ما نگی ،میرے کریم پرور دگارنے مجھے پھرشفاعطا فرمادی۔لیکن میں پھرنفسانی خواہشات اور نافر مانیوں میں رٹے گیا۔ میں نے پھر قران یا ک منگوایااور رٹے سے لگا توایک حرف بھی نہ رٹے ھسکا۔اب میں سمجھ گیا کہ اَلله نَبَادَكَ وَمَعَالَى مِحْ يرتخت ناراض ب، مين في قران كريم باته مين الله كروض كي: " يا اَلله عَرْوَجَلُ! اس مُصْحُف شَرِيف كَ عظمت كاصَدْ قد المجھاس بمارى سے شفاعطا فرما۔ "تومیں نے ہاتف نیبى كى بيآ وازسى 'جب تجھ پر بیاری آتی ہے تو توبہ کر لیتا ہے، جب تندرست ہوجاتا ہے تو پھر گناہ کرنے لگتا ہے۔شدت مرض میں تو روتا ہے، اور قوت ملنے کے بعد پھرنافر مانیوں میں مبتلا ہوجا تا ہے۔ کتنی ہی مصیبتوں اور آز مائٹوں میں تو مبتلا ہوا مگر **اَللّٰہ** عَدُّوْ جَلَّ نے تجھے ان سب سے نجات عطافر مائی ۔اس کے منع کرنے اور رو کنے کے باوجو دتو گناہوں میں مُسْمَنَ عُرَق ( دُوبا ) رہا اورعرصة درازتك اس سے غافل رہا۔ كيا تجھے موت كاخوف نەتقا؟ توعقل اور تمجھ ركھنے كے باوجود گناموں برڈ ٹار ہااور تواین او پر اَلله عَـزُوجَلْ کافضل وکرم بھول گیا۔خوف خداسے ند بھی تجھ پر کیکی طاری ہوئی نہ تیرے آنسو بہے۔کتنی مرتبہ تونے اَللّٰه عَدْوَجَلَ ہے کیا ہوا وعدہ تو ڑ ڈالا ، بلکہ تو ہر بھلائی کو بھول گیا۔ دنیا ہی میں تجھے بتایا جار ہاہے کہ تیراٹھ کا نا قبرے، جو ہر لمحہ تحقیموت کی آمد کی خبر ساری ہے۔"

حضرت سَيِّدُ نامنصور بن عمار عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللهِ الْغَفَّاد فرمات بين " أَللَّه عَزْوَجَلَّ كَفْتُم إلى كَ باتيس سَريس زار وقطارر وتا ہواوا پس بلٹا،گھر پہنچنے سے پہلے ہی مجھے خبر ملی کہاس کا انقال ہوگیا ہے۔ہم اَللّٰہ عَزْوَ جَلَّ سے مُسنِ خاتمہ کی دعا كرتے بيں كيونكه بہت سے روز برداراور راتوں كوتيام كرنے والے بُر بے خاتم سے دوجيار ہوگئے۔

(ملحصأالروض الفائق ص١٧)

#### تُوبُوا إِلَى الله اسْتَغُفِرُ الله

پیارے اسلامی بھا تیو! دیکھا آپ نے کہ ٹری بیت اور دیا کاری انسان کوکسی بڑی بڑی آفات میں بتالاکر دیتے ہے۔ اعمال برباد ہوجاتے ہیں، اَللّٰه عَزَوَجَلَّ کی رحمت ہے دوری ہوجاتی ہے، مرتے وقت اگر کوئی نیک عمل کرنا بھی چاہے تو بساا وقات اس کی تو فیق بھی نہیں ملتی۔ اور انسان حسرت بھری موت مرجا تا ہے۔ ہمیں خدائے برزگ و برتر کی خفیہ تدبیر سے ہروفت ڈرتے رہنا چاہئے۔ روروکر اپنے گنا ہوں سے بچی تو بداور اس تو بہ پر استقامت کی دعا کرنی جیا ہے۔ اُللّٰه عَزْوَجَلَّ ہمارا خاتمہ بالخیر فرمائے اور ہم مل صرف اور صرف این صفالے کئے کرنے کی تو فیق عطافر مائے۔ اُللّٰه عَزْوَجَلَّ ہمارا خاتمہ بالخیر فرمائے اور ہم مل صرف اور صرف این مضاکے لئے کرنے کی تو فیق عطافر مائے۔ اُللّٰه عَزْوَجَلَّ ہمارا خاتمہ بالخیر فرمائے اور ہم مل صرف اور صرف این مضاکے لئے کرنے کی تو فیق عطافر مائے۔ اُللّٰه عَزْوَجَلَّ ہمارا خاتمہ بالخیر فرمائے اللّٰه مَنْ اللّٰه تَعَالَى عَنْدُو وَاللّٰهِ وَسَلّٰمَ اللّٰهُ عَمَالًى عَنْدُو وَاللّٰهِ وَسَلّٰمَ اللّٰهُ عَمَالًى عَنْدُو وَاللّٰهِ وَسَلّٰمَ اللّٰهُ عَمَالًى عَنْدُو وَاللّٰهِ وَسَلّٰمَ وَسَلّٰمَ وَسَلّٰمَ وَسَلّٰمَ وَسَلّٰمَ وَسَلّٰمَ وَسَلّٰمَ وَاللّٰمَ وَاللّٰمَ وَسَلّٰمَ وَسَلّٰمَ وَسَلّٰمَ وَسَلّٰمَ وَسَلّٰمَ وَاللّٰمَ وَسَلّٰمَ وَاللّٰمَ وَسَلّٰمَ وَسَلّٰمُ وَسَلّٰمَ وَسَلّٰمَ وَسَلّٰمَ وَسَلّٰمَ وَسَلّٰمَ وَسَلّٰمِ وَسَلّٰمِ وَسَلّٰمَ وَسَل

ایک اہم مسکلہ: اگر کوئی مسلمان مرتے وقت کلمہ نہ پڑھ سے یامع اذاللہ اس کی زبان ہے کوئی کفریکلہ نکل جائے پھر بھی اس پر کفر کا تھم نہیں لگا یا جائے گا ہوسکتا ہے کہ موت کی تختی کی وجہ سے اس کی زبان سے ایسے الفاظ بلا قصد نکے ہوں۔ دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مَکسَنَهُ السمدید نه کی مطبوعہ 1250 صفحات پر شمتل کتاب بہار شریعت جلداول حسہ ہم 809 پر ہے: ''مرتے وقت مَعاذَ الله اس کی زبان سے کلمہ فر نکلاتو کفر کا تکم نددیں گے کہ ممکن ہے موت کی تختی میں عقل جاتی رہی ہواور بے ہوثی میں ریکلمہ نکل گیا اور بہت ممکن ہے کہ اس کی بات پوری بجھ میں نہ آئی ہواری بات صاف طور پرادا کر لے، دشوار ہوتا ہے۔''

# م ني گلدسته

#### "اِخَلاَصَ آکے 5 عروث کی نتیت سے اس حدیث مِبَازَکہ اور اس کسی وشسا مست سے مائشے والے 5 مسٹسی پھول

(1) انسان کا ظاہر وباطن دونوں درست ہونے جا ہئیں کیونکہ اَللّه عَدْوَجَلٌ کی بارگاہ میں فیصلے انسان کی باطنی کیفیت کے

مطابق ہوتے ہیں۔

(2) سیرت وصورت دونوں ہی شریعت کے مطابق ہونی چاہئیں ،اگر صرف صورت انچھی ہوا در کر دار کر اہوتب بھی نقصان اوراگر ماطنی حالت درست ہوا در خلا ہری حالت شریعت کے خلاف ہوت بھی نقصان ۔

اخلاص اورنبیت کا بیان

- (3) بسااوقات بری نیّت سے نیکیال کرنے کی وجہ سے انسان کومرتے وقت کلمہ نصیب نہیں ہوتا۔
- (4) توبہ کرنے کے بعد گنا ہوں ہے بالکل دور ہوجانا جاہئے ورنہ بہت بڑے اُخر وی نقصان کا اندیشہ ہے۔
- (5) اگر نِیْت میں إخلاص ہواور پھرلوگ واہ واہ کریں تواس ہے تواب میں کی نہیں آئے گی بلکہ بیتورب عَنوْوَجَالُ کی طرف ہے دُنیوِی انعام ہے (۱۸۱۸) إهامُ الْمُحُلِصِیْن، سَیِّدُ الْمُوْسَلِیْن، شَفِیْعُ الْمُدُنیِیْن صَلّی اللهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَالْهِ وَسَلّهُ اللهُ وَسَلّهُ اللهُ عَلَیْهِ وَاللهُ عَلَیْهِ وَاللهُ عَلَیْهِ وَاللهُ عَدْوَوَل جَهانوں میں واہ واہ ہور ہی ہے اور قیامت تک بلکہ اسکے بعد بھی ہوتی رہے گی۔ اِنْ شَاءَ اللّهُ عَزْوَجَلٌ

ب كلام البي ميں منس وضی تيرے چيرة نورفزا ك فتم تسم شب تاريس رازية ها كه حبيب كى دُلفِ دونا كى فتم تيرے خُلْق كوحق في حيرى فلق كوحق في جيل كيا كوكى تجھ سا ہوا ہے نہ ہو گا شہا! تيرے خالق حن و اداكى فتم الله كا في خوسا ہوا ہے نہ ہو گا شہا! تيرے خالق حن و اداكى فتم الله كا في خوسا ہوا ہے نہ ہو گا شہا! تيرے خالق حن و اداكى فتم الله كا في خوسا ہوا ہے نہ ہو گا شہا! تيرے خالق حن و اداكى فتى عطا الله كا في دولت سے مالا مال فر مائے اور ہر ممل اپنى رضا وخوشنودى كے لئے كرنے كى توفيق عطا فرمائے! الله يكن حمل الله كا كے الله فتك الل

\*\*\*

## سچا مجا هد کون؟

عديث نمبر:8

عَنْ أَبِي مُوْسَى عَبُدِاللَّهِ بُنِ قَيْسِ الْاَشْغِرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ:" سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الرَّجُلِ يُقَاتِلُ شُجَاعَةً وَيُقَاتِلُ حَمِيَّةً وَيُقَاتِلُ رِيَاءً أَيُّ ذَلِكَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ؟فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَـلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ،مَنُ قَاتَلَ لِتَكُونَ كَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا فَهُوَ فِي سَبِيْلِ اللَّهِ. "مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (بخاري، كتاب التوحيد باب قوله تعالى ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين، ١/٤٥ ٥، حديث: ٥٨ ٧ ٢ ٢ ٢ ٢٠ مند

ترجمه احضرت سَيِّدُ ناابوموى عبدالله بن أيس أشْعر ى دَعِنى اللهُ تَعَالى عَنْهُ سے مروى ہے كة ثبنشا وخوش نصال ، ميكر مسن وجمال صَمَّى اللهُ تَعَالى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم عليه وَسَلَّم عليه وَسُلَّم عليه ورايك رياكارى ك غرض ك الرتاج توان من كون ألله عَرُوجَلٌ كاراه من بي؟ "ارشادفر مايا: "جواس غرض ك الله عرَّوجلْ كا كلمد بلند بو، تو وَ بى ألله عَزُوجَلُ كى راه ميس بـ"

# 🎉 الجھی نیت سے اعمال اچھے بنتے ہیں 🐉

حضرت سِيِّدُ نَاعِلام بَدُرُ الدِّين عَيْني عَلْيُه رَخْمَةُ اللهِ الْفَنِي عُمْدَةُ الْقَارِى يَس فرمات بين:

- (1) كَلِمَةُ اللَّهِ مراداسلام كى دعوت دينا إورايك قول يدي كراس مراد كالله إلَّا اللَّهُ بـ
  - (2) نیک اُعمال اچھی نیت ہے ہی نیک بنتے ہیں۔
- (3) عبادت میں إخلاص شرط ہے، جو محض کسی دُنیوی غرض ہے کوئی نیک عمل کرے تو اُس عمل کے ضائع ہونے میں کوئی شک نہیں۔اورا گراس ممل کوکسی دین غرض کی وجہ ہے کیا جائے توجمہور کے نزویک وہمل درست ہے۔
- (4) جوفضیات مجاہدین کے بارے میں بیان ہوئی ہے وہ ان مجاہدین کے لئے ہے جودینِ اسلام کی سربلندی کے لئے
- (5)نبيّ آ خرالز مان ،سرْ ورِ ذِيشان صَلّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم كُونصاحت وبلاغت كااعلى مرتبه عطافر ما يا گيا \_آ پ صَلّى ر

اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَمَلَّه فِي اللهُ وَمَلَّه فِي اللهُ وَمَلَّه فَاللهِ وَمَلَّهُ وَاللهِ وَمَل فرما يا كيونكه غَيْظ وغَضَب اور حَمِيَّت (شرم، غيرت) بهى اَلله عَدُّوَ حَلَّ كَ لِحَ بُوتَى بِهِ وَبَهِى ونيا كے لئے، اس لئے آپ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم فَي اللهُ عَنْ اللهُ عَدُّو مَا ياكُهُ 'جودين اسلام كى سر بلندى كے لئے لڑے وہ اَلله عَدُّوجَنَّ كى راہ يس جَهادكر نے والا ہے'۔

(عمدة القاريء كتاب العلم باب من سئل وهو قائم عالما جالسا ، ٢/ ٢٧٨، تحت الحديث: ١٢٣)

حضرت سِیْدُ تاعلاً مد مَوَوِی عَلَیْهِ رَحْمَهُ اللهِ الْقِی شوح مسلم میں فرماتے ہیں: اعمال بمیشدا چھی نیتوں سے بھی ایچھے بنتے ہیں۔ اور مُجَاهِدِیُن کے بارے میں جونسیات حدیث میں بیان ہوئی ہے وہ اس شخص کے لئے ہے جوال لے عن دین اسلام کی سر بلندی کے لئے جہاد کرے۔'' حَمِیَّةً'' ہے مراد جوش وغیرت ہے اور غیرت آل داولادی طرف ہے ہوتی ہے۔

(شرح مسلم للنووی ، کتاب الامارة ، باب من قاتل لنکون کلمة الله مستالخ ، ۱۹۷۷ ، اللحز ، الثالث عشر مسلم للنووی ، کتاب الامارة ، باب من قاتل لنکون کلمة الله سود الله الماری میں صدیث ندکور کے محت فرماتے ہیں: یہ حدیث پاک مختلف الفاظ کے ساتھ مروی ہے جن کا خلاصہ بیہ ہے کہ جنگ کے پانچ اسباب ہیں: (1) مالِ غنیمت حاصل کرنے کے لئے (2) بہادری ظاہر کرنے کے لئے (3) دکھاوے کے لئے (4) غیرت کی وجہ سے ران تمام میں سے ہرسب اچھا بھی ہوسکتا ہے اور برا بھی (اگر بیسب کام اَلله عَدُو جَعَل کی رضا کے لئے ہوں تو ایجھا اور اگر د نیوی غرض کے لئے ہوں تو برے ) اس لئے حدیث ندکور میں سائل کو ہاں یا نہ کے ساتھ جواب نہیں ویا گیا۔ (نئے الباری ، کتاب الجھاد والسیر، باب من قاتل ننکون کلمة الله هی العلیا، ۲۵ ۲ ، تحت الحدیث: ۲۸۱ )

# بیت بدلنے سے احکام بدل جاتے ہیں

میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو! نیت بدلنے سے احکام بدل جاتے ہیں عمل کی اچھائی یا برائی نیت پر موقو ن ہے۔جو اَللّٰہ عَدُّو جَلٌ کے دین کی سربگندی اور کفر کومغلوب کرنے کی نیت سے جہاد کرے وہ اَللّٰہ عَدُّوجَلُ کی راہ کا ہ و ۱۰۱ کوده کوده و انتقال النقال النقال النقال النقال النقال النقط النقال النقط النق

'مجاہد ہے۔اور جولوگوں میں مجاہد و بہا درمشہور ہونے یاا پنی واہ واہ کی خاطر یاصرف **تو می غیرت کے لئے جہا د**کرے تا کہ اس کے خاندان کا نام روثن ہوتو وہ مجابد نہیں بلکہ ریا کارہے۔

ر ما كارى كى تعريف: حُجَّةُ الإسلام حفرت سِيدُ ناامام حمد بن حمد غزالى عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللهِ الْوَالِي فرمات بين: 'رياكى اصل یہ ہے کہ اچھا ممال دِکھا کرلوگوں کے دِلوں میں اپنامقام بنایا جائے، پس رِیا کی تعریف یہ ہوئی کہ' آللہ عَزَّوَ جَلُ کی عبادت کے در سع بندول ( کی خوشنودی) کااراده کرنا۔ اراحیاء العلوم، ۲۱-۳۱)

' ' 'اکمکِ ینکه'' کے 7 حروف کی نسبت سے اخلاص وریا ہے متعلق 7 روایات

#### 

مروز قیامت ریا کارکویوں بکارا جائے گا: "(1)اے ریا کار(2)اے دھوکے باز (3)اے نقصان اُٹھانے والےاور (4)اے دَغاباز! جا!اوراینا ثواب اس سے لےجس کے لئے توعمل کیا کرتا تھا۔''

(إحياء العلوم، ٣٦٢/٣)

#### 

حضرت سَيْدُ ناعلى المرتضى شير خدا كدَّدَ اللهُ تَعَالى وَجْهَهُ الكَديْد فرماياكرت من كاركي تين نشانيان ہیں(1)جب تنہا ہوتا ہے توعمل میں ستی کرتا ہے،(2) جب لوگوں میں ہوتا ہے خوثی خوثی عمل کرتا ہے(3) تعریف کی جائے تواس کاعمل بڑھ جاتا ہے اور جب برائی بیان کی جائے توعمل کم کردیتا ہے۔ (احیاء العلوم، ۲۶۶۳)

### 

حضرت سَيِدُ نا قَاده رَضِيَ اللهُ تَعَالى عَنْ فرمات مِين كدجب بنده ريا كارى كرنا صِ وَالله عَوْوَجَلُ فرما تا ج: "مير ع بندے کودیکھو مجھے ہے مذاق کرتاہے۔'' (إحياء العلوم، ٣٦٤/٣)

**پیارے اسلامی بھائیو!** نیک عمل پر پورا پورا اثواب اسی وفت ملتاہے جب اس سے مقصود صرف اور صرف

رضائے البی ہواور جولوگوں کو دکھانے کے لئے عمل کرے وہ ثواب سے محروم ہوجا تا ہے۔ منقول ہے کہ

#### (4) يَكُلُّ كُلُول عَلَيْ الْمِيلَاكِ وَلَا عَلَيْهِ الْمِيلَاكِيلَاكَ وَلَا عَلَيْهِ الْمِيلَاكِيلَا

ایک خف نے معزرت سیّد ناعُبَادَه بن صَامِتُ رَضِیَ اللّهُ تَعَالَی عَنْه سے بِوجِها: 'اگر میں اس طرح جہاد کروں کر رضائے اللّی کے علاوہ لوگوں سے تعریف کا بھی طلبگار ہوں تو اس طرح کرنا کیسا ہے؟ ' فرمایا: مجھے کھی بھی نہیں ملےگا۔اس نے تین مرتبہ یہ بات و ہرائی آپ نے تینوں مرتبہ یہی جواب دیا پھر فرمایا کہ آللّه عَدْوَجَلُ ارشاد فرماتا ہے: ' میں شرک سے سب سے زیادہ بے نیاز ہول۔' (احیاء العلوم ، ۲۶/۲)

#### (<u>5) بَيْكُ لِ كَوْرِ لِيَّ إِنَّى تَرْيَفِ وَجَا</u> وَالْ

ایک شخص نے حضرت سِید بن مُسَیّب عَلْ دَحْمَهُ الله الدَّب پوچھا کہ ایک شخص نیکی کرتا ہے اور چاہتا ہے کہ اس کی تعرف نیکی کرتا ہے اور چاہتا ہے کہ اس کی تعریف بیان کی جائے اور اسے تو اب بھی ملے؟ فرمایا: کیاتم اس بات کو پسند کرتے ہو کہ تم پر اَلْله عَزْوَجَلْ کے لئے ممل کر وقو خالص اُس کے لئے کرو (ایسناً) عَزْوَجَلْ کے لئے ممل کر وقو خالص اُس کے لئے کرو (ایسناً)

#### (6) الله ورَجَا كَالُوكَ جُرِيكِ فِينَ

حضرت سَيِدُ ناصَحُ کدرَضِیَ الله تعَدالی عَنه فرمایا کرتے سے کہ میں سے کوئی شخص بینہ کے کہ ' بیکام اَللّٰه عَدُوْجَلْ کے لئے بھی ہے اور تمہارے لئے بھی ' اور بیھی نہ کے کہ ' بیکام اَللّٰه عَدُوْجَلْ کے لئے بھی ہے اور اور وں کے لئے بھی' کیونکہ اَللّٰه عَرُّوَجَلٌ کا کوئی شریک ٹہیں۔ (اِحیاء العلوم، ۲۶۲۳)

میٹھے ہیٹھے اسلامی بھائیو! ہر نیک عمل صرف اور صرف رضائے الہی کے لئے ہونا چاہئے۔اس کی رضائل گئی توسب پچھل جائے گا اور اس نعمت سے بڑھ کرکوئی اور دولت نہیں۔اگر چہ جنت کے حصول یا جہنم کے خوف سے عمل کرنے والا بھی مخلص ہے لیکن کامل اخلاص ہے ہے کہ اَللّٰہ عَدَّوَ جَلْ کی عبادت جنت کے لاچ کے یا جہنم کے خوف سے نہ ہو بلکہ مقصود صرف خالقِ حقیقی کی ذات پاک ہو۔ شیخ طریقت ،امیر اہلِ سنت، بانی وعوتِ اسلامی حضرتِ علامہ مولانا ہ

 $^{9/2}$  $\hookrightarrow$ ودودهه(102)ومودودهه(3/2)ومجنس المدينة العلمية(3/2)ودودهه(3/2)

وهان رياض الصّالحين عن وهوهههه (١٠٣) عندههه وهوههه (١٠٣) عندهه وهندان رياض الصّالورنيث كايمان

ُ ابوبلال محمد الهاس عطار قادری هامَتْ بَرَ گَاتُهُمُ الْعَالِيَهُ اپنی شهره آفاق تصنیف' فیضانِ سنت' میں اِخلاص کے شمن میں ایک ' بہت ہی سبق آموز واقعہ بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں:

#### (7)<u>گروتوں والول</u>

ایک مرتبہ سلطان محمو و خُر نوکی عَلَیْه رَحْمَهُ اللهِ الْعَوِی نے بچھ فیمی مَو تی اپنے افسران کے سامنے بھینکتے ہوئے فر مایا: '' چُن لیجئے اور خود آ گے چل دیئے بھوڑی رُور جانے کے بعد مُوکر دیکھا تو ایاز گھوڑے پرسُوار پیجھے چلا آ رہا ہے۔ بوچھا، اَیاز! کیا تجھے مَوتی نہیں چاہئیں؟ اَیَا زنے عَرض کی: عالی جاہ! جوموتیوں کے طالب تھے وہ موتی چُن رہے ہیں، مجھے تو مَوتی تنہیں بلکہ موتیوں والا چاہیے۔

(یضان سنت، باب نیضانِ رمضان ، ۹۳۹۱)

#### من گلاسته

#### "نبى" كى 3 هروث كى نسبت سے حديث مذكور أور اس كى وضاعت سے مكنے والے 3 مدنى پھول

(1)عمل جاہے کتنا ہی اچھا ہوا گرنیت خراب ہوتو تو ابنہیں ملتا بلکہ بسااوقات بہت اچھاعمل بھی نیت کی خرابی کی وجہ سے و بال بن جاتا ہے جیسے صرف لوگوں کو دکھا وے کے لئے نماز پڑھنااور رضائے الٰہی کی نیت نہ ہونا، وغیرہ۔

(2) رضائے الٰہی کے لئے کفارکوا بٹی شجاعت دکھا تا،ان کے مقابلے میں اپنی شان و بہادری بیان کرنا عبادت ہے۔

(3) خدمتِ دین کے ساتھ مال غنیمت کی نیت بھی ہونا نقصان دہ نہیں مگر کمال اس میں ہے کہ خالص خدمت دین کی

نیت ہو بنیمت بلکہ جنت حاصل کرنے کا بھی ارادہ نہ ہو۔ (ملخص ازمرا ۃ المناجیج، ۲۲۹/۵۔۲۲۸)

اً للهُ عَزَوْجَلُ جميں اپني دائى رضامے مالا مال فرمائے اور ہمل كامل اخلاص كے ساتھ كرنے كى توفيق عطافر مائے۔

المِين بِجَاهِ النَّبِيِّ الْأَمِين صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ عَالِمٍ وَصَلَّم

\*\*\*

#### مرین بر و این و مقتول دونوں جھنمی 🗽

عَنُ آبِيٌ بَكُرَةَ نُفَيْعِ بُنِ الْحَارِثِ الثَّقَفِي رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنُهُ آنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا الْتَقَى الْمُسُلِمَانِ بِسَيْفَيُهِمَا فَالْقَاتِلُ وَالْمَقْتُولُ فِي النَّارِ. قُلُتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ هَذَا الْقَاتِلُ فَمَا بَالُ الْمَقْتُولِ؟ قَالَ إِنَّهُ كَانَ حَرِيْصًا عَلَى قَتْلِ صَاحِبِهِ.

(بحارى ، كتاب العلم ، باب وان طائفتان من المؤمنين ..... الخ ، ٢٣/١، حديث: ٣١)

ترجمه: حضرت سَيِّدُ ناابو بكره نُفَيْع بن حَادِث ثَقَفِي رَضِي اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ كـروايت بـ كه يتكرعظمت وشرافت، محجوب زب العزت صَلَّى الله تعالى عَلْي والب وسَلَّد فرماين مجب ومسلمان تلواري لن ايك وسر يرمله ورمول وقاتل ومقتول دونون آ ك مين بين " (رادى فرمات بين ) مين في حرض كى " يكارسول الله صَلَّى الله تعَالى عَلَيْه والله وسَلَّم قاتل تو واقعى اس كاحق دار بي معمّر مقتول كاكياقصور بيه؟ "ارشادفر مايا: "وه بهي تواييه مقابل كوّل كرناها بهتا تفائه"

# و قاتل ومقتول کب جبنمی ہونگے؟

حضرت سِيدٌ نَامُلًا عَلِى قَارِى عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللهِ الْبَارِي موقاة شوح مِشْكاة مين اس حديثِ بإك ك تحت فرماتے ہیں:حرام فعل کاارادہ کرناان افعال میں ہے ہے جن پرمواخذہ ہے۔اور بیر( قاتل ومقتول دونوں کےجہنی ہونے کا بھم )اس دفت ہے جب دونوں ہی ایک دوسرے کے قل کے ارادے سے جملہ آور ہوں۔اگران میں سے ایک نے دِفاع کا ارادہ کیا اوراُس کی طرف ہے پہل بھی نہ ہوئی گرصرف دوسرے کے مارنے کی وجہ ہے اس نے اس کُوْلَ کردیا تواس پرکوئی مواخذہ نہیں ہوگا، کیونکہ اس کو (اپنی جان بچانے کی) شرعاا جازت دی گئی ہے۔

(مرفاة المفاتيح، كتاب الديات، باب قتل اهل الردة ، ١٠٤/٧، تحت الحديث:٣٥٣٨)

عَلَاهَه بَدُرُ اللِّينُ عَيْنِي عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللهِ الْعَنِي عَدَةُ القارى بِس فرمات بِن على عَلا عَكرام رَحِمَهُ اللهُ السَّلام نے فر مایا کہ قاتل ومقتول دونوں آگ میں ہیں اس ہے مرادیہ ہے کہ وہ دونوں آگ کے ستحق ہیں کیکن ان دونوں کا ا

رة المحديدة العلمية (عدر المحديدة (

معامله **اَللّه** عَزُوجَلْ كِ فِمَّهُ كُرم بِرِبِ الروه حِلِبِ تو دونو ل كودَوْ زرْحْ كاعدَابِ دِ عاورا كَر جِلِ بِ تو دونو ل كومعاف فرما كربالكل بى عدّاب شرد عـ (مـلـحصاًعـمدة القارى، كتاب الفتن، باب اذا التفى المسلمان بسيفهما، ١٦ / ٣٤٨ـ٤٩، تحت المحديث:٧٠٨٢)

# ونیا کی وجہ ہے قل

عَلَّاهَهُ حَافِظ إِبنِ حَجَو عَسُقَلانِي قُرِّسَ سِرُّهُ التُورَانِي فَتُحُ الْبَادِي مِن فرماتے ہیں:علامه بَزُّ ادعَلیْه وَرُعَا اللهِ الْفَقَادِ فَ اس صدیت پاک کی مراد بیان کرتے ہوئے فرمایا: یعنی جبتم دنیا کی وجہ ایک دوسرے وقل کروتو وقات کا اور مقتول دونوں جبنی ہیں اور اس کی تائید سلم شریف کی اس صدیث ہے ہوتی ہے کہ ' قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک لوگوں پر ایساز ماند نہ آجائے کہ قاتل کو معلوم نہ ہو کہ اس نے کیون قبل کیا اور مقتول کو یہ معلوم نہ ہو کہ اس نے کیون قبل کیا اور مقتول کو یہ معلوم نہ ہو کہ اسے کیون قبل کیا گیا ہے۔''عرض کی گئی کہ ایسا کیسے ہوگا؟ فرمایا کہ بکثر ت خون ریزی ہوگی اور قاتل ومقتول دونوں جبنی ہوگئے۔

عَلَّاهَه قُرُ طُبِی عَلَیْهِ رَحْمَهُ اللهِ الْقَوِی نے فرمایا: اس صدیث سے واضح ہو گیا کہ جولڑا کی جہالت کی بناپر دنیاوی غرض کے لئے ہویا نفسانی خواہش کی پیروی میں ہوتو قاتل ومقتول دونوں جہنمی ہیں۔

(فتح الباري ، كتاب الفتن، باب اذا التقي المسلمان بسيفهما، ٤ ١/ - ٣، تحت الحديث:٧٠٨٣)

مُفَسِّر همپیر سَحِینُمُ الْاُمَّتُ مُفتی احمہ یارخان عَلیْهِ رَحْمَهُ الْحَتَّان فر ماتے ہیں کہ:جب دومسلمان آپس میں ایک دوسرے کوناحق قبل کرنے کے اراد ہے ہے کسی بھی جتھیا رمثلاً تلوار جنجر بندوق وغیرہ سے حملہ آور ہوں اوران میں سے کوئی ایک دوسرے کو قبل کردے تو قاتل و مقتول دونوں کی سزاجہم ہے، قاتل تو ناحق قبل کرنے کی وجہ سے اور مقتول قبل کے پیشتہ ارادے کی وجہ سے اور مقتول قبل کے پیشتہ ارادے کی وجہ سے کیونکہ اگر پہلے اس کا وارچل جاتا تو یہ اسے قبل کردیتا، البندا اسے بھی قبل ہی کا گناہ ملے کا گیاں سے تھی اس وقت ہے جب دونوں باطل پر ہوں اگر کوئی ایک حق پر ہوتو صرف باطل والا ہی گناہ گار ہوگا، جیسے کوئی

'مسلمان اپنامال،عزت یاجان بچانے کے لئے کسی چور، ڈاکو سے مزاحمت دمقابلہ کرتے ہوئے قل ہوجائے تو چور، ڈاکو ہی جہنمی ہونگئے جبکہ بیل ہونے والاشہید کا مرتنبہ یائے گا۔ ( مختص از مرا ۃ المناجج،۲۲۵/۵)

# التل ناحق كاعذاب

جیٹھے بیٹھے اسلامی بھائیو! کسی مسلمان کو ناحق قتل کرنا بہت بڑا گناہ ہے۔قران وحدیث میں اس گناہ پر بہت سخت وعیدیں بیان کی گئی ہیں ارشاد باری تعالی ہے:

ترجمة كنز الايمان: اورجوكونى مسلمان كوجان بوجدكر قتل كريتواس كابدله جنم بك مدتول اس ميس رب اور أكله ف اس پرغضب كيادراس پرلعنت كى اوراس كيلت تيارركها براعذاب وَ مَنْ يَقْتُلُمُ وَٰمِنَّا مُّتَعَبِّدًا فَجَزَآ وُلاَ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهُا وَغَضِبَ اللهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَ اَعَدَّلَهُ عَنَا بِالْعَظِيُّا ۞

(پ٥٠ النساء:٩٣)

اكداورجدار شاده وتائد: مَنْ قَتَلَ نَفْسًا إِغَيْرِ نَفْسٍ اَوْفَسَادٍ فِي الْأَثْمِ ضِ فَكَا تَنْهَا قَتَلَ الثَّاسَ جَمِيْعًا \* وَمَنْ آحُيَاهَا فَكَا نَّهَا آخْيَا الثَّاسَ جَهِيْعًا \*

اس نے سب لوگوں کو جلالیا۔

(ب ٦، المائدة: ٣٢)

## المراقل ناحق كى ندمت ميس 3روايات

ت 2000 فيضان رياض الصّالحين عن 200000000 (١٠٧ ) 1000000000 (افلاس اورنيت كايمان

ُ (2) حضرت ِسَيِّدُ ناعَبُدُ اللَّه بن عَمُو و <sub>دَضِیَ</sub> اللَّهُ تَعَالی عَنْهُمَا ہے مروی ہے کہ شہنشا ہِ خوش نِصال، پیکرِهُسن و جمال ُ صَلَّی اللَّهُ تَعَالٰی عَلْیْهِ وَاللِهِ وَسَلَّمَہ نے فر مایا: **اَللَّه** عَزَّوجَلَّ کے نزد یک ایک مومن کافل دنیا کے زوال سے بڑھ *کرہے۔* 

(ترمذي، كتاب الديات، باب ماجاء في تشديد قتل مؤمن، ٩٨/٣، حديث: ١٤٠٠)

(3) حضرت سَيِدُ ناابن مسعود رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنهُ سے مروی ہے کہ نبتی حاضو، رسولِ صارر وشا کر صَلَى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّهِ مَا اِللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَسَلَّهِ مَا اِللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَسَلَّهِ مَا اِللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَل والقيمِي عَلَيْهِ عَلَي

# ونیامیں سب سے پہلافتل

' آسان سے ایک آگ اتر تی اوراہے جلاڈ التی ۔ چنانچہ، قابیل نے گیہوں کی تیچھ بالیں اور ہابیل نے ایک بمری قربانی' کے لئے پیش کی۔آسانی آگ نے ہابیل کی قربانی کو کھالیا اور قابیل کے گیہوں کوچھوڑ دیا۔اس پر قابیل کے دل میں بغض وحسد پیدا ہو گیااوراس نے ہائیل کو قل کروینے کی ٹھان لی اور ہائیل ہے کہا کہ میں مجھے قل کروں گا۔ ہائیل دئے۔ اللهُ تَعَالى عَنْهُ فَ كَهَا كَقَر بانى قبول كرنا الله عَرُّوجَلُ كاكام باوروه اين مُتَّقِعي (مُتْ تَد قِي) بندول بى كى قربانى قبول کرتا ہے۔اگر تومی او ماتو ضرور تیری قربانی قبول ہوتی ۔ساتھ ہی حضرت ہابیل نے سیکھی کہد یا کہ اگر تو میرے تنل کے لئے ہاتھ بڑھائے گاتو میں تجھ برا پناہا تھ نہیں اٹھاؤں گا کیونکہ میں **اَللّٰہ** عَزْدُ جَلَّ سے ڈرتا ہوں میں جا ہتا ہوں کہ میرا اور تیرا گناہ تجھ ہی پر پڑے اور تو ہی جہنمی ہو کیونکہ بے انصافوں کی یہی سزا ہے۔ آخر قابیل نے اپنے بھائی حضرت ِسَيِّدُ ناما بيل دَضِيَ اللَّهُ تَعَالٰي عَنْهُ كُوْلْلَ كرديا \_ بوقت قُلِّ ان كي عمر 20 برس تقي اورْقل كابيرها د ثه مَسحَّة مُكرَّ مَه ميس بَجَلِ تُورے پاس یا بَجَکِ حِرَاکی گھاٹی میں ہوا۔بعض کا قول ہے کہ شہر بھر ہیں جس جگہ مسجد اعظم بنی ہوئی ہے وہاں بروز مَنْكُل بِيرِمانحدرونما بهوا ـ وَاللَّهُ تَعَالَى أَعُلَم وَرَسُولُهُ أَعُلَم عَزَّدَجَلَّ وَصَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ

(ملحصاً روح البيان، ب٦، المائدة، تحت الابة:٣٧٩/٢،٢٨)

# انسان کومُر دہ دفن کرناکس نے سکھایا؟ 💸

حضرت سَيْدُ نابابيل رَضِيَ اللهُ تَعَالى عَنْهُ ت يهل دنيامين كونى آدى ندمرا تقااس ك قابيل يريثان تقاكه بھائی کی لاش کا کیا کرے۔ چنانچے، کئی دن تک وہ لاش کواپنی پیٹھ پر لا دے پھر تار با۔ پھراس نے دو کوّ ہے لڑتے دیکھے جن میں سے ایک نے دوسرے کو مار ڈالا۔ پھراپنی چونچ اور پنجوں سے زمین کرید کرایک گڑھا کھودااور مرے ہوئے کوّے کواس میں ڈال کرمٹی ہے دباویا۔ بیمنظر دیکھ کرقابیل کومعلوم ہوا کہ مردے کی لاش کوزمین میں فن کرنا جا ہے ۔ چنانچہ،اُس نے قبر کھودی اور بھائی کی لاش کو فن کر دیا۔ (مدارك التنزيل، ب٦٠ المائدة، تحت الاية: ٣١، ص ٢٨٦)

قران كريم مين حضرت سيّدُ نا آدم عَليْه السَّلام كدو بيون كاواقعه بإره6 سوره ما كده آيت نمبر 27 تا 31 مين

بیان کیا گیاہے۔

#### المنات ون تك زلزله

قابیل بهت بی گورا اورخوبصورت تفاگر بھائی کاخون بهاتے بی اس کاچهره بالکل سیاه و بدصورت ہوگیا۔
سات دن تک زیمن میں زلزلدر با،ؤحوش وطُئور (درندوں ادر پرندوں) میں باض طِے اب اور بے چینی پھیل گئی، حضرت سیّد تا آدم عَلیْهِ الصَّله الله تعکالی عَدْه کی موت کا بهت رَنْج بوایهاں تک سیّد تا آدم عَلیْهِ الصَّله الله تعکالی عَدْه کی موت کا بهت رَنْج بوایهاں تک کہایک سوبرس تک بھی آپ کوئنی نہ آئی اور آپ عَلیْه السَّلام نے سُر یائی زبان میں شعر پڑھا جس کاعربی ترجمہ بہ نہ کہا کہ سوبرس تک بھی آپ کوئنی نہ آئی اور آپ عَلیْها فَوَجُهُ الْاَرْضِ مُغْبَرٌ قَبِیْحُ تَعَیْرَتِ الْبَلادُ وَمَنْ عَلَیْهَا فَوَجُهُ الْاَرْضِ مُغْبَرٌ قَبِیْحُ تَعَیْرَتِ الْبَلادُ وَمَنْ عَلَیْها فَوَجُهُ الْاَرْضِ مُغْبَرٌ قَبِیْحُ تَعَیْرَتِ الْبَلادُ وَمَنْ عَلَیْها فَوَجُهُ الْاَرْضِ مُغْبَرٌ قَبِیْحُ

ترجمہ: تمام شہروں اور اُن کے باشندوں میں تغیر پیدا ہو گیا اور زمین کا چہرہ غبار آلوواور فتیج ہو گیا۔ ہر رنگ اور مزہ والی چیز بدل گی اور گورے چہرے کی رونق کم ہوگئ۔ (دوح البیان، ب، السائدة تحت الایة: ۲۷۔ ۳۰، ۲۸۱/۲)

تعمّل ناحق ایبا فَبِیْے (یُرا) فعل ہے کہ اس کی وجہ ہے انسان کا دین وایمان بھی ہر با دہوسکتا ہے۔ قابیل بھی اس گناہ کی وجہ سے کفر کی دلدل میں کچینس کر دائمی عذاب کامستحق ہوا۔ چنا نچہ منقول ہے کہ

#### آگ کاسب سے پہلا بجاری

روئے زمین پرسب سے پہلے **اَللّٰہ** عَرْوَجَلُ کی نافر مانی قابیل ہی نے کی کسب سے پہلے زمین پر قتل ناحق کیا اوریبی وہ پہلا مجرم ہے جے سب سے پہلے جہنم میں ڈالا جائے گا۔ حدیث شریف میں ہے کہ روئے زمین پر قیامت تک جوبھی قتل ناحق ہوگا قابیل اس میں حصد دار ہوگا کیونکہ ای نے سب سے پہلے آل کا دستور نکالا۔ (بـحـاری كتاب احداديث الانبياء، باب حلق آدم وذريته، ٢ /١٢ : حديث: ٣٣٣٥) قايل في حسدويفض كي ويرساية بها في كوناحق محل کرے اَللّٰہ عَرَّدَ جَلَ کی نافر مانی کی ،اینے والدین کاول وُ کھایا، زمین پرفساد پھیلایا تواسے بڑی بھیا تک سزاملی۔

# 🥞 قابیل کاعبرتناک انجام 🎇

قائیل کا ایک لڑکا اندھا تھا اس نے قائیل کو پھر مار کر قبل کردیا اور یوں یہ بدبخت آ گ کی پُرشیش کرتے جوئے کفروشرک کی حالت میں اینے اڑے کے ہاتھوں مارا گیا۔ (روح البیان، ب، المائدة تحت الاية: ٢٧ - ، ٣٠ ٢٨٦١)

# و المنظم المنظم

م مل رضِي اللهُ تَعَالَى عَنْه كُلّ ك يا في برس بعد حضرت سبّدُ ناشِيث على بَبِيّنَا وَعَلَيْهِ الصَّلَوةُ وَالسَّلَام كي ولا دت ہوئی جب کے حضرت سیئیڈ نا آ دم علیہ السّلام کی عمر شریف ایک سوتیس برس کی ہوچکی تھی۔ آپ نے اسے اس ہونہار فرزند کا نام اشيث اركها ـ يرسُر يانى زبان كالفظ إورع بي مين اس كامعنى إن هِبَةُ الله العين "ألله عَزُوجَلُ كاعطيه" ـ حضرت سير ناآدم عليه السَّلام يرجو بياس صحيف نازل موئ تھا پ نے حضرت سيد ناشيث عليه السَّلام كوان سبكى تعلیم دی اوران کواپناوسی وخلیفه اور سجاده نشین بنایا اوران کی نسل کوخیر و برکت کی دعائیں دیں۔ ہمارے پیارے نبي، نبعي آخرالزمال، سرور ذيشال، رصت عالميال صلّى اللهُ تَعَالى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم حضرت سَيِّدُ ناشِيث عَلَيْهِ الصَّلواةُ والسَّلام کی اولا دمیں سے ہیں۔ (روح البيان، ب٦، المائدة تحت الاية: ٣٨ ٢/٢ ،٣)

# ونیایس پہلا' ناحق قل' کس وجہ سے ہوا؟

دنیا میں سب سے پہلا''ناحی قل''ایک عورت کے معاملہ میں حسد کی وجہ سے ہوا۔ للبذاعورت کے فتنے میں مبتلا ہونے سے خداکی پناہ مانگنی جا ہیں۔

# مند کی تباه کاری

#### مُراطريقه رائج كرنے كاوَبال

قتلِ ناحق کتنابراجرم ہے کہاس کی وجہ سے حضرت سَیِدُ نا آدم عَلیْہِ السَّدَم کابیٹا اپنے باپ کے دربارسے راندۂ درگاہ ہوااور کفروشرک میں مبتلا ہوکر مرا۔اور قیامت تک ہونے والے ہرخونِ ناحق میں حصہ دار بن کرعذاب جہنم میں گرفتار رہےگا۔معلوم ہوا کہ جو شخص کوئی ہُراطریقہ ایجاد کر ہے تو قیامت تک جینے لوگ اس برے طریقے پڑل کریں گےسب کے گناہ میں وہ برابر کاشریک اور حصہ دار ہے گا۔

**اَلْلُه** عَنِهُ وَجَلُّ جمیں اور ہماری آنے والی نسلوں کوسچا یکا مسلمان بنائے۔ہماری اولا دکو ہمارے لئے ذریعہ ا مغفرت بنائے ہم سب گفتل وغارت گری، فتنہ ونساداور دیگر بُری عادتوں ہے محفوظ رکھے اور دین ودنیا کی بھلائیلاں عطا فرما \_ وَالْمِينُ بِجَاهِ النَّبِيِّ الْأَمِينُ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَمَلَّم

#### ''هُكَابِيُّلُ'' كَي 5 هو<u>ف كي سُبِتَ سِي هَدِيثُ مِنْ كَوْرِي</u> اورائن کی وشاحت سے ملائے والے 5 مدئی پھول

- (1) میرصدیث اس قبال (لزائی) پرمحمول ہے جو بلا وجہشرعی ہویا دیانت کے ساتھ تاویل واجتہا دکی بنایر نہ ہو، یہی وجہ ہے کہ باغی خواہ مسلمان ہی کیوں ندہواس سے لڑنا جائز ہے۔ (فيوش الهاري، ۱/۲۲۲)
- (2) گناه کا پخته اراده بھی گناه ہے۔ بال گناه کا صرف خیال آنا گناه نہیں۔ چور چوری کرنے نکلامگرا نفا قأنه کرسکا گنهگار ہوگیا، فقہائے کرام رَحِمَهُ اللهُ السَّلار فرماتے ہیں کدارادہ کفرجی کفرہے۔
- (3) جورُ ائی رائج کرے تو جینے بھی لوگ اس بُر ائی میں مبتلا ہو نگے سب کا گناہ اسے ملے گااوران کے گناہ میں بھی کوئی سمی نه ہوگی۔
  - (4) عورت كافتنه بهت براہے۔انسان اگراس فتنے ميں مبتلا موجائے تواس كا دين وايمان خطرے ميں برجا تاہے۔
    - (5) حسد کی بیاری میں مبتلا انسان بڑے بڑے گناہ کرنے ہے بھی نہیں چوکٹا، حاسد کا انجام ہمیشہ بُراہوتا ہے۔
- **اَلْتُ**ه عَـزْوَجَلْ جمیں بُری سوچ برے افعال اور بُری صحبت ہے محفوظ رکھے اور ہمار احشر اینے نیک بندوں کے ساتھ فَرِمَا عَ الْمِينُ بِجَاهِ النَّبِيِّ الْأَمِينُ صَلَّى اللُّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم

#### 🦹 باجماعت نماز کا ثواب 🐘

عَنْ أَبِيُ هُ رَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنُهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:" صَلَاةُ الرَّجُلِ فِي جَمَاعَةٍ تَزِيْدُ عَلَى صَلَاتِهِ فِي سُوقِهِ وَ بَيْتِهِ بِضُعًا وَعِشْرِيْنَ دَرَجَةً وَذَالِكَ أَنَّ أَحَدَهُمُ إِذَا تَوَضَّأَ فَأَحُسَنَ الْوُضُوءَ ثُمَّ أَتَى الْمَسُجِدَ لَا يُرِيُدُ إِلَّا الصَّلَاةَ، لَا يَنْهَزُهُ إِلَّا الصَّلَاةُ ، فَلَمُ يَخُطُ خَطُوَةً إِلَّا رُفِعَ لَهُ بِهَا دَرَجَةٌ وَحُطَّ عَنُهُ بِهَا خَطِيْنَةٌ حَتَّى يَدْخُلَ الْمَسْجِدَ فَإِذَا دَخَلَ الْمَسْجِدَ كَانَ فِي الصَّلاةِ مَا كَانَتِ الصَّلاةُ هي تَحْبِسُهُ، وَالْمَلْئِكَةُ يُصَلُّونَ عَلَى أَحَدِكُمُ مَادَامَ فِي مَجُلِسِهِ الَّذِي صَلَّى فِيُهِ يَقُوُلُونَ:اَللَّهُمَّ ارْحَمُهُ اَللَّهُمَّ اغُفِرَ لَهُ اللَّهُمَّ تُبُ عَلَيْهِ مَا لَمُ يُوذِ فِيُهِ مَا لَمُ يُحُدِثُ فِيْه.

ترجمہ:حضرت سَيِّدُ ناابو ہريرہ وَجِني اللهُ تَعَالى عَنْهُ سے مروى ہے كه سنِ أخلاق كے بيكر، نبيوں كتاء وصلَّى اللهُ تَعَالى عَلَيْهِ وَالِيهِ وَسَلَّم فَ ارشاد فر مايا: مردك باجماعت نمازكا ثواب اس كي كهريا بازار ميس پڙهي جانے والي نماز كے مقابلے ميس بيس اوراس سے کچھ زیادہ درج ہاوربیاس لئے ہے کہ جب ان میں سے کوئی اچھی طرح وضو کر کے صرف نماز ہی کی بیّت سے معد کی طرف چاتا ہے اور نماز کے علاوہ اس کا کوئی اور مقصد نہیں ہوتا تو معجد میں وینچنے تک ہر ہر قدم کے بدلے اس کا درجہ بلند ہوتا ہے اور ایک گناہ مثادیا جاتا ہے۔مبحدیمی داخل ہونے کے بعد جب تک وہ نماز کے انتظار میں رہتا ہے نماز ہی میں شار ہوتا ہے اور جب تم میں ہے کو کی شخص نماز کی جگہ بیشار ہتا ہے توجب تک کسی کو تکلیف ندد ہے یا بےوضونہ ہوتو فر شنتہ اس کے لئے رحمت کی دعا کرتے رہتے ہیں اور کہتے ہیں : " **يَا ٱللّٰه** عَزُوجَلُ ! اس بِرَمْ فرما، **يَا ٱللّٰه** عَزُوجَلُ ! إِن بَيْنَ دِن مِ**يَا ٱللّٰه** عَزُوجَلُ ! إِس كَي توبِقِيل فرمان "

# *چاردَ رَجات*

عَلْا هَا إِنْ بَطَّالَ عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللَّهِ فِي الْجَلَال شرح بخارى ميل فرمات مين : ( بعض روايات مين ستاكين در جے زیادہ بعض میں بیچیس گنا زیادہ کےالفاظ آئے ہیں بیاس بات پر دلالت ہے کہ جماعت کےساتھ پڑھی جانے <sub>۔</sub> والی نماز کا تواب کئی گنازیادہ ہے۔وہ درجات واجزاء جو مسجد میں باجماعت نماز پڑھنے والے کو نصیب ہوتے ہیں اور ' تنہانماز پڑھنے والاان سے محروم رہتا ہے وہ حیار ہیں: (1) باجماعت نماز پڑھنے کی نیت (2) ہرقدم کے بدلے ایک درجہ کی بلندی اورا کیگ گناہ کی معانی (3) فرشتوں کا اس کے لئے استغفار کرنا (4) نماز کے انتظار پرنماز کا تواب ملنا''۔ (شرح بعاری لابن بطال، کتاب الاذان، باب فضل صلوۃ المحماعة، ۲۷۷۲)

عَلَّا هَمَهَ بَدُرُ الدِّینُ عَنینی عَلَیْهِ رَحْمَةُ اللهِ الْعَنِی عَمَةُ القاری میں فرماتے ہیں: مسجد میں باجماعت نماز کا تواب گھریا بازار میں اسکیے یا باجماعت نماز پڑھنے سے زیادہ ہے۔ ہاں! جولوگ مسجد کے علاوہ کہیں اور جماعت سے نماز پڑھ کیں تواب کھریا بازار میں اسکیے نماز پڑھنے والے سے زیادہ ہوگالیکن پھربھی وہ مسجد کی جماعت کی فضلیت کونہ پاسکیس گے۔ (عمدة القاری، کتاب الاذان، باب فضل صلوۃ البحماعة، ۲۳۳/۶، تحت البحدیث:۲۶۷)

### جاعت کی فضیلت کے بارے میں مختلف روایات کی وضاحت

باجماعت نمازی فضیات بعض روایات میں پہیں اور بعض میں ستائیں درجے بیان کی گئی ہے۔علامہ بررالدین عینی عقیق ورٹے نہ اللہ النوبی اس اختلاف کی وجہ بیان کر تے ہوئ فرماتے ہیں: ایک قول بیہ کہ ستائیں کاؤکر پھیں کے بعد آیا ہے گویا کہ اللہ عزّ وَجُلُ نے پہلے پھیں کی خبر دی پھر بی واب بڑھا کرستائیں گنا کر دیا گیا۔ ایک قول بیہ کہ وہ نمازجس میں کم جکلا گیا ہواور نماز کا انتظار نہ کیا گیا ہوائی کا تواب پھیں گئی ہوائی گئا ہوائی کا انتظار نہ کیا گیا ہوائی کا انتظار نہ کیا گیا ہوائی کا انتظار کیا گیا ہوائی کا انتظار نہ کیا گیا ہوائی کا تواب پھیں گنا ہے اور جس نماز میں زیادہ چلا گیا ہواور زیادہ در برنماز کا انتظار کیا گیا ہوائی کا گیا ہوائی کا انتظار کیا گئا انتظار کیا گیا ہوائی کا گیا ہوائی کا گیا ہوائی کا میں گئا ہوائی کا گیا ہوائی کا کہ کہ کہ خواب کا کم بیازیادہ ہونا نماز کی اور نماز کے بدلنے کی وجہ ہے ہوتے ہیں۔اس قول کی تا سیدائی حفا اور فجر کی نماز میں وان اور رات کے فرضتے جمع ہوتے ہیں۔اس قول کی تا سیدائی حدیث پاک سے ہوتی ہے کہ ''با جماعت نماز تم میں سے کسی ایک کے تنہا نماز سے چیس گنا افضل ہا ور فجر کی نماز میں رات اور دن کو شیتے جمع ہوتے ہیں۔اس قول کی تا سیدائی دن کو شیتے جمع ہوتے ہیں۔ 'رسانعسا عسدہ القاری، کتاب الصلوۃ بیں سے اس الصلوۃ نی مسجد السوق، ۲۸۲ء ۵۰ تحت الحدیث ۲۷۶ء الحدیث ۲۷۶ء المحدیث الفاری سے کو شیتے جمع ہوتے ہیں۔' رسانعسا عسدہ القاری، کتاب الصلوۃ بیاب الصلوۃ نی مسجد السوق، ۲۵۲ء ۵۰ تحت الحدیث ۲۷۶ء ۵۰ تحت الحدیث ۲۷۰۰ تعت الحدیث کا میائی کیائی کیائی کو کو کھی کو کو کو کھی کیائی کو کھی کیائی کو کھی کو کھی کو کھی کیائی کو کھی کھی کو کھی کی کو کھی کو کھی

# عظيم الثان إنعام

**اَللّٰه** عَوْدَ جَلْ کے فضل وکرم سے ہمیں جو بے شار اِ نعامات عطاموے ہیں ، اِنہیں انعامات میں سے نماز بھی بلا شبرا یک عظیم الفتان اِنعام ہے،اس میں اَللّٰہ عَوَّوَجَلٌ نے ہمارے لئے جہاں کی بھلائیاں رکھودی میں۔اسی طرح نماز بإجهاعت كي دولت بھي كوئي معمولي إنعام نہيں، يہجي ہمارے لئے بے شمار نيكياں حاصل كرنے كا ذريعہ ہے۔ حدیث مذکورے باجماعت نماز کی فضیلت کا بخوبی اندازہ لگایا جاسکتا ہے باجماعت نماز پڑھنے والا کتنا خوش نصیب ہے کہ اسے بچیس یاستائیس گنازیادہ ثواب ملتا ہے۔ جب وہ نماز کی نبیت سے معجد کی طرف چلتا ہے اور کوئی و نیوی غرض پیش نظرنہیں ہوتی تواس کے ہرقدم پرنیکیاں، درجات کی بلندی، گناہوں کی مغفرت جیسی عظیم سعاد تیں ملتی ہیں پھر جب تک نماز کے انتظار میں بیٹھار ہے نماز ہی کا ثواب ملتا ہے اور معصوم فرشتے اس کے لئے وعائے مغفرت کرتے ہیں۔اگرجمیں بیمعلوم ہوجائے کہ ہمارے پاس جو مال ہےوہ اپنے شہر میں ایک رویے کا بیکے گا اورا گراہے سُمند ریار جا کر فروخت کریں تو 25 یا27 روپے میں بلے گا، تو شاید ہر شخص سمندر پار جا کر ہی اپنا مال فروخت کرے، کیونکہ 25یا27 گنانفع جھوڑ ناکوئی بھی گوارانہیں کرے گا۔ گرکس فدر جیرت ہے کہ گھر ہے صرف چند قدم چل کر مسجد میں باجماعت نمازیڑھنے میں ایک نمازیرستا ئیس نماز کا ثواب ملتا ہے، مگر پھر بھی بہت ہے لوگ جماعت کی برواہ نہیں کرتے اور بلا عذر گھروں میں نماز بڑھ لیتے ہیں ۔ابیانہیں ہونا جائے!موت کا کوئی پیتنہیں کب آ جائے اور ہم کف افسوس مَلتے رہ جائیں۔

#### زندگی کوموت سے پہلے غنیمت جانو!

فرمانِ مصطفے صلّی اللهُ تَعَالَی عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّه ہے:'' زندگی کوموت سے پہلے غیمت جانو'' (منسکوہ المصابح، کتباب الرفاق، الفصل الاول، ۳ /۱۰۸، - حدیث: ۱۷۶ه) اس فرمانِ عالیشان کو پیشِ نظرر کھتے ہوئے ہمیں اپنی زندگی ہے پُورا پورا فائدہ اٹھانا چا ہے! جتنا ہو سکے باجماعت نمازیں اداکر کے زیادہ سے زیادہ تواب کا ذخیرہ کر لینا جا ہے، ورنہ یا د و المان المال المال المال المال المال المال المون المان الم

رکھتے! مرنے کے بعد جماعت کا ثواب لوٹنے کا موقع نہیں مِل سکے گا اور پھر بے حد ندامَت ہوگی اورافسوس بھی ہوگا ' کہ کاش! میں وُنیا میں تھوڑی ہی سیستی اُڑا کرزیادہ سے زیادہ جماعت کا تواب حاصل کرنے میں کامیاب ہو گیا ہوتا۔

> کچھ نکیاں کما لے جلد آخرت بنا لے کوئی نہیں بھروسہ اے بھائی زندگی کا

اچھی نیت کے بھی کیا کہنے کہ اس کی وجہ سے انسان ایک ہی عمل پر بہت سارے اعمال کا ثواب پاسکتا ہے جیبا کہ نماز کے لئے جانا ایک عمل ہے اگر کوئی صرف نماز ہی کی نیت ہے مجد کی طرف جائے تواسے اسی نیت کا ثواب ملے گالیکن جواس کے ساتھ دیگرا ممال صالحہ کی بھی نیت کر لے تواسے ان کا بھی ثواب مل جائے گا۔

# 🦋 نماز کے لیے معجد جانے کی جاکیس نیتیں 🖫

سركار إعلى حضرت امام ابلسدت ، مجد ودين وملت ، مولانا شاه امام احدرضا خان عَليْه رَحْمَةُ الرَّحْمُن فرمات بين : ب شک جوعلم نیت جانتا ہوتو اینے ایک ایک فعل میں اپنے لیے گئی نیکیاں کرسکتا ہے، مثلاً جب نماز کے لیے مسجد کو چلے اور یمی قصد کیا ہے نماز پڑھوں گا،تواس کا چلنامحمود ہے، ہرقدم پر (فرشتے) ایک نیکی کھیں گے اور دوسرے برگناہ محوکریں گے۔ گرعالم نیت اس ایک ہی فعل میں اپنے لیے پہنیتیں کرسکتا ہے۔ مثلاً ﴿1﴾ ....اصل مقصد يعنى نماز كوجاتا مول - ﴿2﴾ ....خانه خداكى زيارت كرول كا- ﴿3﴾ .... شعارا سلام ظاهر كرول

كا ﴿ 4﴾ ..... داعِسى إلَى الملُّه لعِنى (مُؤدِّن) كي إجابت (وبوت قبول) كرتا بول \_ ﴿ 5﴾ .... بحيةُ المسجد يره صنه جاتا ہوں۔﴿6﴾ ....مسجد سےخس و خاشاک ( یکھے )وغیرہ دور کروں گا۔﴿7﴾ ....اعتکاف کرنے جاتا ہول کہ مذہب مُفْتني به يراعتكاف كے ليےروز وشرطنبيں اورايك ساعت كابھي ہوسكتا ہے جب سے داخل ہو يابا ہرآنے تك اعتكاف كي نبت كرلے انظار نماز وا دائے نماز كے ساتھ اعتكاف كا بھى تواب مل جائے گا۔﴿8﴾ ..... امر اللي (حكم قرآني) خُدلُوُ ازِيُسَتَسَكُمُ عِنُدَ كُلِّ مَسُجِدٍ (توجمهٔ كنزالايمان:اپين زينت لوجب مجديّ جاوَر ( ١٠ ١٠ الاعراف: ٣١)

کے اِمْتِفَ ال ایعیٰ تکمیل تھم) کوجاتا ہوں۔﴿9﴾ ....جود ہاں علم والا ملے گااس ہے مسائل پوچھوں گا، دین کی باتیں سيكھوں گا۔ ﴿10 ﴾ .... جونبيں جانتے ان كومسئلہ بناؤں گا، دين سِكھا ؤں گا۔ ﴿11 ﴾ .... جوعلم ميں ميرے برابر ہوگا اس سے علم کی تکرار کروں گا۔﴿ 2 1 ﴾ .... علمان کا زیارت ﴿ 3 1 ﴾ .... نیک مسلمان کا ريدار ﴿14 ﴾ .... دوستول سے ملاقات ﴿15 ﴾ .... مسلمانول سے ميل ( ملاپ) ﴿16 ﴾ .... جورشته دارمليس گان ہے بَلْشادہ پیشانی مل کرصلہ کرم کرنے کا ثواب کماؤں گا۔ ﴿17 ﴾ .... اہلِ اِسلام کوسَلام۔ ﴿18 ﴾ .... مسلمانوں سے مصافحہ کروں گا ۔﴿19﴾ .... ان کے سلام کا جواب دوں گا۔﴿20﴾ .... نمازِ جماعت میں مسلمانوں كى بركتيں حاصل كروں گا- ﴿21-22 ﴾ ....معجد ميں جاتے نكلتے حضور سَيِد عالم صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّهَ يِرسَلام عُرضَ كَرُول كَارِيسُهِ اللَّهِ ٱلْمَحْدَمُ ذُلِلَّه وَالسَّلامُ عَلَى رَسُول اللّه ﴿23،24﴾ .... ذُخُول و خُــو و ج مين (يعني محد كاندرداخل موت وقت اور بابر نكلته وقت )حضور وآل حضور وأزواج حضور يردر ود بهيجول كا-وه ورووشريف بيه- اللهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيْدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى الِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى اَزُوَاج سَيِّدِنَا مُحَمَّد ﴿25﴾ .... بيار كى مِزاح بُرى كرول كا\_﴿26﴾ .... اگركوئى عنى والا ملاتعزيت كرول كا\_﴿27﴾ .... جس مسلمان کو چیمینک آئی اوراس نے الُسخہ مُسدُ لِلْله کہا تو اُسے یَسرُ حَسمُکَ اللّٰهُ کہوں گا۔ ﴿28\_28 ﴾..... اَمُلّ بالْمَعْوُوْف وَنَهْي عَن الْمُنكو (يعني يَكى كاحكم دول كاور برائى منع) كرول كا- 30 ، ... نمازيول كووضوك ليے يانى دول گا\_(ينيت و بال بوعتى ہے جبال لو في سے وضوكيا جاتا ہو) ﴿31\_33 ﴾ .... خودمؤذن ہے يامسجدين کوئی مؤذن مقرر نہیں تو نیت کرے کہ اذان وا قامت کہوں گا۔اب اگریہ کہنے نہ یائے دوسرے نے کہدری تاہم اپنی نيت براذان وا قامت كا تواب ياچكا فقد و قع أجُره على الله يعن اسكا تواب الله عرَّوج ل كذمه يرموكيا ـ ﴿ 33﴾ .... جو راه بھولا ہوگا راستہ بتاؤں گا۔ ﴿34﴾ .... اندھے کی دھگیری کروں گا( یعنی ہاتھ پکڑوں گا)۔﴿35﴾ .... جنازہ ملا تو نماز پڑھوں گا۔ ﴿36﴾ ....موقع پایا تو ساتھ دفن تک جاؤں گا۔ ﴿37﴾ .... دو

مسلمانوں میں بزاع (یعن لڑائی) ہوئی تو حَنْی الْموسُع (جہاں تک ہوسا) صلح کراؤں گا۔ ﴿38\_38 ۔۔۔۔مجدیں ' جاتے وقت داہنے اور نگلتے وقت بائیں پاؤں کی تَفْدِیُم (یعنی پہل) سے اِبِّرَائِ عِسنت کروں گا۔ ﴿40 ﴾۔۔۔۔راہ میں جولکھا ہوا کاغذ پاؤں گا اُٹھا کرادب سے رکھ دوں گا۔ إللٰی غَیْرِ ذَالِکَ مِنْ نِیّاتِ کینِیْرَ قِ (اس کے علاوہ بہت ساری نیتیں)۔ تو ویکھئے کہ جو اِن اِرادوں کے ساتھ گھر سے مبحد کو چلاصرف ھے نماز (یعن نمازی نیکی) کے لیے نہیں جاتا بلکہ ان چالیس مَنات کیلئے جاتا ہے تو گویا اس کا یہ چلنا چالیس طرف چلنا ہے، اور ہرقدم چالیس قدم پہلے ایک نیکی تھا اب چالیس نیکیاں ہوگا۔ (فاوی رضویہ مُغَرَّجَه، ۱۵۳۷ تا ۱۷۵)

#### صَلُّوا عَلَى الْحَبِيْبِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَى مُحَمَّد

اچھی نیتوں کی وجہ سے انسان بہت ہی نیکیاں حاصل کرسکتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہر ممل سے پہلے جتنی ممکن ہو اچھی اچھی نیتوں کے اچھی نیتیں کرلیں تا کہ ہمارے نامہ اعمال میں نیکیوں کا اضافہ ہوتار ہے۔ اَللّٰه عَدُّوَ جَلْ ہمیں اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ ایجھے اچھے اعمال کرنے کی توفیق عطافر مائے!امین بِجَاهِ النَّبِیّ الاَّمِیْن صَلّی اللهُ تَعَالی عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّمُهُ

# اجاعت نماز کے فضائل کھ

حدیث ندکور میں باجماعت نماز کی فضیلت بیان کی گئی ،الہذا جماعت کے فضائل اور ترک جماعت کی وعیدیں بیان کی جاتی ہیں۔**اَللّٰ**ہ عَدِّوَ جَلَّ قران مجید میں اِرشاو فرما تاہے:

وَالْمُ كَعُوْاَ مَعُ اللَّهُ كِعِيْنَ ﴿ (بِ ١٠ البقرة: ٤٢) ترجمة كنز الايمان: اوردكوع كرفي والول كر

تَشْير خازن مِين ب: "فِيْسهِ حَثُّ عَلَى إِقَاعَةِ الصَّلاةِ فِي الْبَحَمَاعَةِ فَكَأَنَّهُ قَالَ صَلُّوا مَعَ الْمُصَلِيْسُنَ فِي الْجَمَاعَةِ" ترجمہ: اس آیت میں نماز باجماعت اداکر نے پرابھارا گیاہے گویا کوفر مایا: جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے والوں کے ساتھ نماز پڑھو۔ (نفسیر المحازن، ب ۱، البقرة، نحت الایة: ۳، ۱ /۶۹)

## دوآزادیاں کے

حضرت سِّرِدُ نَا أَنْس رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ بِروايت ہے کہ خَاتَمُ الْمُوسَلِيْن، رَحْمَةٌ لِلْعلَمِيْن صَلَّى اللهُ ثَعَالَى عَنْهُ عِنْ مَلَى اللهُ ثَعَالَى عَنْهُ عِنْ وَعَلَى عَنْهُ عَلَيْهُ عَنْهُ عَلَمُ عَنْهُ عَلَمُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَلَمُ عَنْهُ عَلَمُ عَنْهُ عَلَمُ عَنْهُ عَلَمُ عَنْهُ عَلَمُ عَنْهُ عَلَمُ عَنْهُ عَلَهُ عَلَمُ عَنْهُ عَلَمُ عَنْهُ عَلَمُ عُ

(ترمذي، كتاب ابواب الصلاة، باب ماجاء في فضل التكبيرة الاولى، ٢٧٤/١، حديث: ٢٤١)

تکبیراً ولی سے کہتے ہیں؟: پہلی تکبیر کو تکبیراً ولی کہتے ہیں اِس کو تکبیر تحریمہ بھی کہا جاتا ہے۔ اس کا تواب پانے کے لئے ہمارے لیے ایک رعایت یہ بھی موجود ہے کہا گرامام کے ساتھ پہلی رکعت کارکوع بھی ٹل جائے تب بھی موجود ہے کہا گرامام کے ساتھ پہلی رکعت کارکوع بھی ٹل جائے تب بھی تکبیراً ولی کا تواب ٹل جاتا ہے جیسا کہ وجوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکت کہ اُن اُنگریڈ نکہ کی 1360 صفحات پر شتمال کتاب ''بہارشر بعت' جلداول صفحہ 509 پر ہے: ''بہلی رکعت کارکوع ٹل گیا، تو تکبیر اولی کی فضیلت یا گیا۔''

(بهارشر ایت، ۱/۹۰۵، حصه ۳)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْبِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَى مُحَمَّد مَا لُهُ تَعَالَى عَلَى مُحَمَّد مَا اللهُ عَلَى اللهُ تَعَالَى عَلَى مُحَمَّد مَا اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى

حضرت سَیِدُ ناابن مسعود رَضِیَ اللهُ تَعَالیٰ عَنْهُ فرماتے ہیں کہ جے یہ پسند ہو کہ وہ قیامت کے دن **اَللّٰہ** عَذْوَ جَلَّ سے مسلمان ہوکر ملے اسے جا ہیے کہ جب اذان ہوتو اپنی نَماز وں کو پابندی سے ادا کیا کرے کیونکہ **اَللّٰہ** عَزْوَ جَلْ نے ِ

و المورود المورد المور

تمہارے نبی صَنَّی اللهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّه کوہدایت والے طریقے عطافر مائے ہیں اور بے شک بین مازین انہی میں سے تنہیں ۔ اگرتم اپنے گھر میں نَمازیر صوکے جیسے اس نَماز سے چیچے رہنے والے خص نے اپنے گھر میں نَماز اوا کی تو بے شک تم نے اپنے نبی صَلَّی اللهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّه کی سنت کو چیوڑ ویا اورا گرتم اپنے نبی صَلَّی اللهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّه کی سنت کو چیوڑ دو گے تو گراہ ہوجاؤ گے۔ جو شخص اچھے طریقے سے وضو کرے پھر ان مجدوں میں سے سی مجد کی طرف آئے تو گالی سنت کو جو رہو ہو جاؤ گے۔ جو شخص اچھے طریقے سے وضو کرے پھر ان مجدوں میں سے سی محبور کی طرف آئے تو کہ معافی اس کے لئے ہر قدم کے بدلے ایک نیکی کھے گا اور اس کا ایک درجہ بلند فرمائے گا اور اس کا ایک گناہ معافی فرما دے گا ۔ ہم جانتے ہیں کہ کھلامنا فق ہی جماعت سے پیچے رہتا ہے اور ہدایت یا فتہ شخص کی دوسرے کو ہاتھ سے پیٹر کرمسجد میں لاتا اور صف میں موجود ہوتا ہے۔ (مسلم، کساب السساحد ومواضع الصلاۃ، باب صلوۃ الحماعة من سنن سے بھر کرمسجد میں لاتا اور صف میں موجود ہوتا ہے۔ (مسلم، کساب السساحد ومواضع الصلاۃ، باب صلوۃ الحماعة من سنن

# الله ستائيس مرتبه نماز د براكی

:مطس المدينة العلمية(المدينة العلمية (المدينة العلمية العلمية (المدينة العلمية العلمية

(عيون الحكايات،ص، ٢٥٩)

لئے کہ ہم نے عشاء کی نماز باجماعت ادا کی ہے۔''

اَللَّه عَرّْوَجَلَّكى ان پر رحمت هو اور أن كے صَدْقے همارى ہے حساب مففرت هو۔

المِيْن بِجَاهِ النَّبِيِّ الْآمِيْن صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم

# الركب جماعت كي وعيديں

جہاں باجماعت نماز اوا کرنے کے بے شارفصائل بیں وہیں ہلا کسی شرعی مجبوری کے جماعت ضائع کرنے والے کے لیے سخت وعیدیں بھی ہیں، ستی وغفلت کی وجہ ہے جماعت بڑک کردیناعقل مندمسلمان کا کام نہیں کہ ایسا کرنا ڈھیروں تو اب سے محرومی بھی ہے اور اِس سنت عظیمہ (یعنی سنت واجہ) کا ترک اَ للله عَزْوْ جَلُّ ورسول صَلَّى اللهُ تعَالٰی عَلَیْهِ وَاللهِ وَسَلَّم عَنْ کہ روایات ملاحظہ ہوں:

#### (1) تارك بياعت پريزوفضپ

حضرت سَيِدٌ ناابو ہر برہ دَونِیَ اللهُ تَعَالَی عَنهُ سے روایت ہے کہ نبتی مُکَرُّم، نُورِ مُجسَّم، شاوِبی آ دم صَلَّی اللهُ تَعَالَی عَنهُ سے روایت ہے کہ نبتی مُکَرُّم، نُورِ مُجسَّم، شاوِبی آ دم صَلَّی اللهُ تَعَالَی عَلَیْهِ وَاللهِ وَسَلَّم نَهِ وَاللهِ وَسَلَّم عَنهُ اللهُ عَنهُ اللهُ عَنهُ مَا إِنْ مَن اللهِ عَنهُ عَلَى عَلَیْهِ وَاللهِ وَسَلَّم عَنهُ الله وَوَل عَن مِيلَ عَنهُ الله عَن الله وَلَو ل عَن مَن كِيا ہے تو ضرور حاضر ہوتے اگر چہ گھسٹتے ہوئے آ تے اور بیشک میں نے ارادہ کیا کہ میں نَما زقائم کرنے کا تکم دول اور کی شخص کوئما زیڑھانے پرمقرر کروں پھر پچھالوگوں کوا ہے ساتھ چلنے کیلئے کہوں جو ککڑیاں اٹھائے ہوئے ہوئے مور پھر ان کھروں کی طرف جاؤں جوئما زمیں حاضر نہیں ہوتے اور ان کے گھروں کوآ گ لگا دوں۔''

(بخاري، كتاب الإذان، باب فضل العشاه في الجماعة، ٢٣٥/١، حديث: ٢٥٧١)

(2) حضرت سَیِدُ ناابوہر ریرہ دَوَنی َ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ سے روایت ہے کہ سرکارِ عالی وقار ، دو جہاں کے مالک ومختار ، حبیب پرورد گارصَلَی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَالِهِ وَسَلَّمہ نے ارشاد فر مایا:''اگرگھروں ہیں عورتیں اور بیچ نہ ہوتے تو نمازعشا قائم کرتاا درجوانوں کوتھم دیتا کہ جولوگ گھروں میں ہیں (یعنی جماعت میں حاضرنہیں ہوئے )ان کے گھروں کوآگ سے پی

 $oldsymbol{eta}$  )  $oldsymbol{eta}$  )  $oldsymbol{eta}$   $oldsymbol{eta}$   $oldsymbol{eta}$   $oldsymbol{eta}$   $oldsymbol{eta}$ 

فيضان رياض الصّالحين عن 200000000 ( ١٢٢ ) 174 ( افلاص اور نيث كايمان

(مسئل امام احمل، ۲۹٦/۳ مديث: ٨٨٠٤)

(3) كَان لِيل لِكُطِل بَوْل يَبْسِيه

جس نے اذان سُنی مگر بغیر کسی شرعی مجبوری کے مسجد میں نماز ادا کرنے کے لیے نہ آیااس کے کان میں اگر پھول ہواسیسہ ڈال دیا جائے تو یہ جماعت ضا لَع کرنے ہے آسان تھا۔ چنانچہ، حضرت سَیِدٌ ناابو ہر رہ و رَضِیَ السَّلَالَ عَنْ اللهِ الل

تُوْبُوا إِلَى اللَّهِ اَسْتَغَفِرُ اللَّهَ صَلُّوا عَلَى الْحَبِيُبِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَى مُحَمَّد

# مدنی گلدسته

# النوان كى المحروث كى نسبت سي هذيث وذكور اور اس كى والساك المحروث كى نسبت سي هذيث والسي المحدد السي بهدول

(1) جواپنی دکان میار مکان میں تنہا نماز پڑھ لیتا ہو یا جماعت بھی کروالے تب بھی مسجد کے ثواب سے محروم رہے گااور جماعت واجب ہونے کی صورت میں گناہ گار بھی ہوگا۔

(2) گھر سے وضوکر کے متجد جانا ثواب ہے کیونکہ یہ چلنا عبادت ہے اور عبادت باوضوافضل ہوتی ہے بعض نیک خصلت لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ کسی مریض کی عیادت کرنے بھی باوضوجاتے ہیں کیونکہ عیادت کرنا نیک عمل ہے اور ہرنیک عمل باوضو بہتر ہے۔

(3) جماعت کو جاتے ہوئے ہر قدم پرایک نیکی ملنااورایک گناہ مٹنایہ گنہگاروں کے لئے ہے جبکہ نیکوں کے لیے تو ہر قدم پر دونیکیاں اور دودر جے بلندی ہے کیونکہ جس چیز سے گنہگاروں کے گناہ معاف ہوتے ہیں اس سے نیکوں کے پ

2000€3 فيضانِ رياض الصّالحين €20000000 ( ١٢٣ )\$30000000

ورج برصة بير (ملخصاً ازمراة المناجيء ١١٨ ٢٣٠)

(4) مسجد میں نماز کے انظار میں بیٹھنے والے خوش نصیب کے لئے اَللّٰہ عَدُوجَلُ کے معصوم فرشتے وعا کیں کرتے ہیں۔ ہمیں بھی چاہئے کہ نماز سے پہلے ہی مسجد میں جانے کی عادت بنالیں تا کہ دیگر برکتوں کے ساتھ فرشتوں کی دعاؤں میں بھی شامل ہوجا کیں ، یہ خیال رہے کہ فرشتے اس وقت تک دعا کیں کرتے ہیں جب تک بیکی نمازی کو ستائے نہیں اور مسجد میں رہے وغیرہ خارج نہ کرے ، کیونکہ غیرِ معتکف کومسجد میں رہے خارج کرنامنع ہے ہاں معتکف چونکہ مسجد ہی رہتا ہے اسے دخصت دی گئی ہے۔

(ملحساً از مرا قالمناجے ، ۱/۲۳۵)

میٹھے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو! باجماعت نمازوں کا پابند بننے کا ایک بہترین ذریعہ '' وعوت اسلامی' کے مدنی تافلوں میں سفر کرنا بھی ہے۔ اَلْم عَدُّوَ جَلَّ وَعُوت اسلامی کے مدنی تافلوں میں سفر کرنا بھی ہے۔ اَلْم عَدُّو جَلَّ وَعُوت اسلامی کے مدنی تافلوں میں سفر کرنے کی برکت سے دیگر اعمال صالحہ کے ساتھ ساتھ نماز باجماعت کی دولت نصیب ہوتی ہے اور جمیشہ باجماعت نماز پڑھنے کا وَہن بنت ہے۔ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کی برکت سے ناجانے کتنے بے نمازی نہ صرف خود نماز ، جُگانہ کے پابند بن گئے بلکہ دوسروں کو بھی نماز کے لئے جگانے والے بن گئے ہیں۔

الله عَزَّوَجَلَّ بميشه باجماعت نماز بِرُحضے كى توفىق عطافر مائے اور اخلاص كى دولت سے مالا مال فر مائے! امِيُن بِجَاهِ النَّبِيِّ الأَمِيُن صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم

\*\*\*

عَنُ آبِى الْعَبَّاسِ عَبُدِاللَّهِ بُنِ عَبُدِ الْمُطَّلِبِ رَضِىَ اللَّهُ عَنُهُمْ عَنُ رَّسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَهُ عَنَهُمْ عَنُ رَبِّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ قَالَ: "إِنَّ اللَّهَ كَتَبَ الْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّعَاتِ ثُمَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيمَا يَرُوى عَنُ رَبِّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ قَالَ: "إِنَّ اللَّهَ كَتَبَ الْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّعَاتِ ثُمَّ بِهَا بَيْنَ ذَلِكَ فَمَنُ هَمَّ بِحَسَنَةٍ فَلَمُ يَعُمَلُهَا كَتَبَهَااللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ عِنْدَهُ حَسَنَةً كَامِلَةً، وَإِنْ هَمَّ بِهَا فَعَمِلَهَا كَتَبَهَا اللَّهُ سَيَّعَةً وَالِنُ هَمَّ بِسَيِّئَةٍ فَلَمْ يَعُمَلُهَا كَتَبَهَا اللَّهُ سَيَّعَةً وَإِنْ هَمَّ بِهَا فَعَمِلَهَا كَتَبَهَا اللَّهُ سَيَّعَةً وَاحِدَةً.

(بخاري، كتاب الرقاق، باب من هم بحسنة او سيئة، ٤/٤ ٪ ٢ ، حديث: ٩١ ٪ ٢، بتغير قليل)

#### بندول پرخاص کرم

عَلَّاهُمَه إِبُنِ بَطَّالَ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ شرحِ بخادى مِينَ اس حديث پاک كِتحت فرماتے مِين: ''اگر اَللَّه عَزْدِجلَّ كايكرم نه بوتاتو كوئى بھى جنت مِين داخل نه بوتا كيونكه بندول كے گناه ان كى نيكيول سے زياده بوت بين اور يه اَللَّه عَزْوْجلَّ كااپنے بندول پرخاص كرم ہے كه وہ ان كى نيكيول كو بڑھا كردُ گنا (بلك كُنَّ گنا) كرديتا ہے اوران كے

 $\mathbb{S}^n$  $\cong$ coood $egin{array}{c} 124 \end{array}$ )စေစစေစစေစစစစစစစစစစစစစစစစစစစစစစစစစစစစ $(\mathcal{J}_{\ell^n(\mathbb{R}^n)})$ 

ن افلاس الوريان المسالحين عن 200000000 (١٢٥ من المورية المورونية كايمان وروية كالمال المورونية كايمان

آ گناہوں کونیس بڑھا تا اور اس نے نیکی کے اراد ہے کو بھی نیکی بنادیا ہے، کیونکہ نیکی کا ارادہ کرنا ہے ول کا ایک فعل ہے گوکہ نیکی کا ارادہ کو بھی تو ول کا جو کہ نیکی کا ارادہ کو گناہ کا ارادہ بھی تو ول کا فعل ہے اسی طرح گناہ کا ارادہ بھی تو ول کا فعل ہے لیکن گناہ کے اراد ہے پر گناہ نہیں ملتا اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کا جواب ہے ہے کہ جو گناہ کے کام ہے ڈک گیا تو اس نے اپنے گناہ کے اراد ہے کو نیکی کے اراد ہے منسوخ کر دیا اور برائی کی خواہش کر نے والے ارادے کی نفی کی تو اس نے اپنے گناہ کے اراد ہے کو نیکی کے اراد ہے منسوخ کر دیا اور برائی کی خواہش کر نے والے ارادے کی نفی کی تو بیٹل اس کے دل کے نیک کلھ دی جاتی ہے اور بہ حضور اگرم بنو بچشم صکی الله تمکنی الله تمکنی علیہ و کالیہ و سکتا ہو اس فر مان نا کی طرح ہے کہ ' ہرمسلمان برصد قد ہے '' عرض کی گئی: ' یہا دسول اللّٰه صَلّٰی اللّٰه تعکنی عَلْمُ و کالٰہ وَسَلّٰہ و اللّٰہ صَلّٰی اللّٰہ تعکنی عَلْمُ و کالٰہ وَسَلّٰہ واللّٰہ مِسلّٰمان نیکی نہ کر سکے تو ؟''ارشا وفر مایا:'' گناہ سے بازر بہنا بھی صدقہ ہے۔''
صدقہ ہے۔'' رضت بعادی لابن بطال، کتاب الرفاق، باب من هم بحسنة او سینة، ۱۹۹۱، تحت العدیث: ۱۹۹۱)

# وضائے البی ضروری ہے

عَلَّا هَهِ بَدُرُ اللَّهِ بِنَ عَیْنِی عَلَیْهِ رَحْمَهُ اللهِ الْغَنِی عمرة القاری میں فرماتے ہیں: ''جس نے کسی گناہ کاارادہ کیااور پھر اَللّٰه عَرْوَ جَلْ کی رضا کی خاطراہے چھوڑ دیا تواس کے لئے نیکی کھی جائے گی اور جس نے مجبوراً گناہ چھوڑ الیعنی اس کے اور گناہ کے درمیان کوئی رکاوٹ آگئی ہوتو الیمی صورت میں اس کے لئے نیکی نہیں کھی جائے گی۔''
ایعنی اس کے اور گناہ کے درمیان کوئی رکاوٹ آگئی ہوتو الیمی صورت میں اس کے لئے نیکی نہیں کھی جائے گی۔''

# نیک نیت پر ملنے والی نیکی بھی کامل ہوتی ہے

عَلَّاهَه حَافِظ إِ بُنِ حَجَرِ عَسْقَلَانِي قُدِّسَ سِرُّةُ التُوْرَانِي فَنَّ البارى مِين فَر ماتے ہيں: حديثِ ندکور كان الفاظ" عِنْدَه كَامِلَةٌ" مِين عِنْدَه، سے نَيْل كَي عظمت وشان كَي طرف اشاره ہے جَبَد" كَامِلَة "سے اس بات كى طرف اشاره ہے كہ نيك اراد ہے پر ملنے والی نيكی بھى كامل نيكی ہوگی اوراس میں سی شم كى كوئی كئييں كی جائے گی۔ حضرت س**يّدُ ناعَاًلاهَ ه نَوَ وِي عَلَيْهِ دَنْمَةُ اللَّهِ الْعَدِى فرماتے ہیں: حدیث باک ئے لفظ" تَحَامِلَةٌ " سے اس نيكی كی عظمت اوراس** 

کے عظم کی تاکید کی طرف اشارہ ہے، جبر انسیّة "کیماتھ کے احِلة نہیں بلکہ وَاحِدة ذکر کیا گیا لینی برائی کے کام میں أُ صرف ایک بی برائی کھی جائے گی زیادہ نہیں ۔ صدیت پاک کے جے "کتبَهَا اللّه " سے مرادیہ ہے کہ اَللّه عَزَوْجَلْ فر فرشتے کوئیکی کھنے کا عظم ویتا ہے تو وہ نیکی کھو دیتا ہے۔ اس کی ولیل میصدیت قدی ہے: "إِذَا اَرَادَ عَبُدِی اَن یَعُهَلَهٔ " ترجمہ: (اَللّه عَزُوجَلْ فرماتا ہے) کہ جب میرابندہ کی گناہ کا ارادہ کر سے تو اس سیّنفة قالا تکٹینو کھا عَلَیْهِ حَتَّی یَعُهَلَهُا" ترجمہ: (اَللّه عَزُوجَلْ فرماتا ہے) کہ جب میرابندہ کی گناہ کا ارادہ کر سے تو اس ناکھوجب تک کہ وہ گناہ فرکر لے "اس میں اس بات کی بھی ولیل ہے کہ فرشتہ بندے کول کوجان لیتا ہے۔ اب یہ جانا دوطرح سے ہوسکتا ہے یا تو اَللّه عَزُوجَلْ اے مُصطّلع فرمادیتا ہے یا پھر اُسے ایک طاقت عطافرما ویتا ہے جس سے وہ دوطرح سے ہوسکتا ہے یا تو اَللّه عَزُوجَلْ اے مُصطّلع فرمادیتا ہے یا پھر اُسے ایک طاقت عطافرما ویتا ہے جس سے وہ دل کے اراد سے کو جان لیتا ہے۔ پہلے قول کی تا کیواس صدیت پاک سے ہوتی ہے کہ ''ایک فرشتے کو بیندا کی جاتی ہیں جس اور اسطری وہ ایھی کہ کے اراد سے پوفر شتے کو بد ہو جسوس ہوتی ہے جبکہ ایھے دام کے اراد سے پوفر شتے کو خوشہو محسوس ہوتی ہے (اسطری وہ اچھی کہ کی نیت کو پیچان لیتا ہے)۔

(فتع الباري، كتاب الرقاق، باب من هم بحسنة او سيئة، ٢٧٦/١٢، تحت الحديث: ٩١ ٦٤)

بیٹھے بیٹھے اسلامی بھائیو! جب فرشتے کے علم غیب کا بیعالَم ہے کہ انسان کے دلی خیالات کو جان لیتا ہے تو حبیب پر وَرْ دگار، دوعالَم کے مالک ومختار صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم کے علمِ غیب کا کیاعالَم ہوگا۔

> سرِ عُرش پرہے تیری گزر دلِ فرش پر ہے تیری نظر ملکوت و ملک میں کوئی شئے نہیں وہ جو تجھ یہ عیاں نہیں

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيُبِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَى مُحَمَّدَ المَّارِينِ عَلَى مُحَمَّد

#### المج نیکیاں اور برائیاں لکھنے سے کیامراد ہے؟

مُفَيِّر شِير حَكِيْمُ الْأُمَّت مُفَى احريار خان عَلَيْهِ رَحْمَةُ الْعَنَّان حديث پاک كے جھے' إِنَّ اللَّه كَتَبَ الْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّمَاتِ. ترجمہ: بِشَك! اَللَّه عَزْوَجَلْ نِيَياں اور برائياں لَاه ديں" كے تحت فر ماتے ہيں: اس سے

و Geo و فيضان رياض الصّالحين ك Geo Geo (١٢٧) و اظلام اورنيت كايمان

مرادیا توبیہ ہے کہ **اَللّٰہ** ﷺ عَنْ وَجَلِّ کے حکم ہے فرشتوں نے نیکیاں اور برائیاں اورِ محفوظ میں لکھودیں یابندے کی تقدیر می*ں تحریر* اُ فر مادیں یابیمرادہے کہ نامہ اعمال لکھنے والے فرشتے بندے کے نیک وہرے اعمال لکھتے رہتے ہیں۔ (مرا ة المناجيج ٣٨٣/٣)

#### 🧗 اُمتِ محمدِیه پررتِ کریم کاخاص فضل وکرم

اُمتِ محمدید پررتِ کریم کا خاص فضل وکرم ہے۔اس کے دریائے رحمت کا کوئی کنارہ نہیں۔وہ اپنے بندول پرستر ماؤں ہے بھی زیادہ مہر بان ہے۔ہم گنهگاروں پراس کا کتنا کرم واحسان ہے کدوہ ہمیں نیکی کےارادے پر بھی نیکی عطا فرماتا ہے اور ایک نیکی کے بدلے دس ،سات سوبلکہ اس سے زیادہ جتنا جا ہتا عطافر ماتا ہے۔ جبکہ گناہ کے ارادے بر گناہ نہیں ماتا بلکہ اس ارادے ہے باز آنے بربھی نیکی عطافر ما تا ہےاورا گر گناہ ہوجائے نو صرف ایک ہی گناہ لکھاجا تا ہےاگر وہ پیرکرم نیفر ماتا اور گناہ کےاراد ہے پر بھی گناہ ملتا پاایک گناہ کے بدلے بھی کئی گناہ لکھے جاتے تو انسان بہت بڑی مشکل میں پھنس جاتا کیونکہ انسان کے بُرے خیالات اور بُرے اعمال نیک ارادوں اور نیک اعمال ہے کہیں زیادہ ہوتے ہیں۔ اَللّٰه عَزْدَ جَلْ کے اس کرم کے باوجود بھی جومحروم رہ جائے تو وہ واقعی محروم ہے۔

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَى مُحَمَّد

انسان کو مختلف قتم کے خیالات آتے ہیں۔ پھر بھی تو یہ خود بخو دنوراً ہی ختم ہوجاتے ، بھی کچھ دفت کے بحد سی وجدے ختم ہوتے اور بھی ایسے پختہ ہوتے ہیں کہ انہیں عملی جامہ پہنا دیا جاتا ہے۔ توان اچھے برے خیالات پرعذاب وثواب مونے باند ہونے کے اعتبار سے علمائے کرام دیے مقد الله السّلام نے خیالات کی 5 قشمیں بیان فرمائی ہیں۔

# الله خيالات كى يانج فسميس

حضرت سَيِدُ ناعلامه احمد صاوى مالِكى عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللهِ الْقَوَى فرمات بين: خيالات بالحج قِسم ك بين:

(1) هَاجِس: احِيا مَكُسى چِيز كادل مِين خيال آجانا۔

(2) **خَاطِو** : دل می*ن کس چیز کابار بارخیال آ*نا۔

ُ (3) **حدیثِ نَفُس**: جس چیز کا خیال دل میں آیا ذہن اس کی طرف راغب ہوا وراس کے حصول کے لئے منصوبہ کیائے۔ بنائے۔

(4) مقسم : بیہ ہے کہ دل میں کسی چیز کا خیال آیا غالب جانب اسے حاصل کرنے کی ہوا ورضَرَ رونقصان کے خوف کی وجہ سے مغلوب سا خیال اسے نہ کرنے کا ہو۔

(5) عَنُ م: جب مغلوب جانب بھی زائل ہوجائے اور اپ نئس کواس کے حصول پر آمادہ کر کے اس چیز کے حصول کا پختہ ارادہ کر لے تو بیغز م ہے۔ ها جس ، خواطِر ، حدیثِ نَفُس اور هَمّ اگر گناه کا ہوتو مؤاخذہ نہیں ، ہاں نیک کے همّ میں اجر ہاور عَنُ م اگر گناه کا ہوتو مؤاخذہ نہوں ہوا خذہ ہے اگر چہ گناه نہ کر سکے۔ اسی طرح نیکی کے عَنُ م پر تُواب ہے اگر چہ کسی وجہ سے نیکی نہ کر سکے۔ (حاشیہ الصاوی، ب۲ ، البقرة، نحت الایة: ۲۲۲۱ ، ۲۸۸)

ان پائی مراتب کواس مثال سے بیجھے مثلاً ''کی کے ذہن میں بی خیال آیا کہ وہ چوری کرے تو بی خیال کھا جسس ہے، اگر یہ خیال بار بار آئے تو تحاطِ ہے، جب اس کا ذہن چوری کی طرف مائل ہوجائے اور وہ یہ منصوبہ بنائے کہ فلال مکان میں چوری کرنی ہے، اس کی فلال و بوار تو ڑئی ہے، فلال راستے سے واپس آ نا ہے وغیرہ تو بیہ خدیثِ مُفس ہے اور جب وہ چوری کا ارادہ کر لے اور غالب جانب چوری کرنے کی ہولیکن مغلوب گمان بیہ کو کہ ہیں کیڈانہ جا ور بانہ ہوگی ہولیکن مغلوب گمان بیہ کو کہ ہیں کیڈانہ جا ور کہ بین مغلوب جانب بھی زائل ہوجائے اور وہ پختہ ارادہ کر کے گئرانہ جا ور کروں گا چا ہے بیڈ ارادہ کر چوری ضرور کروں گا چا ہے بیڈ ان کیوں نہ جا وں تو یہ عَلی نہ کر سے مثل چوری کے عَن ہم سے وہ کی مکان مرجے یعنی عَن ہم پرمواخذہ ہے آگر چورہ اپنی کہ بین ہم بین البنداوالی آگیا تو اب اسے چوری کا گناہ ملے گا کیونکہ بی چوری کا بین مال ہوتا ضرور چوری کرتا۔

تُوبُوا إِلَى اللَّهِ اَسْتَغُفِرُ اللَّهِ

ٔ حدیثِ مَدکور میں نیکی و گناه کا ذکر ہوا ہُمُفَیِّسر شہیر حَکِیُمُ الْاُمَّت مُفیّی احمدیار خان عَلیْهِ رَحْمَهُ الْمَنَّان نیکی اور گناه کی تعریف بیان کرتے ہوئے ارشاوفر ماتے ہیں:

نیکی و گناه کی تعریف: نیکی ہروہ عمل ہے جو تواب کا باعث ہواور گناہ ہروہ عمل ہے جو عذاب کا سبب ہے۔
لہذا ممنوعہ وقتوں میں نماز پڑھنا گناہ ہے اور حضور حسّلی الله تعکالی علیّه والبہ وسّلّہ پرنمازیں یا جان فِد اکر دینا تواب ہے۔
کہمی قضا نیکی ہوجاتی ہے اور ادا گناہ ۔ (مراة المناجی ۳۸۳/۳) مولائے کا کنات مولی مشکل گشاعلی المرتضی ، شیرِ خدا
کرّم الله تعکالی و جُهمة الدُّر ید نے اپنی نماز عصر حضور نی کریم ، رءوف رحیم صَلّی الله تعکالی علیْه والبه وسکّه کے آرام برقربان کر
دی اور یارِ غار، عاش آکر بحضرت ، امام اہل سنت مولا ناشاہ امام احمد رضا خان علیہ دَوْمَةُ الدَّحْمَةُ الدَّحْمَةُ النّ حضرت ، امام اہل سنت مولا ناشاہ امام احمد رضا خان عَلیْه دَوْمَةُ الدَّحْمَةُ الدَّحْمَةُ الدَّحْمَةُ الدَّحْمَةُ الدَّمَةُ الدَّحْمَةُ الدَّمْ الله کی سورت میں ہوں بیان فرماتے ہیں :

 مولی علی نے واری بڑی نیند پر نماز صدیق بلکہ عار بیس جان اُس پہددے کچکے بال تو نے اُن کو جان اُنہیں پھیر دی نماز البت جوا کہ جملہ فرائض فروع بیں ا

#### ایک ہی نیکی پرمختلف ثواب کیوں؟ کی ا

سوال: بھی ایک نیکی پردس کا تواب بھی سات بھی اس ہے بھی زیادہ تواب ملتا ہے اس کی کیا وجہ ہے؟ جواب: اس کی ایک تو جید ہیہ ہے کہ تواب میں بیفرق عامل کی نیت اور عمل کے موقع وکل کی وجہ سے ہے۔جس کے عمل میں جتنا اخلاص زیادہ ہوگا اسے اتنا ہی زیادہ آجر ملے گا۔صحابہ کرام عَد آئیدہ السِرِخُدوَان کاسُو اسیر بھو خیرات کرنا ہمارے پہاڑوں برابرسونا خیرات کرنے ہے فضل ہے کیونکہ ان کا اخلاص بہت اعلیٰ درجے کا تھا، آنہیں دَسُوْلُ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَىٰ ج

ي: مطس المدينة العلمية (رئيسانية) معمودة العلمية (رئيسانية) معمودة العلمية (رئيسانية) معمودة العلمية العلمية (رئيسانية)

ُعَلَيْهِ وَالِيهِ وَسَلَّمَ كَى قُرُ بِت كَى عَظَيم سعادت حاصل تَقَى ،مير ے آقامہ ہے والےمصطفے صَلَّى اللهُ تعَالٰى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم نَے ْ ارشادفر مایا: میرے محابہ کو برانہ کہو کیونکہ اگرتم میں ہے کوئی اُمحد (پہاڑ) جتنا سونا خیرات کرے تو ان (صحابہ کرام عَلیْهِہ وُ الرَّضُوكن ) كندايك مُدكو بيني ندا وهكور (بحارى، كتاب المناقب، باب قول النبي لو كنت متحذا حليلا، ٢/ ٢٦ه، حديث:٣٦٧٣)

# 📲 مُدُی مقدار کتنی ہے؟

مُفْتِر شبير حَكِيمُ الْأُمَّت مُفتى احمد يارخان عَلَيْهِ رَخْمَةُ الْعَنَّان فرمات بين: "حِإر مُدْكاا يك صاع موتاب اورايك صاع سار مع حيارسركا، توفدايك سيرة ده ياؤ موا، يعنى صحابة كرام عَنْفِه والرِّضْوَان ميس عولَى تقريباً سواسير جَو خیرات کرے اوران کے علاوہ کوئی اور مسلمان خواہ غوث وقطب ہو یا عام مسلمان وہ بہاڑ بھرسونا خیرات کرے تواس کا سونا قرب الہی اور قبولیت میں صحابی کے سواسیر بَو کونہیں پہنچ سکتا۔ یہ بی حال روز ہ ونماز اور ساری عبادات کا ہے، جب مسجد نبوی شریف کی نماز دوسری جگه کی نماز ول سے بچاس ہزار در جے زیادہ فضیلت رکھتی ہے۔ تو جنہوں نے حضور صلّی اللهُ تعَالى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ كَا قرب اور ديدار بإياان كاكيابه جِصنااوران كى عبادات كاكيا كبنائ (مراة المناجيج،٣٣٥/٨) جس طرح اخلاص کے ساتھ کئے جانے والے عمل کا اجر بڑھ جاتا ہے اس طرح بعض مقامات اور اوقات

بھی ایسے ہیں کہان میں کئے گئے نیک اعمال کاوزن بڑھ جاتا ہے۔

### ﷺ مسجد حرام میں پڑھی جانے والی نماز وں کا تواب ﷺ

**شهنشا وخوش خِصال، پیکرِځسن و جمال صُلّی اللهُ تَعَالی عَلَیْهِ عَالِهِ وَسَلّه نے فرمایا: ''مسجد حرام میں ایک نَما زیرِ هنا** 

ایک لاکھنمازیں پڑھنے سے افضل ہے۔" (مسند امام احمد، ۲۵۱۷ مدیت: ۱۹۱۱۷)

#### 📲 مىجدنبوي اوراقصىٰ ميں نيك اعمال كا ثواب 🕷

فرمانِ مصطفى صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيهِ وَاللهِ وَسَلَّم : "ميرى السمسجد مين نَما زيرٌ هنامسجد حرام كعلاوه ديكرمسا جدمين ایک ہزارنمازیں پڑھنے سےافضل ہےاور میری اس مسجد میں جمعہادا کر نامسجد حرام کے علاوہ دیگر مساجد میں ایک ہزار

 ${\mathbb R}^{\mathbb R}_{p}$  (المحينة العلمية  ${\mathbb R}^{p}$  ) وراي  ${\mathbb R}^{p}$  مطس المدينة العلمية  ${\mathbb R}^{p}$ 

بحصادا کرنے سے افعنل ہے اور میری اس مسجد میں رمضان کا ایک مہید گر ارنام بحر حرام کے علاوہ دیگر مساجد میں ایک بخرار ماہ رمضان گر ارنام بر مضان گر ارنام بر مضان گر ارنے سے افضل ہے۔' (شعب الإیسان، السحام و العشرین و هو باب فی مناسك الحج، فضل الحج و العسرة، برار ماہ رمضان گر ارنے ہے افضل الحج و العسرة، برار ہے مدد گار شفیع روز شمار صلّی اللّه تعالی علیّه والله وَسَلّم نے فرمایا: آدمی کا این گھر میں نَماز پڑھنا ایک نَماز کے برابر ہے اور محلے کی مسجد میں نَماز پڑھنا بچیس نَماز ول کے برابر ہے اور جامع مسجد میں نَماز پڑھنا پانچ سوئماز ول کے برابر ہے اور مسجد اقصالی اور میری مسجد ( یعنی مسجد نبوی ) میں نَماز پڑھنا ایک سوئماز ول کے برابر ہے اور مسجد اقصالی اور میری مسجد ( یعنی مسجد نبوی ) میں نَماز پڑھنا ایک الکھ نَماز ول کے برابر ہے۔ (ابن ساجد، کتاب اقامة بھا، ماب ماجاء فی الصلاۃ فی المسجد المجامع، ۲۰ / ۲۷ ، حدیث: ۱۲۱)

ایک روایت پی ہے کہ بینے المستقد میں ایک نماز پڑھناعام مساجد پی پانچ سونمازیں پڑھنے سے افضل ہے۔انرغیب والترحیب، کتاب الحج، باب النرغیب نی الصلاة نی المستعد الحرام و مسعد المدینة، ۱۶۰۲، حدیث: ۱۰)

قور کے پیکر صَلّی اللّهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلّم نے فر مایا: حضرت بیّدُ ناسلیمان بن واوَ وعلیْهِما السّلام (جب بینت اللّه مَدّین کی تعدرت نارع ہوئے والنہوں) نے اَللّه عَدْوَ جُلّ سے ایسی با دشاہت کا سوال کیا جو اِن کے بعد کسی اور کو علیہ مناز کے اور کے بعد کسی اور کو عالمی با وشاہت کا مؤل کیا جو اِن کے بعد کسی اور کو عالمی با وشاہت کا مُظّم ہواور وی اس کیا کہ اس مجد بیس جو بھی نماز کے اور دے ہے آئے وہ گناہوں سے ایسیا پاک ہوجائے جسیا کہ اس کی ماں نے اسے جنا تھا۔' پھر رسول اکرم صَلّی الله تعالٰی عَلْیْهِ وَالِهِ وَسَلّم فَرْمَا يَا کُهُ وَ وَجِيْرِي وَ اَہْ بِي عَلَاهُ وَالْهِ وَسَلّم مَدِ عَلَى عَلْیْهِ وَالْهِ وَسَلّم مَدِ عَلَیْ وَالْه وَسَلّم مَدْ عَلَیْ وَالْهِ وَسَلّم مَدْ عَلَیْ وَالْه وَسَلّم وَ جَمِی اللّم عَلَیْ وَالْهِ وَسَلّم مَدْ عَلَیْ وَالْه وَسَلّم نے اسے جنا تھا۔' پھر رسول اکرم صَلّی الله تعالٰی عَلْیْهِ وَالٰه وَسَلّم مَدْ عَلَیْ وَالْه وَسَلّم مَدْ عَلَیْ وَالْه وَسَلّم وَالْهُ وَسَلّم مَدْ عَلَاه مَادِی گئی ہوگی۔'' وجید نے میں وہائی کی ماری گئیس اور مجھے امید ہے کہ تیسری چیز بھی انہیں عطافر مادی گئی ہوگی۔'' وسند اسام احمد، ۲۵٬۲۵ محدیث: ۵۲٬۲۵ بعنی قابل)

### مسجدِ قُباء میں نماز کا تواب

فرمانِ مصطفى صلّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم بَ: "مسجد قباء مين ايك مَما زير هنا ايك عُمر وك برابر ب-"(ابن ماحه، كتاب اقامة الصلاة والسنة فيها، باب ماحاء في الصلاة في مسجد قباء، ١٧٥/٢، حديث: ١٤١١) فرمانِ مصطفى صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّه ہے: ''جواپئے گھرے لگلے بہال تک کہ سجد قُباء میں آئے پھراس معجد میں نَما ز پڑھا ہے ایک عمرہ کی ' مثل ثواب دیا جائے گا۔' (مسند امام احمد، ۲۱۷۰ء، حدیث: ۹۸۱۱) ایک اور روایت میں ہے کہ جس نے احسن طریقے سے وضوکیا پھر مسجد قُباء میں واغل ہوکر چارر کعتیں اوا کیس تواس کا یمل ایک غلام آزاوکرنے کے برابر ہے۔ (النسرغیب والترهیب، کتاب الحج، باب الترغیب فی الصلاۃ فی المسجد الحرام و مسجد المدینة، ۲۷۱۱، حدیث ۱۸:

رَبِّ كريم ني تيكيال كماناكس قدرآسان فرماويا ہے كہيں توايسے مقامات كى طرف رہنمائى فرمادى كه جہال نماز پڑھنے سے پینکڑول گنازیادہ نیكیال ملتی ہیں اور كہيں ایسے اوقات بیان فرمادیئے كہ جن میں نیكیول كااجر بڑھادیا جاتا ہے۔

# الله مُبارَك راتيس

نبیول کی مراق میں تواب کی امید پر قیام کیا (یعن عبادت کی)،اس کا دل اس دن خدر کا جس دن دل مرجا کیں عید بن کی راقول میں تواب کی امید پر قیام کیا (یعن عبادت کی)،اس کا دل اس دن خدر کا جس دن دل مرجا کیں گے۔' (ابن ماجہ، کتاب الصباء، باب فیصن قام فی لیلتی العبدین، ۲ /۲۵، حدیث:۱۷۸۲) سرکاروالا تجا راہم بے کسول کے مددگار، صیب پروردگارصلکی الله تعالی علیه واله و صلّه نے فر مایا:' جس نے پانچ راتول کوزندہ کیا اس کے لئے جنت مددگار، صیب پروردگارصلکی الله تعالی علیه واله و صلّه نے فر مایا: ' جس نے پانچ راتول کوزندہ کیا اس کے لئے جنت واجب ہوجاتی ہے، تر و یہ ،عرف اور قربانی کی رات (یعنی آخویں، نویں اور دسویں ذوالحج ) اور عیدالفطر اور نصف شعبان کی رات ' رائے خیب و التر حیب، کتاب السوم، باب الترخیب فی صدفة الفظر و بیان تا کیدها، ۲ / ۸۸، حدیث: ۲) فر مال مصطفّع ملگی الله تعالی علیه و الله کی تعالی علیہ و الله القدر، باب فضل لیلة القدر، ۱ / ۲۰، تا، حدیث : ۲ / ۲ ) ایک رواییت میں ہے کہ اس کے کھلے گناہ بخش دسیا می مصاف استانہ و قیام لیله القدر، ۲ / ۲۰، تا، حدیث : ۲ / ۲ ) ایک رواییت میں ہے کہ اس النوعیب فی صبام رمضان احتسابا، و قیام لیله القدر، ۲ / ۲۰، کا بیاب الترخیب فی صبام رمضان احتسابا، و قیام لیله الله ۲ / ۲ که مدیث: ۲ )

#### شَوَّالُ المُكَرَّم مِين روز رير كفي كا ثواب

**شوال المكرّم كامهينه بهت بركتوں والا ہے اس ميں بھی اعمال كا ثواب بڑھاديا جا تاہے۔ چنانچے،اس ضمن** ۽

وظام 177 ) 1900 ويضان رياض المصالحين ) وظام 177 (177 ) 1900 (177 )

. من 4 فرامين مصطفل صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ ملا حظه جول:

(1) جس نے رمضان کے روزے رکھے پھراس کے بعد شوال کے جیدروزے رکھے توبیاس کے لئے ساری زندگی

روز عدر کھتے کے برابر مے \_(مسلم، کتاب الصیام، باب استحباب صوم ستة ایام من شوال .....الخ، ص ٥٩٢، حدیث:١١٦٤)

(2)أكله عَزَّوَ جَنَّ نَ ايك يَكَى كودس كناكر ديا، البذار مضان كامبينه دس مبينول كي برابر إاورعيد الفطر كي بعد جهد

ون يوركسال كيرابر بين -(الترغيب والترهيب ، كتاب الصوم ،باب الترغيب في صوم ست من شوال ، ١٧/٢ ، حديث: ٢)

(3)رمضان کے روزے دس مہینوں کے روزوں کے برابر ہیں اوراس کے بعد چیددن کے روزے دومہینوں کے برابر ہیں

تويد يور مال كروز يهو كت (الترغيب والترهيب، كتاب الصوم ، باب الترغيب في صوم ست من شوال، ٢٧/٢ . حديث: ٢)

(4) جس نے رمضان کے روزے رکھے پھراس کے بعد شوال کے چیدروزے رکھے تو وہ گناہوں ہے ایسے نکل جائیگا

جيساس ون تقاجس ون اسكى مال في است جناتها و رحمع الزواقد، كتاب الصيام، باب فيمن صام رمضان وسنة ايام من شوال،

# المنظم عَرَفَه كروز كا ثواب

(1) اَللّه عَرُّوجَلْ كَحَروب، وانائ عُروب، مُنزَّة عَنِ الْعُيُوب صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالله وَسَلَّم فَ فرمايا: "جوعرف ( 9 ذو الحجة المحرام) كے دن روز ه ركھتا ہے اس كے بيدر بيدوسالوں كے گناه معاف كرديئے جاتے ہيں۔''

(الترغيب والترهيب، كتاب الصوم ،باب ائترغيب في صيام يوم عرفة لمن لم يكن بها .....الخ، ٢/ ٦٨ ، حديث: ٤)

(2) حضرت سَيِدُ ناسَعِيد بِنُ جُبَيْر رَضِيَ اللهُ تَعَالى عَنْهُ فرمات بين كرايك تخص في حفرت سَيِدُ ناعَبْدُ الله بنْ

عُمر رئضي اللهُ تَعَالَى عَنْهُمَا سے عرف کے وان روز ور کھنے کے بارے میں سوال کیا تو آپ رضی اللهُ تَعَالَى عَنْهُ نے فر مایا: "ہم

بيروز ہ رکھا کرتے تھاور رَسُولُ اللّٰه صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰي عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم كَي حياتِ ظاہرى ميں ہم اسے دوسال كےروز وں كے ،

نون المسال من المسالحين عن المسالحين عن المسالحين عن المسالحين عليان المسالحين المسال

" مرابر محصة عقب" (الترغيب والترهيب، كتاب الصوم ،باب النرغيب في صيام يوم عرفة لمن لم يكن بها .....الخ، ٢٩/٢. حديث: ٨) (3) نوركے پيكر، دوجهال كے تابحور، سلطانِ بحر وير صَلّى اللهُ تَعَالى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم نَه فر مايا: "جس نے عرف كاروز وركھا،

اس کے ایک سال کے ایکے اور ایک سال کے پچھلے گناہ معاف کردیئے جاتے ہیں۔''

(مجمع الزوائد، كتاب الصيام، باب صيام يوم عرفة، ٤٣٦/٣، حديث: ٢٤١٥)

(4) أَهُمُّ الْمُؤْمنين حفرت سِبِّدَ ثَناعا نَشه صديقه رَضِيَ اللهُ تَعَالى عَنْهَا مِهِ مروى بِ كرشهنشا وخوش خصال، ييكرِ حُسن و جمال صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّه فرما ياكرتے تھے كه 'عرفه كاروزه ايك ہزاردن كےروزوں كے برابر ہے۔' رشعب الإيمان، الباب الثالث والعشرون هو باب في الصيام، تحصيص يوم عرفة بالذكر، ٣٥٧/٣، حديث :٣٧٦٤)

# محرم اورشعبان کےروزوں کی فضیلت

مُسحَوهمُ الْحَوَام اور شَعْبَانُ الْمُعَظَّم كِمسِيِّكِي بهت بركون والع بين ان بين بحى نيك اعمال كا تواب بهت زياره برصادياجا تا ہے۔ چنانچيه، اس بارے ميں 5 فرامين مصطفى حمّلَى اللهُ تعَالى عَلَيْهِ وَكلِهِ وَسَلَّم ملاحظه فرمايج: (1) رمضان کے بعدسب سے افضل روزے اَللّٰہ عَزُوْجَلٌ کے مہینے محرم کے ہیں اور فرض نماز کے بعدسب سے افضل نمازرات كى نماز ب- درمسلم، كتاب الصيام، باب فضل صوم المحرم، ص ٥٩١، حديث:١١٦٣)

(2) فرض نماز کے بعدسب سے افضل نماز رات کی نماز ہے اور رَمَهان کے بعدسب سے افضل روزے **اَلــــــُلـــه** عَدُّوَجَلُ ك إس مهينے كے بيس جسے تم مُحَوَّم كتے مور

(مجمع الزوائد، كتاب الصيام، باب الصيام في شهر الله المحرم، ٣/ ٤٣٨، حديث: ٥١٥)

(3) جس نے عرفہ کے دن کاروزہ رکھا تو بیاس کے لئے دوسال (کے گناہوں) کا کفارہ ہے اور جس نے محرم کے ایک

ون کاروز ورکھاتو ہردن کے بدلے اس کے لئے تمیں (30) تیکیاں ہیں۔(معسم کیر، ۲۰/۱۱، حدیث: ۲۰/۱۱،۸۱۱)

(4) جب نصف شعبان کی رات آئے تواس میں قیام کیا کرواوراس کے دن میں روز ہ رکھا کرو کیونک آللہ عَدْوَجَلْ

غروب شمس سے طلوع فجر تک (اپی شان کے لائق) آسانِ دنیا پرنزول فرماتا ہے اور طلوعِ فجر تک ارشا دفرماتار ہتا ہے ک کن ' ہے کوئی مغفرت چاہنے والا کہ اُس کی مغفرت فرماؤں؟ ہے کوئی رزق کا طلب گار کہ اُسے رزق عطافر ماؤں؟ ہے کوئی مصیبت زدہ کہ اسے عافیت دوں؟ ہے کوئی ایسا ہے کوئی ویسا؟''

(ابن ماجه، كتاب الصلاة، باب ماجاء في ليلة النصف من شعبان، ٢٠/٢ ، حديث:١٣،٨٨)

(5) حضور صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم نَے فرمایا: ''میرے پاس جریل (عَلَیْهِ السَّلَام) آئے اور عرض کی: بیضف شعبان کی رات ہے اور آئے لُّه عَدُّوجَلُّ اس رات میں بَنِسی تَکُلب کی بکریوں کے بالوں کے برابرلوگوں کو جہنم سے آزاد فرما تا ہے اور اَلله عَدُّوجَلُ اس رات میں مشرک بغض رکھنے والے اور قطع رحی کرنے والے اور تکبر کی وجہ ہے اپنے تہبند کولئانے والے اور والدین کے نافر مان اور شراب کے عادی کی طرف نظر رحت نہیں فرما تا۔''

(الترغيب والترهيب، كتاب الصيام، باب الترغيب في صوم شعبان وماجاء في صيام النبي ..... الخ. ٧٣/٢ حديث: ١١)

سوال: ''جس طرح ایک نیکی کے بدلے دیں ،سات سویا اس سے بھی زیادہ نیکیاں عطا کی جاتی ہیں کیا ای طرح گناہ بھی بڑھادیا جاتا ہے؟''

جواب: "بهارے کریم پروردگار عَزُوجَلٌ کا ہم پر بہت بڑا کرم واحسان ہے کہ ایک گناہ کے بدلے صرف ایک ہی گناہ کو ایک ہی گناہ کو ایک ہی گناہ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کی تُحوست سے اعمال کے ساتھ ساتھ ایمان بھی کریا دہوجا تا ہے۔ بڑھ این ہیں گستاخی کرنا وغیرہ ۔ اس کے علاوہ بریا دہوجا تا ہے۔ جیسے، ذات باری تعالی اور انبیائے کرام عَلَیْهِ ، السَّلَام کی شان میں گستاخی کرنا وغیرہ ۔ اس کے علاوہ کچھ مقامات داوقات بھی ایسے ہیں کہ جن میں گناہ کرنے کا وبال بہت زیادہ ہے۔ جیسے رمضان میں اور اس طرح حرم شریف میں گناہ کا وبال بہت زیادہ ہے۔

انسان انچھی نیت کی وجہ سے دین و دنیا کی سعادتیں پانے میں کا میاب ہوجا تا ہے جبکہ بُر کی نیت سراسر وَ بال ہے اس شمن میں ایک حکایت پیش خدمت ہے :

### ا چھی اور بُری نیت کا اَثر

منقول ہے کہ دو بھائی تھے،ایک عابد، دوسرافاس ۔عابد کی آرزوتھی کہ وہ شیطان کودیکھے۔ چنانچہ،ایک دن شیطان اس کے پاس انسانی شکل میں آیا اور کہا: ''افسوس! تونے اپنی عمرے حالیس فیتی سال نفس کو قیداور بدن کومشقت میں ڈال کرضائع کر دیئے ہیں ۔اب کچھیش وعشرت کی زندگی گزار ،اپنی نفسانی خواہشیں یوری کر کے کیف وسرور حاصل کر کیونکدا بھی تیری آ دھی عمر باقی ہے بعد میں توبیکر کے عبادت وریاضت اختیار کرلینا، بے شک اَ لُلُسه عَــزُوجَـلُ بخشے والا، مهربان ہے۔ "بین كرعابدنے عزم ( پخة اراده )كرليا كه ميں نيچے جاكرائيے بھائى كے ياس بيس سال پیش وعشرت ہے گز اروں گا پھرتو ہے کر کے اپنی عمر کے بقیہ بیں سال خوب عبادت کروں گا۔'' چنانچے، وہ ٹجلی منزل يرآنے لگا۔ادھراس كے كتنهكار بھائى نے اپنے نفس ہے كہا: ''تو نے اپنى عمر كو نافر مانى ميں ضائع كر ديا ہے، تيرا بھائى جنت میں جبکہ تو جہنم میں جائے گا۔ **اَللّٰہ** عَـزُوجَلُ کی شم! میں ضرور تو بہکروں گااورائیے بھائی کے پاس جا کر بقیہ عمر عبادت میں گزاروں گا، ثاید! اَللّٰه عَزْوَجَلْ مجھے بخش دے۔' چنانچہ، بیزوبہ کی نیت ( یعنی پختارادے ) سے اویر کی منزل ہرچڑھنے لگا رائے میں دونوں کی ملاقات ہوئی اچا تک ایک کا یاؤں پھلا دونوں ایک دوسرے برگرے اور فوراً ہی دونوں کا نقال ہوگیا۔ بروز قیامت اس عابد کاحشر نافر مانی کی نیت پر ہوگا اور گنہگار کاحشر تو ہہ کی نیت پر ہوگا۔

ر الروض الفائق، ص١٦)

### 🖁 مدنی گلدسته

#### ننت کے 3ھروٹ کی نسبت سے حدیث مذکور <u>ورائن کی وضاحت سے ملئے والے 3 مدنی پھول</u>

(1) نیکی کاارادہ بھی نیکی ہے اس پر بھی تواب ہے مگر تواب اور چیز ہے ادائے فرض اور چیز ، لہذاصرف ارادہ کرنے سے ِ فرض ادا نه ہوگا۔ (جیسے کوئی شخص صرف نماز کی نیت کر لے اور نماز نه پڑھے تو صرف نیت سے اس کا فرض ادا نه ہوگا بلکه فرض کی ادائیگی

(2) گناہ کے خیال (هَسمّ) اور گناہ کے پختداراد بریفی عزم) میں فرق ہے پختداراد برانسان گنهگار ہوجاتا ہے، یہاں خیال گناہ کا ذکر ہے، لہٰذا ہیصدیث اُس حدیث کے خلاف نہیں کہ'' جب دومسلمان *لڑیں* او**رایک مارا جائے تو** قاتل ومقتول دونوں جبنی بیں کیونکہ مقتول نے بھی قتل کاارادہ کیا تھاا گرچہ پوراند کرسکا'' وہاں گناہ کاعَزُم بالجَزُم (لعنی یختهاراده)مراد ہے۔

(3)اگرکوئی چوری کرنے کا پختہ ارادہ کر لے مگر موقع نہ یائے تووہ بھی گنبگار ہوگا ، بونہی جو کفر کا پختہ ارادہ کرلےوہ کا فر موجاتا ہے۔خیال گناہ، گناہ بیں بلکہ بعد میں اس خیال سے توبر کر لینانیکی ہے، البتہ گناہ کا پختہ ارادہ کر لینا گناہ ہے۔ اے ہارے رحیم وکریم پروردگار علوہ خان ہمیں اچھی وئیک سوچ عطافر ما، برے خیالات وبری فکر سے جهارى حفاظت فرما - بروقت اپنى اوراينى بيار حصبيب صلّى اللهُ تعَالى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّهُ كَا ياد ميس مَم رينے كى سعادت عطا فرما!

> محبت ميں اپني شما ياالهي ته ياؤل ميں اپنا يتا ياالهي

الیا سمادے اُن کی ولا میں خدا ہمیں ڈھونڈا کریں ہر اپنی خبر کو خبر نہ ہو المِين بجَاهِ النَّبِيّ الْأُمِين صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم \*\*\*

### نيك إعمال كا وسيلم ﴾

مديث تمبر:12

عَنُ اَبِي عَبُدِ الرَّحُمٰنِ عَبُدِ اللَّهِ بُن عُمَرَ بُنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنُهُمَاقَالَ سَمِعُتُ رَسُوُلَ اللُّهِ صَـلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: إِنْطَلَقَ ثَلْثَةُ نَفَرِمِمَّنُ كَانَ قَبُلَكُمُ حَتَّى اوَاهُمُ الْمَبِيُتُ إِلَى عَارِ فَـدَخَلُوهُ، فَانُحَدَرَتُ صَخُرَةٌ مِنَ الْجَبَلِ فَسَدَّتُ عَلَيْهِمُ الْعَارَ، فَقَالُوْ اإِنَّهُ لَا يُنْجِيْكُمُ مِنْ هٰذِهِ الصَّخْرَةِ إِلَّا اَنُ تَسَدُ عُوَّااللَّهَ بِصَالِح اَعْمَالِكُمْ.قَالَ رَجُلٌ مِنْهُمُ :اَللَّهُمَّ كَانَ لِي اَبَوَان شَيْحَان كَبِيرَان وَكُنتُ لَا ٱغْبِقُ ٱهُلًا وَلَا مَالًا فَنَاًى بِيُ طَلَبُ الشَّجَرِ يَوُمًا فَلَمُ أُرِحُ عَلَيْهِمَا حَتَّى نَامَا فَحَلَبُتُ لَهُمَا غَبُوُقَهُمَا فَوَجَدْتُهُمَانَاتِمَيْنِ، فَكُرِهُتُ أَنُ أُوْقِظَهُمَاوَانُ اَغْبِقَ قَبُلَهُمَااَهُلًا اَوْ مَالًا، فَلَبثُتُ وَالْقَدْحُ عَلَى يَدِي انْتَظِوْ السِينَقَ اظَهُ مَا حَتَّى بَرَقَ الْفَجُورُ ، وَالصِّبُيَةُ يَتَضَاعَوُنَ عِنْدَ قَدَمِيَّ ، فَاسْتَيْقَظَا فَشَربَاغَبُوْقَهُ مَاءاللُّهُمَّ إِلَىٰ كُنُتُ فَعَلْتُ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ وَجُهكَ فَفَرَّجُ عَنَّا مَانَحُنُ فِيْهِ مِنُ هَالْهِ الصَّخْرَةِ. " فَانْفَرَجَتُ شَيْئًا لَا يَسْتَطِيْعُونَ الْخُرُوجَ مِنْهُ،قَالَ الْاخَرُ:اللَّهُمَّ إِنَّهُ كَانَتُ لِي إِبْنَةُ عَمّ كَانَتُ آحَبَّ النَّاسِ اِلَيَّ وَفِي رَوَايَةِ "كُنتُ أُحِبُّهَا كَأَشَدِّ مَا يُحِبُّ الرَّجَالُ النِّسَاءَ" فَارَدُتُهَاعَلَى نَفُسِهَا فَامُتَنَعَتُ مِنْدِيُ حَتَّى اَلَمَّتُ بِهَا سَنَةٌ مِنَ الشِنِيُنَ، فَجَائَتُنِيُ فَاعُطَيُتُهَاعِشُويُنَ وَمِاثَةَ دِيُنَارِ عَلَى اَنُ تُخَلِّي بَيُنِي وَبَيْنَ نَفْسِهَا فَفَعَلَتُ حَتَّى إِذَا قَدَرُتُ عَلَيُهَا، وَفِي رِوَايَةِ "فَلَمَّا قَعَدُتُ بَيُنَ رِجُلَيُهَا" قَـالَـتُ اِتَّقِ اللَّهَ وَلَا تَفُضَّ الْخَاتَمَ اِلَّا بِحَقِّهِ فَانُصَرَفُتُ عَنُهَا وَهِيَ اَحَبُّ النَّاسِ اِلَيَّ وَتَوَكُّتُ الذَّهَبَ الَّذِي أَعْطَيْتُهَا اللَّهُ مَّ! إِنْ كُنُتُ فَعَلْتُ ذَٰلِكَ ابْتِغَاءَ وَجُهِكَ فَافُوجُ عَنَّامَانَحُنُ فِيُهِ افَانْفَرَجَتِ الصَّخُرَةُ غَيْرَ انَّهُمُ لَا يَسْتَطِيْعُونَ الْخُرُوجَ مِنْهَا. وَقَالَ النَّالِثُ: ''اللَّهُمَّ اِسْتَأْجَرُثُ أَجَرَاءَ وَآغُطَيْتُهُمُ ٱجُـرَهُـمُ غَيُـرَ رَجُل وَاحِدٍ تَرَكَ الَّذِي لَهُ وَذَهَبَ فَثَمَّرُتُ اجُرَهُ حَتَّى كَثْرَتْ مِنْهُ الْامُوالُ، فَجَاءَ نِي بَعُدَ حِيْنَ فَـقَـالَ يَا عَبُدَ اللَّهِ اَدِّ إِلَىَّ اَجُرِىُ، فَقُلْتُ: كُلُّ مَاتَرَى مِنُ اَجُرِكَ مِنَ الْإِبِلِ وَالْبَقَرِ وَالْعَنَمِ

وَالرَّقِيْـقِ، فَـقَـالَ:يَـاعَبُـدَاللَّهِ! لَا تَسْتَهْزِيءُ بِيِّ! فَقُلُتُ: لَا اَسْتَهْزِيءُ بِكَ، فَاخَذَهُ كُلَّهُ فَاسْتَاقَهُ فَلَمْ يَتُرُكُ مِنْهُ شَيْئًا،اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتُ فَعَلْتُ ذَٰلِكَ ابْتِغَاءَ وَجُهِكَ فَافُرُجُ عَنَّا مَا نَحُنُ فِيهِ " فَانْفَرَجَتِ

الصَّخُوقُ فَخَرَ جُوا يَمُشُونَ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ) (بعارى، كتاب الانبياء، باب حديث الغار، ٢٤٦٤، حديث: ٣٤٦٥)

ترجمد: حضرت سَيَّدُ نالَيو عَدْي الرَّحْملي عَدْنُ الله بن عمرين حَطَّاب رَضِي اللَّهُ تَعَالى عَنْهُ وَ فرمات بين: وعيل ف حضور

ياك، صاحب أولاك صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّه كُورِفرمات موئ سنا: ' كَرْشَيْرْ مان مِن تَينُ مُض كهيں جارہ تھے جب رات

موئی تو پناہ لینے کے لئے ایک عارمیں داخل ہوئے اچا تک پہاڑے ایک چٹان گری جس نے عارکا منہ بند کردیا۔ بدد کھ کرانہوں نے

کہا:اس مصیبت سے نجات کا ایک ہی طریقہ ہے کہ ہم اپنے اپنے نیک اعمال کا وسیلہ اَللّٰہ عَزُّو جَلّ کی بارگاہ میں پیش کر کے دعا کریں۔

چنانچہ،ان میں سے ایک نے کہا: ی**ا اَ للّٰہ** عَزَّوَجَلَّ ! میرے ماں باب بہت بوڑ ھے ہوگئے تھے میں ان سے پہلے نہ تو اپنے اٹل وعمال کو

پنے کے لئے دود ھ دیا کرتا تھانہ ہی اپنے خادموں کو، ایک دن میں درختوں کی تلاش میں بہت دورنکل گیا جب واپس آیا تو میرے

والدین سوچکے تھے میں دودھ لے کران کے پاس آیا تو انہیں سویا ہوا پایا میں نے نہ تو انہیں جگانا مناسب سمجھانہ ہی ان سے پہلے اہل

وممال میں ہے کسی کودینا پیند کیا ، بیجے بھوک کی وجہ ہے میرے یاؤں میں بلبلاتے رہے لیکن میں دودھ کا پیالہ لئے اپنے والدین کے

یاس کھڑار ہا، جب صبح ہوئی تومیں نے انہیں دودھ پیش کیا۔ **یا اَللّٰہ** عَدَّوْجَلَا اِگرمیں نے بیٹل صرف تیری رضا کے لئے کیا تھا تو ہمیں

اس مصیبت سے نجات عطافر ما! اس کی دعاہے چٹان کچھ سرک گئی الیکن ابھی اتنی جگدنہ بنی تھی کہ وہ نکل سکتے ، پھر دوسرے نے کہا:

يااً للله عَزُّوَجَلُ المجھ میرے چیاکی بیٹی لوگوں میں سب سے زیادہ مجوبتھی ایک روایت میں ہے کہ میں اس سے البی شدیدمجت کرتا

تھا جیسے مردعورتوں سے کرتے ہیں، میں نے اس سے برائی کا ارادہ کیا تواس نے انکار کر دیا، پھروہ قحط میں مبتلا ہوئی تو میرے پاس آئی

میں نے اس شرط پراسے 120 دینار دیئے کہ وہ میری خواہش پوری کردے ، وہ مجبورتھی تیار ہوگئ ، جب میں اس کے ساتھ تنہائی میں گیا

اوراس برقابو پاليا(ايك دوايت من بك جب من اس كى دونول رانول ك في ميشكيا) تواس ني كها: ألله عَزُوجَلُ س دُراورناحق مُمركونه

توڑ (بینی اس برے کام سے بازآ جا) بیین کرمیں نے اسے چھوڑ دیا اور میں بدکاری ہے بازر ہا، حالانکد مجھےاس سے شدیدمجت تھی ، پیر میں

نے اس ہے وود یناریھی واپس ندلئے ، یا اَللّٰه عَوَّوَ جَلَّ اِلَّر میں نے بیٹل صرف تیری رضا کے لئے کیا تھا تو ہمیں اس مصیبت ہے نجات عطافر ما! چیٹان کچھا ورمَرَک کئی لیکن اب بھی وہ باہر نہ نکل کئے تھے۔ تیسر ہے نے کہا: یا اَللّٰه عَوَّوَ جَلَّ ! میں نے پچھ مز دور وں سے کام کروایا اور سب کی مزدوری و ہے دی لیکن ان میں ہے ایک مزدور اُجرت چھوڑ کر چلاگیا، میں نے وہ تجارت میں لگا دی تو اس کی رقم روسی کی مزدوری و روی کیکن ان میں ہے ایک مزدور اُجرت چھوڑ کر چلاگیا، میں نے وہ تجارت میں لگا دی تو اس کی مزدوری ہوئے کہا: بیا ونٹ، گائے ، میری اجرت جھے و ہے دے۔ میں نے کہا: بیا ونٹ، گائے ، میری اور غلام جوتم و کھورہ مورس تبہارے ہیں۔ اس نے کہا: اے اَللّٰه عَرُّوَ جَلَّ کے بندے! مجھے نہ ناق نہ کر میں نے کہا: میں نہ اُن نہیں کرد بایہ سب پھی تمہارا ہی ہے۔ چنا نچے، وہ سب مال لے کر چلاگیا اور پھی بھی نہ چھوڑا۔ اے اَللّٰہ عَرَّوْ جَلَّ ! اگر میرا میٹل میں نہ نہ نہ نے کہا کہ اور وہ تیوں باہر نکل کرا پی منزل کی طرف چل و ہے۔ تیری رضا کے لئے تھا تو ہمیں اس مصیبت ہے تجات عطافر ما! پس چٹان ہٹ گئی اور وہ تیوں باہر نکل کرا پی منزل کی طرف چل و ہے۔

## اعمالِ صالحہ کے وسلے سے دعا

عَلَّاهَه اِبْنِ بَطَّال رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ شوح بخارى بين اس مديثِ پاک كت فرمات بين: جَوْفُ بِي نيت سے اپن أن اعمال كوسيله سے دعاما عَلَى جواس نے خالص آلله عَزْدَ جَلْى رضا كے لئے كئے تھے تو اُميد ہے كہ اس كى دعا قبول ہوگى ، جب غار میں بھنے لوگوں نے اپن اعمال كو سيلے سے دعاما كَلَى جوانہوں نے خالص رضائے الٰہى كے لئے كئے تھے اور انہوں نے اميد كى كہ ان كو سيلے سے غاركا منہ كل جائے گا، تو آلله عزوج ل نے ان كى دعا قبول فرماك اُن پر فضل فرما يا اور انہيں غار سے نجات دى۔ لہذا جس طرح اُن غار والوں كى دعا قبول ہوئى اس طرح ہراس شخص كى دعا قبول ہونے كى اميد ہے كہ جو صرف اور صرف رضائے الله كے لئے عمل كرے۔

(شرح بخاري لابن بطال، كتاب الادب، باب اجابة دعاء من بروالديه، ٩ /١٩٣)

علامہ اَبُو ذَ تَحَرِیًّا یَسُحیٰ مِنُ شَرَف نَوَوِی عَلَیْهِ رَحْمَةُ اللهِ الْعَوِی شرح مسلم میں فرماتے ہیں: پریشانی وَمُم کی حالت اور اِسُتِسُسقَاء (بارش) وغیرہ کی دعاما نگتے وقت اعمالِ صالحہ کا وسیلہ پیش کر کے دعاما نگنامستحب ہے،اس کئے کہ غاروالوں نے ایسا ہی کیااوران کی دعا قبول ہوئی اور نہتی تحریم ،رءوف رحیم صَلَّی اللهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّه نے میہ

واقعہ غار والوں کی تعریف وفضیلت میں بیان فر مایا۔اس حدیث پاک میں والدین کے ساتھ حسن سلوک،حرام کام پر قدرت کے باوجوداس سے بچنا، امانت کی ادائیگی اور دیگر معاملات میں نرمی بر سے اور اِ جارے کے جواز کابیان ہے، اس صدیت یاک میس کرامات اولیا کا شبوت بھی ہاور بالل ق کا فریب ہے۔ رشرے مسلم للنووی ، کتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار باب قصة اصحاب الغار والتوسل بصالح الاعمال، ٩/ ٦٥، الحزء السابع عشرى

علامه بَدُنُ اللِّدِين عَيني عَنيْدِ رَخْمةُ اللهِ الْعَني عمدة القارى مين فرمات يين: فركوره حديث بهت ب فوائدهاصل ہوئے:

(1) أمم سابقه ( بچیلی امتوں ) کے واقعات اور ان کے اچھا عمال کوبطور ترغیب بیان کرنا جائز ہے، کیونکہ حضور صَلّی اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ كَاكُونَى كَلَامَ بَهِي فَا مُدَ عَ سَاحًا لَى بَهِينَ مُوتَا آبِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ فَعَ رَوالول كابدواقعه امت کی ترغیب کے لئے بیان فرمایا۔

- (2) والدين اوربيوى بچول كانفقه واجب ہے اور والدين كاحق دوسرے سب اہل وعيال ہے زيادہ ہے۔
- (3) حالتِ كُرْب (دكھاورمسيت) ميں أَللّٰه عَرُّوَجَلُّ سے اپنے نيك أعمال كے وسلے سے دعاكر نامستحب ہے جيساك استِسُقَاء میں کی جاتی ہے۔
  - (4) جو تخف اپنے گنا ہوں سے تو بہ کر لے اور پھر نیک اعمال میں مصروف ہوجائے تو اس کی مغفرت کر دی جاتی ہے۔
- (5)اورجوبرائی کاعَزُم مُصَمَّمُ (پکاراده) کرلےاور پھررضائے الٰہی کے لئے اس برائی سے بازر بقواسے نیکی عطا

كى جاتى ير - (ملحصاً عمدة القارى ، كتاب البيوع، باب اذا اشترى شيئا لغيره .....الخ، ٢٨١٨ ٥، تحت الحديث: ٢٢١٥)

معلوم ہوا کہ والدین کے ساتھ حسنِ سلوک ، یا کدامنی اور مزدوروں کے حقوق کی اوائیگی ،ان بینوں کا تعلق حُقُوق العِباد سے ہاور بیالی نیکیاں ہیں کہ جن کی برکت سے بڑی بڑی مصببتیں ٹل جاتی ہیں،مصیبت میں کھنے ہوئے مسافروں نے جب اپنے اِن اعمال کا وسیلہ بارگاہ خدا وندی میں پیش کیا تو انہیں غار کی قید سے نجات مل گئی۔

قران وحدیث میں ان متنوں اعمال کی بہت زیادہ اہمیت بیان کی گئے ہے۔

## والدين كے ساتھ كسن سُلُوك

عار میں بھنے مسافروں میں ہے ایک نے اپنے والدین کے ساتھ نہایت اچھا سُلُوک کیا تھا، والدین کو اول دی جود بھی بھوکا رہا اور گھر والوں کو بھی اولا دیرتر جے دی ان کے آرام کی خاطر ساری رات کھڑے کھڑے گزار دی ،خود بھی بھوکا رہا اور گھر والوں کو بھی والدین سے پہلے دودھند دیا، اس کا بیمل بارگاہ دَبُ الْعِزَّت میں ایسامقبول ہوا کہ ایک بڑی مصیبت ٹلنے کا سبب بنا۔ بوڑھے ماں باپ کو اپنی جھوٹی اولا دیرتر جے دینا بھی نیکی ہے کہ پہلے ان کی خدمت کرے بعد میں بچوں کو سنجا لے، خوال رہے کہ یہ بچوں بوڑھے ماں باپ بھی بچوں کی خدمت کرے بعد میں باید ماں باپ بھی بچوں کی طرح ہوجاتے ہیں جو آئیس تکلے ماں باپ بھی بچوں کی اولا دیرو صاب باید ارسانی نفتر طرح ہوجاتے ہیں جو آئیس تکلیف دے گاس کی اولا دیرو صاب باید ارسانی نفتر سودا ہے اس ہا تھو ہے اس ہا تھو ہے۔

## الدين كوأف تك ندكهو!

اً للله عَزُوَجَلُ اینے بندوں کووالدین کے ساتھ مُسنِ سُلُوک کا حکم دیتے ہونے ارشا دفر ما تاہے:

تو جمة كتنز الايمان : اور تمبار ب نظم فرما يا كداس ك سواكمي كونه بوجو اور مال باپ كے ساتھ اچھا سُلُوك كرواگر تير ب سامنے ان ميں ايك يا دونوں بڑھا پ كوين جا كيں تو ان يونوں بڑھا پ كوين جا كيں تو ان يونوں 'نه كہنا اور انبيس نه جھڑ كنا اور ان سے تعظيم كى بات كہنا اور ان كے لئے عاجزى كاباز و بچھا زم ولى سے اور عرض كركدا ب مير ب رب تو ان دونوں پر رخم كر جيسا كدان دنوں نے جھے مير برب تو ان دونوں پر رخم كر جيسا كدان دنوں نے جھے

پھٹین (بحیین)میں <u>با</u>لا۔

وَقَضَى مَ بُّكَ الَّا تَعْبُدُ وَالِلَّا إِيَّا لُا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ﴿ إِمَّا يَبُلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِدَرَا حَدُهُمَا اَوْكِلْهُمَا فَلَا تَقُلُ لَّهُمَا أَنِّ وَلَا تَنْهُمُ هُمَا وَقُلُ اَوْكِلْهُمَا فَلَا تَقُلُ لَّهُمَا أَنِّ وَلَا تَنْهُمُ هُمَا وَقُلُ تَهُمَا قَوْلًا كرِيْمًا ﴿ وَاخْفِضُ لَهُمَا جَنَا حَمَّهُمَا كَمَا الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلُ مَّ بِالْمَحَمُّهُمَا كَمَا مَرَيَّا فِي صَالِرٌ حُمَةٍ وَقُلُ مَّ بِالْمَحْمُهُمَا كَمَا مَرَيَّا فِي صَعْفِيرًا ﴿ ﴿ وَمِنْ الْمِحْمُهُمَا كَمَا مَرَيَّا فِي صَعْفِيرًا ﴾ (بودن المراء: ٢٢-٢٤)

\_\_\_\_\_

مْدِكُورِهِ آياتِ مِبارِكِهِ كِيْحْت صدرُ الْأ فاضِل حضرت علامه مولا ناسيد مُحِدِنعِيم الدين مراداً بادى عَيْن ورُسْمَةُ اللهِ أ الْهَادِي فرماتے ہيں: جبوالدين برطُ عف (كرورى) كاغلبہ ہو، اعضامين قوّت ندر سے اور جيسا تو بحيين ميں ان ك یاس بےطافت تھاایسے ہی وہ آخرِ عمر میں تیرے یاس نا تواں رہ جائیں۔تو کوئی الیمی بات زبان سے نہ نکالناجس ہے یہ مجھا جائے کدان کی طرف ہے طبیعت پر کچھ گرانی ہے۔ ندانہیں جھڑ کنا نہ تیز آ واز سے بات کرنا بلکہ کمال حسنِ ادب كے ساتھ مال باب سے اس طرح كلام كرجيے غلام وخادم آقاسے كرتا ہے۔ ان سے بدرى وتواضع سے پیش آ، اور ان

کے ساتھ تھکے وقت میں شفقت وتحبت کا برتاؤ کر کہ انہوں نے تیری مجبوری کے وقت تھے مَعَبَّت سے پرورش کیا تھا اور جو چیز انہیں دَ رکار ہووہ ان برخرج کرنے میں دَ رَلِیغ ( بُحَل ) نہ کر۔ مدعا یہ ہے کہ دنیا میں بہتر سُلُوک اور خدمت میں كتنابهي مبالغه كياجائے كيكن والدين كے احسان كاحق ادانہيں ہوسكتا۔اس لئے بندے كوجاہے كه بارگاوالهي ميں اُن

پرفضل ورحمت فرمانے کی دعا کرےاورعرض کرے کہ یارت!میری خدمتیں ان کےاحسان کی جزانہیں ہوسکتیں تو ان پر

کرم کرکدان کے احسان کابدلہ ہو۔

اور بارہ 1 سورۃ البقرہ آیت83 کے تحت فرماتے ہیں :والدین کے ساتھ احسان کے طریقے جومروی ہیں وہ یہ ہیں کہ (1) تدول سے ان کے ساتھ محبت رکھے ، (2) رفتار وگفتاً رئیں نِشَسُست و بَس خَاسُت (اٹھے بیٹھے) ہیں اوب لازم جانے (3) ان کی شان میں تعظیم کے لفظ کیے، (4) ان کوراضی کرنے کی سعی کرتار ہے، (5) اینے نفیس مال کوان ہے نہ بچائے ، (6) ان کے مرنے کے بعدان کی وہیتیں جاری کرے، (7) ان کے لئے فاتحہ، صدقات، تلاوت قران سے ایصال تواب کرے، (8) اَلله عَرْوَجَلَ سے ان کی مغفرت کی دعاکرے، (9) ہفتہ واران کی قبر کی زیارت كرے۔(10) والدين كے ساتھ بھلائى كرنے ميں يہ بھى داخل ہے كداگروہ گنا ہوں كے عادى ہوں ياكسى بدند ہبى میں گرفتار ہوں تو ان کو ہڑی نرمی کے ساتھ اصلاح وتقویٰ اور عقیدۂ حقہ کی طرف لانے کی کوشش کرے۔الغرض اگر ساری زندگی والدین کی خدمت کی جائے تب بھی ان کے احسانات کابدلہ نہیں اتر سکتا۔

## مقبول فج كاثواب

خوب ہمدردی اور پیار ومحبت سے ماں باپ کا دیدار کیجئے اور دنیا وآخرت کی بے شار بھلائیوں کے حق دار بن جائے ، مال باپ کی طرف بظر رحمت دیکھنے کے بھی کیا کہنے!

مركار مدينه صَلّى اللهُ تَعَالى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلّه كَا فَر مانِ رحمت نشان ب: جب اولا وابين مال باب كى طرف رحمت كى نظر كرے! تو اَلله عَزْوَجَلُ اس كے لئے مرنظر كے بدلے في مَبُووُد (بعنى مقبول في) كا تو اب لكھتا ہے ، صحابة كرام عَلَيْهِهُ الرِّضُون نے عرض كى: اگر چه ون ميں سوم تب نظر كرے! فر مايا: فَعَمُ ! اَللهُ اَكْبَوُ وَ اَطْيَبُ بِعِنى ، مال ! اَلله عَزْوَجَلُ سب سے برا ہے اور اَطْيَب (بعنى سب سے زیادہ پاک ) ہے۔ (شعب الایمان ، باب في بر الوائدين ، ١٨٦٦ عديث ، ٢٥٥٠)

حضرت سیّد نابا این ایک بخت رات میں میری والدہ نے جھے بانی مانگا، میں آبخورہ (پانی کا برتن) بھر کر آیا تو انہیں نیند آگئ تھی، میں نے جگانا مناسب نہ سمجھا، پانی کا آبخورہ لئے اس انظار میں مال کے قریب کھڑ اربا کہ بیدار بول تو پانی پیش کروں، کھڑ ہے کھڑ کا فی در بو پھی تھی کا آبخورہ لئے اس انظار میں مال کے قریب کھڑ اربا کہ بیدار بول تو پانی پیش کروں، کھڑ ہے کھڑ کا فی در بو پھی تھی اور آبخورہ سے بچھ پانی گر کرمیری انگلی پر جم کر برف بن گیا تھا۔ بہر حال جب والدہ محتر مہ بیدار ہو ئیس نے آبخورہ پیش کیا، برف کی وجہ سے چکی ہوئی انگلی جول ہی آبخورے سے جدا ہوئی اس کی کھال ادھڑ گئی اورخون بہنے لگا مال نے وکی کر بو چھا ہے گیا؟ میں نے سارا ما جراعرض کیا تو انہوں نے ہاتھا تھا کردعا کی: اے آللہ عَدَّوَجَدًا ! میں اس سے راضی رہنا۔ (زمد انسجانس، ۲۱۸۱)

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَى مُحَمَّد

**اَلـــُلُــه**ءَـــزُوَجَلُ ہماری، ہمارے والدین کی اور تمام امت ِ مُسُــلِــمَـه کی مغفرت فرمائے۔ ہمیں والدین کی ِ فرما نبر داری کرتے ہوئے ان کی خوب خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے! شبا!عطار پر ہر آن رحمت کی نظر رکھنا میرے ماں باپ پر ہر آن رحمت کی نظر رکھنا میرے استاد پر ہر آن رحمت کی نظر رکھنا

كرس دن رات ريست كي خدمت كيا ريس و لي الله

مدنی التجا: والدین کے حقوق اور ان کی خدمت کی مزید برکتیں جانے کے لئے" دووت اسلامی" کے اشاعتی اوارے در می التجا والدین کے حقوق اور ان کی خدمت کی مزید برکتیں جانے مشتدری گذید" کا مطالعہ سیجئے۔ اِن شَاءَ اللّه عَدَّوَجَلُ والدین کی خدمت اور ادب واحر ام کا جذبہ مزید ترقی یائے گا۔

## با كردامني كى يركات

جوائے آپ کو پاک دامن رکھتے ہوئے اپنی نظر وفکر اور کرداری حفاظت کرتے ہیں آل لله عَزُوجَلُ کی بارگاہ میں ان کامر تبدومقام بہت اعلی ہے۔ آل لله عَرُوجَلُ پاک دامن لوگوں کی دعائیں بہت جلد قبول فرما تاہے جیسا کہ مذکورہ صدیث سے معلوم ہوا کہ مصیبت میں بھنے مسافر وں میں سے ایک شخص اس وقت گناہ سے بچا تھا جب کوئی رکاوٹ نبھی لیکن جب خوف خدار کھنے والی مجبور و پارسالڑ کی نے اُسے آل لله عَرُوجَلُ کا خوف دِلا یا تو دہ خوف خدا کے باعث اپنی اوراس کی عزت کی حفاظت کرتے ہوئے گناہ سے بازر ہا، آل لله عَرُوجَلُ کواس کا پیمل ایسالپند آیا کہ ایک بڑی مصیبت سے نجات کا باعث بنا۔

### اسباب مهیا ہوتے ہوئے گناہ چیموڑ نا کمال ہے

گناہ نہ کرنا بھی کمال ہے مگر نازک حالات میں گناہ ہے بازر ہنا بڑا کمال ہے۔ رَبِّ تعالیٰ نے قرانِ کریم میں اپنے ان مومن بندوں کی تعریف بیان فر مائی ہے جواپنی پارسائی کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ چنانچے ، فر مانِ باری

تعالیٰ ہے:

ترجمة كنز الايمان :اوروه جوائي شرمكا بول كى

وَالَّذِينَ هُمُلِفُرُو جِهِمُحْفِظُونَ ۞

حفاظت کرتے ہیں۔

بے شک جت ہی ٹھکا ناہے۔

(پ٨١٠١لمومنون:٥)

خوف خدا ہے گناہ چھوڑنے والوں کوخوشخری سنائی جارہی ہے:

وَلِمَنُ خَافَ مَقَامَ رَهِ إِمْ جَنَّتُ إِن ٥

(پ۲۷،الرحش ٤٦٤)

ایک اور جگه ارشاد باری تعالی ب:

وَاَمَّامَنْ خَافَ مَقَامَ رَهِدٍ وَنَعَى النَّفْسَ عَنِ

الْهَوٰى أَفَاتَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَاوِي الْمَاوِي @

(پ ۲۰ ۲۰النا زعات: ، ۲۰ ۶)

ترجمة كنز الايمان: اورجواي رب كحضور کھڑے ہونے ہے ڈرےاس کے لئے دوجنتیں ہیں۔

ترجمة كنزالايمان:اوروه جواي رب ك حضور کھڑے ہونے سے ڈرا اور نفس کو خواہش سے روکا تو

برمسلمان پراپی عزت وعِفَّت کی حفاظت لازم ہے، خدائے بُزُرْگ ویَرتَر مسلمانوں کواپنی نظروں اور شرمگاموں کی حفاظت کا حکم دیتے ہوئے ارشادفر ماتاہے:

تسرجمة كنز الايمان :مسلمان مردول كوتكم دوا في نكايي کچھ نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں بیان کے لئے بہت تھراہے بےشک اَللّٰہ کوان کے کاموں کی خبر ہے اور مسلمان عور تول کو حکم دواینی نگاہیں سیجھ نیچی رکھیں اورا پی پارسائی کی حفاظت کریں۔ قُلُ لِلْمُؤُمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِ هِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوْجَهُمْ لَذَٰ لِكَ ٱذْكَىٰ لَهُمْ لِنَّ اللَّهَ خَيِيْرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ ۞ وَقُلُ لِلْمُؤْمِنْتِ يَغْضُضْنَ مِنْ ٱبْصَامِ هِنَّ وَيَحْفَظُنَ فُرُوْجَهُنَّ

(پ ۱۸، النور: ۳۰ ـ ۳۱)

اس آیت مبارکہ میں پہلے نظرول کی حفاظت کا حکم دیا گیا ہے کیونکہ پہلے نظر بہکتی ہے پھر باتی اعضا گناہ کی طرف مائل ہوتے ہیں، یہاں پہلے ہی سبب سے روک دیا گیا تا کہ گنا ہوں کا سلسلہ آ گے بڑھ ہی نہ سکے۔احادیث

' مبارکہ میں نظروں کی حفاظت کی خاص تا کید کی گئی ہے۔ چنانچیہ،

## ز بر میں بچھا ہوا تیر

حضرت سیّد ناابن مسعود رَضِی الله تعَالی عَنْهُ سے روایت ہے کہ تمام نبیوں کے سَرْ وَر، دو جہال کے تابُو رَصَلَی
اللهُ تَعَالی عَلَیْهِ وَاللهِ وَسَلَّهُ نَا بِنِ مِسعود رَضِی الله تعَالی عَنْهُ سے روایت کرتے ہوئے فر مایا: بدنگاہی شیطان کے تیروں میں سے زہر
میں بجھا ہواایک تیرہے، جواُسے (یعنی بدنگاہی کو) میرے خوف سے چھوڑ دے گامیں اسے ایسا ایمان عطافر ماوُں گاجس
کی منتماس وہ این دل میں محسوس کریگا۔

(معجم کیو، ۱۷۲۱، حدیث: ۱۷۲۲)

واقعی بدنگاہی شیطان کااییا کامیاب اورز ہر یلاتیر ہے کہ بہت سے عابدوز اہداس سے زخمی ہوکرجہنم میں چلے گئے۔ چنانچہ منقول ہے کہ

## المرابع بن گئی کا بیمان کا سبب بن گئی کا ایمان کا سبب بن گئی

ایک مؤذن جے اذان دیتے ہوئے چاکیس سال ہوگئے تھے۔ایک دن اذان دیتے ہوئے اس کی نظرایک نفرانک عورت پر پڑی توعقل اور دل جواب دے گئے۔اذان چھوڑ کراس عورت کے پاس پہنچا اور نکاح کا پیغام دیاوہ کہنے گئی: میرامپر تجھ پر بھاری ہوگا۔ پوچھا: تیرامپر کیا ہے؟ کہا: دین اسلام چھوڑ کرنفرانی بن جا! (معاذالله)۔ بین کراس بدنصیب نے مرتد ہوکر عیسائی فد بہب اختیار کرلیا۔نفرانی عورت نے کہا کہ میرا باپ گھر کے سب سے نچلے کراس بدنصیب نے مرتد ہوکر عیسائی فد بہب اختیار کرلیا۔نفرانی عورت نے کہا کہ میرا باپ گھر کے سب سے نچلے کراس بدنصیب ہے، تو اس سے نکاح کی بات کرلے۔ چنا نچہ، جب وہ اتر نے لگا تو اس کا پاؤں پھسلا اور شادی کی تمنادل بی میں لئے حالت کفر میں مرگیا۔نگو فہ بِاللّهِ مِن سُوءِ الْمُحَاتِمَةِ يعنی ہم برے خاتے سے آللّه عزّو جَلً کی پناہ طلب کرتے ہی میں لئے حالت کفر میں مرگیا۔نگو فہ بِاللّهِ مِن سُوءِ الْمُحَاتِمَةِ يعنی ہم برے خاتے سے آللّٰه عزّو جَلً کی پناہ طلب کرتے ہیں۔

نفسِ بِلگام تو گنا موں پرا کساتا ہے توبتو برکرنے کی بھی عادت ہونی جا ہے تو استخفر الله تو برکا میں اللہ میں ال

حرام چیزوں کی طرف نظر کرنا بہت بڑی ہر بادی جبکہ بدنگا ہی ہے بچنا بہت بڑی سعادت وفضیلت کا باعث ' ر

ہے۔ چنانچہ،

## برنگاہی ہے بیچنے کی نضیات

حضرت سُرِدُ نامُ عَاوِیَه بِنُ حَیْدَه دَضِیَ اللّٰهُ تَعَالٰی عَنْهُ سے روایت ہے کہ سرکار والا بَبار، ہم ہے کسول کے مددگار شفیج روز شمار صَلّی اللّٰهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّه فَارِشَاو فَر مایا: '' تین آئکھیں جہنم نددیکھیں گی۔ایک: وه آئکھ جس فردگار شفیج روز شمار صَلّی اللّٰه تَعَالٰی عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّه فَارِشُاو فَر مایا: '' تین آئکھیں جہنم نددیکھیں گی۔ایک: وه آئکھ جو اَللّٰه فردگار شفیم نہرہ دیا، دوسری : وه آئکھ جو اَللّٰه عَدَّوَ جَلْ کُخوف ہے روئے اور تیسری : وه آئکھ جو اَللّٰه عَدَّوَ جَلْ کُخوف ہے روئے اور تیسری : وه آئکھ جو اَللّٰه عَدَّوَ جَلْ کُخوف ہے روئے اور تیسری : وه آئکھ جو اَللّٰه عَدْرَام کرده چیز ول کی طرف اٹھنے ہے رُک جائے۔'' (معجہ کیر، ۱۱۸۹، حدیث : ۱۱۰۲)

## عبادت كى لذت

حضرت سِيدُ نا ابواُمَامَه رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ فرمات عِن كه نبيّ مُكوَّم، نُودِ مُجَسَّم صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّه نِهُ مِهِ اللهِ عَنْ مِعْلَى اللهُ تَعَالَى عَنْهُ مَعْلَى عَنْهُ وَاللهِ عَن عَباوت كَى لذت عطا فرمائ كَانْ (مسند امام احمد، مسند ابو امامة، ٢٩٩/٨، حديث:٢٢٤١)

جوخوش نصیب اپن عزت کی حفاظت کرتے ہیں انہیں مالک جنت، قاسم نعمت صَلَّی اللّٰهُ تَعَالَی عَلَیْدِ وَالِهِ وَسَلَّه جنت کی صَمَا نت عطافر مارہے ہیں۔ چنانچہ منقول ہے کہ

## جنت کی ضانت کی

شہنشاہ مدینہ، قرار قلب وسینہ صَلّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَالِیہٖ وَسَلّہ نَے ارشا وفر مایا: ''جو مجھے اپنی دوداڑھوں کے درمیان والی چیز (یعنی شرمگاہ) کی صانت دے میں اسے جنت کی صانت و رمیان والی چیز (یعنی شرمگاہ) کی صانت دے میں اسے جنت کی صانت و بتا ہوں۔''

حَصْرِتِ سَيِدُ ناعُباده بن صامِت دَخِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ فَرماتَ بَيْن كه سَيِّلُ الْسَمُبَلِّغِيْن، وَحُمَةٌ لِلْعَلَمِيْنِ

صَلَّى اللَّهُ مُتَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّه نَهِ ارشا وفر ما يا: ' <sup>د</sup>تم مجھے چھ چيز ول کی صانت دے دوميں تهہيں جنت کی صانت ديتا' مول (۱) جب بات کروتو چے بولو(۲) جب وعدہ کروتو اسے پورا کرو (۳) جب امانتیں تمہارے سِپُر دکی جائیں تو انہیں ادا کرویا کرو (۴) اپنی شرمگاہوں کی حقاظت کرو (۵) اپنی نگاہیں نیچی رکھواور (۱) اپنے ہاتھوں کورو کے رکھو۔' (لیمن کی مسلمان کوتکلیف ندو۔) (مستدرہ حاکم، کتاب الحدود ، باب من کفر بالرجم ....النے، ۱۳/۵، حدیث: ۸۱۳۸)

## عورتوں کے لئے جنت کتنی آسان!

حضرت سَيِدٌ ناابو ہريرہ رَضِيَ اللهُ تَعَالى عَنْهُ فرماتے ہيں كه اَلله عَزَّوَجَلْ كَحُوب ، وانائے عُيوب، مُنوَّهُ عَنِ الْعُيُّوُب صَلَّى اللهُ تَعَالى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّه نَ فرمايا: ' عورت جب پانچوں نمازي اواكر، ابن شرمگاه كى حفاظت كرے اورائي شوہركى اطاعت كرے توجنت كے جس دروازے ہے جا ہے داخل ہوجائے گی۔'

(الاحسان، ٦ /١٨٤، حديث: ١٥١١)

## 

حضرت سِیّد نا بن عباس دَضِیَ اللهُ تَعَالی عَنْهُمَا فر ماتے ہیں کرنور کے بیکر ، تمام نبیول کے مَرْ وَرصَلَّی اللهُ تعَالی عَنْهُما فر ماتے ہیں کرنور کے بیکر ، تمام نبیول کے مَرْ وَرصَلَّی اللهُ تعَالی عَنْهُما فر ماتے ہوں کی حفاظت کرو، زنامت کرو، جس نے اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی اس کے لئے جنت ہے۔'ایک روایت میں ہا ہے اے قریش کے جوانو! زنامت کرنا کیونکہ جسکی جوانی بے داغ ہوگی وہ جنت میں واضل ہوگا۔ (التر غب والتر هب، الترهب من الزناسة الغ، ۱۹۶۳، حدیث: ۱-۱۶)

## اليَّرُشُ عِلِيًّا اللهِ المَّرِيُّ عِلِيًّا اللهِ

حضرت سَیِدُ ناابو ہریرہ وَحِنیَ اللهُ تَعَالی عَنْهُ فرماتے ہیں کہ شہنشاہ خوش خِصال میکرِ مُسن و جمال صَلَّی اللهُ تَعَالی عَلَیْ عَلَیْ عَنْهُ فرماتے ہیں کہ شہنشاہ خوش خِصال میکرِ مُسن و جمال صَلَّی اللهُ تعَالی عَلَیْهِ وَاللهِ وَسَلَّه مِنْ مَا اِللهُ عَدْوَجَلُ انہیں اپنے عَلَیْهِ وَاللهِ وَسَلَّه مِن حَلَّا اللهِ عَدْوَجَلُ انہیں اپنے عرش کے ساتے میں جگہ عطافر مائے گااور پھران سات افراد کاذکر فر مایا اور ان میں اس شخص کا بھی ذکر کیا جے صاحب پ

هیثیت خوبصورت عورت گناہ کے لئے بلائے تووہ کے کہ میں اَللّٰہ عَرُّوَجَلَّ سے ڈرتا ہول۔''

( بخارى، كتاب الزكاة، باب الصدقة باليمين، ٤٨٠/١ ، حديث: ٢٣: ١٤)

انسان اگر گناہوں سے بیخے کا پختہ ذہن بنا لے تو اَلله عَدُّدَ جَلُ کی رحمت شامل حال ہوجاتی ہے پھر نہ صرف وہ خود گناہوں سے محفوظ رہتا بلکہ اس کی وجہ سے دوسرے لوگ بھی گناہوں سے نی جاتے ہیں۔ چنانچہ اس شمن میں "آخمک،" کے 4حروف کی نسبت سے 4حکایات ملاحظہ ہوں۔

### (T) يَقُلُ بَيْنَاكِيا

حضرت سِنَدُ ناابوعبدالرخمن عَبْنُ الله مَن عَردَضِي الله تعالى عَبْهُ مَا فَرمات بين كما كُريس ناجداد رسالت، شهنشا و بُوت حمَلَى الله تعالى عَلْهُ و الله و مَلَّد سے بيعد يه سات مرتبدنتى ہوتى تو بين ہرگر تهميں نه سنا تاليكن ميں نه اس سے بھی زيادہ مرتباً پوحكى الله تعالى عَلْهُ والله و مَلَّد و الله و مَلَّد و الله و مَلَّد و الله و مَلَّل من الله على الله عَلَى الله و مَل الله و مُل الله و مَل الله و مُل اله و مُل الله و مُل اله

 $m{\phi}_{i}$  )  $m{\phi}_{i}$  )  $m{\phi}_{i}$  )  $m{\phi}_{i}$  )  $m{\phi}_{i}$   $m{\phi}_{i}$  )  $m{\phi}_{i}$   $m{\phi}_{i}$   $m{\phi}_{i}$   $m{\phi}_{i}$ 

بير (ترمذي، كتاب صفة القيامة، باب في صفة او اني الحوض، ٤ / ٢٢٣، حديث: ٢٥٠٤)

#### (2) جھداردولارسا بورت

بھرہ کا ایک مالدار محض ایک دن اپنے باغ میں گیا تو نوکر کی حسین وجمیل ہوی کو دیکھ اس کی نیت خراب ہوگئی۔اس نے نوکر سے کہا کہ' جاؤ! محجوریں لے آؤ، پھرفلال فلال کو بلالاؤ۔' نوکر کے جاتے ہی مالدار شخص نے اس کی بیوی کو اپنے محل میں بلایا اور تمام دروازے بند کر دیے تو پوچھا:'' کیا تمام دروازے بند کر دیئے ہیں؟' سمجھ دارونیک عورت نے کہا:'' باقی سب تو بند کر دیئے لیکن ایک دروازہ بند نہرکری نے بوچھا:'' کون سادروازہ؟'' کہا:'' وہ جو جمارے اور ہمارے رہ ہے ڈو جن کے درمیان ہے۔' یہ جملہ تا شیرکا تیر بن کر مالدار کے دل میں ہوست ہوگیا،اس نے فور آ اپنے برے ارادے سے تو بہ کی اور روتا ہواو ہاں سے رخصت ہوگیا۔دے د العکابات میں تا میں بیوست ہوگیا،اس نے فور آ اپنے برے ارادے سے تو بہ کی اور روتا ہواو ہاں سے رخصت موگیا۔دے د العکابات میں داروں کی درمیان ہے۔' یہ کہا۔' کون سادروازہ کا میں بیوست ہوگیا،اس نے فور آ اپنے برے ارادے سے تو بہ کی اور روتا ہواو ہاں سے رخصت موگیا۔دے د العکابات میں ۱۳۲۶

#### 

: مِطْسِ الْمَدِينَةِ العَلَمِيةِ (رَبِّ عَلَى الْمُونِينَةِ العَلَمِيةِ (رَبِّ عَلَى الْمُونِينَةِ العَلَمِيةِ

مشغول موكيا - (دم الهوى، الباب الثاني والثلاثون في فضل من ذكر ربه فترك دنيه، ص ٥٠٠٠).

#### (4) هر<u>ت يكناي هي يوني تواني كالرا</u>

حضرت سَيِّدٌ ناسليمان بن يَسَار عَلَيْ وَ وَمَدَةُ اللهِ الْفَقَ وَفِر مَاتِ بِين كَدابِكُ وَن مِيل فَ بَمَت كرك بِوجِها:

('اے ميرے بھائی!اس عورت كاكيا قصة تھا؟' فرمايا: ' ميں تهبيں سارا واقعه بنا تا ہوں ليكن خبر دار! جب تك بيں زنده
ربوں تم كسى كونه بنانا ' بيرآپ في پورا واقعه سايا اور كہا كه اسى رات مجھے خواب ميں حضرت سِيِّدُ نا يوسف عَلى فَيِّتَ الْ عَلَيْ الصَّلَاءُ وَالسَّلَاء فَ وَعَلَيْهِ الصَّلَاءُ وَالسَّلَاء فَ وَالسَّلَاء فِي وَالْ اللهِ عَنْ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَالسَّلَاء وَالسَّلَة وَالسَّلَاء وَالْسَلَاء وَالسَّلَاء وَالسَاء وَالسَاء وَالسَاء وَالْمَاء وَالْسَاء وَالْمَاء وَالسَّلَة وَالسَاء وَالسَّلَاء وَالسَّلَاء وَالسَّلَاء وَالسَّلَاء وَالسَّلَاء وَالسَّلَاء وَالسَّلَاء وَالْمَاء وَالْمَاء وَالْمَاء وَالْمَاء وَالسَّلَاء وَالسَلَّاء وَالسَلَاء وَالسَّلَاء وَالْمَاء و

ع دون المناورياض المسالحين كد المون عن المون المناورياض المناور نيت كاييان المناص ال

ُجدائی، عزیز مصری ہیوی کے معاملے میں آنہ ماکش میں مبتلا ہونے ، آپ کی پاکدامنی اور صبر وشکر پر تعجب ہور ہاہے۔'' یہ سن کر حضرت سیّد نابوسف علی نیّیِتا وَعَلَیْهِ الصَّلَاءُ وَالسَّلَاءِ نے ارشاد فر مایا:''کیا مخصے اس مخص پر تعجب نہیں ہور ہاجے ایک دیماتی عورت کا واقعہ پیش آیا۔'' آپ عَلَیْہِ السَّلاء کی یہ بات سن کر میں بہھ گیا کہ آپ عَلیْہِ السَّلاء نے کس واقعہ کی طرف اشارہ فر مایا ہے۔حضرت سیّدُ ناعظاء بن یَسار عَلیْهِ رَحْمَهُ اللهِ الْنَقَاد نے حضرت سیّدُ ناعظاء بن یَسار عَلیْهِ رَحْمَهُ اللهِ الْنَقَاد کے دھرات سیّدُ ناعظاء بن یَسار عَلیْهِ رَحْمَهُ اللهِ الْنَقَاد کے دھرات سیّدُ ناعظاء بن یَسار عَلیْهِ رَحْمَهُ اللهِ الْنَقَاد کے دھرات سیّدُ ناعظاء بن یَسار عَلیْهِ رَحْمَهُ اللهِ الْنَقَاد کے دھرا ہے گھر والوں کو بیوا قعہ بتایا۔ پھر بیوا قعہ پورے شہر میں مشہور ہو گیا۔ گیا۔

اَللّٰه عَزَّوْجَلُكي ان پر رحمت هو اور أن كے صَدْقے هماري ہے حساب مغفرت هو۔

جهارے بزرگانِ دین رَحِمَهُ اللهُ ال

گناہوں سے ہر دم بچایا الی مجھے متقی تو بنا یا الیمی

## و تُوسُل (ویلے) کی برکتیں ا

جوسلمان اپنی کسی خالص نیکی کوبارگاہِ خداوندی میں وسیلہ بنا کراخلاص سے دعا کرے تو تو ی اُمید ہے کہ اَ اَلْہُ ہ عَدُّوَ جَلَّ اَسْکی دعا کو تو تو ی اُمید ہے کہ اَلْہُ ہ عَدُّوَ جَلُّ اسْکی دعا کو قبول فرمائے گاجیسا کہ مذکورہ حدیث پاک سے معلوم ہوا کہ جب ان مسافروں نے اپنے خالص اعمال کا وسیلہ پیش کیا تو انکی مصیبت دور ہوگئی۔اگر ہم جیسے گنہگار بندے بھی نیک بندوں کی خالص ومقبول نیکیوں کے وسیلے سے دعا کریں تو اَلْہُ ہ عَدُّوَ جَلُ کی ذات سے اُمید ہے کہ وہ ہماری حاجات بوری فرمائے گا کیونکہ ان کی

وه و اخلاص المقالحين عن وه و اخلاص اور نيث كايمان

نيكياں بارگاہ خدادندی میں مقبول ہیں۔حدیث مٰدکور میں تَسوَسُّسل ( یعنی وسیلے ) کا بیان ہوالہنداتَسوَ سُسل ہے متعلق اہم باتیں ملاحظہ فرماہیئے!

توسل کا مطلب ہے کہ اَللّٰہ عَزْوَجَلْ کی مجبوب ستیوں کے ذکر کی برکتیں حاصل کی جا کیں کیونکہ یہ بات ثابت ہے کہ اَللّٰہ عَزْوَجَلْ ان پرم فرما تا ہے۔ اولیائے کرام سے توَسُل ہے ہے کہ حاجوں کے برآنے کے لئے اورا پنے مَطالِب کے حصول کے لئے انہیں اَللّٰہ عَزْوَجَلْ کی بارگاہ میں وسیلہ وواسطہ بنایا جائے کیونکہ انہیں اَللّٰہ عَزْوَجَلْ کی بارگاہ میں وسیلہ وواسطہ بنایا جائے کیونکہ انہیں اَللّٰہ عَزْوَجَلْ کی بارگاہ میں ہماری نسبت زیادہ مُر بحاصل ہے، اَللّٰہ عَرْوَجَلْ ان کی دعا پوری فرما تا ہے اور ان کی شفاعت قبول کی بارگاہ میں ہماری نسبت زیادہ مُر بحاصل ہے، اَللّٰہ عَرْوَجَلْ ان کی دعا پوری فرما تا ہے اور ان کی شفاعت قبول کی بارگاہ میں ہماری نسبت نیادہ مُر بحاصل ہے، اَللّٰہ عَرْوَجَلْ ان کی دعا پوری فرما تا ہے اور ان کی شفاعت قبول فرما تا ہے۔

امام تَقِیُّ الدِّیْن سُبُکِی شافِعی عَلَیْهِ رَحْمَهُ اللهِ الْکَافِیُ فرماتے ہیں: '' حاجت مند شخص حضور نبی کویم، رءوف رحیم ملّی الله عَدُّو جَلَّ سے اپنی حاجت طلب کرے، رءوف رحیم صَلّی الله عَدُّو جَلَّ سے اپنی حاجت طلب کرے، یہ رحالت میں جائز ہے، خواہ آ پ صَلّی الله تَعَالٰی عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلّمَ کَلْ وَلا دَتِ باسعادت سے پہلے ہویا ظاہری حیات طیب میں یاوصالی ظاہری کے بعداور ہرحالت میں اس کے جواز پراحادیث مبارّکہ موجود ہیں۔''

(شفاه السقام في زيا رة حير الانام،الباب الثامن في التوسل والاستغاثة،ص٨٥٥)

## عرش اعظم په کلها جارانبي

لیمن جان گیا کہ تیرےنام کے ساتھ جس بہتی کا نام ہے وہ تیرے ہاں مخلوق میں سب سے زیادہ محبوب ہے۔'ارشاد بوا: ''اے آ دم!(عَلَیْهِ السَّلَامِ) تو نے تُھیک کہا، بے شک! محمد (صَلَّی اللهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّم ) تمام مخلوق میں میرے نزدیک سب سے زیادہ محبوب ہیں اور اب تو نے ان کے حق کا واسطہ دے کر مغفرت جا ہی ہے تو میں نے تہاری مغفرت کردی اورا گرمحمد (صَلَّی اللهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّم ) نہ ہوتے تو میں تمہیں بھی پیدا نہ کرتا۔' (مستدر اللہ عالم، کتاب آبات رسول الله اللہ اللہ استغفار آدم عبلہ السلام اللہ اللہ عند اللہ وسالہ ، ۲۷۱ محدیث: ۲۸٦ )

حیات ِ ظاہری میں وَسیلہ پکڑنا کی ا

امام تَقِی اللِّین سُبُکِی شافِعِی عَلْدِ رَحْمَةُ اللهِ الْگافِی فرمات بین :حضورنبی کویم،رووف رحیم صَلَّی اللهٔ تَعَالَی عَلْدِ وَسُلَه وَسُلَه وَسُلَه کَی فات والاصفات کووسیله بنانا جائز ہے،اس کے بُوت کے لیے وہ روایت کافی ہے جس میں وسیلے کی برکت ہے آئک سے روشن ہوگئیں ۔(سلتفطأشفاء السقام فی زیارة عیر الانام،الباب الثامن فی التوسل والاستفائة، ص ۲۷۰)

### و سلے کی برکت سے آئکھیں روشن ہوگئیں کے

حضرت سَیِدُ ناعثمان بن حنیف رَضِیَ اللهُ تَعَالَی عَنْهُ سے مروی ہے کدرسولِ اکرم صَلَّی اللهُ تَعَالَی عَلَیْه وَالِهِ وَسَلَّه کی خدمت بابر کت میں ایک نابینا صحافی دَضِیَ اللهُ تَعَالَی عَنْهُ حاضر ہوئے اور عرض کی نیادَسُولَ الله صَلَّی اللهُ تَعَالَی عَلَیْهِ وَالِهِ گُذُ وَسَلَّه إِدِعَافَرُ مَا تَمِينَ كَه **اَللَّه** عَزْوَجَلِّ مِيرَى بِينَانَى پِرِ پِّ مِهُ وَيَ پِرُدِ كَوْدُورُ وَاوْرَضِرَتَهَارَ مِنَ اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّه إِدِعَافَرُ وَاوْرَ وَاوْرَ مِينَ مَهَارَ مِي لِيَّا وَعَاكَرُ وَلَ اوْرَا كَرَ فِي مُوتَوْصِرَ كَرُواوْرَ مِيرَمَهَارَ مِي لِيَّ بَهُمْ مِي وَسَلَّه مِنْ اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّه مِنْ اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّه مِنْ اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّه مِنْ اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّه مِنْ اللَّهُ وَاللهِ وَسَلَّه وَاللهِ وَسَلَّم وَيَا كَرَاحِينَ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّه وَاللهِ وَسَلَّه وَاللهِ وَسَلَّه وَاللهِ وَسَلَّه وَاللهِ وَسَلَّه وَاللهِ وَسَلَّه وَالله وَسَلَّه وَسَلَّه وَالله وَسَلَّه وَسَلَّه وَسَلَّه وَالله وَسَلَّه وَالله وَسَلَّه وَالله وَسَلَّه وَالله وَسَلَّه وَالله وَسَلَّه وَسَلَّه وَالله وَسَلَّة وَالله وَسَلَّه وَالله وَسَلَّه وَالله وَسَلَّة وَالله وَسَلَّه وَالله وَسَلَّة وَالله وَسَلَّ

توجمه : "اے اَللّٰه عَزُوجَوَّ اِسْ بَحَه ہے وال کرتا ہوں اور تیری طرف تیرے نی محمطظ ، نی رحمت صلّی الله تعالی علیّٰهِ وَالِهِ وَسَلّم اِسْ مَعْوج ہوتا ہوں ، یارس کی الله صلّی الله تعالی علیّٰهِ وَالِهِ وَسَلّم اِسْ آپ کو سیلے ہے اپ رب کی طرف اس عاجمت کے سلط میں متوجہ ہوں تا کہ بیعاجت پوری کی جائے ، اے اَللّٰه عَزُوجَال این حبیب صلّی الله تعالی علیّهِ وَالِه وَسَلّم کی عاجمت میرے لئے تول فرما!" راوی فرماتے ہیں کہ اَللّه عَزُوجَال کی شم اِلبُهی پیھی ہی دیرگرری تھی کہ وہ خص آیا اور وہ الیا اسلام الله علیہ وہ نا بینا تھا ہی نہیں ۔ (ترمذی محتاب الدعوات، باب فی انتظار الفرج ... الغ ، د / ۲۳۱ ، حدیث: ۹۸۹ ) (دلائل النبوة للبهة ی باب ما فی تعلیمه الضریر ماکان فیه شفاؤه .... الغ ، د / ۱۹۸ )

## المعلى الله تعلى عنها كے لئے دعائے نبی الله تعلی عنها كے لئے دعائے نبی اللہ تعلی عنها كے لئے دعائے نبی اللہ

حضرت سَيْدُ ناعلى المرتضى شيرِ خدا كَدَّمَ اللهُ تَعَالى وَجُهةُ الْكَوِيْه كَى والدهُ ماجده حضرت سَيْدُ تُنا فاطمه بنت اسد دَضِى اللهُ تَعَالى عَنْهَا فوت بُوكُسِ تونبي تحويم ، رءوف رحيم صلَّى اللهُ تَعَالى عَنْهُ وَالِهِ وَسَلَّه في السُّم وَاللهُ عَنْهُا فَاللهُ عَنْهُا فَاللهُ عَنْهُا فَا عَنْهُا لَهُ عَنْهُا فَا عَنْهُا فَا عَنْهُا فَا عَنْهُا فَا عَنْهُا فَا عَلَمُ عَنْهُا فَا عَنْهُا عَنْهُا فَا عَنْهُا عَنْهُا فَا عَنْهُا فَا عَنْهُا فَا عَنْهُا عُلَا عَنْهُا فَا عَنْهُا عُلَا عَنْهُا فَا عَنْهُا فَا عَلَاهُا عَنْهُا فَا عَنْهُا فَا عَنْهُا عَالِهُ عَلَاهُا عَنْهُا فَا عَنْهُا فَا عَنْهُا فَا عَنْهُا عَنْهُا عَلَاهُ عَنْهُا فَا عَنْهُا عَالَمُ عَالَا عَنْهُا عَنْهُا عَنْهُا فَا عَلَاهُ عَنْهُا عَالَمُ عَلَاهُ عَنْهُا فَا عَلَاهُ عَنْهُا عَالَمُ عَلَا عَلَاهُ عَنْهُا عَلَاهُا عَلَاهُا عَلَمُ عَلَا عَلَاهُ عَنْهُا عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَاهُ عَنْهُا عَلَاهُا عَلَاهُا عَلَاهُا عَلَاهُا عَلَا عَلَاهُا عَلَاهُ عَلَاهُا عَلَاهُا عَلَاهُا عَلَاهُ عَلَاهُا عَلَاهُا عَلَاهُا عَلَاهُا عَلَاهُ عَلَا

حضرت سيدناامام تَقِیُّ الدِّيُن سُبُکِی شافِعِی عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللهِ الْگانِی فرماتے ہیں: جس طرح حضور نبیّ کریم ،رءوف رحیم صَلَّی اللهُ تَعَالٰی عَلیْهِ وَالِهِ وَسَلَّهِ کَلْ وَات وَالاصفات سے توسُّل جائز ہے اس طرح ان بزرگوں کے

ه و المحديدة العلمية (المديدة (المديد

وي الماس المسالحين عن 2000000000 ( ١٥٧ ) الماس اورنيث كابيان

ذر يع بھى **توشل** جائز وستحسن ہے جنہيں حضور صلّى اللهُ تعّالى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم ہے خاص نسبت حاصل ہے۔

(شفاء السقام في زيارة خير الانام،الباب الثامن في التوسل والاستغاثه، ص٣٧٦)

## وسلے کی برکت سے باران رحمت

(بخارى، كتاب الاستسقاء، باب سوال الناس الامام الاستسقاء اذا قحطوا، ١٠١٦ ٣٤ حديث: ١٠١٠)

وسوسه: آميرُ الْمُؤمِنِينُ حضرت سِيدُ ناعمر فاروق اعظم رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ كَاسَ عَملَ عِنْوِيهَ البه كريم صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم كَوصالِ طاهرى كي بعد آپ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم كودسيله بنانا جائز نہيں اگر جائز ہوتا تو آپ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ حضرت سِيدُ ناعباس رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ كودسيله كيوں بنات؟

و سو سے کا علاج : اَمیرُ الْمُؤمِنِیْن حضرت سِیدُ ناعمرفاروق اعظم رَضِیَ اللهُ تَعَالَی عَنْه کے حضرت سِیدُ ناعباس رَضِیَ اللهُ تَعَالَی عَنْهُ کو صیلہ بنانے سے توبہ بات نابت ہوتی ہے کہ حضور نبتی کو یعم صلّی الله تعَالَی عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلّم کے علاوه اور ہستیوں کو بھی وسیلہ بنانا جائز ہے اور اس میں کوئی حرج نہیں ۔ تمام صحابہ کرام رِضُوانُ اللّهِ تعَالَی عَلَیْهِهُ اَجْمَعِیْن میں سے حضرت سیّدُ ناعباس دَضِیَ اللهُ تعَالی عَنْهُ کواس لئے خاص کیا گیا تا کہ ایل بیت کی عزت و شرافت ظاہر ہو۔ وصالی ظاہری کے بعد آپ صِصَلّی اللّه تعَالی عَنْهُ وَالِه وَسَلّه کووسیلہ بنانا بالکل جائز اور کیا رصحابہ کرام عَلَیْهِهُ الرّضُون سے ثابت ہے۔ پ

جِنانِي، مفرت سِيِّدُ ناامام بَيُهَقِى عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللهِ الْقَوِى فرمات بين:

## وصال ظاہری کے بعد مشکل کشائی ا

### و 77 ہزار فرشتے دعائے مغفرت کرتے ہیں 💸

حضرت سَیّدُ ناابوسعید خُدری دَخِیَ اللهُ تَعَالی عَنهُ سے مروی ہے کہ پیکر انوار، مدینے کے تاجدار صَلَّی اللهُ تعَالی عَنهُ علی وَلِيهِ وَسَلَّم نے فرمایا: جب کوئی شخص اپنے گھر سے نماز کے لئے نکاے اور یکلمات پڑھے تواک ہے عَزْوَجَلَّ ستر ہزار فرشتے مقرر فرما تا ہے جواس کے لئے وعائے مغفرت کرتے ہیں اور اَک لله عَزْوَجَلَّ اپنے وَجُهِ کریم کے ساتھواس کی طرف متوجہ ہوتا ہے یہاں تک کہ وہ شخص اپنی نماز پوری کرلے۔ (وہ کلمات یہ ہیں:)

"اَللَّهُمَّ إِنِّى أَسُأَلُكَ بِحَقِّ السَّائِلِيُنَ عَلَيْكَ وَبِحَقِّ مَمُشَاىَ فَإِنِّى لَمُ أَخُرُجُ أَشَرًا وَلَا بَطَرًا وَلَا رِيَاءً وَلَا سِنَعَةً خَرَجُتُ إِنِّهَاءَ سَخَطِكَ وَابُتِغَاءَ مَرُضَاتِكَ أَسُأَلُكَ أَنْ تُنُقِذَ نِى مِنَ النَّارِ وَأَنْ تَغْفِرَ لِى فَلَا سُمْعَةُ خَرَجُتُ إِثِّقَاءَ سَخَطِكَ وَابُتِغَاءَ مَرُضَاتِكَ أَسُأَلُكَ أَنْ تُنُقِذَ نِى مِنَ النَّارِ وَأَنْ تَغْفِرَ لِى فَلُو بِي إِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ

ترجمہ:اے اَللّٰه عَزُوَجَلًا میں تجھے سے اس حق کے وسلے سے دعا کرتا ہوں جوسائلوں کا تجھے پرہے اوراس حق کے طفیل جو

تیری طرف میرے اس چلنے کا ہے کیونکہ میں فخر اور غروراورلوگوں کودکھانے اور سنانے کے لئے نہیں چلا بلکہ میں تو تیری ناراضی سے بیجنے " اور تیری خوشنو دی حاصل کرنے فکلا ہوں ، میں تیری بارگاہ میں عرض کرتا ہوں کہ جمھے جہنم کی آگ سے بچا اور میرے گناہ معاف فرما کیونکہ تو ہی گنا ہوں کو بخشنے والا ہے۔ (ابن ماجہ، کتاب المساجد و الحماعات، باب السشی الی انصلاۃ، ۲۸/۱، حدیث: ۷۷۸)

اس صدید مبارکہ سے ثابت ہوا کہ ہر بندہ مومن سے توسسُل جائز ہے جاہے وہ زندہ ہویا فوت ہو چکا ہو، ہمارے پیارے آقا، مدینے والے مصطفّے صلّی اللهُ تَعَالٰی عَلْمَہُ عَالٰہِ وَسَلّم نے اپنے صحابۂ کرام عَلَیْهِ الرِّضوان کو بید عاسکھائی اور اسے پڑھنے کی ترغیب دلائی ہر ذک شعوراس بات کو بحصکتا ہے کہ اگر قو سُل جائز نہ ہوتا تو نہ بید عاسکھائی جاتی نہ اس کی ترغیب دلائی جاتی ۔

کی ترغیب دلائی جاتی ۔

صدقہ پیارے کی حیا کا کہ نہ لے مجھ سے حساب بخش بے پوچھے لجائے کو لجانا کیا ہے

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيب صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَى مُحَمَّد

اَللّٰه عَزُوجِلُكي أَن پِر رحمت هو اور أَن كے صَدَقے هماري بے حساب مففرت هو۔

معلوم ہوا کہ نیک بندوں کی حیات ظاہری اور وصال کے بعد بھی ان کو وسیلہ بنا کر دعا کرنا دعاؤں کی قبولیت کا بہترین ذریعہ ہے۔ اَک لِلّٰه عَرُّوَجَلُ اپنے نیک بندوں کے وسیلے ہے مانگی جانے والی دعاؤں کو بہت جلد قبول فرما تا ہے۔ اگر بہ جیسے گنہگار بھی نیک بندوں اور انکی خالص و مقبول نیکیوں کے وسیلے ہے دعا کریں تو اَکلُله عَرُّوَجَلٌ کی ذات ہے اُمید ہے کہ وہ ہماری حاجات پوری فرمائے گا کیونکہ ان کی نیکیاں بارگاہِ خداوندی میں مقبول ہیں ، ہم دعا کرتے ہیں کہ' اے ہمارے یا کبروں کے وسیلے ہے دعا کر بھی کے مقبول ہیں ، ہم دعا کرتے ہیں کہ' اے ہمارے یا کبروں کی نیکیاں بارگاہِ خداوندی میں مقبول ہیں ، ہم دعا کرتے ہیں کہ' اے ہمارے یا کبروں کے مقبول ہیں ، ہم مصطفیٰ ملکی الله تعالیٰ عَلَیْہِ وَاللهِ وَسَلَمَ کے مقبول ہجدوں کا واسطہ ، حضر ہے کہوں کی بیاری شہادت کا صَدْ قد اور حضور غوث یا ک رضی الله تعالیٰ عَنْهُ کی بیاری شہادت کا کا واسطہ ، حضر ہے کہ رضی الله تعالیٰ عَنْهُ کی بیارے حبیب صَلَی اللهُ تَعَالیٰ عَنْهُ وَاللهِ وَسَلَمَ کی ہی محبت ، اولیا ہے کرام کا کا واسطہ میں اپنی دائی رضا ، اپنی اور اپنے بیارے حبیب صَلَی اللهُ تَعَالیٰ عَنْهُ وَاللهِ وَسَلَمَ کی پی محبت ، اولیا ہے کرام کا کا واسط ہمیں اپنی دائی رضا ، اپنی اور اپنے بیارے حبیب صَلَی اللهُ تَعَالیٰ عَنْهُ وَاللهِ وَسَلَمَ کی پی محبت ، اولیا ہے کرام کا کیا واسطہ میں اپنی دائی رضا ، اپنی اور اپنے بیارے حبیب صَلَی اللهُ تَعَالیٰ عَنْهُ وَ وَاللهِ وَسَلَمَ کی کی محبت ، اولیا ہے کرام کا

ُ اُدَب إحترام، نیک اَعمال پر اِستقامت، تَقُولی و إخلاص اورا چھے خاتے کی دولت سے مالا مال فر ما!

المِينُ بِجَاهِ النَّبِيِّ الْآمِينُ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللَّهِ وَسَلَّمَ

## مدنی گلدسته

#### "(بارهوین گریف" کی نمبت سے اس حدیث مجازی آوراس کی و کا مست سے جائے 12 رصد نمی پھول

- (1) کسی خالص نیکی کوبارگاہ خداوندی میں دسلہ بنا کردعا کرنادعا کی قبولیت کا باعث ہے۔
- (2) جوخوشالی وفراخی میں الله عَزَوْجَلُ کو یا در کھے الله عَزْوْجَلُ مصیبت و پریشانی میں اس کی مدوفر ما تاہے۔مصیبت و پریشانی میں اس کی مدوفر ما تاہے۔مصیبت و پاہے کیسی بی بردی کیوں نہ ہو اَلله عَرُّوْجَلُ کی رحمت سے مایوں نہیں ہونا چاہئے بلکہ اس پر قو تُکل کرتے ہوئے اُسی سے دعا کرنی چاہئے وہی ہرمصیبت کوٹا لنے والا ہے۔
- (3) إخلاص كى بدولت بڑى بڑى مصببتيں دور ہوجاتى ہيں ان نتيوں مسافروں كى نيكياں إخلاص پر بنى تھيں اس لئے وہ موت كے منہ سے نكلنے ميں كامياب ہو گئے۔
- (4) والدین کی خدمت کرنا دنیاو آخرت میں باعث سعادت ہے، ان کی خدمت کی برکت سے بارگاہ خداوندی میں بہت بلندمقام نصیب ہوتا ہے۔
  - (5) اینے بیوی بچوں اور دیگرتمام رشتہ داروں پر ماں باپ کوفو ُقِیَّت (ترجیح) دین چاہئے۔
    - (6) والدين كاجتنابهي ادب واحر ام كياجائ ان كاحسانات كابدانيين الرسكتار
- (7) باوجود قدرت محض اَلله عَزْوَ عَلْ كِنُوف كى مجهد بدكارى سے بازر بنابہت بڑى نَيكى ہے، اَلله عَزُوَ عَلَّ ايس بندوں يرخصوصى كرم فرما تا ہے۔
  - (8) گناہ نہ کرنا بھی کمال ہے کیکن گناہ کے سب اسباب مہیا ہونے کے باوجود گناہ سے بچنابہت بڑا کمال ہے۔

:<u>مجلس المدينة العلمية (عرسي)</u>) معموم موموموه وموموموه وموموموه وموموه وموموه وموموه وموهوه وهوا

(10) دل کی گہرائیوں نے نکلی ہوئی نیکی کی دعوت بہت جلدا اثر کرتی ہےا در پھر دلوں کو بھی موم کر دیتی ہے۔

(11) امانت کی ادائیگی میں حسن سُلُوک کا مظاہرہ کرنا ، مصیبتوں کے ٹل جانے کا سبب ہے۔ مز دوروں کی یوری یوری

ا جرت ادا کردینابہت ضروری ہے اگر کوئی مزدور اپنی اجرت جھوڑ کر جلاجائے پھر پچھ عرصہ بعد مطالبہ کرے تو خسنِ

سُلُوک کا مظاہرہ کرتے ہوئے اسے اجرت دیناضروری ہے۔

(12) غریبوں اور مزدوروں کے ساتھ بھلائی کرنابہت عظیم نیکی ہے۔

اَلله عَوْوَجَنْ جميں والدين كي اطاعت وفر مانبر دارى ،اين عِصمت كي حفاظت ،لوگوں كے حقوق كي ادائيگي ، ا مانت وتقوی اور اِخلاص کی دولت سے مالا مال فر مائے ، ہر کام اپنی رضا کے لئے کرنے کی توقیق عطا فرمائے اور ہم سب كاخاتمه ايمان برِفر مائ المِين بِجَاهِ النَّبِيِّ الْأَمِين صَلَّى اللُّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَمَلَّم

\*\*\*

#### <u>حاسد کب خوش هوتا هے؟</u>

حضرت سيّر نااميرمعاويد رضى اللهُ تَعَالى عَنْهُ فرمات مين برخص كوراضي كرسكتا ہوں سوائے اس شخص کے جومیری کسی نعمت سے حسد کرتا ہے کیونکہ وہ اس وقت راضی ہوگا جب وہ نعمت مجھ سے چھن جائے گی۔ (الزواجر عن اقتراف الكبائر، ١٦/١)



## توبه وإسْتِففَار كا بيان

خُداتَ حَتَّان ومَنَّان عَزُوجَلُ كا بم كناه كارول يركرورُ ماكرورُ إحسان كدأس فيهمين نبي آخرالزً مان، شهنشاه كون ومكان صَلَّى اللهُ تَعَالى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم كَي أُمَّت مين پيدا فرمايا ،كروڙون درودوسلام مول أس نبتي رحمت مثفيج أمَّت صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّد يركه جن كصر قي بهم يرتوبه وإسْتِغْفارك درواز الي كل كدجب تك سورج مغرب سے طُلُوع ندہواً س وقت تک کی گئی ہر ستی تو بہ قُبول ہے۔اگر ربّ کریم کایہ إحسانِ عظیم ندہونا تو تباہی و بربادی ہمارامُقَدَّرہوتی۔

اِمَام اَبُو زَكَرِيًّا يَحْيَىٰ بِنُ شَرِف نَوَوِى عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللهِ الْعَوَى نُ 'رِيَاضُ الصَّالِحِين ''ك اِس باب میں توبدو اِسْتِعْفارے متعلق 3 تین آیا ہے کریمہ، 12 احادیث مبار کداور توبد کی شرائط بیان فرمائی ہیں۔ہم اِس باب میں تو ہے کی تعریف وضرورت، اہمیت وفضیلت، روایات و حکایات اور دیگر مفید باتیں بیان کرینگے۔

## توبه كى شرائط

مُصَيِّف رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ قُبُولِيُّت وَبِي شرا لَطَهِ بِإِن كَرِتْ مِوعَ فرماتِ بِين : ' تمام گناموں سے توبہ واجب ہے۔اگر گناہ بندے اور اَ للله عَزُوجَلَّ کے درمیان ہواوراس میں کسی بندے کاحق مُتعَلِّق نہ ہوتو اُس گناہ سے توبه کی تعین شرا نظین از ۱) اُس گناه کوترک کرنا (۲) گناه پرشرمنده هونا (۳) اِس بات کا پُخند اراده کرنا که اب بی گناه دوبارہ مجھی نہیں کروں گا۔اگر اِن شرائط میں ہے ایک بھی نہ یائی گئی تو توبھیجے نہ ہوگی اور اگر گناہ کسی انسان ہے مُتَعَبِلَق ہونو پھر تو بہ کیلئے ان تین شرطوں کےعلاوہ **چوتھی شرط یہ ہے کہ جس کاحق ت**لف کیا اُس کاحق ادا کرے ،اگرحق مال وغیرہ کی قِسْم سے ہوتواس کوواپس کرے۔اگر بندے کاحق تُھُےمَت وغیرہ کی قِسْم سے ہوتو اُس کواپینے اوپر اِختیار دے یا اُس سے معافی مائلے اور اگر غیبت وغیرہ ہوتو پھر بھی اُس سے معافی مائلے ، تمام گناہوں سے تو بدواجب ہے، اگر گناہوں میں ہےبعض ہے تو بہ کی تو اہلِ حق کے نز دیک اُن گناہوں ہے تو بہتھے ہے لیکن جن ہے تو بنہیں کی وہ اس

کے ذمہ باقی رہیں گے۔ توبہ ہرانسان پرلازم ہے۔ قران وحدیث اور اِجماعِ اُمّت سے اِس پر بہت دلائل ہیں۔''

## و به منع كِق " فرامين بارى تعالى الله

1

توجمهٔ کنو الایمان: اوراً لله کی طرف توبدروا به مسلمانواسب کے سباس اُمید پرکتم فلاح یا ک

وَتُوْبُوَ الِكَ اللهِ جَمِيعًا اَيُّهَ الْمُؤْمِنُوْنَ لَعَلَّكُمُ تُفْلِحُونَ ﴿ رِبِهِ ١٨ النور: ٣١)

حضرت سِید تا اساعیل علی علیه دخه والله القوی اس آیت کے تحت لکھتے ہیں: اَلله عزوجل نے تمام مسلمانوں کو قوب و اِسْتِغْفار کا بھم فر مایا اس لئے کہ انسان فطرۃ کرور ہے باو جودکوشش کے وہ کسی نہ کسی غلطی میں پڑہی جاتا ہے۔ اِمَام فَشَیرِی عَلَیْهِ دَخْمَةُ اللهِ القوی نے فرمایا: ' توبہ کاسب ہے زیادہ مختاج وہ ہے جوا پنے لئے توبہ کی ضرورت محسوس نہ کرے۔ اِس آیت مبارکہ میں رب کریم کی صفت سُتاری کا بہت زیادہ ظہور ہے کہ اس نے تمام اہل ایمان کوتوب کا بھم ارشاد فرمایا تا کہ نجرِ مرسوانہ بول ، کیونکہ اگر صرف نجرِ مول کو خطاب ہوتا تو اُکی رُسوائی ہوتی ، اس فرمان سے اُمید ہندھ جاتی ہے کہ جسے دنیا میں رُسوانہ بول ، کیونکہ اگر صرف نجرِ مول کو خطاب ہوتا تو اُکی رُسوائی ہوتی ، اس فرمان سے اُمید ہندھ جاتی ہے کہ جسے دنیا میں رُسوانہ بیں کیا ایسے بی آخرت میں بھی رسوانہ بیں کرے گا۔ ' (تفسیر دوح المیان ، ب۸۱ النور ، تعت الابع: ۲۰ ترام ۱۲ )

اک گناہ میراماں پیو و کیھے عمری منہ نہ لاوے گھے گاہ میرامالک و کیھے فر وی پردے پاوے ( یعنی اگر دالدین اپنی اولا د کا کوئی گناہ در کھے لیس تو بسااد قات عمر مجرکے لئے ناراض ہوجاتے میں کیکن **اَلْلُہ** عَنْوْجَدُّ ایسا کریم ہے کہ لاکھوں گناہوں کے باوجو دہمیں رسوانہیں کرتا بلکہ ہماری پردہ پوٹی فرما تاہے )

2

ترجمه کنو الایمان :اورای ربس سے معافی جا ہو گراس کی طرف رجوع لاؤ۔

ۉٵڛٝؾؘۼٝڣؚڕؙڎٵ؆ۘڹۜڴؠ۠ڞٛۜػۘڗؙڹٷٙٳٳڶؽ<sup>ۣ</sup>ڮ

(پ ۱۲ هود: ۹۰)

ترجمهٔ كنز الايمان: اے ايمان والوالله كي طرف الى توبه كروجوآ كے كونصيحت ہوجائے۔ يَاكِيُهَا الَّذِينَ امَنُوا تُوبُوٓا إِلَى اللهِ تَوْبَةً نَّصُوْحًا (ب ۲۸ «التحريم: ۸)

صَدْ رُالا فاضِل حضرت علا مه مولا ناسَّيْد محمد فعيم الدين مُراداً بادى عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللهِ الْهَادِي اس آيت كتحت فرمات ہیں: توبهٔ صادِقہ جس کا اثر توبکرنے والے کے اعمال میں ظاہر ہو، اُس کی زندگی طاعتوں اور عباوتوں سے مَعْمُور ہو جائے اور وہ گناہوں سے مُجْعَنِب ( یعنی پچتا ) رہے۔اَمِیوُ الْمُؤمِنِین حضرت سِّنِیدُ ناعمرفاروق اعظم دَخِی اللهُ تَعَالَى عَنْهُ اور دوسرے اُصحاب نے فرمایا کہ تو بدہ نَصُوْح وہ ہے کہ تو بدکے بعد آ دی پھر گناہ کی طرف نہ لوٹے جبیبا کہ نکلا ہوادودھ پھر تخصن ميل والبل نبيل موتا\_ ( فزائن العرفان، پ ۲۸ التحريم: ۸ يحواله تفسير بغوى، ب ۲۸ التصريم، تحت الاية: ۸ ، ۳۳۸/٤)



عديث نمبر:13

عَنُ آبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنُهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: وَاللَّهِ إِنِّي لَاسْتَغْفِرُ اللَّهَ وَٱتُوبُ إِلَيْهِ فِي الْيَوْمِ ٱكْتَرَ مِنْ سَبْعِيْنَ مَوَّةً. (معارى، كتاب الدعوات، باب استغفار النبي في اليوم والليلة، ١٩٠/، حديث:٧٠٧)

ترجمه:حضرت سَيِّدُ نا الوهرريه دَضِي اللهُ تَعَالَى عَنْهُ فرمات إن بين فنبيّ كريم صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم كويه فرماتے ہوے سنا کہ آلے لّٰہ عَدُّوجَ لَکُ تَسَم ایس ایک ون میں 70 مرتبہ سے بھی زیادہ آلے اُنے وَجَلُ کی بارگاہ میں توبدواشتِ فحقا رکرتا

عَنِ الْاَغَرِّ بُنِ يَسَارِ الْمُزَنِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ حديث نمبر 14 وَسَلَّمَ: يَااَيُّهَا النَّاسُ: تُوْبُوُا إِلَى اللَّهِ وَاسْتَغُفِرُوهُ، فَانِّي ٱتُوْبُ فِي الْيَوُم الَّيْهِ مِئَةَ مَرَّةٍ (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

 $m{\psi}$  )  $\psi$  ) مجلس المدينة العلمية  $(\lambda_{m-1},\lambda_{m-1})$  ) محموده موهوده موهوده موهوده وموهوده وموهود موسال

ترجمہ: حضرت ِسَيِّهُ ثاأَغَوبِنُ يَسَادِ حُوَّ نِي دَخِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ سےمروی ہے کہ نَبِی کریم صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم نے \*

فرمايا: احاوگواالله ساقوبررواوراس سيخشش جاموبشك بين روزاند100 مرتبه ألله عَزْوَجَوَّ كحصورتوبركرتامون -



عمدة القارى مين توبر في متعلق علمائ كرام دَحِمَهُم الله السَّالام كم مختلف اقوال:

- (1) بعض مشار کے کرام کے زدیک مُدامت توبہ۔
- (2): بعض كنز ديك كنابول كى طرف نه لوٹن كاعَزُم مُصَمَّم (يعنى بِكِاراده) توبہ ہے۔
  - (3): گناہ سے بازر ہے کا نام تو بہ ہے۔
  - (4): ندکورہ تینوں باتوں کے مجموعے کا نام توبہ ہے اور یہی ستی توبہ کہلاتی ہے۔
- (5):علا مد جَوهرى فرمايا كد كناجول سے رُجوع كرف كانام توب ب (عددة القارى، الدعوات، باب التوبة، ١٤/١٤)

## چې پېټى توبەكى علامات

حضرت سَيَدُ ناعَب لُه السَلْه بِنُ مُبارَك رَخْمةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ فَ مَا يَكُ وَ مَعْ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ فَ مَا يَكُ وَ مَعْ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ فَ مَا يَكُ وَ اللهِ يَعْ اللهُ يَعْ الله يَعْ اللهُ اللهُ يَعْ اللهُ اللهُ يَعْ اللهُ يَعْ اللهُ يَعْ اللهُ يَعْ اللهُ يَعْ اللهُ اللهُ يَعْ اللهُ يَعْ اللهُ يَعْ اللهُ اللهُ يَعْ اللهُ يَعْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ يَعْ اللهُ الل

## و توبه و استغفار ی حقیقت

مُفَيِّرهُ بِعِيرِ حَكِيْمُ الْأُمَّت مُفتِى احمد يارخان عَلَيْهِ دَحْمَةُ الْحَنَّان فرمات بِي: إِسْتِغْفَا ركِ معنى بِي كُوْفَتَهِ

گناہوں کی معانی مانگنا اور تو ہے کی حقیقت ہے کہ آینکر ہ گناہ نہ کرنے کا عَبْد کر لینا، یا زبان سے گناہ نہ کرنے کا عَبْد، اَسْتِعْفَا راورول سے عَبْد تو ہہ کہا تا ہے۔ اِسْتِعْفَار ' غَنے فُر" سے بنا ہے اس کا مطلب ہے، چھپانا یا چھلکا و پُوست و غیرہ چونکہ اِسْتِعْفَا رکی ہر گئت سے گناہ و ھک جاتے ہیں اِس لئے اِسے اِسْتِعْفَا رکی ہر گئت سے گناہ و ھک جاتے ہیں اِس لئے اِسے اِسْتِعْفَا رکی ہر گئت ہے گناہ و گئاہ و قت اِس کے معنی ہوتے ہیں اِرادہ عذا بسے رُجوع فر مالیمنا اورا گریہ بندے کی صفت ہوتو اِس کے معنی ہوتے ہیں، گناہ سے اِطاعت کی طرف، غفلت سے ذِکر کی طرف غیشت سے حضور کی طرف موت ہوتو اِس کے معنی ہوتے ہیں، گناہ سے اِطاعت کی طرف، غفلت سے ذِکر کی طرف غیشت سے حضور کی طرف کا ہوں کو اُن کی اوا عَنْ کی کرنے کی عَبْد کرے اور جس قدر ہوسکے گزشتہ گناہوں کا عوض اور بَدْ لہ اداکرے ، حضرت سِیّدُ نا کو عوض اور بَدْ لہ اداکرے ، مفازیں فِمّہ ہوں تو اُن کی اوا سے گئی کرے ، کسی کا قرض رہ گیا ہوتو اوا کرے ، حضرت سِیّدُ نا جنید بغذا دی عَنْ ہوئی اللّہ و اُن اُن کی اوا سے گئی کرے ، کسی کا قرض رہ گیا ہوتو اوا کرے ، حضرت سِیّدُ نا جنید بغذا دی عَنْ ہوئی اللّہ اِن اَن ہوں کہ بھول جنی کی ایک کناہ اور کی کا قرض رہ گیا ہوتو اوا کرے ، حضرت سِیّدُ نا جنید بغذا دی عَنْ ہوئی اللّہ و اُن کے اُن ہول کا کمال (درجہ) یہ ہے کہ دل ، الذ سے گناہ بلکہ گناہ (بن کو ) بھول جائے ۔ ' (مرا و لمان جی میں اور کر اُن و کیا کمال (درجہ) یہ ہے کہ دل ، الذ سے گناہ بلکہ گناہ (بن کو ) بھول جائے ۔ ' (مرا و لمان جی کہ دل ، الذ سے گناہ بلکہ گناہ (بی کو کہ کا کمال (درجہ) یہ ہے کہ دل ، الذ سے گناہ کی اور کی کو کہ کی کہ کی کی کی کی کا کو کی کو کا کہ کی کو کو کی کے کہ کی کا کو کی کو کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کر کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کر کے کا کر کی کو کی کو کی کو کی کو کر کی کو کر کے کا کو کر کی کو کی کو کر کو کر کو کی کو کر کو کر کی کو کر کی کو کر کی کو کر کو کی کو کر کی کو کر کی کو کر کو کر کیا کو کر کو کر کے کو کر کو کر کو کر کی کو کر کو کر کی کو کر کو کو کو کر کی کو کر ک

#### تُوبُوُا إِلَى اللَّهِ اَسْتَغْفِرُ اللَّه

مذكوره حديثول مين نبيول كتاجدار، حبيب پر وَرْ دگار، صَدَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِه وَسَلَّم كَ إِسْتِغْفَا ركابيان مواكداً پصَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم روزاند 70 مرتبه سے بھى زياده إسْتِغْفَا رفر ماياكرتے حالا نكدتوبه وإسْتِغْفَا راتوكسى گناه پر موتا ہے جبكداً پصلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم تَوْلَ وَسَلَّم تَوْل سے معصوم بين، بلكه نه جانے كتے گناه گاراً پ صَلَّى اللهُ تعالى عَلَيْه وَالِهِ وَسَلَم كَصَدْ ق بَخْشُ جاكيں كے جيساكة ران كريم مين ارشاد موتا ہے:

لِّيَغُفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَرجمهٔ كنز الايمان: تاكمالله تمهار عبب عناه بخش تأخَرَ (ب۲۲، اغتج: ۲)

پھرآ بِصَلَى اللهُ تَعَالَى عَنَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم كَ إِسْتِغْفَا رَكِر فِي مِن كَياحَكَمت ؟ علمات كرام رَحِمهُ وَ اللهُ السَّلَام فَاسَ كَ اللهُ عَنْدُ وَاللهِ وَسَلَّم فَاللهُ السَّلَام فَاسَ عَنْ اللهُ السَّلَام فَاسَلَام فَاسَلَام فَاسَان عَنْ اللهُ السَّلَام فَاسَان عَنْ اللهُ السَّلَام فَاسَان عَنْ اللهُ السَّلَام فَاسَلَام فَاسَلَام فَاسَان عَلَيْ اللهُ السَّلَام فَاسَلَام فَاسَلَام فَاسَلَام فَاسَلَام فَاسَان عَلَيْ اللهُ السَّلَام فَاسَلَام فَاسَلَام فَاسَلَام فَاسَان عَلَيْ عَلَيْ اللهُ السَّلَام فَاسَان عَلَيْ عَلَيْ اللهُ السَّلَام فَاسَان عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّام فَاسَانَ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْكُم فَاسَانَ عَلَيْهِ وَاللَّهُ السَّلَام فَاسَانَ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ السَّلَام فَاسَانُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ السَّلَام فَاسَانَ عَل

### نَبِيّ كريم مَثَلَى اللهُ تعَالَى عَلَيْهِ وَاللّهِ وَسَلَّم كَ إِسْتِعْفَا رَكَر نَ كَى تَو جِيهات

حافظ ابنِ حَجَو عَسَقَلانِی عُدِّسَ سِدُّهُ النُورانِی فرماتے ہیں: اِسْتِغْفَا رکرناؤ توع مَعصِیت کومُستَکرَم ہے (بین وَجَو عَسَقَلانِی عُدِّسَ سِدُّهُ النُورانِی فرماتے ہیں: اِسْتِغْفَا رکرناؤ توع مَعصوموں کے سروار) ہیں (بین نوبسی گناور بین کی جاتی ہے) حالانکہ نبتی کو بیم سین الله تعالی عَلَیْهِ وَاللهِ وَسَلَّم سَنَّم اللهُ السَّلام نے اسکی مُختلف میں الله تعالی عَلیْهِ وَاللهِ وَسَلَّم سِن اِن فرما کیں ہیں:

(1) عَلَّامَه إِبن بَطَّالَ عَلَيْهِ رَحْمَهُ اللهِ الغَفَّارِ فَقَرَ مايا: لَوْلُول مِن سب سے زياده انبيائ كرام عَلَيْهِمُ السَّلَام عَباوَت كرتے ہيں، وہ بميشد اَلله عَزُوجَلُّ كاشكراداكرتے ہيں، اس كے باوجودوه تعقَصِير (كى) كا إعتراف كرتے رہت ميں، فلاصديہ كه اَلله عَزُوجَلُ كاحق اداف بوسكنے بروه اَلله عَزُوجَلُ سے اِسْتِغْفَار كرتے ہيں۔ (شرح بعارى لابن بَطَال، كتاب الدعاء، باب استغفار النبى فى اليوم والليلة، ١٠ (٧٧)

(2)إهام غَزَ الى عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللهِ الْوَالِي نَنْ إِحياءُ العَلومُ "مين فرمايا: فَبِيّ كويم صَلَّى اللهُ تعَالى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّه وَاللهِ وَسَلَّهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهِ وَسَلَّهُ وَاللهُ وَسَلَّهُ وَاللهُ وَسَلَّهُ وَاللهُ وَاللهُ وَسَلَّةُ وَاللهُ وَسَلَّةً وَاللهُ وَسَلَّةً وَاللهُ وَسَلَّةً وَاللهُ وَسَلَّةً وَاللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ

(3) عَلَّاهُمَه بَدُرُ الدِّيْن عَيْنِي عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللهِ الغَنِي فَقر مايا: آ بِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم تُواضُعًا إِسْتِغُفَا ركرتے تھے۔ (4) آ بكا إِسْتِغْفَا رفر ما ناتعليم أمّت كيلئے ہے۔ (عمدة الغارى، كتاب الدعوات، باب استغفار النبي في اليوم والليلة، ١٥/١٣، تحت الحديث: ١٣٠٧)

## اِشْتِغْفَارِعباوت ہے

مُفَيِّرهُ بِهِيرِ حَكِيْمُ الْأُمَّتُ مُفْتِي احمه بإرخان عَلَيْهِ دَحْمَةُ الْحَنَّان فرمات بين: نوبه وإشبغْفاَ ربنماز، روز ے كي

ُ طرح عبادت ہے، اِسی کئے حضورانور صَلَّی اللهُ تَعَالی عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّه بَکْتُر ت تَوْبِهِ وَاشْتِفْفَا رَکبا کرتے تھے۔ورنہ حضورانور 'ُ صَلَّی اللهُ تَعَالی عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّه مَعصُوم ہیں گناہ آ پِ صَلَّی اللهُ تَعَالی عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّه کَالی عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّه کَالی عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّه بَیْنِ آ تا بِصوفیا وَفر ماتے ہیں کہ ہم لوگ گناہ کرکے تو ہرکرتے ہیں اور وہ حضرات عبادت کرکے تو ہرکرتے ہیں۔

زاهدان أزْ كسناهُ تَسوبَسهُ كُنتُدُ عسارِفان أزْعسادتُ اِسْتِغُفَار

( یعنی زابدگناه کی وجہ سے تو برکرتے ہیں اور عارف لوگ عبادت کر کے اِسْنِغْفار کرتے ہیں ) یا پھر آپ صلّی اللهُ تَعَالَی عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَهُ عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ اللّٰهُ تَعَالَى عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ عَلَیْهِ وَاللّٰهِ مَا اللّٰهُ تَعَالَى عَلَیْهِ وَاللّٰهِ وَسَلَّمَ عَلَیْهِ وَاللّٰهِ وَسَلَّمَ عَلَیْهُ وَاللّٰهِ وَسَلَّمَ عَلَیْهُ وَاللّٰ وَسَلَّمُ عَلَیْهُ وَاللّٰهِ وَسَلَّمُ عَلَیْهُ وَاللّٰهِ وَسَلَّمُ عَلَیْهُ وَاللّٰهِ مَا مِنْ اللّٰهُ مَعْلَمُ وَاللّٰهِ وَسَلَّمُ عَلَيْهِ وَاللّٰهِ وَسَلَّمُ عَلَيْهُ وَاللّٰهِ مَا عَلَيْهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰعُونَ وَاللّٰهُ عَلَيْهُ وَاللّٰهِ عَلَيْهُ وَاللّٰهُ عَلَيْهُ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ وَسَلَّمُ عَلَيْهُ وَاللّٰهِ مَا مُعَلِّمُ الللّٰهُ مَا مِنْ اللّٰهُ مَا عَلَمْ

## المرداردوجهان أمّت كے لئے أمان بيں

نَبِيّ رحمت شفیع الله تعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّه لَا الله تعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّه كَلَ الله وَسَلَّه كَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّه كَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّه كَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّه وَالله وَسَلَّه عَلَيْهِ وَالله وَسَلَّه وَالله وَسَلَّه عَلْهُ وَالله وَسَلَّه عَلْهُ وَالله وَسَلَّه عَلْهُ وَالله وَسَلَّه عَنْ وَجَلَ الله عَنْ وَجَلَ فَعْ مِي وَالله عَلْهُ وَالله وَسَلَّه عَلْهُ وَالله وَسَلَّه عَنْ وَجَلَ فَعْ مِي وَالله وَسَلَّه عَلَيْه وَالله وَسَلَّه عَنْ وَجَلَ فَعْ مِي وَالله عَنْ وَجَلَ فَعْ مِي وَالله وَسَلَّه عَنْ وَجَلَ فَعْ مِي وَالله وَسَلَّه عَلَيْه وَالله وَسَلَّه عَلَيْه وَالله عَنْ وَجَلَ فَعْ مِي وَالله وَسَلَّه عَلَيْه وَالله وَسَلَّه عَنْ وَجَلَ فَعْ مِي وَالله وَسَلَّه عَلَيْه وَالله وَسَلَّه عَلْهُ وَالله عَنْ وَجَلَ فَعْ مِي وَالله وَسَلَّه عَلَيْه وَالله وَسَلَّه عَلَيْه وَالله وَسَلَّه عَلْهُ وَالله عَنْ وَجَلَ فَعْ مِي وَالله وَسَلَّه عَلْهُ وَالله وَسَلَّه عَلْمُ عَلَيْه وَالله وَسَلَّه عَلْمُ عَلَيْه وَالله وَسَلَّه عَلَيْه وَالله وَسَلَّه عَلْه وَسَلَّه عَلَيْه وَالله عَنْ وَالله وَسَلَّه عَنْ وَجَلَ عَلَيْه وَالله وَسَلَّه عَنْ وَجَلُ الله وَسَلَّه عَلَيْه وَالله وَسَلَّه عَلَيْه وَالله وَسَلَّه عَلَيْه وَالله وَسَلَّه عَلَيْه وَلِه وَسَلَّه وَالله وَسَلَّه وَالله وَسَلَّه وَالله والله وا

ترجمهٔ كنز الايمان: اوراً لله كاكام بيس كرانيس عذاب كرے جب تك اے مجوب تم ان عن تشريف فرما ہو۔ وَمَاكَانَاللَّهُ لِيُعَنِّى بَهُمُ وَا نُتَ فِيهِمْ

(پ٩٠١لانفال:٣٣)

اوردوسري:

توجمهٔ كنز الايمان :اور الله انيس عداب كرف والأبيل

جب تک وہ بخشش ما نگ رہے ہیں۔

وَمَاكَانَانلَّهُ مُعَدِّبَهُمُ وَهُمْ يَيْنَتَغُفِرُونَ · ·

(پ٩٠ الانفال:٣٣)

جب میں دنیا سے پردہ کرلوں گا توان میں قیامت تک کے لئے اِسْتِ ففارچھوڑ دوں گا۔

(ترمذي، كتاب التفسير، باب ومن سورة الانفال، ٥٦/٥، حديث:٩٣، ٣٠).

حضور انور صَلَّى اللهُ تَعَالى عَلَيْهِ وَالله وَسَلَّم تا قيامت اين أمّت كسار حالات يمُطّلع بين،أن ك گنا ہوں کود کیھتے ہیں توول کوصَدْ مہ ہوتا ہے،اس صَدْمے کے جوش میں اُنہیں دعا کیں دیتے ہیں،اس کی تائیرتِ کریم کے اِس فرمان عظیم سے ہوتی ہے۔

عَزِينٌ عَلَيْهِ مَاعَنِثُمُ حَرِيْصٌ عَلَيْكُمُ ترجمة كنز الايمان: جن يرتبهارامشقت من يرنا ركرال بتمهاري بالْمُؤْمِنِيْنَ مَعُونُكُمَّ حِيْمُ ﴿ (بِ١١ النوبه:١٢٨) بھلائی کے نہایت جا ہے والے مسلمانوں پر کمال مہربان مہربان۔

بدہنسیںتم ان کی خاطر سرات بھررؤوگراہو<sup>(1)</sup> تم كہوأن كا بھلا ہو بدكرين ہردم بْرائى

(ملخضاازمراة المناجح ١٣/٣٥٣)

نَبِي رحمت شفيع أمَّت ، ما لك جنت صلَّى اللهُ تعَالى عَليْهِ والهِ وسَلَّه كوايني أمَّت ع جننا بيار سے اتناكى كوكى ي نهيل موسكتا ، أمَّت كامَشَقَّت مين بيرُنا آپ صَلَّى اللهُ تعَالى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم بيربهت رَّر ال كزرتا ہے۔

#### <u>۠ڒڲۯؽۄٛڵڹؠؾ۠ڰڰڰۮۅڰڔڰؽۺڹڎڛٙڵڹؙڮ؆ڰڡڣڎڰڰٳڮؽؠ</u> المستحقيق براثنتهل المسانات ووووايات الله مَلَى اللهُ مَمَالَى عَلْمُ وَاللَّهِ مَمَّلُوا اللَّهُ مَلَّى اللَّهُ مَمَّلُى اللَّهُ مَمَّلُوا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَمَّلُوا اللَّهُ مَمَّلُوا اللَّهُ مَمَّلُوا اللّهُ مَمَّلُوا اللَّهُ مِمْ اللَّهُ مَا مُعَمِّلُوا اللَّهُ مَمَّلُوا اللَّهُ مَمَّلُوا اللَّهُ مِمْ اللَّهُ مَا مُعَمِّلُوا اللَّهُ مَا مُعَمِّلُوا اللَّهُ مِمْ اللَّهُ مَا مُعَمِّلُوا اللَّهُ مِمْ اللَّهُ مَا مُعَمِلُوا اللَّهُ مِمْ اللَّهُ مَا مُعَمِّلُوا اللَّهُ مَا مُعَمِّلُوا مِنْ اللَّهُ مِمْ اللَّهُ مَا مُعْمِلًا مِنْ اللَّهُ مُعْمِلْ اللَّهُ مُعْمِلْمُ اللَّهُ مُعْمِلْمُ اللَّهُ مِمْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُمْ مُعْمِلُوا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُمْ اللَّهُ مُعْمِلْمُ اللَّهُ مُعْمِلُوا اللَّهُ مِمْ مُعْمِلُوا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُعْمِلْمُ اللَّهُ مُمْ مُعْمِلُوا مُعْمِلُوا مُعْمِلُوا مُعْمِلُوا مُعْمِلُوا مُعْمِلُوا مُعْمِلْمُ اللَّهُ مُعْمِلْمُ اللَّهُ مُعْمِلْمُ مِنْ مُعْمِلُوا مُعْمِلًا مُعْمِلُوا مُعْمِلُوا مُعْمِلُوا مُعْمِلْمُ مُعْمِلًا مُعْمِلُوا مُعْمِلُوا مُعْمِلُوا مُعْمِلُوا مُعْمِلُوا مُعْمِلُوا مُعْمُوا مُعْمِلُوا مُعْمِلُوا مُعْمِلُوا مُعْمِلُوا مُعْمِلُوا مُعْمِلُوا مُعْمِلُوا مُعْمُوا

نَبي كريم، رءوف ورجيم صلّى اللهُ تعَالى عَنيْدِ والله وسَلَّد كافر مان ألفت تشان بي: "ميرى اورتمهارى مثال اس شخص کی طرح ہے جس نے آ گ جلائی ، جب آ گ نے إر در گردروشن کر دیا نؤپر وانے اور کیٹرے مکوڑے آ گ میں گرنے لگے اور وہ مخض اُن کوآگ میں گرنے ہے رو کئے لگا اور وہ اس پر غالب آ کرآگ میں گرتے رہے۔ پس میں تہمیں کمرے پکڑ کرآ گ ہے تھینج رہا ہوں اور تم اس میں گررہے ہو۔"

(بخاري، كتاب الرقاق، باب الانتهاء عن المعاصى، ٢٤٢/٤، حديث:٨٣٤)

(1)وَزرکارونا

## ﴿ (2) أُمَّت كے لئے تين دعا كيں

حضرت سِبِدُ ناخَبًاب بِن اَرَثَ رَضِى اللهُ تَعَالى عَدُهُ بِيان كرت بِين ايك مرتبه رَسُولُ الله صَلَى اللهُ تَعَالى عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَ

(ترمذي، كتاب الفتن، باب ما جاء في سوال النبي ثلاثًا في امته، ٧٢/٤، حديث: ٢١٨٢)

## ﴿ (3) ہرنبی کے لئے ایک نُصوصی مقبول دعا ہوتی ہے ؟

نَبِيّ رحمت ، شفع اُمَّت ، صَلَّى اللهُ تَعَالى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم فَيْ مَايا: "برنبى كَ اليك (خصوص) مقبول دعا موتى هم الله مُتَكَّم في اللهُ تَعَالى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم في أَمَّت كَ شَفاعت كَ لِيَ مُحفوظ ركها ہے اور هم الله عَدْدَ عَلَى اللهُ عَدْدَ عَلَى اللهُ اللهُ عَدْدَ عَلَى اللهُ اللهُ عَدْدَ عَلَى اللهُ عَدْدَ عَلَى اللهُ عَدْدَ عَلَى اللهُ عَدْدَ عَلَى اللهُ اللهُ عَدْدَ عَلَى اللهُ عَدْدُ عَلَى اللهُ عَدْدَ عَلَى اللهُ عَدْدَ عَلَى اللهُ عَدْدَ عَلَى اللهُ عَدْدُ عَلَى اللهُ عَدْدُ عَلَى اللهُ عَدْدَ عَلَى اللهُ عَدْدُ عَلَى اللهُ عَدْدَ عَلَى اللهُ عَدْدُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَا عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ا

(مسلم، كتاب الإيمان، باب اختباء النبي صلى الله عليه وسلم دعوة الشفاعة لامته،ص ١٣٩، حديث:٩٩١)

## ﴿ (4) پانچ نمازوں پر بچاس کا تواب

حضرت سَيِّدُ نا أنَّس بن ما لكورَضِيّ اللهُ تَعَالى عَنْهُ سے روایت ہے كہ شبِ معرانَ نَبِيِّ كويم صَلَّى اللهُ تَعَالى د

سحویهم صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّم پر پچاِس نمازیں فرض کی گئیں، (پھرآپ کی بار بار درخواست پر)ان میں کی کی گئی یہاں ۔ تک کہ پانچ ہوگئیں پھرکہا گیا:اے محمد (صَلَّی اللَّهُ تَعَالَى عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّم ) بے شک ہمارے ہاں قول نہیں بدلتا تمہارے لئے ان پانچ میں پچاس کا تواب ہے۔

(ترمذي، كتاب الصلاة، باب ما جاء كم فرض الله على عباده من الصلوات. ٤/١ ٥٢، حديث: ٢١٣)

# الله تعالى عليه واله وسَلَّم الله تعالى عليه واله وسَلَّم كَي مثل كو تى تهيس

حضرت سَيِدٌ نا أنس رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ عِيهِ مروى ب كه رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّهِ فَالِهِ وَسَلَّهِ فَالِهِ وَسَلَّهِ فَالِهِ وَسَلَّهِ فَالِهِ وَسَلَّهِ وَالِهِ وَسَلَّهِ أَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّهِ وَالِهِ وَسَلَّهِ وَالِهِ وَسَلَّهِ أَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّهِ وَالِهِ وَسَلَّهِ وَالِهِ وَسَلَّهِ وَالِهِ وَسَلَّهِ وَالِهِ وَسَلَّهِ وَالِهِ وَسَلَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّهِ وَاللهِ وَسَلَّهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهُ وَاللهِ وَسَلَّهُ عَلَيْهُ وَاللهُ وَسَلَّهُ عَلَيْهُ وَاللهِ وَسَلَّهُ عَلَيْهُ وَاللهِ وَسَلَّهُ عَلَيْهُ وَاللهِ وَسَلَّهُ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّهُ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّهُ وَاللهِ وَسَلَّهُ عَلَيْهُ وَاللهُ وَسَلَّهُ عَلَيْهُ وَاللهُ وَسَلَّهُ عَلَيْهُ وَاللهُ وَسَلَّهُ عَلَيْهُ وَاللهُ وَسَلَّهُ وَاللهُ وَسَلَّهُ عَلْهُ وَسَلَّهُ وَاللهُ وَسَلَّةُ وَاللهُ وَسَلَّةُ وَاللهُ وَسَلَهُ وَاللهُ وَاللهُ وَمِنْ اللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللللهُ وَالم

## ﴿ (6) أمت پرشفقت

اميرُ الْمُؤهِنِينُ حضرت سَيِّدُ نامولات كائنات، على الْمُوْقضى شيرِ خُداكرَّمَ اللَّهُ تَعَالَى وَجُهَهُ الْكريُمُ فرمات بين كدجب بيآ بت مباركه نازل بوئى:

تسر جمه کنز الایمان: اور الله کے لئے لوگول پراس گھر کا حج کرناہے جواس تک چل سکے۔ وَيِنْهِ عَلَى النَّاسِ جُ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِينُ لَا (بعن المصرف: ٩٧)

مسلمانوں نے 3 بار بوجیما: یکدسُولَ الله صَلَى اللهُ تعَالى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمه الكيابرسال؟ آپ عَلَيْهِ السَّلام خاموش رہے پھر فرمايا:

ا كرميل بال كهدويتا توتم يربرسال حج فرض بهوجاتا - ورمذى كتاب الحج، باب ما جاء كم فرض الحج، ٢٢٠/٢، حديث: ٨١٤)

 $m{egin{array}{c} becomes considerate ( m{eta}_{i} = m{eta$ 

## 

حضرت سَيِدُ ناجابر رَضِى اللهُ تَعَالَى عَنْهُ بيان كرت إين كررسُولُ الله صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلْيهِ وَالِهِ وَسَلَّم فَرَما يا:

میری فیفاعت میری اُمّت کے بڑے گناہ گاروں کے لئے ہے۔

(ترمذي، كتاب صفة انقيامة، باب منه: شفاعتي لاهل الكبائر من امتي، ١٩٨/٤، حديث:٢٤٤٣)

ہارے پیارے نی صَدِّی اللهُ تعالی عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّه مظلوموں وطالموں سے ان کاحق ولاتے ، جو بھی آب کے یاس فریاد لے کرآتااس کی فریاد رسی فرماتے۔

## 🦠 د بدبه نبوی اور اَبُو جَهْل کی بدحواس

أبو جهل ايك يتم يح كالفيل تفاأس نے يك كامال برؤ پكرليا، يح نے فريوں كوالى، يتيموں ك أَ قاصَلَى اللهُ تَعَالى عَلَيْهِ وَإِلِهِ وَسَلَّمه كَي باركاهِ بِيس يناه مين حاضر موكر أَبُو جَهُل ك خلاف إمداد كي درخواست كي ، بيوه بارگاه تھی جہاں ہے بھی کوئی خالی ہاتھ نہ لوٹا، جوآیاا نی مرادیں یا کر گیا۔ چنانچے، آپ صَلّی اللهُ تَعَالی عَليْهِ وَالِهِ وَسَلَّمُواسَ وقت آئے و جَھُل کے پاس تشریف لے گئے اور اُسے بیٹیم کا مال واپس کرنے کا تھم دیا۔ اُس نے فوراً ہی بلا چوں و پَراں تمام مال واپس کر دیا۔ یہ دیکھ کراُس کے ساتھیوں نے کہا: تھھ پراتنی گھبراہٹ طاری کیوں ہوگئ کہ فورًا ہی حکم مصطفلے پاکر مال واپس کردیا؟ابُسو جَهُسل نے کہا: میں نے اُن کے دائیں بائیں انتہائی خطرناک نیزے دیکھے تھا گرمیں ادائیگی سے إنكاركرتا تو ضرور مارا جاتا إى لئے حكم مصطفے مانے ہى ميں عافيت مجھى۔

(السيرة الحلبية، ١/٥٤٤)

آثر آسا (3) جها كن بيب رسول السله كي

کا فرول برتیخ والا (<sup>1)</sup> ہے گری برقی غضب <sup>(2)</sup>

## اورخادموں پر کرئر مصطفے کیا۔

نَبِي كريم ،رءوف رحيم صَلَى اللهُ تَعَالى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّه خادِمول اورغلامول كساته و بيش

<sub>ب</sub>(1) بلند کموار (2) قبر کی بیل (3) بادل کی طرح

٤/٨٦، حديث:٢٨٧٤)

### المنافي مرتبه معاف كياجائي؟

ہمارے بیارے نی صَلَّی اللهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّه مَنْ اللهُ مَعَالٰی عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّه وَاللهِ وَسَلَه وَاللهِ وَسَلَّه وَاللهِ وَسَلَّه وَاللهِ وَسَلَّه وَاللهِ وَسَلَّه وَاللهِ وَسَلَّه وَالله وَسَلَّة وَاللهِ وَسَلَّه وَاللهِ وَسَلَّه وَاللهِ وَسَلَّه وَاللهِ وَسَلَّه وَاللهُ وَالل

ہم غریوں کے آتا یہ بے حد در دو ہم فقیروں کی ٹروت پہ لاکھوں سلام

# جا نورول پر کرم مصطفا

حضور صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّه مَمَّا وَسَلَّه مَمَّانِ صَلَّى سِرَا پارحت بن کردنیا میں جلوہ گرہوئے۔ یہ کیسے ممکن تھا کہ آپ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّم بِرْزبان جانوروں پر توجہ نہ فرماتے؟ آپ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّم نے جانوروں کے ساتھ کی جانے والی ہرزیادتی اور نا رَواسُلوک سے نہ صرف لوگوں کومنع فرمایا بلکہ خودعملاً ان کے ساتھ وهنده و استغفار المال المالحين ودوهنده و المنتفاركا وووهنده واستغفاركا بمان واستغفاركا بمان واستغفاركا بمان

فَنْفَقَت ونری فر مائی ،ان کے آرام وخوراک پرحد درجہ توجہ فر ما کراُس دَور میں دنیا میں جانوروں پررتم وکرم کی اعلیٰ ترین فَقَت ونری فر مائی ،ان کے آرام وخوراک پرحد درجہ توجہ فر ما کراُس دَور میں دنیا میں جانوروں کو بلا ضرورت مارنے ، مثال قائم کی جب إنسان إنسان پررتم نہ کرتا تھا۔ آپ صَلّی اللهُ تعَالی عَلْیْهِ وَاللهِ وَسَلّه براور نے ، واضح ، بے ضرر جانوروں کو مارنے ، بے جااستعال کرنے ، جانوروں کو آپ س میں لڑانے ، طاقت سے زیادہ کام لینے اور انہیں بھو کا بیاسا رکھنے اور انہیں پریشان کرنے سے منع فر مایا۔ ہمارے بیارے آ قاصَلًی اللهُ تعَالی عَلْیْهِ وَاللهِ وَسَلّه کی جانوروں پرشفقت کا انداز وان واقعات سے کی مشکلیں طل کی جاتی ان واقعات سے کی مشکلیں طل کی جاتی سے نیق ور میں میں جانوروں پرشفقت کا انداز وان واقعات سے کی مشکلیں طل کی جاتیں ۔ نبی رحمت صَلّی اللهُ تعَالی عَلْیْهِ وَالِیهٖ وَسَلّه کی جانوروں پرشفقت کا انداز وان واقعات سے کی مشکلیں طل کی جاتیں۔ نبی رحمت صَلّی الله تعَالی عَلَیْهِ وَالِیهٖ وَسَلّه کی جانوروں پرشفقت کا انداز وان واقعات سے لگاہئے۔

حضرت سَيْدُ نازيد بن اَدْ قَمَ رَضِيّ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ فرمات بين كداكي مرتبه بلن نَبِي رَحت صَلَى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَمَ مِن بَرَهِي مِولَى فَي مَرِي بِنرهي مِولَى فَي بِنرهي مِولَى فَي مَلَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَمَ بِنْظُر بِيْ سَتِ مَن مِرْ فَي فَي مِنْ بِنَرهي مِولَى فَي اللهُ مَتَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَمَ بِنظر بِيْ سَتِ مِن مِر فَي فَي مَرِي لَيْ مَن مِن مِي مِن مَير فَي اللهُ مَتَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَمَ بِنظر بِيْ سَتِ مَي مِر فَي فَي وَمِن مِي اللهُ مَتَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَمَ بِي اللهُ مَتَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَمَ بِي اللهُ مَتَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَمَ بِي مِن مِير فَي وَمِن مِين وو وها أَرْها مِور بِا يَعْلَى مِي مِي مِير فَي فَي مَير فَي وَمِن مِين وو وها أَرْها مِور بِا يَعْلَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَمَ فَي فَي فَي فَي فَي فَي فَي مِي اللهُ مَن الل

مطس المدينة العلمية (رئيس المدينة (رئيس ال

پانی کامشکیزه اٹھائے بارگاہِ رسالت صلّی الله تعَالی علیْه وَالِهٖ وَسَلّم میں حاضر ہوگیا۔ آپ صلّی الله تعَالی علیْه وَالِهٖ وَسَلّم نے الله وَسَلّم الله تعَالی عَلیْهِ وَالِهٖ وَسَلّم الله عَلیْهِ وَالِهٖ وَسَلّم الله عَلیْهِ وَالِهٖ وَسَلّم الله عَلیْهِ وَالِهٖ وَسَلّم الله عَلیْهِ وَالِهِ وَسَلّم الله تعَالی عَلیْهِ وَالِهِ وَسَلّم نے الله وَسَلّم الله تعالی عَنهُ فرماتے ہیں: اَلله تعالی عَنهُ فرماتے ہیں: اَلله عَدّ وَالِهِ وَسَلّم وَالله وَسَلّم وَ مِن الله تعالی عَنهُ فرماتے ہیں: اَلله عَدّ وَالله وَسَلّم وَالله وَالله وَسَلّم وَالله وَالله وَسَلّم وَالله وَسَلّم وَالله وَسَلّم وَالله وَالله وَسَلّم وَالله وَسَلّم وَالله وَسَلّم وَالله وَسَلّم وَالله وَسَلّم وَالله وَالله وَسَلّم وَالله وَالله وَسَلّم وَالله وَالله وَسَلّم وَالله وَاله وَالله والله وَالله وَالل

#### (2) أُونِكِ رَيْفَقَتِ بَوَى

حضرت سِبيدُ نايعُلى بنُ مُرَّه تَقَفِى رَضِيَ اللهُ تَعَالى عَنْهُ فرمات بين كه: ايك سفر مين مجھ نَبيّ رحمت تَفْيع أُمَّت صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم كَى ہمراہى كاشرف ملاتو ميں نے اس سفر ميں تين عظيمُ الشَّان چيزيں ويكھيں۔راستے میں ایک اُونٹ کے ذریعے یانی نکال کر کھیت میں ڈالا جار ہاتھا۔اونٹ کی نظر جیسے ہی بے کسوں کے فریا درَس ، نَبسیّ رحت صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّم بریر می توبڑی بے قراری سے چیخااوراینی گردن زمین برر کھ دی۔ بیدد کچھ کر نہی رحمت صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَلِهِ وَسَلَّم اونٹ کے پاس کھم رکتے اور اِس کے مالک کوبُلوا کرفر مایا: بیراُ ونٹ ہمارے ہاتھ نے دو!اس نے عرض کی نیا رَسُول الله صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّه اللهُ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم اللهُ عَلَيْهِ وَالوب كا ہے جن کے پاس اِس اُونٹ کےعلاوہ کوئی ذریعہ معاش نہیں۔ آپ صَلّی اللهُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَالِهِ وَسَلَّمہ نے فرمایا: اِس اُونٹ نے ہم سے چارہ کی کمی اور کام کی زیادتی کی شکایت کی ہے۔لہذاتم اِس سے احیصاسُلوک کیا کرو۔(بیعیٰ خوراک پوری دواور حدسے زياده كام نهلو) بيفر ما كرآب صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ ٱلَّهِ حَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم آرام کی غرض سے لیٹے توایک درخت زمین چیرتا ہوا آیا اور آ پ صَلَی اللهُ تَعَالی عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّه یرسا بیرلیا پھر پچھ دیر بعد والپس اپنی جگہ چلا گیا۔ جب میرے آقاصلّی اللّٰهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّم نیندسے بیدارہوئے اور میں نے واقعہ عرض کیا تو فرمایا:اس ورخت نے اَلله عَزَّوَ جَلَّ سے اینے نبی صَلَّى اللهُ تعَالى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ كَى بارگاه میں سلام عرض كرنے كى اجازت مانگی تواسے اجازت مل گئی۔ ی<sup>ب</sup>میں سلام کرنے آیا تھا۔ راوی کہتے ہیں کہ پھر ہم ایک گھاٹ پرگزرے توایک عورت اپنا<sub>۔</sub>

بچەلے كرحاضر خدمت ہوئى جے مرگى كامرض تھا طبيبول كے طبيب **اَ للّٰه** عَزَّوَجَلَّ كے حبيب صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلْيْهِ وَالِه وَسَلَّم نِهُ اس كَى ناك كابانسه يكر كرفر ما يا: نكل! من الله عَرَّوَ جَلْ كارسول محمصلَى اللهُ تَعَالى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم مول والسِّي بر جب اس عورت سے بیچ کے متعلق یو چھا تو عرض گزار ہوئی: اُس ذات ِ پاک کی قتم جس نے آپ صَلّی اللهُ تعَالٰی عَلَیْهِ وَاللهِ وسكاء كوفب يرح بناكر بهيجا! آپ كے بعد بم نے اس ميں كوئى تشويش والى بات ندياكى ( يعن دره بحر بھى يارى كائرنديايا) ــ

ہاں سہیں کرتی میں چڑیال فریاد ہاں سیمیں جا ہتی ہے ہرنی داد (1) ای دَر پر فَتُر انِ ناشاد (2) گلد رخ وعنا(3) کرتے ہیں ا پنے مولٰی کی ہے بس شان عظیم جانور بھی کریں جن کی تعظیم سنگ کرتے ہیں ادب سے تسلیم پیڑ سجدے میں گرا کرتے ہیں ا

جارے بیارے آ قامدینے والے مصطفے صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم كِيكِ رَبِيم وَرَحِيم مِين كمكى كا د كاور دنبين وكيوسكة انسان توانسان آپ صلّى اللهُ تعَالى عليه واله وسلّه جانورون ريجى خوب شَفْقَت وكرَم فرمات اوردوسرول كوبهي اس كى تاكيد فرمات ـ مارے ني كو الله عَزُوجَلَّ في بيشار إختيارات عطافرمائي بين آپ صَلَّى اللهُ تَعَالى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسُلَّه جانور الى بولى بحصة ،ان كي فرياور سي فرمات اوركسي كيسي بي جسماني روحاني بياري يايريشاني موتى ،آب صلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم نظر كرم فرماتے تو اُس كى بيارياں اور مصيبتيں دور ہوجاتيں ۔ گناہوں كامريض آتا تو نگاوني سے مرضِ عِصْیاں کا قَلَع قَمْع (یعنی خاتمہ) ہوجاتا۔ ہمیں بھی مرضِ عِصْیاں نے جال بلّب (مرنے کے قریب) کردیا ہے ہم طبيبول كطبيب، ألله عَزْوَجَلَ كحبيب صلَّى اللهُ تَعَالى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم كَى باركا و بيكس بناه ميس عرض كرت بين: ایک میں کیا مرے عصیاں کی حقیقت کتنی مجھ سے سو لاکھ کو کافی ہے اشارہ تیرا تم جو جاہوتو ابھی مُیل مرے دل کے دُھلیں کہ خدا دل نہیں کرتا مبھی میلا تیرا اِسْتِ خُفَاد كرنے كے بے شارفضائل وبركات بيں، شيخ طريقت امير ابلسنت باني وعوت اسلامي حضرت علامه مولانا ابو بلال محمد البياس عطار قاوري رضوي هامّتُ برّ كَاتُهُهُ الْعَالِيّهُ في من بينج سوره بين إسْتِغْفَار كے 5 فضائل ذكر (1) مرنی اینغم کی فریاد کرئے آپ صلّی الله عَلَيْهِ وَسَلّم سَدوطلب کرتی ہے (2) پریثان حال اُونٹ(3) جھوک اورغم کاشکوہ

كئے ہیںان میں سے 3 يہاں ذكر كئے جاتے ہیں:

حضرتِ سَيِّدُ ناعب الله بن عباس دَضِى اللهُ تَعَالَى عَنْهُمَا سے روایت ہے کہ مجبوبِ ربِّ ذوالجلال، صاحب جو دونو ال صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم كَا فَر مان ہے: جس نے اِسْتِغُفَاد كواپنے او پرلازم كرليا اَلله عَذَّوجَلَّ اس كى ہر پریثانی دور فر مائے گا اور ہر تنگی سے اسے راحت عطافر مائے گا اور اسے ایسی جگہ سے رزق عطافر مائيگا جہال سے اسے گمان بھی نہ ہوگا۔

(ابن ماجہ، كتاب الادب، باب الاستغفار، ۲۵۷/۶، حدیث ۲۸۹۹)

حضرت سيّد ناز بير بن عوام دخنى اللهُ تعَالى عنهُ سے روایت ہے کہ نبی مُکَرَّم، نورِ مُجسَّم صَلَى اللهُ تعَالى عَنهُ عدوایت ہے کہ نبی مُکَرَّم، نورِ مُجسَّم صَلَى اللهُ تعَالى عَنهُ عدوای بیت عَلَیْهِ وَالِیهِ وَسَلَّم کا فرمانِ مُسَرَّ ت نشان ہے جواس بات کو پیند کرتا ہے کہ اس کا نامہُ اعمال اسے خوش کرے قواسے چاہیے کہ اس میں اِسٹیغفاد کا اضافہ کرے۔ (محمع الزوائد، کتاب التوبة، باب الاکثار من الاستغفاد، ۲۵۷۱۰، حدیث: ۲۷۵۹)

### ﴿ سَيِّدُ الْإِسْتِغُفَارِ بِرِ صَنِ والله كَ لَيْ جنت كَي بِشَارت ﴾

حضرتِ سَيِّدُ نَاشَدَّاد بِنُ اَوُس رَضِى اللهُ تَعَالى عَنْهُ عصم وى بكه خاتَمُ الْمُوسَلِيُن رَحْمَةُ لِّلُعلَمِين صَلَّى اللهُ تَعَالى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم فَر ما يا: بي سَيِّدُ الْإِسْتِغُفَار ب:

اللَّهُمَّ اَنْتَ رَبِّى لَا اِللهَ اِلَّا اَنْتَ خَلَقُتنِي وَانَا عَبُدُكَ وَانَا عَلَى عَهُدِكَ وَوَعُدِكَ مَا استَطَعُتُ أَعُوذُ اللَّهُمَّ اَنْتَ رَبِّى لَا اِللهَ اِللهَ اللهُ الل

ترجمہ:اے آل لے ہتو میرارب ہے تیرے سواکوئی معبود نہیں تونے مجھے پیدا کیا میں تیرابندہ ہوں اور بقدرِ طاقت تیرے عہدو پیان پر قائم ہوں میں اپنے کئے کے شرسے تیری پناہ مانگتا ہوں، تیری نعمت کا جو مجھ پر ہے اقر ارکرتا ہوں اور اینے گنا ہوں کا اعتراف کرتا ہوں مجھے بخش دے کہ تیرے سواکوئی گناہ نہیں بخش سکتا۔ (بحاری، کتاب الدعوات،

باب افضل الاستغفار، ١٩٠،١٨٩/٤، حديث: ٦٣٠٦)

جس نے اسے دن کے وقت ایمان ویقین کے ساتھ پڑھا پھرائی دن شام ہونے سے پہلے اس کا انتقال ہ ہوگیا تو وہ جنتی ہے اور جس نے رات کے وقت اسے ایمان ویقین کے ساتھ پڑھا پھر مبح ہونے سے پہلے اس کا انتقال ہوگیا تو وہ جنتی ہے۔

### من گلدسته

# ''نَبِی کی دَعرون کی نسبت سے عدیث مذکوں اور اس کی وضاعت سے ملئے والے 3 مُدَنی پھول

(1) توبى كى برى نصليت ہے كەخود حضور صَلَى اللهُ تَعَالى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم وَن مِينَ كَى مرتبه إِسْتِغْفَار فرمايا كرتے تھے۔ (2) ہميں بھى روزانه كم از كم ستر مرتبہ توبه وإشِغْفَار كرنى جا ہيے كه حضور صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم نے بھى ستر مرتبه إِسْعِخْفَار فرمايا۔

(3) إِسْتِغْفار عَلَى اللهُ تَعَالَى عَلْدِهِ وَاللهِ وَسَلَم عَنْ وَجَلَّ بَعِي وَلَهِ وَسَلَّم عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم كَلَ اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم كَلَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم كَلُهُ وَاللهِ وَسَلَّم كَلَهُ وَاللهِ وَسَلَّم كَلُهُ وَاللهِ وَسَلَّم كَلُه وَاللهِ وَسَلَم كَلُهُ وَاللهِ وَسَلَّم كَلُه وَاللهِ وَسَلَّم كَلُهُ وَاللهِ وَاللهِ وَسَلَّم كَلُهُ وَاللهِ وَسَلَّم كَلُهُ وَاللهِ وَسَلَّم كَلُهُ وَاللهِ وَسَلَّم كَلُهُ وَاللهِ وَسَلَّم كَلْ اللهُ وَلَهُ وَاللهِ وَسَلَّم كَلُهُ وَاللهِ وَسَلَّم كَلُهُ وَاللهِ وَسَلَّم كَلْ اللهُ وَاللهِ وَسَلَّم كَلْ اللهُ وَاللهِ وَسَلَّم كَلْهُ وَاللهِ وَسَلَّم كَاللهِ وَاللهِ وَسَلَّم كَاللهُ وَاللهِ وَاللهِ وَسَلَّم كَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَسَلَم كَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَسَلَم كَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهِ وَسَلَم كَاللهِ وَاللهِ وَسَلَم كَاللهِ وَاللهِ وَاللّهِ وَاللّهُ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهُ وَاللّهِ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهُ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهُ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّ

توبہ کا موقع ملنا بھی بہت بڑی سعادت کی بات ہے بہت سے لوگوں کوتو بہ کا موقع بھی نہیں ماتا اور وہ بغیر تو بہ کے اس دار فانی سے چلے جاتے ہیں، موت کا کوئی بھروسہ نہیں اس لئے بہیں بھی بکثر ت تو بہ واشتِ ففار کرنی چاہیے۔

اکٹ ہے عَدُوْجَ لُ سے دعا ہے کہ بہیں گنا ہوں سے بیچنے کی تو فیق عطافر مائے ، مرتے وقت کلم مہ طیب فصیب فرمائے اور
پیار سے حبیب صَلَّی اللّٰہ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَالِهِ وَسَلَّه کے جلووں میں مدینے میں شہادت کی موت عطافر مائے۔ الهین بِجافِ النّبی اللّٰ مِینُن صَلَّی اللّٰہ مَعَالٰی عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّه

\*\*\*

### مریث نبر 15-ﷺ توبہ کرنے والے پررضانے اِلمی کی برسات ﴾

عَنُ آبِي حَمُزَةَ آنَسِ بُنِ مَالِكِ الْانصارِيِّ خَادِم رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم وَرَضِى اللهُ عَنهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم: "لَلْهُ اَفُرَحُ بِتَوُبَةِ عَبُدِه مِنُ اَحَدِكُمُ سَقَطَ عَلَى اللهُ عَنهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم: "لَلْهُ اَفُرَحُ بِتَوُبَةِ عَبُدِه مِنُ اَحَدِكُمُ سَفَطَ عَلى بَعِيْرِه وَقَدُ اَضَلَّهُ فِى اَرُضٍ فَلَاقٍ (بحارى، كتاب الدعوات، باب التوبة، ٤ / ١٩ ١، حديث: ٩ - ٦٢) وَفِى رِوَايَةٍ لِمُسلم لَلهُ اَشَدُ فَرَحًا بِتَوْبَةِ عَبُدِه حِينَ يَتُوبُ اللهِ مِنُ اَحَدِكُمُ كَانَ عَلَى رَاحِلَتِه بِارُضٍ فَلَاقٍ ، فَانْفَلَتَتُ مِنهُ لَلْهُ اَشَدُ فَرَحًا بِتَوْبَةِ عَبُدِه حِينَ يَتُوبُ اللهِ مِنُ اَحَدِكُمُ كَانَ عَلَى رَاحِلَتِه بِارُضٍ فَلَاقٍ ، فَانْفَلَتَتُ مِنهُ وَعَلَيْهَا طَعَامُهُ وَشَرَابُهُ فَايِسَ مِنُهَا، فَاتَى شَجَرَةً فَاضُطَجَعَ فِى ظِلِّهَا وَقَدُ اَيسَ مِنُ رَاحِلَتِه ، فَبَيْنَمَا وَعَلَى مَا مُعَامُهُ وَشَرَابُهُ فَايسَ مِنُهَا، فَاتَى شَجَرَةً فَاضُطَجَعَ فِى ظِلِّهَا وَقَدُ اَيسَ مِنُ رَاحِلَتِه ، فَبَيْنَمَا هُو كَذَالِكَ اذْ هُوبِهَا قَائِمَةً عِنُدَةً ، فَاتَى شَجَرَةً فَاضُطَجَعَ فِى ظِلِّهَا وَقَدُ اَيسَ مِنْ رَاحِلَتِه ، فَبَيْنَمَا هُو كَذَالِكَ اذْ هُوبِهَا قَائِمَةً عِنُدَةً ، فَاتَى شَجَرَةً فَاضُطَجَعَ فِى ظِلِها وَقَدُ اَيسَ مِنْ رَاحِلَتِه ، فَبَيْنَمَا هُو كَذَالِكَ اذْ هُوبِهَا قَائِمَةً عِنْدَة ، فَاتَى مَنْ شِقَةٍ الْفَرَحِ "اللّهُمُ اللهُ مَا العَن على التوبة والنرح بها، ص ١٤٤١، حديث:٢٧٤٧)

#### 🐙 جو ہوش میں نہ ہواس پر مواخذہ نہیں 🗽

فتح المباری شوح بنحاری میں ہے کہ شدیدگھبراہٹ، کسی انتہا کی تعجب خیز واقعے یا کسی اور وجہ سے انسان ہوش میں نہ رہے یا بھول کراس کی زبان ہے ایسے کلمات نکل جائیں (جوخلاف شرع ہوں) توان پر مواخذہ (لینی کیڑ) نہیں۔اس طرح ان الفاظ کوبطور حکایت یا کسی شرعی فائدے کیلئے بیان کرنے پربھی کوئی مواخذہ نہیں۔ہاں مُداق میں یا '' کسی کی نقل اتارتے ہوئے یا نصول گوئی میں ایسے کلمات کھے تو پھر مواخذہ ہوگا۔

(فتح الباري، كتاب الدعوات، باب التوبة، ١١/١٢، تحت الحديث: ٦٣٠٩)

# قبر رناس پرفرض ہے؟

اِنحُمَالُ الْمُعْلِم شرح مسلم میں ہے: توبرکرنا ہراس محض پرفرض ہے جواپی طرف ہے ہونے والے گناہ کوجان لے خواہ وہ گناہ خیرہ ہویا کہیرہ اور توبہتمام فراکفن کی اصل ہے۔ حضرت سیدنا سُفیکان بِنُ عُیکنَه رَخْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ فَعُوا مِن اللهِ عَرْوَجَلُ کی فعمتوں میں سے ایک فعمت ہے جو کہ پچھی امتوں پر نتھی اور بی اسرائیل کی توبہ خود کول کرتا تھی۔ (اکسال المعلم، کتاب التوبة، باب فی الحض علی التوبة والفرے بھا، ۲۲/۸ کا، تحت المعدیث: ۲۲۷۷)

### الله عَزْوَعَلَ كَ فَقُ مُونْ سِي كَمَا مرادب؟

علامہ بَدُرُ الدِّین عَیْنی عَلْیْهِ دَحْمَهُ اللهِ الْعَنِی رَمَات بین: صدیتِ مَدکوریْں اَلله عَزْوَجَلْ کیلئے خوشی کا اِطلاق مِجازُ اکیا گیاہے اور اس سے اَلله عَرُوجَلْ کی رضامراد ہے یعن اَلله عَرُوجَلْ بنده مون کی توبہ سے بہت راضی

الوتائي مدرعمدة الفارى، كتاب الدعوات، باب التوبة ، ١٥/١٥، تحت الحديث: ٦٣٠٨)

مُفَيِّر هُمِير حَكِيْمُ الْأُمَّتُ مُفَى احمد بارخان عَلَيْهِ رَحْمَةُ الْعَنَّان ال صديثِ بإك كَى شرح بيان كرتے ہوئ فرماتے ہیں :ایسے مقامات پر خوش سے مراد رضا ہوتی ہے، كيونكه إصطلاحی فرحت وخوش سے رب تعالی پاک ہے، خیال رہے كه رضا اور ہے اور ارادہ بچھاور۔ اَللّٰه عَزَّوَجَلُ ہر بندے كے ايمان وشكر سے راضی ہے۔ ارشاد ہوتا ہے: وَ إِنْ تَشْكُرُوْ اَيْرُضَهُ لُكُمْ مُ

التے تمھارے لئے پیندفر ما تاہے۔

(ب٣٦) الزمر:٧)

اور برشخص کواس نے ایمان کا حکم بھی دیا ہے:

توجمة كنزالايمان: ايمان ركهواكله

امِنُوْابِاللّهِوَسَسُولِهِ

اور **اَلله** کے رسول پر۔

(پ د النساء: ۱۳۳)

کیکن ہرشخص کے ایمان کا ارادہ نہیں فرمایا ورنہ دنیا میں کوئی کا فرنہ ہوتا۔ یہاں اس کی رِضا کا ذکر ہے نہ کہ ارادے کا۔اورجس طرح اس شخص کو نا اُمیدی کے بعد اُمیدسے ایسی خوشی ہوئی جو بیان سے باہر ہے کیونکہ اُسے اپنی جان ہے بھی ناأمیدی ہو چکی تھی۔ایے گناہ گار بندے کی توبہ پررتِ کریم کو جوخوشی ہوتی ہے ہم اُسے بیان نہیں كركت وألله عَزُوَجُلُ كَ خَوْق كوبند مرى خَوْق كى مثال دركر بيان كرنا) بيتشبيه مركب بيعن يورب واقع كويورب واقعے سے تشبیہ دی گئی ہے، نہ کہ ہر حال کو ہر حال ہے، لہذااس سے بیلا زمنہیں آتا کہ (مَعَاذَالله )رَبّ تعالی ماہی بھی ہوا ہوا ور بعد میں اُسکی آس بندھی ہو، بلکہ مقصد پہ ہے کہ دَبّ نغالیٰ ہم پرخودہم سے زیادہ مہر بان ہے۔جتنی خوثی ہم کواینی جان بیخے سے ہوتی ہے،اُس سے زیادہ خوشی اَللّٰہ عَدُّدِ جلّا کو بندے کا ایمان بیخے سے ہوتی ہے۔ بندے کا بیہ كهناكة اع ألله عَدْوَجَدُ الوميرابنده باورين تيرارب مول "توبيكلام انتباكي خوشي بيان فرمان كيك بهندكه تشبیه کیلئے کیونکہ رب تعالی غلطیوں اور خطاہے یاک ہے،خوشی کی وجہ سے بندے کی مت کٹ گی ( یعن عقل منقطع ہوگئ) وہ کہنا تو جا ہتا تھا کہ 'یار ہے! میں تیرا بندہ ،تو میرار ہے ہے' کیکن اُلٹا کہد گیا ،اس سے معلوم ہوا کہ خطأ مند ہے گفرنکل ، جانے پر بندہ کا فرنہیں ہونا کیونکہ حضور انور صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّم نے اُس بِرَحَكم كفرنه فرمایا البكن بیاُس وقت ہے جب خطایر إطِّلاع ندہو، إطِّلاع ہونے پرفورًا توبضروری ہے۔ (مراة الناجح،٣٥٩/٣)

### مفهوم مديث

حدیم فی مذکور میں رب کریم کی انتہائی رِضابیان کی گئی ہے: **اَکٹ** عَزْدَ جَلْ بندے کی توبہ پراُس آ دمی ہے بھی کہیں زیادہ راضی ہوتا ہے جو اُونٹ پر سوار جنگل ہے گزرر ہا ہو، گرمی کی شِد ؓ ت سے پریثان ہو کرایک درخت کے سائے تلے تلم مرب ہے تارش ہوتا ہے۔ تلاش ہسیار ہوتا ہونٹ کومع سامان گم پائے۔ تلاش ہسیار ہ

و استغفار المال المالحين عدا ١٨٢ ١٥٥٥٥٥٥٥٥ توبدواستغفار كا ميان

(بہت زیادہ تلاش کرنے) کے بعد بھی جنب اونٹ نہ ملے تو یہ سوچ کر اُسی درخت کے بینچے کیٹ جائے کہ اب بہیں ' مرجاؤں گا، کیونکہ ڈور ڈور تک پانی وآبادی کا نام ونشان تک نہیں ہے۔ پھرا جیا تک وہ اپنے اونٹ کوسامان سمیت اپنے پاس کھڑا دیکھے۔ تو ایسے شخص کی خوش کی انہانہیں رہتی کیونکہ جس کی جائ بھی چے جائے اور بھا گی ہوئی یا گمشدہ چیز بھی مل جائے تو واقعی اس کی خوش بیان سے باہر ہوتی ہے۔ آللہ عنو وَجَن بھی اپنے گناہ گار بندے کی تو بہت زیادہ راضی ہوتا ہے۔ گناہ گار بندہ در حقیقت گناہوں کی تحو سُت کی وجہ سے اپنے ربِّ کریم ، ما لک حقیق ، آللہ عَوْوَجُلُ کو رَبُوتا ہے اور بیخوشی اس سے دُور ہوتا ہے۔ گیاہ گار بندہ در حقیقت گناہوں کی تحو سُت کی وجہ سے اپنے ربِّ کریم ، ما لک حقیق ، آللہ عَوْوَجُلُ کو رَبُوتا ہے اور بیخوشی اس شخص کی خوشی سے کہیں زیادہ ہوتی ہے جس کی گمشدہ سُواری مع سامان کے اچیا تک واپس آجا ہے۔

(ملخصًا ارتفهيم البخاري، ٥٨٩/٩)

ہمارا کریم پرُ وَرْ دگار عَــرُوْجِلَّا ہے بندوں کی توبہ پر بہت خوش ہوتا ہے۔ بندے سے جاہے کتنے ہی گناہ سرز د ہوجائیں تو بہ کرنے میں ہرگزستی نہیں کرنی جا ہے مگر تُھولیت کیلئے تچی توبہ ہونا شرط ہے۔

#### (این بھیش کے 4 حروف کی نبیت ہے بیٹیش کی 4 مروایات (1) بڑے سے بڑے گناہ کار کی تو بہ بھی تُبول ہے گئاہ

حضرت سَیِدٌ نا آبو ہر بر مدخِی اللهُ تَعَالی عَنهُ سے مروی ہے کہ تاجدار سالت جسنِ انسانیت صَلَّی اللهُ تَعَالی عَلیْهِ وَلَاللّٰهِ عَدُو مَلِيهِ وَسَلَّم نَعْ اللّٰهِ عَدُو مَلِيهِ وَسَلَّم نَعْ اللّٰهِ عَدُو مَلِي اللّٰهِ عَدُو مَلَّ مَهاری تو اللهِ وَسَلَّم نَعْ اللّٰهِ عَدُو مَلْ تَمْهاری تو بَقُول فر مالے گا۔' (ابن ماجہ، کتاب الوحد، باب ذکر النوبة، ٤٠٠٤، حدیث ٤٢٤٨)

### (2) اللي ميں تيري رَحْمت كے قربان

ح**ضرت**ِسَیِدٌ ناابوذَرغِفاری دَخِنی اللهُ تَعَالی عَنْهُ سے روایت ہے کہ نُور کے پیکر، دو جہاں کے تا آؤ ر، صَلَّی اللهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَالِیہٖ وَسَلَّه نِے ارشاوفر مایا کہ رہِ تعالی فرما تاہے:''اے میرے بندو! میں نےظلم کوخود پرحرام کر دیاہے اور پ

ا ہے تہبارے درمیان بھی حرام کردیا ہے، لھاندا ایک دوسرے پڑظلم نہ کیا کرو۔اے میرے بندو!تم سب گمراہ ہوگمر جسے میں نے ہدایت دی ہتم مجھ سے ہدایت جا ہو میں تہہیں ہدایت دونگا۔اے میرے بندو!تم سب بھوکے ہوگر جے میں نے کھلا یا ہتم مجھ سے کھانا طلب کرو میں تہرہیں کھلاؤں گا۔اے میرے بندو! تم سب بے لباس ہو گر جے میں نے کیڑے پہنائے ہتم مجھے ابس طلب کرومیں تہہیں لباس عطافر ماؤں گا۔اے میرے بندو!تم دن رات گناہ کرتے ، ہواور میں تمام گناہوں کو بخش دیتاہوں تم مجھ سے مغفرت طلب کرومیں تمہیں بخش دوں گا۔اے میرے بندواتم میرے نقصان کونہیں پہنچ سکتے کہ مجھےنقصان پہنچا وَاورتم میر نفع تک بھی نہیں پہنچ سکتے کہ مجھےنفع پہنچاسکو۔اے میرے بندو! اگرتمہارےا گلے پچھلے اور رتمہارے اِنس وجن تم میں ہے کسی ایک متقی پر ہیز گار کی طرح ہوجا کیں تو بھی میری سلطنت میں کچھاضافہ نہ ہوگا ۔اے میرے بندو!اگر تمہارےا گلے پچھلے اور تمہارے اِنس وجن تم میں سب سے زیادہ گناہ گارشخف کی طرح فاچر ہوجا ئیں تو بھی میرے مُلک میں کوئی کمی نہ ہوگی۔اے میرے بندو! اگرتمہارےا گلے بچھلے اور تمہارے اِنس وجن کسی ایک مکان میں کیجا ہوکر مجھ ہے سوال کریں اور میں ہرانسان کا سوال پورافر مادوں تو بھی میرے خزانے میں پچھ کمی نہ آئے گی مگراتی کہ جیسے کسی سوئی کوسمندر میں ڈال دیا جائے تو دہ جتنی کمی کرتی ہے۔اے ميرے بندو! يتمهارےا عمال بين جنهيں ميں شاركرتا ہوں پھرتمهيں إن كا يورا أ جرعطا فرماؤں گالہذا جو بھلا كي يائے تو وه اَللّٰه عَزُوْجَالُ كاشكراداكرے اور جواس كے علاوه يائے تو وه اينے آپ ہى كوملامت كرے۔''

حضرست سَيِّدُ ناسَعِيْد رَضِي اللهُ تَعَالى عَنْهُ فرمات بيل كه حضرت سَيِّدُ ناأبُو إذْرِيْس ٱلْحَوْ لَانِي رَضِي اللهُ تَعَالى عَنْهُ جب بیرحدیث مبارک سناتے تو گھٹنوں کے بل کھڑے ہوجایا کرتے تھے۔

(مسلم، كتاب البر والصلة والاداب، باب تحريم الظلم، ص١٣٩٣، حديث:٢٥٧٧)

### الله عَزْوَجَلُ كَي شَاكِ عَقَارَى الله عَزُوجَلُ كَي شَاكِ عَقَارَى

حضرت سَيِدُ نا ابو مرريه وَضِيَ اللهُ تعَالَى عَنهُ سے مروى ہے كه نَبِيّ مُعَظَّم ، وَسُولِ مُحتَوَم صَلَى اللهُ تَعَالَى عَلْيهِ

وي ١٨٤ ١٥٥٥٥٥٥٥ توبدواستغفاركاميان عن ١٨٤ ١٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥ توبدواستغفاركاميان

و الله وسَلَه نے فرمایا: ہندہ جب کوئی گناہ کر لیتا ہے، پھر کہتا ہے: مولی ا بیس نے گناہ کر لیا جھے بخش دے تورتِ کریم فرما تا اسے: بقیناً میر ابندہ جانتا ہے کہ اس کا کوئی رہ ہے جو گناہ بخشا ہے اور اس پر پکڑتا بھی ہے، بیس نے اپنے بندے کو بخش دیا۔ پھر جب تک رہ جا ہے بندہ گناہ سے بچار ہتا ہے، پھر کوئی گناہ کر بیٹھتا ہے اور کہتا ہے: یار ب ا بیس نے گناہ کر لیا مجھے بخش دے، تورتِ کریم فرما تا ہے: یقیناً میر ابندہ جانتا ہے کہ اس کا کوئی رہ ہے جو گناہ بخشا ہے اور اس پر پکڑتا بھی ہے، بیس نے اپنے بندے کو بخش دیا۔ پھر بندہ کھ ہر ار بتا ہے جتنا رہ جا ہے، پھر گناہ کر بیٹھتا ہے اور عرض کرتا ہے:

یار ب اجمعے گناہ سرز دہوگیا ہے، جھے بخش دے، تو رہ فرما تا ہے: یقیناً میر ابندہ جانتا ہے کہ اس کا کوئی رہ ہے جو گناہ بخشا ہے اور اس پر پکڑتا بھی ہے، میں نے اپنے بندے کو بخش دیا جو چاہے کرے۔

(بخاري،كتاب التوحيد، باب قول الله تعالى: يريدون ان يبدلوا كلام الله، ١٥٧٥/٤، حديث:٧٥ ،٧)

### ﴿ (4) كون سا گناه كار بهتر ہے؟

حضرت سَیدُ نا اَنس رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ سے روایت ہے کہ رَسُولُ الله صَلَّی اللهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَاللهِ وَسَلَّم کا فرمانِ بخشِش نشان ہے: ہرآ دمی گناه گارہے اوران بیس سے بہتر وہ ہے جوتو بہکر لیتا ہے۔

(ابن ماجه، كتاب الزهد، باب ذكر التوبة، ١/٤ ٩٩، حديث: ٥٢٥١)

:مطس المدينة العلمية(زرابرازل))

### م ني گلدسته

#### اَسْتِفْنَارُ کے 7حروث کی نسبت سے حدیث ہذکور اُور اُس کی وظامت سے طائے والے 7 گذائی پھول

(1) ہمارا کریم رب تنی توبہ کرنے والوں کی توبة ول فرما کر انہیں اپنی رحت کے سائے میں جگہ عطافر ما تاہے۔

- (2) توبه اَلله عَزُوجَا كَى خوشنودى كاسبب-
- (3) کہنا کچھ چاہتا تھازبان سے کفر کی بات نکل گئی تو کا فرنہ ہوا۔ یعنی جب کہاس اَ مرسے اِظہارِ نفرت کرے کہ سننے

والوں کو بھی معلوم ہوجائے کے ملطی سے سیافظ نکلا ہے۔ (بہارشریعت،۲۵ ۱/۱، حصہ ۹)

- (4) **اَللّٰه** عَزُوَ عَلَّ كَى رَحْمت سے بھی مایوس نہیں ہونا جا ہے۔ **اَللّٰه** عَزُوَ عَلَّ بندوں کو بھی مایوس نہیں کرتا۔
  - (5)مصيبت زده وممكين ول نے نكل ہوئى دُعابہت جلد قَبول ہوتى ہے۔
- (6) اِسْتِغْفَا ركواپنا وظیفه بنالینا چاہیے کہ اس ہے دین ودنیا کی بے ثار بھلا ئیاں ملتی اور آفتیں دور ہوتی ہیں۔
- (7) توبه وإسْقِعْفار ميں جتنى زياده شَر مِنْدَكَى اور عاجزى ہوتى ہے اتنى ہى زياده ربِ كريم كى رَحْمت متوجه ہوتى ہے۔

اے اَلله عَرُّوَجُلَّمِيں گنا مول كى آفت ئے مخفوظ ركھ۔ گناه موجانے پر تَجَى توبداوراس پراسُتِ قَامَت كى تو فيق تو فيق عطافر ما ميم پر مرآن اپنى رحمت كاسابير كھ المعين بِجَاهِ النَّبِيّ الْامِيْنَ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم

\*\*\*

# ُ دىتِرحمت ﴾

مديث نمبر:16

عَنُ اَبِى مُوسَى عَبُدِ اللَّهِ بُنِ قَيْسٍ ٱلْاَ شُعَرِيِّ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسسَّه، قَالَ: "إِنَّ اللَّه تَعَالَى يَبُسُطُ يَدَهُ بِاللَّيُلِ لِيَتُوبَ مُسِىءُ النَّهَارِ، ويَبُسُطُ يَدَهُ بِالنَّهَارِ لِيَتُوبَ مُسِيءُ اللَّيُل، حَتَّى تَطُلُعَ الشَّمُسُ مِنُ مَغُرِبِهَا. " رَوَاهُ مُسُلِمٌ

(مسلم ، كتاب النوبة ، باب قبول النوبة من الذنوب .....الخ، ص٤٧٥ ، حديث: ٣٧٥ )

ترجمه: خضرت سَيِّدُ نَا أَبِو مُوسِلَى اَشْغُوى رَضِى اللهُ تَعَالَى عَنْهُ عمروى بَكررَسُولُ اللهُ حسَلَى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وسَلَّه نے ارشاد فرمایا: ' أَللَّه عَرُوَجَلُ رات بھرا پنادستِ رَحْمت كِهيلائے ركھتاہے تاكدن كو گناه كرنے والاتوبركرے اورون بھرا پنا وستِ رَحْمت پھيلائے رکھتاہے تاكدرات كو گناه كرنے والاتوبدكرے ،بيكرم نوازى اس وقت تك موتى رہے گى جب تك كے سورج

# اَللّٰه عَزُوجَلٌ جسم سے پاک ہے

اِكُمَالُ الْمُعَلِم شوح مسلم مين م: عديث مذكورين ' باتحد كهيلان "سمراد توبقول فرمانا ب کیونکہ انسان کی بیرعادت ہے کہ جب وہ اپنی پسندیدہ چیز دیکھتا ہے تو اس کی طرف ہاتھ بڑھا تا ہے اور جب کوئی نابیندیدہ شےدیکتا ہے تواس سے اپناہا تھ مھینچ کیتا ہے۔اس طرح کے الفاظ اہل عرب اپنی گفتگو میں استعال کرتے بیں۔بہرحال اَللّٰه عَزْدَ جَلْ کے لئے انسانوں جسیا ہاتھ ہونا محال ہے اور ہاتھ بڑھانا کھینچا بیھی جسم کی صفات ہیں اور الله عَزْوَجَلَّ جسم سے باک ہے۔ بھی 'نید' کا إطلاق نعت بربھی کرویاجا تا ہے بعن نعت کوبھی یکد کہدریتے ہیں۔ (اكمال المعلم ،كتاب التوبة باب قبول التوبة من الذنوب .....الخ، ٢٦٠/٨ ، تحت الحديث: ٩٧٥)

عَلَامَه مُلَّا عَلِي قَارِى عَنْيْهِ رَخْمَةُ اللهِ الْبَارِي مرقاة شوح مشكوة مِين فرمات بين: باتحد پييا نے سے مراوتو بہ قبول کرنا ہے ، ایک قول یہ ہے کہ اس ہے مراداُس کے بجو دوعطا کا وسیع ہونا ہے کہ وہ تو بہ کرنے والے کو بھی مميل وصكارتاً (مرقاة المفاتيح، كتاب الدعوات، باب الاستغفار، ١٦٢/٥، تعت الحديث: ٢٣٢٩)

186 ) همونة العلمية (رئيس المدينة (رئيس المدينة العلمية (رئيس المدينة العلمية (رئيس المدينة (رئيس المد

### رے بر 17 ﴿ سورج کے مغرب سے مُلُوع ہونے سے قبل توبہ قبول ہے ﴾۔

عَنُ آبِي هُرَيُوةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنُهُ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنُ تَابَ قَبُلَ اَنُ تَطُلُعَ الشَّمُسُ مِنُ مَغُوبِهَا تَابَ اللّٰهُ عَلَيْه.

(مسلم، كتاب الذكر والدعا .....الخ، باب استحباب الاستغفار والاستكثار منه، ص ١٤٤٩، حديث: ٣٧٠٦)

ترجمہ: حضرت سَيِّدُ ناابو ہريرہ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ عِمروى بِكَدرَسُولُ اللهُ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَنْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ فَارشاد فرمايا: ' جُوض مغرب سے سورج كے طلوع ہونے سے پہلے تو بہر لے گا اَ للله عَزْوَ جَلَّ اُسْخُص كَى توبةُ يُول كرے گا۔''

### المنتاني الم

قیامت سے پہلے پچھ نشانیاں ظاہر ہو نگیں جن میں سے ایک بہت بدی نشانی سورج کا مغرب سے طلوع مونا ہے، یہنشانی ظاہر ہو تے ہی تو باکا دروازہ بند ہوجائے گا۔اب سی کی توبہ گُول ند ہوگی جو کا فر ہے در سے گا اور جو مسلمان ہے دہ مسلمان ہی رہے گا۔رب تعالی فرما تا ہے:

بُحُ نَفْسًا توجمهٔ كنز الايمان : جسون تهار ررب كي وه ايك نشاني آئ كي ، كي جان كوايمان لانا كام نه

وے گاجو پہلے ایمان نہ لائی تھی۔

ڽٷ۫ٙؖمَيَأْقِ بَعُضُ الْمِتِ مَبِّكَ لاَيَنْفَحُ نَفْسًا اللهُ ال

(پ۸، الانعام:۸۵۱)

عَلَّاهَه نَوَوِی عَلَیْهِ رَحْمَةُ اللهِ القَوِی فرماتے ہیں: یہ تو بہ تُول ہونے کی حد ہا ورحد بہ صحیح میں ہے کہ تو بہ کا دروازہ کھنا ہوا ہوا ہوا ہوا ہوتی رہے گی اور جب سورج مغرب سے طلوع ہوگا تو یہ دروازہ بند ہوتو بہ تُول ہوتی رہے گی اور جب سورج مغرب سے طلوع ہوگا تو یہ دروازہ بند ہوجائے گا اور جس نے اس سے پہلے تو بہ نہ ہوگی اس کی تو بہ تُول نہیں ہوگی ۔ تو بہ کی دوسری شرط یہ ہے کہ عَرَّحُ وَمُوتِ اور وقتِ نَـنَ عَ سے پہلے تو بہ کرے ، کیونکہ وقتِ نَـنَ عِیمِ تو بہ تُول نہیں ہوتی اور نہ وصیت نافذہوتی ہوتی ہے ۔ (شرے مسلم للنوی کتاب الذکر والدعا، باب التوبة قوله صلی الله علیه وسلم یا ایھا الناس ۱۹۸۹، الحزء السابع عشر)

# المسكاتوبة تبول نبيس؟

ا کیک قول ریم ہے کہ اُن لوگوں کی تو بہ تُرول نہ ہوگی جوسورج کو پچھتم (مغرب) سے نکلتا دیکھیں گے کیکن جو لوگ اس واقعہ کے بعد پیدا ہوں گے ان کی توبۂ کفر بھی تُنول ہوگی اور توبۂ گناہ بھی ، کہ انہوں نے علامت قیامت دیکھی ہی نہیں ۔ (مرقاۃ المفانح، کتاب الدعوات ، باب الاستغفار ، د/۱۲۷ ، نحت المحدیث:۲۲۲۹)

### المعرب عظاء عرف مين كيا حكمت ب؟

عَلَّاهَه قُرُطُبِي عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللهِ الْقَوِى فرمات مِين : ' حضرت سَيِّدُ ناابرا بَيم عَلَى نَبِيِّعَا وَعَلَيْهِ الصَّلَوةُ وَالسَّلَام فَ عَلَّهِ الصَّلَوةُ وَالسَّلَام فَ عَلَيْهِ الصَّلَوةُ وَالسَّلَام فَ ...

نَمُرُوُ دُے فرمایاتھا:

ترجمهٔ كنز الايمان: وَاللهُ عَزُّوَجَلُ مورجَ كُولاتا بَ پورب (مثرق) سے تُو اس كو پچيم (مغرب) سے لے آتو ڡٞٳڽؘۜٞٞۘٳٮڵۨڡؘؽٲڎۣۑٳڶڞۜؠ۫ڛڡؚؽۘٵڵؠۺؗڕؚڡؚٷٲؾؠؚۿٵ ڡؚؽؘٵڶؠۼٝڕٮؚٷؠؙڥتؘٵڵٞڹؽؙڰڡؘٛٮؙ

ہوش اُڑ گئے کا فرکے۔

(ب٣، البقرد: ٨٤٢)

مُلُجِد (کافروبِدین) اورکُومی آخرتک اِس کِمُنگر رہے اور کہتے رہے کہ سورج کا مغرب سے نکاناممکن نہیں ہے، پس اَللّٰه عَزَّوَجُوْ ایک دن سورج کومغرب سے نکال کران بدینوں اور قدرت الٰہی کے منکروں کودکھائے گاکہ اَللّٰه عَزَّوَجَوْ ہرچیز پرقاور ہے اس کی مرضی جاہے وہ سورج کومشرق سے نکالے یا مغرب سے۔ (مُسُبُحَانَ اللّٰهِ

**ۚ ٱللّٰهُ ٱكْبَرُ )** (النذكرة باحوالِ الموتى، ص٦٤٦)

رَبِّ كُريم كا كرم بہت و ج ب كرته كار وقت اپنے كرم كے سائے بيل لينے كو تيار ہے ،كوئى آن والا ہو ۔ بندہ چا ہے كتنابى گناہ كار ہوا سے قوبر نے ميں دين بيل كرنى چا ہے اور ہر گز ہر گز اَ لَـ لَّه عَـوْدَ جلْ كى رَحْمت سے مايوں نہيں ہونا چا ہے ۔ خُدائے ہُؤ رگ و بُرتر كے رحم وكرم كى كوئى إنتها نہيں ۔ وہ اپنے بندوں كے زمين وآسان كے برابر گناہ ہمى اپنى رَحْمت سے مُعاف فرما ديتا ہے ۔ بس تو بہ تي ہونى چا ہے ۔ تي تو بہ كے بعدا گرنفس وشيطان كے بہكاوے ميں آكر نہ چا ہے ہوئے دوبارہ گناہ مرزَد ہوجائے تو پھر بھى فوراً تو بركر لينى چا ہے ۔ جب تك موت كے برخت نظرندآ كيں ياسورج مغرب سے نہ نظران كئا مرزَد ہوجائے تو بھر بھى فوراً تو بركر لينى چا ہے ۔ جب تك موت كور شخة نظرندآ كيں ياسورج مغرب سے نہ نظران كور جب نوجوان اپنے گناہوں پر نادم ہوكر بارگاہ خُداوَندى ميں تو بہ كرتا ہو قالوں سے بہت خوش ہوتا ہے خاص طور پر جب نوجوان اپنے گناہوں پر نادم ہوكر بارگاہ خُداوَندى ميں تو بہ كرتا ہو قالت عور جا الله عزوّ جلاً اُس پر بہت كرم فرما تا ہے۔

### نوجوان کی توبہ پر جنت سجائی جاتی ہے

منقول ہے کہ: جب کوئی نوجوان اپنے مالک عَنے وَجَل کی بارگاہ میں تو بہ کرتا ہے تو فر شتے ایک دوسرے کو خوشخبریاں دیتے ہیں۔ دیگر فرشتے پوچھتے ہیں: کیا ہوا؟ تو اُن کو کہا جاتا ہے کہ ایک نوجوان نے خوابِ عُفلت سے میدار ہوکراپنے پَرُ وَرُ دگار عَنَ وَجَلَّ کی بارگاہ میں تو بہ کرلی ہے۔ پھرایک اعلان کرنے والا اعلان کرتا ہے:''اس نوجوان کی تو بہ کے استقبال میں جُنُّوں کو سجاد و۔''

مَنْقُول ہے کہ جب کوئی نوجوان گنا ہوں کی وجہ سے روتا ہے اور اپنے مالک ومجوب حقیقی عَدِّوْجِلْ کی بارگاہ میں خطاؤں کا اعتر اف کرتے ہوئے کہتا ہے: **یا اَللّٰه** عَزْوْجَلَّ! میں نے بُرائی کی ۔ تواللّٰه عَرُّوْجَلُّ ارشاد فرما تا ہے: میں نے پُردَه پُوشی کی ۔ بندہ عرض کرتا ہے: میں نادِم ہوں۔ جواب ملتا ہے: میں جانتا ہوں۔ پھر عَرْض کرتا ہے: میں تو بہ کرتا ہوں۔ جواب آتا ہے: میں قُبول کرتا ہوں، اے نوجوان! جب تُو تو بہ کر کے تَو رُدُّ الے تو ہماری طرف رُجُوع کرنے

ہے حیا نہ کرنااور جب دوسری مرتبہ تو بہ توڑ دے تو تیسری مرتبہ ہماری بارگاہ میں حاضر ہونے سے شرمِندً گی تجھے نہ رو کے اور جب نیسری مرتبہ بھی توبرتو ڑ دے تو چوتھی مرتبہ میری بارگاہ میں لوٹ آنا، ( کیونکہ ) میں ایساہؤ ادہوں جونکل نہیں کرتا ،ابیاظیم ہوں جوجلد بازی نہیں کرتا ، میں ہی نافر مانوں کی پَر دَہ پَوشی کرتا اور قیائیین (توبہ کرنے والوں) کی توبِقُبول كرتاموں، ميں خطائيں معاف كرتااور ئدامت كرنے والوں پرسب سے زيادہ رَحْم كرتا ہوں كيونكه ميں سب سے بڑھ كررتم كرنے والا ہوں كون ب جو جارے دروازے برآيا اور ہم نے أسے خالي واليس كو ثاديا؟ كون بے جس نے ہماری جناب میں اِلتجاکی اور ہم نے اُسے دُھتار ویا؟ کون ہے جس نے ہم سے توبہ کی اور ہم نے قُبول نہ کی؟ کون ہے جس نے ہم سے ما نگا اور ہم نے عطانہ کیا؟ کون ہے جس نے گنا ہوں سے معافی جاہی اور ہم نے اُسے دھتکار دیا؟ کیونکہ میں سب سے بڑھ کرخطاؤل کو بخشنے والا ،سب سے بڑھ کر عَیْبَ وں کی پردہ پوشی کرنے والا ،سب سے بڑھ کر مصیبت زّ دوں کی مدد کرنے والا ،گریپروزاری کرنے والے پرسب سے زیادہ مہربان اورسب سے زیادہ غیوں کی خبر ر کھنے والا ہوں ۔ اے میرے بندے! میرے دریہ کھڑا ہوجا، میں تیرا نام اپنے دوستوں میں لکھ دوں گا، وقت پھڑ میرے کلام سے لطف اندوز ہو ہیں تجھے اپنے طلب گاروں میں شامل کردوں گا،میری بارگاہ میں حاضری ہے لذت حاصل کرمیں تجھے لذیذ (یا کیزہ)شراب پلاؤں گا،غیروں کوچھوڑ دے،فقر کولازم پکڑ لے، تُحری کے وقت عاجزی وانکساری کی زبان کے ساتھ مُنَا جات کر۔ (الروض الفائق، ص٥٥١)

### کمال درجه کی عطا

حضرت سَيْدُ نا أنس بن ما لك رضي اللهُ تعالى عنه عمروى بك كدر سُوْلُ الله صلّى اللهُ تعالى عَليْهِ واللهِ وسلّم نے فرمایا کدرت تعالی فرماتا ہے: 'اے ابن آ دم! جب تو مجھ سے دعاما کے اور مجھ سے آس لگائے تو میں تھے تیرے عُیُوب کے باوجود بخشار ہوں گااور میں بے بروا ہوں ،اے ابن آ دم!اگر تیرے گناہ آ سان کی بلندی کو پہنچ جا کمیں پھرتو مجھ سے معافی مائے تو میں تختیے بخش دوں گا مجھے کوئی پر وانہیں ،اےاولا دِ آ دم!اگر تو زمین کوخطا وَں سے بھردے پھر مجھ

#### سے اس حال میں ملے کہ سی کومیراشریک نہ کیا ہوتو میں زمین بھرتیری بخشش کروں گا۔''

(ترمذی، کتاب الدعوات، باب فی فضل التوبة .....الخ، ۸/۵، ۳۱، حدیث: ۲ ۵ ۵۱)

مُفْتِرِ شَهْ بِیرِ حکیمُ اُلاُمَّت فتی احمہ یارخان عَلَیْه رَحْمَةُ الحَثَّان اِس حدیثِ پاک کے تحت فرماتے ہیں: علمائے کرام رَحِمَهُ مُ اللّٰهُ السَّلام اس قول ' عُیُو ب کے باوجود بخشار ہوں گا' کے معنی یہ بیان کرتے ہیں کہ ' تیرے کیسے ہی گناہ ہوں میں بخش دوں گا، میں آنے والے کونہیں دیکھتا بلکہ اپنے دروازے کو دیکھتا ہوں کہ کس دروازے پر آیا۔' اورصوفیائے کرام رَحِمَهُ مُ اللّٰهُ السَّلام اس قول کا یہ معنی بیان کرتے ہیں کہ تجھے تیرے گناہ کے مطابق بخشوں گا، چھوٹے گناہ کی چھوٹے گناہ کی جھوٹے گناہ کی جھوٹے گناہ کی بڑی بخشش، لاکھوں گناہوں کی لاکھوں بخششیں بلکہ حقیقت تو یہ ہے۔

گندِرضا كاحساب كياوه اگر چه لا كھول سے ہيں ہوا گراے عَفُو تيرے عَفُو كا توحساب ہے نہ شارہے

'' گناہوں کا آسان کی بلندی تک پنچنا''اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر تُو گناہوں میں ایسا گھر جائے جیسے

زمین آسان سے گھری ہوئی ہے کہ ہر طرف تیرے گناہ ہوں، چھ میں تُو ہو، پھر مجھ سے معافی مانگے ، تو میں تیرے

سارے گناہ بخش دوں گا، بلکہ آسانِ زمین کی چکی سب کو پیس دیتی ہے،اُس کے سواجورَتِ سے لگ جائے۔

"میں زمین برتیری بخشش کروں گا" کا مطلب سے کہ جیسے رَاذِق (رزق دینے والا) ہر مَــرُزُو ُق (جس کو

رزق دیا گیا) کوبقدُ رِحاجت روٹی دیتا ہے، ہاتھی کومَن (چالیس سیر کاوزن) اور چیونٹی کو کَسنُ ( دانہ ) دیتا ہے،ایسے ہی وہ

عَفَّار بقَدْ رِكْناه مغفرت عطا فرمائے گا، مگر شرط بہ ہے كه كنهگار ہو،غدّ ار نہ ہو، اِسی لیے شرط لگائی گئی كه' میرا شریک نه

تهرا تا ہو' ، خیال رہے کہ ایسے مقامات پر شِرک جمعنی کفر ہوتا ہے، ربّ تعالی فرما تا ہے:

ترجمهٔ كنز الايمان: بشك الله اسنهي بخشاكها س

اِتَّاللهَ لَا يَغْفِرُا نُ يُشُرك بِهِ

کے ساتھ گفر کیا جائے۔

(پ٥، النساء: ٨٤)

اور نبی یا کتاب یا اِسلامی اَحکام میں ہے کسی کا اِ نکار دَر حقیقت ربّ تعالیٰ کا ہی ا نکار ہے لہذا حدیث بالکل

واضح ہےاوراس میں ٹُفّار کی مغفرت کاوعد ہنیں، کفرومغفرت میں تضاد ہے۔ (مراةالناجي،٣١٢/٣)

جو بندہ اینے گناہ پرشر مِندَ ہ ہوکر بارگاہ خُد اوَندی میں سیجے دل سے توبہ کرے تو اُس کی توبہ ضرور قُبول ہوتی ہے اگر چہوہ کتنا ہی گناہ گار کیوں نہ ہو بلکہ جو جتنا زیادہ گناہ گار ہوگا اُتنی ہی رَحْمتِ خُدا وَعْدی اُس کی طرف متوجہ ہوگی۔ جس کواپنے گناہ پر غدامت ہوجاتی ہے اُسے تو بہ کی توفیق ضرور ملتی ہے اور جسے اپنے گناہ پر جتنی زیادہ شرمِند کی ہوگی اُس کی توبهاُ تنی ہی زیادہ پُخنہ ہوگی۔ اِس صمن میں چندوا قعات ملاحظ فرما ہے:

🎇 (1)خونب خدا ہوتوالیا! 🎇

ا يك صبتى نے بارگا ورسالت ميں عرض كى نياد سُول الله صلّى الله تعالى عليه واله وسَلَّم ! ميں بحيا كى ك كامول كاهُــزُ قَكِـب مواموں، كياميري توبةُ ول مهو گي؟ارشاد فرمايا: مان! فول موگي ـ وه چلا گيا، پھرواپس آكرعرض كى: كياوه (ألله عَرُوجُلُ) ججه كناه كرتے ہوئے ويكتاہے؟ فرمايا: ہاں۔ (يين كر) أس نے ايك چيخ مارى اورأس كى روح قَفَسِ عُنُصُرِی ہے پرواز کرگئے۔ (احياء العلوم، ١٧/٤)

#### 🐉 (2) توبه کا در دازه بندنبیس موتا

ايك مخص ف حضرت سبّدُ ناعب كالله بن مسعود رئيس الله تعالى عنه سعوض كى: " حضور المجهسا يك كناه سر زَد موليا بكياميرى توبقُول موجائ كى؟" آپ رئينى اللهُ تعالى عَنْ في اينامند يجيرليا، كيهدر بعداس كى طرف متوجه بوئ توديكها كدأس كي أنكهول سي أنسوجاري بين، آب دروس الله تعلى عنه في فرمايا: "جنت كي تم دروازے ہیں توبہ کے دروازے کے علاوہ باقی تمام کھلتے اور بند ہوتے ہیں اُس (توبہ کے دروازے ) برایک فرشتہ مقرر ہے جواُ ہے بنہیں کرتا ہی توعمل کراور مایوں نہ ہو۔'' (احياء العلوم، ٤ /١٨)

### ﴿ (3) سِتار بجانے والی کی توبہ ﷺ

حضرت سَيْدُ ناصالح مُرِ ىعَلَيْهِ رَحْمَةُ اللهِ الْوَلِي فرمات بين كدستار (ايك تسم كاباجا) بجانے والى ايك لزكي كسي

قاری قران کے پاس سے گزری جویہ آیت مبارکہ تلاوت کررہاتھا:

(الروض الفائق، ص١٤٨)

### انپ فدمت کرنے لگا

امام طَرِیقت ،سَیِدُ الزُّبُا و، قائدِ اُوتاد، حضرتِ سَیِدُ ناعَبُدُ اللَّه بِنُ مُبَارَک مَرُوَذِی عَلَیْهِ رَحْمَةُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

گیااوراینے آپ کومخاطَب کر کے کہا:''اے ابن مبارَک! مخجے شرم آنی جاہئے کنفس کی خواہش کے پیچھے ساری رات ا یک یاؤں پر کھڑے کھڑے گزار دی پھر بھی تو اعزاز و بُزُرگی کا خواشتگار ہے ،اگر امام نماز میں کوئی بڑی سورت پڑھے تو ٹو گھبرا جاتا ہے اس پر بھی ٹو مومن ہونے کا دعوی کرتا ہے۔'' پھر آپ نے صِدْ قِ دل سے توبہ کی اور خَصِیل عِلْم میں مشغول ہو گئے۔اورالی زُبْد و دِین دَاری کی زندگی اِختیار کی کدایک روزاینی والدہ کے باغ میں سور ہے تھے آپ کی والدہ نے دیکھا کہایک سانپ منہ میں رّبحان کی ٹہنی لیے آپ کے چہرے ہے کھی اور مچھراڑار ہاہے۔

(كَشُفُ الْمَحُجُونِ، ١٠٢٥)

ٱللَّهُ عَزُّوجَلَّكَى ان يَر رَحُهَتَ هُو اور أَن كَے صَدُقَے هماري ہے حساب مِغفرت هو. تُوَّبُوُا إِلَى اللَّهِ ۚ ٱسۡتَغُفِرُ اللَّهِ

#### 🦉 مدنی گلدسته

#### <u> المفدان کے 5 حروث کی نسبت سے احادیث مبارا کہ اور </u> <u>اَنْ کَی وَصَاحَتَ سَے صَاحَحَ وَالَے 5 جَنَّ کی پِھُول</u>

(1) كرم اللي ہمدونت بندے كى توبة كبول كرنے كيلئے تيار ہے بس كوئى توبدكرنے والا ہو۔

(2) سورج کےمغرب سے مللوع ہونے سے پہلے کی گئی ہرتو بوٹبول ہے اس کے بعد تو یہ کا درواز ہبند ہوجائے گا۔

(3) اَللّٰه عَزُوَجَلْ جسم سے یاک ہے حدیث شریف میں جو "یَدُ اللّٰه" کا ذکر ہے۔اُس پر اِس طرح ایمان لانا فرض ہے کہ **اَللّٰہ** عَزُوجَا کیلئے" پَد"اُس کی شان کے مطابق ثابت ہے۔

(4) توبه کرتے وقت گناہ پرجتنی زیادہ شرمندگی ہوگی رَثمتِ الٰہی اتنی ہی زیادہ متوجہ ہوگی۔

(5) اگرانسان فکر مدینہ (اینا کاسبکرنے) کی عادت بنالے تواسے بہت جلدتو بہ کی توفیق نصیب ہوجاتی ہے۔

**اَللّٰہ** عَزْوَجَلُّ بہت ہی کریم ہے۔اس نے اپنے کرّم کے دروازے اپنے بندول پر کھو لے ہوئے ہیں ، ہم بھی

ا بنے گناہوں سے توبہ کر کے جنت میں داخل ہو سکتے ہیں لیکن موت کے وقت توبہ کا دروازہ بند ہوجائے گا۔ اِس سے یملے کہ بیدروازہ بند ہوجمیں اینے گنا ہوں سے تی توبیکر کے قران وسنت کاراستدا پنالیتا جائے۔ اَلْمَ حَمُّدُ لِلّه عَزَّوَ جَلّ وعوت اسلامی کے مَدَ نی ماحول میں خوف خداعشق رسول اور فکر آخرت کا جذبہ تھیب ہوتا ہے۔ وعوت اسلامی کے مَدَ في ماحول عدم روم وابسة ربي إنْ شَاءَ اللّه عَدْوَجَلْ آبِ اين اندرمَدَ في إنقلاب محسوس كريس ك- ألله غـدُوْجَلَّ مِمين تادم آخروعوت اسلامي كـمَدَ في ماحول سه وابسة ربخ كي توفيق عطافر مائ \_المينن بـجـاهِ النَّبيّ الْاَ مِيْنِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم

#### <u>ڒۅٛڿػڹٮٛػڵؽڛٚٵۿؽٮۿۺڿڵ</u>

تسى في حضرت سيّدُ ناامام محمد عَليْهِ رَحْمَةُ اللهِ الْدَعَه كُوخُوابِ مِين و مَكِيمَر يوجِها: "كَيْفَ كُنْتَ فِيُ حَالَ النَّزُعِ" لِعَني موت كوفت آب كى كيا كيفيت تقى؟ آب رَحْمَةُ اللَّهِ مَعَالَى عَلَيْهِ فِ ارشاد فرمایا: 'میں اس وفت مُگارَب غلام کے متعلق ایک مسئلہ میں غور وفکر کرر ماتھا مجھے تو پتاہی نہیں چلا كەمىرى روخ كېنگلى-" (152 رحمت بعرى حكايات ، ص١٣٥ ، مكتبة المدينه)

### مرتے وقت توبہ 🌖

عديث نمبر:18

عَنُ اَبِيُ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ عُمَرَ بُنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم قَالَ: "إِنَّ اللَّهَ عَزَّوَجَلَّ يَقُبَلُ تَوبَةَ الْعَبْدِ مَا لَمْ يُغَرُغِوُ. "رَوَاهُ التِّرُمِذِي، وَقَالَ حَدِيْتٌ حَسَنٌ (ترمذي، كتاب الدعوات، باب في فضل التوبة.....الخ، ٣١٧/٥، حديث:٨٤٥٣)

ترجمه: حضرت سبّيد ناابوعبدالرحمن عَبْدُ الله بن عمر بن خطاب رَضِي اللهُ عَنْهُمَا عدم وي ب كدرسول كريم صلّى اللهُ تعَالى عليه وَالِهِ وَسَلَّهِ. فَارشاوفر مايا: "ألله عَزُّوجَلَّ بند كى توبيُّول كرتاب غَوُغُوه بي يبلِّ تك."

### 🤏 آخری سانس تک توبہ قبول ہے

عَلَّاهَه مُلَّا عَلِى قَادِى عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللهِ الْبَادِي موقاة المفاتيح بين فرمات بين العِن اَلله عَزَّوَ جَلَّ بندے کی توبداس وفت تک قبول فرما تا ہے جب تک کدروح بالکل حلق میں ندآ جائے، یعنی جب تک موت کا یقین ند ہوجائے، موت کا یقین ہوجانے کے بعد کی جانے والی توبة قابل قبول نہیں جیسا کہ آلله عَزُوَجَلَّ قرانِ کریم میں ارشاد

وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِيثِ يَكَيَعُمَلُوْنَ السَّيِّاتِ \* ترجمه لا كنز الايمان: اورو، توبان كنيس جو حَتَّى إِذَا حَضَرَاكَ مَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنَّى عَلَاهِ لِي اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ عَل كرجان تُبْتُ الْمَنْ وَلا الَّنِيْنَ يَهُوْتُونَ وَهُمْ السَي كَامُوتَ آعَة كَابِين في وَلِك الراد ان کی جوکا قرم یں۔ (۱۸ النساء: ۱۸) ان کی جوکا قرم یں۔

تفسير ابن عباس ميس ہے كموت كے حاضر موجانے سے مرادمَلَكُ الْمَوْت عَلَيْهِ السَّدَم كود كير لينا ہے اور یت کم مَعْلِیْبًا (یعنی اکثریت کی بنیادیر) ہے کیونکہ بہت سے لوگ انہیں نہیں دیکھ یاتے اور بہت سے لوگ انہیں موت سے مملع و كيه ليت بيل - (مرقاة المفاتيح ، كتاب الدعوات، باب الاستغفار، ١٧٤/٥، تحت الحديث: ٢٣٤٣)

### الم تعنی روح پیر ول سے شروع ہوتی ہے

مُفْتِر شَير حَكِيْمُ اللهُ مَّتَ مُفِق احمہ بارخان عَلَيْهِ رَحْمَةُ الْمَتَان فرماتے ہیں کہ مَزْع کی حالت ہیں جب موت کے فرشتے نظر آ جا کیں تواہ و نور کو میں آ گیا (بینی دیولیا گیا) ای لئے ڈو ہتے وقت فرعون کی تو ہو گول ندہوئی، گر بالغیب ضروری ہاوراب غیب مُشاہدہ میں آ گیا (بینی دیولیا گیا) ای لئے ڈو ہتے وقت فرعون کی تو ہو گول ندہوئی، گر گناہوں سے تو ہا سی وقت بھی قُبول ہے۔ بعض علائے کرام رَحِمَهُمُ اللهُ السَّدَد نے فرمایا کہ مَلک الْمُوت عَلَيْهِ السَّدَد مِر مِرنے والے کونظر آتے ہیں موس ہویا کا فر، خیال رہے کو ہش روح پاؤی کی طرف سے شروع ہوتا ہے تا کہ بندے ہر مرنے والے کونظر آتے ہیں موس ہویا کا فر، خیال رہے کو ہش روح پاؤی کی طرف سے شروع ہوتا ہے تا کہ بندے کی اس حالت میں دل وزبان چلتے رہیں، گہا گار تو ہر کرلیں، کہا سامعاف کرالیں۔ کوئی وَحِیَّت کرنی ہوتو کرلیں یہ بھی خیال رہے کہ خرا خرم ہوجانا۔ (مر) 1 المنائج، ۳۲۵/۳) خیال رہے کہ خرا خرم ہوجانا۔ (مر) 1 المنائج، ۳۲۵/۳) خیال رہے کہ خرا خور می کو تھا ہوں ہو جو بانے کرنا ہوں ہو جو بان میں گزار دیے لیکن آخری وقت اپنے گناہوں سے تو بہ کے کہ انسان اگر ساری زندگی اُس کی نافر مانی میں گزار دے لیکن آخری وقت اپنے گناہوں سے تو بہ کے کہ انسان اگر ساری زندگی اُس کی نافر مانی میں گزار دے لیکن آخری میں ہی وقت ہیں گئی کو بیت موت ہو جو بان ہو بات میں قبول نہیں ہوتی ہیں ہی کو تو بیس کوئی ہو بین کوئی ہوت ہے۔ تو بہ واشِغفار سے آللّه عَدْوَ حَدَّ بہت خوال ہو باتی ہو ہو تا ہو۔ تو بہ واشِغفار سے آللّه عَدْوَ حَدَّ بہت خوال ہوتا ہو۔

# المستعلقال كي المستول التي وايات وايات المستعل التي وايات

(1) معفرت مَيِّدُ ناجَ ابِو بِنُ عَبُدُ اللَّهُ دَخِى اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ ابِنِ وادا سروايت كرتے ہوئ فرماتے ہيں كدا يک شخص نے حضورِ پاک، صاحبِ لَو لاک صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّه كَى بارگاه مِيں حاضر ہوكر عرض كى: بائے ميرے گناه! اُس نے يہ بات دويا تين مرتبہ كہى تورَسُولُ اللَّه صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّه نَے فرما يا: يه دعا پڑھو! مُنْ عَمَلُ عَنْ عَمَلُ عُنْ مَنْ عَمَلُ عُنْ مَنْ عَمَلُ عُنْ مَنْ فَانُو بِي وَ وَحُمَنُكَ اَرْجَى عِنْدِى عِنْ عَمَلِى " ترجمہ: اے اَللَّه عَرُوجَاً! تيري بَاللَّهُ مَا مَنْ خَمَلُ عُنْ مَنْ عَمَلُ عَنْ مَنْ عَمَلِي " ترجمہ: اے اَللَّه عَرُوجَاً! تيري بِ

:مجلس المدينة العلمية (١٠/١٠/١٠) مجلس المدينة العلمية (١٠/١٠/١٠)

شانِ عَفَاری میرے گناہوں سے زیادہ وسیع ہے اور میں اپنے عمل کے مقابلے میں تیری رحمت کی زیادہ اُمیدر کھتاہوں۔''اس نے بید كلمات دُبرائ تو رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ تَعَالى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم نِهُ مايا: دوباره يرْهو،اس نے پھر بيكلمات دُبرائ فرمايا: پھر پڑھو،اس نے پھروہی کلمات پڑھے تو فرمایا: کھڑے ہوجاؤ! بے شک اَلٹ معنوْ وَجَدَّ نے تہماری مغفرت فرمادی معــ (مستدرك حاكم، كتاب الدعاء والتكبير، باب دعاء مغفرة الذنوب الكثيرة، ٢٣٨/٢، حديث:٢٠٨)

#### صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَى مُحَمَّد

(2) ني رحمت شفيح امت صَلَى اللهُ تَعَالى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّه لَهُ وَاللَّهِ وَاللَّهُ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهُ وَاللَّالَّالَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِي وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ واللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّلَّالِمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّاللَّ گناہ گار ہومگر جسے میں نے بیچایا،للبذا مجھ سے مغفرت کا سوال کرو، میں تمہاری مغفرت فرمادوں گا اورتم میں سے جس نے یقین کرلیا کہ میں بخش دینے برقادر ہوں پھر مجھ سے میری قدرت کے دسیلہ سے استغفار کیا تو میں اس کی مغفرت **قر ما وول گات** (ابن ماجه، کتاب الزهد، باب ذکر التوبة ، ٤٩٤/٤ ، حديث: ٧٢٥٧)

(3) حضرت سَيِّدُ ناإ بن عباس رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُمَا عِيم وى بِ كرحسن اخلاق كي بيكر، نبيول كتا جُوَر صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّه نِ فَر مايا: جس نے اِسْتِغْفَا ركواية او پرلازم كرليا الله عَرَّوَ جَلُ اس كى ہر پر بشانى دور فر مائ كا اور ہر تنگی سے اسے راحت عطافر مائے گا اور اسے ایسی جگہ ہے رزق عطافر مائے گاجہاں سے اُسے گمان بھی نہ ہوگا۔

(ابن ماجه، كتاب الادب، باب في الإستِغفَار، ٢٥٧/٤، حديث: ٣٨١٩)

(4) حضرت سَيِّدُ نازبير بَن عَوَّام دَضِى اللهُ تَعَالى عَنْهُ عصمروى مِهَ كدنبتي مُكَرَّم، نُور مُجَسَّم صَلَّى اللهُ تَعَالى عَنْهِ وَالِهِ وَسَلَّم فِي ارشاد فرمايا: جواس بات كويسند كرتاب كوأس كانامهُ اعمال أحة خوش كري توأسه جاي كهنامهُ اعمال میں اشیغفار کا اضافہ کرے۔ (معجم الاوسط، باب الالف، ٧١٥٦١، حديث: ٨٣٩)

(5) حضرت سَيْدُ ناعبدُ الله بن بنسر رَضِي اللهُ تَعَالى عَنْهُ فرمات بي كديس فشبنشاهِ مدينه، قرارِ قلب وسينه صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم كُوفر ماتے ہوئے سنا كه خوشخرى ہے اُس كے لئے جوابینے نامهُ اعمال میں اِسْتِغْفَا ركوكثرت سے

ن: مجلس المدينة العلمية (١٠/١١/١٥) (١٥/١١/١٥) مجلس المدينة العلمية (١٥/١١/١٥)

(ابن ماجه ، كتاب الادب، باب في الإستغفّار، ٤ /٧٥ ٢، حديث: ٣٨١٨)

پائے۔

(6) أميرُ المُمُوّ مِنِين حضرت سِيدُ ناابو بمرصدين رَضِى اللهُ تَعَالَى عَنْهُ عَدُون هِ كَهِ مَدَ فَى آقاء مدين والمصطفل حسَلَى اللهُ تَعَالَى عَنْهُ عَدُون مِ كَهُ مَدَ فَى آقاء مدين والمصطفل حسَلَى اللهُ تَعَالَى عَنْهُ وَاللهِ وَسَلَّه وَاللهِ وَسَلَّه وَاللهِ وَسَلَّه وَاللهِ وَسَلَّه وَاللهِ عَرْوَج وَلَم عَنْهِ وَاللهِ وَاللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَرَكْعتيس اداكر عَ يَعِم اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَرَكْعتيس اداكر ع يَعِم اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّى اللهُ عَرْوَج وَلَى اللهُ مِنْ وَاللهِ وَسَلَّى اللهُ عَنْ وَاللهِ وَسَلَّى اللهُ اللهُ عَنْ وَاللهِ وَاللهِ وَاللَّه وَاللّهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللّ

تىرجىمة كىنزالايمان :اوروه كەجبكوئى بىدىيائى يااپى جانوں برظلم كريى الله كويادكركا بيخ كنابوں كى معافى چايى - ۉٵڷٞۑ۬ؽؿٳۮؘافعۘڵٷافاحِشَةۘٵۉڟڶٮٷٙٳٲڹ۫ڡؙٛڝۿؙؙؖڡ ۮؘڰۯۅٳٳۑؿٚۿؘڡٛٵۺؾۼ۫ڡٛۯۉٳڶؚۮؙٮؙٛٷؠۣڿ<sup>ٟؗ</sup>؆ۛ

(پ٤٠١ل عمران: ١٣٥)

(ابو داؤد، كتاب الوتر، باب في الاستغفار، ٢٣/٢، حديث: ١٥٢١)

(7) حضرت سَيِدُ ناائس رَضِى اللهُ تَعَالَى عَنْهُ فَر مات بِين كه نبعي محريم وقص رحيم صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّه نَعَ لَكُم، يُعرفر مايا: است ستر 70 مرتبه بورا كرو جب ايك سفر كه موقع پرارشا وفر مايا: اِسْتِعْفَا ركرو ـ تو بهم إشتِغْفَا ركر نے لگے، پُعرفر مايا: است ستر 70 مرتبه بورا كرو - جب بهم نے يہ تعداد بورى كردى تو رسُولُ الله صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلْيْهِ وَالِهِ وَسَلَّه نَعْ فَر مايا: جوآ دى يا عورت اَلله عَزْوَ جَلْ سايك دن ميل ستر مرتبه إشتِغْفَا ركرتا ہے اَلله عَزْوَ جَلَّ الله كسات سو كناه معانى فرماد يتا ہے اور بيشك جو بنده دن يارات ميل سات سو سے زيادہ گناه كرے وہ برا ابرنصيب ہے ۔ (شعب الايمان، ماب في محبة الله، ٢١/١٤٤)، حديث ٢٥٢)

#### الله الله على راه مين ركا وَث بننے والے أمور اور أن كاحل

توبہ کی بہت اہمیت وفضیلت ہے۔ان تمام تر فضائل کے باوجود بعض بدنصیب گناہ گارنفس وشیطان کے بہکاوے میں آکرتو بہ کرنے میں ٹال مُٹُول ہے کام لیتے ہیں۔ بہت ہے اُمُو رایسے ہیں جوتو بہ کی راہ میں رُکاوٹ بن جاتے ہیں۔ چنانچہ اُن میں سے چنداُ موراوراُن کاحَل بیان کیاجا تاہے۔

#### (1) گنا ہوں کے اُنجام سے غفلت

گناہوں کے انجام سے غافل ہونا بھی توبہ کی راہ میں رُکاوٹ بن جاتا ہے۔شایداس کی وجہ بیہ کہ انسان کوجس عذاب سے ڈرایا گیا ہے وہ اس کی نِگا ہوں سے اوجس ہے جبکہ اس کی نفسانی خواہشات کا نتیجہ فوری طور پر اُس کے سامنے آجا تا ہے اور بیر اِنسان کا فطری نقاضا ہے کہ بیتا خیر سے وُقوع پذیر ہونے والی چیز کے مقابلے میں فوری طور پرحاصل ہونے والی شے کی طرف بہت جلد مُقَد وَ بِحدہ وتا ہے۔ مثلاً بُد کاری کرنے والافوری طور پرحاصل ہونے والی شے کی طرف بہت جلد مُقد وَ بِحدہ وتا ہے۔ مثلاً بُد کاری کرنے والافوری طور پرحاصل ہونے والی شے کی طرف بہت جلد مُقد وی مزاکے بارے میں سوچنے سے غفلت برتا ہے۔

#### اسكاط

ایسا خفس نور و فکر کرے کہ اگر چہ بیعذابات میری نگا ہوں سے اوجھل ہی لیکن ہیں تو بقین ، کتنے ہی وُ نیاوی فوا کدا سے ہیں جنہیں ہیں مستقبل ہیں ہونے والے نقصان کی وجہ سے چھوڑ دینا ہوں مثلاً کوئی ڈاکٹر یہ کہہ دے کہ تہمیں دل کا مرض ہے، لہذا چکنائی والی چیزیں مثلاً پراٹھا، سمو سے ، پکوڑے وغیرہ کھانا بالکل ترک کردو، ورنہ تہاری تکلیف میں اِضافہ ہوجائے گا۔ تو ہیں کھن ایک ڈاکٹر کی بات پراعتبار کر کے آیئد ونقصان سے نیچنے کے لئے اُن اشیاء کوائن کی میں اِضافہ ہوجائے گا۔ وجیوڑ ویتا ہوں تو کیا یہ ناوانی نہیں ہے کہ میں ایک بندے کے ڈرانے پراپی لذتوں کو چھوڑ دیتا ہوں کو کیا تھا دانی نہیں ہے کہ میں ایک بندے کے ڈرانے پراپی لذتوں کو چھوڑ دیتا ہوں کی کانت کے خالق عَدْوَ جَدُّ کے وعدہ عذا ب کو چاجا ہے ہوئے بھی اپنے نُفْس کی ناجا کر خواہشات کو دیا ہوں لیکن تمام کا کنات کے خالق عَدْوَ جَدُّ کے وعدہ عذا ب کو چاجا ہے ہوئے بھی اپنے نُفْس کی ناجا کر خواہشات کو ترک نہیں کرتا۔ اِس انداز سے خورو فکر کرنے کی ہُرکت سے مذکورہ رُکا وَٹ دور ہوجائے گی اور تو ہو کرنے میں کا میا بی نفیب ہوگ ۔ اِنْ شَاءَ اللّٰ عَدُّوَ جَدُّ اِس فی نام کرنے میں کا میا بی فیوں۔ اِنْ شَاءَ اللّٰ عَدُّو جَدُّ اللّٰہ عَدُّو جَدُّ اللّٰہ عَدُو جَدُلُ

#### (2) لَذَّ تِ كَناه كادل ودِ ماغ بِرغَلَبه

لعض اوقات إنسان كەل دو ماغ برمختلف گنامول مثلاً نه نامثراب نوشى ، بدنگامى ، نامَـحُورَ م عورتول سے بلسى مذاق ، فلم بیسنسى وغیره کی لَدَّ ت كاس قدَرغلبه موجاتا ہے كه وه اُن گنامول كوچھوڑنے كاسوچ بھى نہیں سكتا۔ اُن

گنا ہوں کے بغیراً سے اپنی زندگی بہت اُداس اور ویران محسوس ہوتی ہے، یوں وہ توبہ سے محروم رہتا ہے۔

#### التركاط

**اس فتم کی** صورت حال ہے دو جار شخص اِس طرح غور وفکر کرے کہ جب میں زندگی کے مختصرایام میں اِن لَدٌّ توں کونہیں چھوڑ سکتا تو مرنے کے بعد ہمیشہ ہمیشہ کے لئے لَدٌّ توں (یعنی جنت کی نعتوں) ہے محرومی کیسے گوارہ کروں گا؟ جب میں صبر کی آزمائش برداشت نہیں کرسکتا تو نارِجہنم کی تکلیف کس طرح برداشت کروں گا؟ إن گنا ہول میں اگرچەلَدُّ ت ہے کیکن اِن کا اُنجام طومل غم کاسب ہے ،کسی دانا کا قول ہے کہ' بھی لَدُّ ت کی وجہ سے گناہ نہ کرو کہ لَدَّ ت جاتی رہے گی کیکن گناہ تمہارے ذِتے باقی رہ جائے گااور بھی مَشَقّت کی وجہ سے نیکی کوترک نہ کروکہ مَشَقّت کا أثرنتم ہوجائے گالیکن نیکی تنہارے نامہُ اعمال میں محفوظ رہے گی۔''

إِنَّ شَاءَ اللَّهِ عَنْ وَجَلَّ إِس أنداز سِيغُور وَفَكر كرنے كى بَرَّ كت سے مذكور ه رُكا وَتْ دُور موجائے گی اور توبہ کرنے میں کا میانی نصیب ہوگی ۔ جب ایسا شخص نیکیوں کی وجہ سے حاصل ہونے والے سکون قلب کو ملاحظہ کرے گا تو گنا ہوں کی لَدَّ ت کو بھول جائے گا۔جیسا کہ ایک شخص جسے سبزی بڑی پسندھی اور وہ کسی دوسرے کھانے حتی کہ گوشت کو تھی خاطر میں نہلانا تھا۔اُس کا دوست اُسے مرغی کھانے کی دعوت دیتالیکن وہ بیہ کہہ کراس کی دعوت کوٹھکرا دیتا کہاس سبزی میں جولڈ ت ہے کسی اور کھانے میں کہاں؟ آخر کارایک دن جب اس کے دوست نے اُسے مرغی کھانے کی دعوت دی تواس نے سوچا کہ آج مرغی بھی کھا کرد کھ لیتے ہیں کہ اس کا ذا نقد کیسا ہے اور مرغی کھانے لگا۔ جب اس نے يېلالقمەمنەمىل ركھا تواسے آنى لَدَّ تىمحسوس ہوئى كەاپنى پىندىيدەسىزى كوبھول گىيا اور كىنےلگا: '' بىثا ۋاس سېزى كو،اب میں مرغی ہی کھایا کروں گا۔' بلانشبیہ جب تک کو کی شخص محض گنا ہوں کی لَدٌّ ت میں مبتلا اور نیکیوں کے شکون وسُرُ ورسے نا آشنا ہوتا ہے،اسے یہ گناہ ہی رونقِ زندگی محسوں ہوتے ہیں لیکن جب أسے نیکیوں کا نور حاصل ہوجاتا ہے تو وہ گنا ہول کی لَذَّ ت کوبھول جاتا ہے اورنیکیوں کے ذریعے سگونِ قلْب کامُتَلاشِی ( تلاش کرنے والا ) ہوجاتا ہے۔

#### (3) كمبي أميرين

توبہ میں تاخیر کا ایک سبب یہ بھی ہوتا ہے کہ نفس و شیطان اِس طرح انسان کا ذہن بناتے ہیں کہ ابھی تو بڑی عمر پڑی ہے بعد میں تو بہ کر لینا یا ابھی تو تم جوان ہو بڑھا ہے میں تو بہ کر لینا یا نوکری سے ریٹا کر ہونے کے بعد تو بہ کر لینا وغیرہ ۔ چنا نچے ، ایسا شخص بھی نفس و شیطان کے مشوروں پڑمل کرتے ہوئے تو بہ سے محروم رہتا ہے۔

#### اسكاحل

ایسے خص کواس طرح فکرِمدینہ کرنی چاہیے کہ جب موت یقنی ہے اور مجھا پی موت کے آنے کا وقت بھی معلوم نہیں تو تو بہیں سعادت کوکل پر موقوف کرنا نا دانی نہیں تو اور کیا ہے؟ جس گناہ کوچھوڑنے پر آج میر انفس تیار نہیں ہور ہا کل اُس کی عادت پختہ ہوجانے پر میں اُس سے اپنادامن کس طرح بچاؤں گا؟ اور اِس بات کی بھی کیاضمائت ہے کہ میں بڑھا ہے میں بہنچ پاؤل گایا نوکری سے دیٹائر ہونے تک میں زندہ رہول گا؟ حضرت سِیدُ نالقمان عکیم دَخِسی اللّٰهُ تَعَالٰی عَنْهُ نے ایپ بیٹے سے فرمایا: 'اے میرے بیٹے تو بہ میں تاخیر کرنے سے نے اُک کیونکہ موت اچا تک آجاتی ہے۔'

(شعب الايمان، باب في معالجة كل ذنب بالتوبة، ٩/٥ ٤٣ مديث: ٧١٩٨)

پھرموت توکسی خاص عمر کی پابند نہیں ، بچہ ہو یا بوڑھا، جوان ہو یا اُدھیڑ عمریہ بلا اِمتیاز سب کوزندگی کی رَونقوں کے نیچ سے اُٹھا کر قبر کے گڑھے میں پہنچادیت ہے، یہ وہ ہے کہ جب اِس کے آنے کا وقت آجائے تو کوئی خوشی یاغم ، کوئی مصروفیت یا کسی قسم کے اُدھور ہے کام اِس کی راہ میں رُکا وَ منہیں بن سکتے ، ایک دن مجھے بھی موت آئے گی اور مجھے مصروفیت یا کسی قبن ہونا پڑے گا ، انہی مہلت نیر زمین دَفن ہونا پڑے گا ، اگر میں بغیر تو بہ کئے مرگیا تو مجھے کتی حسرت و مَد امّت کا سامنا کرنا پڑے گا ، انہی مہلت مُیّسَ و ہے، لہذا مجھے فورا تو بہ کر لینی جا ہے۔ اِس انداز سے غور وفکر کرنے کی بڑکت سے مذکورہ رُکا و مادور ہوجائے گی اور اِنْ شَاءَ اللّٰه عَذَوَ جَلَ تو بہ کرنے میں کا میا بی نصیب ہوگی۔

#### (4) رحمت الى كے بارے ميں دهو كے كاشكار ہونا 💸

جمارے معاشرے میں اِس میں کوگ بھی بکٹرت پائے جاتے ہیں کہ جب اُنہیں گناہوں سے توبدی ترغیب دلائی جائے تواس میں کے جملے بول کرلا جواب کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ' اَللّٰہ عَزْوَجَلُ بِرُاغفور درجیم ہے، ہمیں اُس کی رَحْمت پر بھروسا ہے، وہ ہمیں عذا بنہیں دےگا۔'اور توبہ پر آمادہ نہیں ہوتے۔

#### اسكاط

اليول كى خدمت ميں مدنى التجاب كه ألله عنورَ بَوْ كريم ہونے ميں كسى مسلمان كوشك وشبه نہيں ہوسكتاليكن جس طرح بيد دونوں اس كى صفات ہيں اسى طرح فيقاد اور بجبًا دہونا بھى رَبّ تعالى كى صفات ہيں۔ اور بيہ بات بھى قر آن وحديث سے ثابت ہے كہ بچھ نہ بچھ مسلمان جہنم ميں بھى ضرور جائيں گے تواب آپ ہى بتا ہے كہ اس بات كى كيا عنمانت ہے كہ وہ مسلمان تو غضب اللي كا شكار ہوں اور جہنم ميں جائيں ليكن آپ پر رحمت اللي كى جھما جھم برسات ہواور آپ كو داخل جنت كيا جائے؟ إس سلسلے ميں ہمارے أكابرين كا طرزِ عمل ملاحظہ ہو:

اَميرُ الْمُوَهِنِيْن حَصْرت سَيْدُ نَاعَم فَارُوق رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ نَ فِر مايا: "اَكُراَ واز دِى جائے كه ايك شخص كيسواسب جَهْم مِيں جِهِ جائيں تو مجھاميد ہے كه وه (يعنى جَهْم مِيں نہ جانے والا) شخص ميں ہى ہوں گااور اگراعلان كيا جائے كه ايك آدى كے علاوه سب جنت ميں واخل ہوجائيں تو مجھے خوف ہے كه كہيں وه (يعنى جنت ميں واخل سے محروم ره جانے كه ايك آدى كے علاوه سب جنت ميں واخل ہوجائيں تو مجھے خوف ہے كه كہيں وه (يعنى جنت ميں واخل سے محروم ره جانے والا شخص) ميں ہى نہ ہوں۔ "

آمیر المُو مِنِین حضرتِ سَنِدُ نامولائ کا کنات، علی الْمُو تَضلی شیرِ خُدا گُرَّهَ اللهُ تَعَالَى وَجُهَهُ الْکُونِهُ نَ اللهُ تَعَالَى وَجُهَهُ الْکُونِهُ نَ اللهُ تَعَالَى وَجُهَهُ الْکُونِهِ نَ اللهِ عَدْ وَحَدَّ اللهُ تَعَالَى وَجُهَهُ الْکُونِهُ نَ اللهِ عَدْ وَحَدَّ اللهُ تَعَالَى اللهِ عَدْ وَجُولَ اللهُ اللهِ اللهِ مَهُ اللهُ اللهُ عَدْ وَجُولَ اللهُ الله

وهه الفيال والمسالحين عومه وهوه و ٢٠٤ عومه وهوه و استغفار كابيان المستغفار كابيان

دیانت داری ہے سوچے کررحت البی پر اِس قدریقین کا اظہار کہیں سامنے والے کو خاموش کروانے کے کئے تونہیں ہے؟اگرآپ کا یقین اتناہی کامل ہے تو کیا آپ اپناتمام مال ودولت،گھر بارغریبوں میں تقسیم کرنے کے بعداس بات کے نتظر ہونے کو تیار ہول گے کہ اَلله عَزْوَجُلُ اپنی رحت کے صَدْ قے آپ کوز مین میں مدفون خزانے کا پتابتادےگا. یا..ڈاکوؤں کی آمد کی اطلاع ہونے پر آپ اپنے گھر میں موجود تمام روپیداورزیورات بیسوچ کرصحن میں ڈ چیر کردینے کی ہمت کریں گے کہ **اَللّٰہ** عَزْدَ جَلِّ اینِ فَصْل ہے ڈاکوؤں کو اِس کی طرف سے عافل کردے گایا اُنہیں اندھا کردے گااور اِس طرح آپ لُٹ جانے ہے محفوظ رہیں گے؟ اگر اِن سوالوں کا جواب نفی میں ہوتو اب آپ کا یقین کامل کہاں رخصت ہوگیا؟ خدارا!نفس وشیطان کے دھوکے سے اپنی جان چیٹرائے کہ گناہ کر کے توبہ کئے بغیر مغفرت كاأميدوار بنن والے كوحديث نبوى ميں أحمق قرار ديا كيا ہے۔ چنانچه، سرورعا كم، نورمجسم صَلَى اللهُ تعَالى عَلَيْهِ فاليه وَسَنَّم نے ارشاد فرمایا: دسمجھ دارو ہ تحص ہے جوابنا مُسحَامسَبَه کرے اور آخرت کی بہتری کے لئے نیکیاں کرے اور احمق وہ ہے جواپیےنفس کی خواہشات کی بیروی کرےاور **اَللّٰہ** عَزُّوَ جَلْ سے اِنعام آخرت کی امیدر کھے۔' (این ماجد،

كتاب الزهد، باب ذكر الموت والاستعداد له، ٩٦/٤، عديث: ٢٦٠٤)

**ایک اور مقام پرارشا دفر مایا: ''تم میں ہے کوئی شخص اَللّٰہ عَدْوَ جَنَّ کے جِلم ویُر وْ باری ہے دھو کا میں نہ پڑ** جائے ، جَنَّت ودوزخ تمہارے جوتے کے تسمے سے بھی زیادہ قریب ہیں ، پھرآپ نے بیآبات کریمہ تلاوت فرما کیں : ترجمهٔ كنز الايمان: توجوايك وره بهر بحلائي كرے اے فَمَنُ يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّ قِ خَيْرًا يَّرَةً ٥ وَمَنْ

د کیھےگا اور جوایک ذرہ بھر پُر انی کرےاہے د کیھےگا۔

**ێۘڠؙؠٙڵڡؚؿؙٛڟٙڶۮؘ؆ٞۊٟۺۘ؆ٞٳؿۜڒڎ**۫۞ٝڔڮ؞٣ۥڶڗڶڗڮ؞٨٠)

#### (5) توبه پر اِسْتِقا مت ند ملنے کا خوف 🎇

بعض لوگ بدعذر پیش کرتے ہیں کہ میں اپنے آپ پراعقاد نہیں کہ بعد توبہ گنا ہوں سے ن<sup>ج</sup> پائیں گے یا

نہیں؟اس لئے توبہ کرنے کا کیا فائدہ؟

#### اسكاط

میرسر اسر شیطانی وسوسہ ہے کیونکہ آپ کو کیا معلوم کہ تو بہ کرنے کے بعد آپ زندہ رہیں گے یانہیں؟ ہوسکتا ہے کہ تو بہ کرتے ہی موت آ جائے اور گناہ کرنے کا موقع ہی نہ ملے ۔ وقت ِ توبہ آیندَ ہ کے لئے گناہوں ہے بیخے کا پُخنة اراده ہونا ضروري ہے، گنا ہول ہے نتیخے پر اِسْتِقامَت دینے والی ذات تو اَللّٰہ وَبُ الْمعْلَمِيهُ ن کی ہے۔اگر ارتکابِ گناہ ہے محفوظ رہتا نصیب نہ بھی ہوا تب بھی کم از کم گُزشتہ گناہوں سے جان تو جھوٹ جائے گی اور سابقہ گنا ہوں کا معاف ہوجا نامعمولی بات نہیں ۔اگر بعد توبہ گناہ ہوبھی جائے تو دوبارہ پُر خلوص توبہ کرلینی چاہیے۔ہوسکتا ہے یہی آخری توبہ واوراسی بردنیا سے جانا نصیب ہو۔حضرت سیّر نا ابوسعید خدری دَضِیَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ سے مروی ہے کہ رُسُولُ الله صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم نِهِ ارشاد قرمايا: شيطان نِي **اَللَّه** عَزْوَجَلْ كى بارگاه ميس عرض كى: 'اميرے رَبّ! مجھے تیری عِزّ ت وجُلال کی قتم!جب تک بندوں کے جسموں میں روح باقی ہے، میں اُنہیں بہکا تا رہوں گا۔'' **اَللّٰه** عَزُوجَلْ نے جواباًارشادفر مایا:'' مجھےانی عزت وجلال اور بُلند مقام کی شم! میں ہمیشداُس ونت تک اُن کی مغفرت كرتار بول كا، جب تك كدوه مجهر معفرت ما تكتر ربيل كي " (مسند امام احمد ، مسند ابي سعيد الحدري، ٨/٤، حدیث: ۱۱۲۳۷) اس انداز می*ین غور وفکر کرنے سے مذکورہ رُ* کا وَٹ دور ہوگی اور تو بہ کرنے میں کا میا بی نصیب ہوگی۔ اِنْ شَآءَ اللَّه عَزُّوجَلَّ

#### (6) کشرت گناه کی وجہ سے مایوی کا شکار ہوجانا

بعض لوگ برشمتی سے طویل عرصے تک بڑے بڑے گنا ہوں مثلاً چوری قبل، ڈاک، دہشت گردی وغیرہ میں مُبُنَ لار ہے ہیں۔ شیطان ان کے دل میں یہ بات ڈال دیتا ہے کہ استے بڑے بڑے گنا ہوں کے بعد تجھے معافی نہیں ملے گی یا اب تیری بخشش ہونا مشکل ہے۔ علم دین سے محروم بیا فراد مایوی کا شکار ہوکر گنا ہوں پر مزید دلیر

ہوجاتے ہیں اور توبہ سے محروم رہتے ہیں۔

#### السكاطئ

ايسول سے عرض ہے كه اَلله عَزُوجَلَّ كى رحمت سے مايون بيس بونا جا ہے، اَلله عَزُوجَلَّ في ارشاد فرمايا: لَا تَقْنَطُوْا مِنْ مَّ حُمَةِ اللهِ اللهَ يَغُفِرُ توجمه كنزالايمان: ٱلله كرصت سناميدنهو بےشک **اَللّٰ**ہ سب گناہ بخش دیتا ہے۔ النَّ نُوْبَ جَمِيتُعًا ﴿ (ب٤٢ ، الزمر: ٥٣)

رحمت خُداوَندی کس طرح اینے اُمیدوارکوآغوش میں لیتی ہے، اِس کا اندازہ درج ذیل تین روایات ہے

(1) كى مدنى سركار، مدينے كتا جدار صَلَّى اللهُ تَعَالى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم فَي مَلْ إِنْ وَحَل تعالى الني بندول براس سيكيس زیادہ مہربان ہے، جتنا کہ ایک ماں اپنے بیچے پر شفقت کرتی ہے۔''

(مسلم ، كتاب التوبة، باب سعة وحمة الله ١٠٠٠٠ الخ. ص ٢٧٦ ، حديث: ٢٧٥ ع)

(2) رحمت عالم، نُور مُجَسَّم صَلَى اللهُ تَعَالى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم فَرْمايا: أَلَلْه عَزُوجَلُ كَ سور حتين بين انو ح رحمتیں،اس نے قیامت کے لئے رکھی ہیں اور دنیا میں فقط ایک رحمت ظاہر فرمائی ہے۔ساری مخلوق کے دل اسی ایک رحمت کے باعث رحیم ہیں۔مال کی شفقت و مسحبہ اینے بیچے پراور جانوروں کی اینے بیچے پر مامتا، اِسی رحمت کے باعث ہے۔ قیامت کے دن ان ننانو ہے رحمتوں کے ساتھ اس ایک رحمت کو جمع کر کے مخلوق پر تقسیم کیا جائے گا،ادر ہر رحمت زمین وآ سان کےطبقات کے برابر ہوگی۔

(مسلم، كتاب التوبة، باب سعة رحمة اللُّه .....الخ، ص ٢٧١ - ١٤٧٢ ، حديث: ٢٧٥٣-٢٧٥٣)

(3) حضرت سَيِّدُ ناابو ہريه رَضِيَ اللهُ تَعَالى عَنْهُ فرمات بين كدو وضحصول وجهنم سے باہر لايا جائے گا۔ اَلله عَزْوَجَلْ ارشا دفر مائے گا:'' جوعذابتم نے دیکھا وہتمھارے ہی عملوں کےسبَب سے تھا، میں اپنے بندوں پرظلم نہیں کرتا۔'' پھر

ان کودوبارہ جہنم میں ڈالے جانے کا تھم دیا جائے گا۔ان میں سے ایک شخص جلدی جلدی دَوزَ خی کی طرف جائے گا اور کہتا جائے گا کہ '' میں گناہوں کے بوجھ سے اتنا ڈرگیا ہوں کہ اب اِس تھم کو پورا کرنے میں کوتا ہی نہیں کرسکتا۔'' اور دوسرا کہے گا کہ '' یا الٰہی غـزَ دَجَلُ ! میں نیک گمان رکھتا تھا اور مجھے اُمیدتھی کے ایک مرتبہ دوز خ سے نکا لنے کے بعد، دوبارہ دوز خ میں ڈالنا، تیری رحمت گوارانہ کرے گا۔' تب اَللّٰه عَرَّوْجَلُ کی رَحْمت جوش میں آئے گی اور اُن دونوں کو جنت میں جانے کا تھم وے دیا جائے گا۔ (ترمذی، کاب صفة الحجمد، ۲۲۹/۶، حدیث، ۲۲۰۸، بنغیر قلیل)

انسان سے جائے ہی گناہ کیوں نہ ہوجا کیں کین جب وہ نادِم ہوکر توب کے لئے بارگا والہی میں حاضر ہو جائے تو اُس کے گناہ معاف کردیئے جاتے ہیں۔ چنانچہ ،حضرت سَیّدُ ناابو ہر بر ورضی اللهُ تعکالی عنه ہے روایت ہے کہ رحمت عالم صَلَّی اللهُ تعکالی عَنْهُ والِهِ وَسُلَّه نَے فر مایا: اگرتم گناہ کرتے رہو یہاں تک کہوہ آسان تک پہنے جا کیں پھرتم تو بہ کروت بھی اَللّٰه عَذَوْ جَلَّ تمہاری تو بہ قُول فر مالے گا۔ (ابن ماجہ، کتاب الزهد، باب ذکر النوبه، ١٤٠٤، حدیث ٢٤١)

بعض لوگول کا اُٹھنا بیٹھنا ایسوں کے ساتھ ہوتا ہے جوخود بھی خسارے میں ہوتے ہیں اور اپنے ساتھ بیٹھنے والوں کو بھی خسارے میں مُبنَالا کردیتے ہیں۔ ایسے لوگ نہ خود گنا ہوں سے تو بہ کرتے ہیں اور نہ بی اپنے دوستوں میں سے کسی کوتو بہ کی طرف مائل ہونے دیتے ہیں۔ بلکہ اگر کوئی اُن کی دم مقل' سے غیر حاضری کر کے سنتوں بھرے اجتماع میں شرکت کے لئے چلا جائے اور دوسرے دن اُنہیں نیکی کی دعوت پیش کر بے تو اس کا خوب ندا ق اُڑاتے ہیں۔

اسكاط

برصحبت اپنااٹر رکھتی ہے، کمی مدنی سلطان، رحمتِ عالَمیان صَلّی اللّهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّمہ نے اِسی طرف اِشارہ کرتے ہوئے ارشا دفر مایا: ''ا چھے اور برے مُصَاحِب کی مثال، مُشک اٹھانے والے اور بھٹی جھو نکنے والے کی طرح ہے، مثک اٹھانے والے سے یا تو تُو مثک خریدے گایا تجھے اس سے عمدہ خوشبوآئے گی جبکہ بھٹی جھو نکنے والا یا تیرے

كپڑے جلائے گایا تخصے اس ہے نا گوار يُو آئے گی۔''

(مسلم، كتاب البر، باب استحباب محالسة الصالحين ومجانبة قرناه السوه، ص١٤١٤، حديث:٢٦٢٨)

اس لئے ہمت کر کے پہلی فُر صت میں ہُری صحبت سے اِحْتِنَاب (پچا) کریں کہ اگر ہم ایسے افراد کی صحبت اِحْتِنَاب (پچا) کریں کہ اگر ہم ایسے افراد کی صحبت اِحْتِنا رکئے رہیں گئے ہوارتا کا مَطْمَحِ مَظُور (مَقْصَدِ اَسلامی) صرف دنیا ہوتو سے تحقی تو بہ کا نصیب ہونا محف ایک خواب ہے۔ لہذا نیک صحبت اِحْتیار کریں کہ جب ہمیں ایسے اسلامی بھا بُول کی صحبت مُنیسَّر آئے گی جوا ہے ہونا میں اَللّٰه عَزَّوْجَلٌ کی مِرِ فَت کا خیال رکھنے والے ہوں اور عذا اب جہنم کے خوف کی وجہ سے اُرتکا بیسی اُناہ عَدِّوْجَلٌ میں اَللّٰه عَزَّوْجَلٌ کی مِر فَق اَوصاف کا ظہور ہونا شروع ہوجائے گا۔ پھر ہم بھی جَلُوت وَفَق سے بیتے ہوں تو ہمارے آندر بھی اِن عُمدَ ہ اُوصاف کا ظہور ہونا شروع ہوجائے گا۔ پھر ہم بھی جَلُوت وَفَلُوت میں اَللّٰه عَدِّوْجَلُ سے ڈرنے والے بن جا نمیں گے اور یہ خونے خدا ہمیں سابقہ زندگی میں کئے ہوئے گنا ہوں پر وَفَلُوت میں اَللّٰه عَدِّوْجَلُ سے ڈرنے والے بن جا نمیں گے اور یہ خونے خدا ہمیں سابقہ زندگی میں کئے ہوئے گنا ہوں پر وَفَلُوت میں اَللّٰه عَدِّوْجَلُ سے ڈرنے والے بن جا نمیں گے اور یہ خونے خدا ہمیں سابقہ زندگی میں کے ہوئے گنا ہوں پر وَفَلُوت میں اَللّٰه عَدِّوْجَلُ اِنْ شَاءَ اللّٰه عَدِّوْجُلُ

#### (8) اینبارے میں خوش فہمی کا شکار ہونا

**بعض لوگ** اِس خوش فہمی کا شکار ہوتے ہیں کہ ہم بہت پہلے تو یہ کی سعادت حاصل کر چکے ہیں ،لہذااب ہمیں تو یہ کی حاجت نہیں ۔

#### التِن كَاخِلُ؟

ایبوں کوچاہیے کہ توبہ کی شرائط پرغور کریں اور اپناھ بخاسبَ ہ کریں کہ کیا واقعی ہم سیّی توبہ کر چکے ہیں اور کیا بعدِ توبہ ہم سے کوئی گناہ سرز زَنہیں ہوا۔ اُمید ہے کہ اس مُحاسَب کے بعد اپنے خیالات پر نظرِ ٹانی کرتے ہوئے توبہ کی سعادت حاصل ہوگی۔ اِنُ شَاءَ اللّٰہ عَرُوجَلُ

#### (9) کسی فتنے کا شکار ہونا 🦫

بعض لوگ توب پر آمادہ ہونے اور بظام رکوئی رُکا وَٹ نہ ہونے کے باوجود توبہ سے محروم رہتے ہیں۔اس ک

و استفاركايان و استفاركايان و ١٠٩٥٥٥٥٥٥٥٥ و ٢٠٩ و ١٥٥٥٥٥٥٥٥٥٠٥٥٥٠ و استفاركايان

ُ بڑی اور نُفیہ وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ کسی عورت کے فتنے میں مبتلا ہو چکے ہوتے ہیں ،لہذا! اُنہیں اِس بات کا خوف ہوتا ہے کہ تو بہ کرنے اور مدنی ماحول اپنانے کے بعد انہیں اپنی من پسند شے سے ہاتھ دھونے پڑیں گے۔ چنانچے، وہ تو بہ ک خواہش کے باوجود تو نہیں کریاتے۔

#### اسكاط

اس میم کی آ زمائش میں مبتلا لوگوں کو چاہیے کہ وہ وقتی لذّت کی بجائے اُس کے نقصانات مثلاً مال، وقت اور صحت کی بربادی، خاندان کی بدنا می منیکیوں سے محرومی اور اَللّٰه عَزْوَجَلْ اور اس کے رسول عَلَیْ مللهُ تعکانی عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلّه کی ناراضی وغیرہ پر نگاہ کریں اور ایسے اعمال اِختیار کریں جس سے دنیا میں بھی عافیت نصیب ہوا ور آخرت میں بھی کا میابی ملے ۔ اِس آفت سے چھٹکارے کے لئے اپنے شمیر سے یہ سوال کریں کہ جوجذبات میں کسی کی بہن یا بیٹی کے بارے میں بھی ایسے خیالات رکھتا ہوتو کیا مجھے یہ گوارہ ہوگا؟ بارے میں رکھتا ہوں ، اگر کوئی دوسرا میری بہن یا بیٹی کے بارے میں بھی ایسے خیالات رکھتا ہوتو کیا مجھے یہ گوارہ ہوگا؟ اس حمن میں ورج ذبل حدیث یاک ملاحظ فرما کیں:

ایک و جوان دسول الله صلّی الله تعالی عَلیْه واله و سلّه کی بارگاه میں حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا: "یکا دَسُولُ الله صلّی الله تعالی عَلَیْه و الله و سلّه و الله صلّی الله تعالی عَلَیْه و الله و سلّه و الله و الله و سلّه و الله و اله و الله و الله

ایک ایک دشتے کے بارے میں سوال فر مایا اور وہ یہی کہتار ہا کہ جھے پسندنہیں اورلوگ بھی رضامندنہیں۔ تب ریک وُلُّ اللّٰه صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّم نے اس کے سینے پر ہاتھ رکھ کر اَللّٰه عَذَّوَ جَلَّ کی بارگاہ میں عرض کی:'' یا الٰہی عَذَّوَ جَلَّ ! اِس کے ول کو پاک کروے ، اس کی شرمگاہ کی حفاظت فر ما اور اس کا گناہ بخش دے۔'' اس کے بعدوہ نو جوان تمام عمر زِ ناسے بے زار رہا۔ دسند مام احمد، حدیث ابی امامہ الباھی، ۲۸۵، حدیث:۲۲۲۷)

اُمید ہے کہ اِس تَفْهِیم کے بعد مذکورہ افراد توبہ کرنے میں دینیس کریں گے۔ اِنْ شَآءَ اللّٰه عَرُّوجَلُّ (10) دنیاوی ترقی سے محروم ہونے کا خوف ایک

بعض الوگ اس لئے توبی سعادت حاصل نہیں کر پاتے کہ انہیں مُقَدوَ قِعطور پر حاصل ہونے والی دنیاوی ترقی مے محرومی کا خوف لاجق ہوتا ہے۔

#### اس كاحل

سركاردوعاكم، نُورِ مُجَسَّم صَلَّى اللهُ تَعَالى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم فَ ارشادفر مايا: ' وُنيا كى مَحَبَّت تمام برائيول كى رائيول كى رائيول كى رائيول كى رائيول كى رائيول كى رائيول كى درية (موسوعة ابن ابى الدنيا، كتاب ذم الدنيا، ٢٢٥، حديث: ٩)

لِلنزاا بِسےلوگوں کوغور کرنا چاہیے کہ آخرت کے مقابلے میں دنیا کو تَوْجِیْے دینا اُنہیں ہوائے ہلاکت کے کھوند دےگا۔ کیونکہ صدیثِ پاک میں ہے:''جوشوں اپنی دنیا سے مَسَحَبَّت کرتا ہے تو وہ اپنی آخرت کونقصال پہنچا تا ہے اور جو آخرت سے مَسَحَبَّت کرتا ہے وہ اپنی آخرت کونقصال پہنچا تا ہے اور جو آخرت سے مَسَحَبَّت کرتا ہے وہ اپنی دنیا کونقصال پہنچا تا ہے تو (اے سلمانو!) فنا ہونے والی چیز (یعنی دنیا) کو چھوڑ کر باتی رہنے والی چیز (یعنی آخرت) کو اِختیار کرو۔''

(مسند امام احمد، حديث ابي موسى الاشعرى، ١٦٥/٧، حديث:١٩٧١٧)

نیز آخرت کے مقابلے میں دنیا کی کیا حیثیت ہے؟ اس سلسلے میں فر مانِ مصطفے صلّی اللّٰهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّه ملاحظه ہو:'' **اَللّٰه** عَدَّوَجَلٌ کی تشم! دنیا آخرت کے مقابلے میں ایسی ہے جیسے تم میں سے کوئی اپنی انگلی سمندر میں ڈالے <sub>ج</sub> پيروكيك كدانگلي كتناياني كرلوتي مين (مسلم. كتاب الحنة، باب فناه الدنيا وبيان الحشر، ص٢٩٥، حديث: ٢٨٥٨)

**ٱللّٰه** عَزُوَجَلَّ بِمِين تِّي تُوبِ كَي تُوفِيق عطا فرمائ\_امِيْن بِجَاهِ النَّبِيِّ الْاَمِيْن صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم

#### (11) اہلِ خاندا در دوستوں کی تقید 🖟

**بعض حضرات ت**و بہ کر کےاپناطر نے زندگی بدلنا جاہتے ہیں لیکن جونہی وہ کوئی عملی قدم اٹھاتے ہیں ان کے گھر والے آڑے آ جاتے ہیں اور انہیں اس طرح سمجھاتے نظر آتے ہیں کہ' دیکھوابھی تو تم جوان ہو، بڑھا ہے میں داڑھی رکھ لینا ، ابھی تو تمہاری شادی بھی کرنی ہے اگرتم کسی دینی ماحول سے وابستہ ہوگئے تو کوئی تمہیں اپنی اڑکی نہیں دے گاـ''وغير ه وغير ه

#### التركاط)

اس سلسلے میں ذراسی ہمت کی ضرورت ہے،اگر ارادہ پختہ ہواور نگاہ رحمتِ الٰہی پر ہوتو مشکل مراجِل بھی بآسانی طے ہوجایا کرتے ہیں ۔لہذا گھروالوں کی تنقید ہے ہرگز مت گھبرا ئیں اور نہ ہی اُن کے ڈرانے پرخوف ز دہ ہوں بلکہ اُن ہے اُلجھے بغیر گناہوں کوتر ک کرنے اور نیکیوں کا ذخیرہ جُنع کرنے کا سلسلہ جاری رکھیں ۔اس ضمن میں شخ طريقت امير الل سنّت باني دعوت اسلامي حضرت علامه مولا ناابو بلال محد الياس عطار قادري رضوي دَامَتْ بَدّ كَاتُهُمُ الْعَالِية ے عطا کردہ' د گھر میں مدنی ماحول بنانے کے مدنی بھولوں' بیٹمل کرنا بے صد مفید ثابت ہوگا۔

### <u>۩ؠٳڗٙڰۭػڔؠۼٳۿؠۑڹ۩ؾؖؾٙؠڹٵۥٛػٳڶێۑڛۿڔۅڡٛػؽڛ</u> سے گھی میٹن آمنٹی ماحول ابنائے کے 19مدئی پھول

(1) گھر میں آتے جاتے بلندآ وازے سلام سیجئے۔

(2) والِده يا والِد صاحِب كوآت و كيه كر تعظيماً كه رعب موجاتي-

(3) دن میں کم از کم ایک باراسلامی بھائی والد صاحب کے اور اسلامی بہنیں مال کے ہاتھ اور پاؤل چوما کریں۔

:مجلس المدينة العلمية(۱٫۵۰۰،۱۰۵)

(4) والِدَين كِسامغة وازدهيمي ركھئے،ان سے آئكھيں ہرگز نہ ملايئے، نيجي نگاميں ركھ كربى بات چيت كيجئے۔

- (5)ان كاسونيا ہوا ہروہ كام جوخلاف شرع نه ہونوراً كرڈاليں۔
- (6) سبجیدگی اپنائے۔گھر میں تُو تگار، اَبے بھے اور مٰداق منخری کرنے ، بات بات پر غصے ہوجانے ، کھانے میں عیب نکالنے ، چھوٹے بھائی بہنوں کوجھاڑنے ، مارنے ،گھر کے بڑوں سے اُلجھنے ، بحثیں کرتے رہنے کی اگر آپ کی عادّ تیں ہوں تو اپنارَ وَنید یکس تبدیل کرد بیجئے ، ہرایک سے مُعافی تکافی کر لیجئے۔
- (7) گھر میں اور باہر ہرجگہ آپ شجیدہ ہوجائیں گے توان شآء الله عَزْوَجَلَ گھرے اندر بھی ضَر وراس کی برکتیں ظاہر ہول گی۔
  - (8) ماں بلکہ بچوں کی اتنی ہوتو اُسے نیز گھر (اور باہر) کے ایک دن کے بچے کوجھی'' آپ' کہد کر ہی مخاطِب ہوں۔
- (9) اپنے کُلّے کی مسجد میں عشا کی جماعت کے قت ہے لے کر دو گھنٹے کے اندراندر سوجائے۔ کاش! ہمجار میں آگامہ م
  - کھل جائے ورنہ کم از کم نماز فجرتو باسانی (سجدی پہلی صَف میں باجاءت ) فیکسو آئے اور پھر کام کاج میں بھی سستی ندہو۔
- (10) گھر کے افراد میں اگر نُمازوں کی سُستی ، بے برِدَ گی ،فلموں ڈِراموں اور گانے باجوں کا سلسلہ ہواور آپ اگر
- مر پرست نہیں ہیں، نیز طنِ غالب ہے کہ آپ کی نہیں سنی جائے گی تو بار باراؤ کا اُوک کے بجائے،سب کوئری کے
- ساتھ مکتبة المدینه سے جاری فد وسنتوں بھرے بیانات کی آؤیو وڈیو کیسٹیں اوری ڈیزسنائے دکھائے، مَدَ فی
  - چينل وكهائي -إنْ شَاءَ الله عَزْوَجَلْ "مُدَنَى نَانَح" برآمد بول كــ
- (11) گھر میں کتنی ہی ڈانٹ بلکہ مار بھی پڑے، صَب وصَب واور صَب سِیجئے۔ اگر آپ ذَبان چلائیں گے تو ''مَدَ نی ماحول''
  - بننے کی کوئی اُمید نہیں بلکہ مزید بِگاڑ پیدا ہوسکتا ہے کہ بے جائنتی کرنے سے بسااہ قات شیطان لوگوں کوخید ی بنادیتا ہے۔
- (12) مَدَ نی ماحول بنانے کا ایک بہترین ذَریعہ ریجی ہے کہ گھر میں روزانہ فیضانِ سنَّت کا دَرس ضَرورضَرور
  - ويجئئ ياسنئے۔

. (13) اینے گھر والوں کی دنیا وآ بڑرت کی بہتری کے لئے دل سوزی کے ساتھ دعا بھی کرتے رہے کہ فرمانِ مصطَفٰے صَلَّی اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم بِ: اللَّه عاءُ سِلاحُ المُوُّ مِن يعنى دُعامومِن كا تصارب

(مستدرك حاكم، كتاب الدعاء والتكبير والتهليل والتسبيح، باب الدعاء سلاح المؤمن و عماد الدين ١٦٢/٢، حديث:٥٥٨٥)

(14)سُسرال میں رہنے والیا ں جہاں گھر کا ذِکر ہے وہاںسُسرال اور جہاں والِد ین کاذِکر ہے وہاں ساس اورسُسُر کے ساتھ ؤہی مُسنِ سُلوک بجالائیں جبکہ کوئی مانع شُرعی نہ ہو۔ ہاں بیاحتیاط ضروری ہے کہ بہوسسر کے ہاتھ یا وک نہ چوہے، یونہی دامادساس کے۔

(15) مسائل الله ان صَفحه 290 پر ہے: ہرنماز کے بعدید وعااوّل وآ فر وُرود شریف کے ساتھ ایک بار پڑھ لیجئے، اِن شَآءَ الله عَزُوَجَنَّ بال بچسنتوں کے پابند بنیں گےاور گھر میں ممد نی ماحول قائم ہوگا۔ (دعایہ ب:)

ہماری بیبیوں اور ہماری اولا دے آنکھوں کی مصندُک اور

ہمیں پر ہیز گاروں کا پیشوا بنا۔

(اَللَّهُمَّ) كَابَّنَاهَبُلَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَدُيِّيتُنَا توجمه كنز الايمان: الماراربيمين د

قُرَّةَ أَعُيُنٍ وَاجْعَلْنَالِلُهُ تَقِينَ إِمَامًا ۞

(پ٩٩، الفرقان:٧٤)

نوك: ("اللَّهُمَّ" آيتِ قراني كاحته نبين)

(16) نافر مان بچے یا بڑا جب سویا ہوتو 11 یا 2 دن تک اُس کے بسر بانے کھڑے ہو کر اول و آخر ایک بار درود شریف بڑھ کریہ آیات مبارکہ صرف ایک باراتن آوازے بڑھئے کوأس کی آنکھ نہ کھلے: (مذت اتا اتادن)

تسرجمه كنز الايمان: بلكهوه كمال شرف والاقرآن

ہےلوح محفوظ میں۔

بَلْهُوَقُوانٌ مَّجِينٌ ﴿ فِي لَوْمِ مَّحْفُوظٍ ﴿

(پ: ۲۲،۲۱) البروج: ۲۲،۲۱)

مادر ہے! برانا فرمان ہوتو سوتے سوتے سر ہانے وظیفہ پڑھنے میں اس کے جاگنے کا ندیشہ ہے خصوصاً جب کداس کی نیند گہری ندہو، یہ پتا چلنامشکل ہے کہ صرف آنکھیں بند ہیں یاسور ہاہے، لہذا جہاں فتنے کا خوف ہو وہاں میہ

(17) نیز نافر مان اولا دکوفر ماں بردار بنانے کے لیے تاکھولِ مُر ادمُمازِ فجر کے بعد آسان کی طرف رُخ کر کے الله الله المائك "21 بارير هي (اوّل وآرخ ،ايك باردرودشريف)

(18) مَدَ نی إنعامات كے مطابق عمل كی عادت بنائے ادر گھر كے جن افراد كے اندرزَم گوشه يا كيں اُن ميں اور آپ اگر باب بین تواولا دمین زی اور حکمتِ عملی کے ساتھ مکد فی إنعامات کا نفاذ سیجے ، اَللّٰه غـرُوجَلْ کی رَحمت سے گھر میں مَدَ نی انقبلا ب بریا ہوجائیگا۔

(19) پابندی سے ہر ماہ کم از کم تین دن کے مَدَ فی قافلے میں عاشقانِ رسول کے ساتھ سنتوں بھرا سفر کر کے گھر والوں كيلئے بھى دعا سيجئے \_مَدَ ني قافِلے ميں سفر كى بُرَكت ہے بھى گھروں ميں مَدَ في ماحول بننے كي'مَدَ ني بهارين''

### (12) بِ وقو فانه شرم وجھجک

می کھالوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جن کی توبہ کی راہ میں مذکورہ رُکا وَلُول میں سے کوئی رُکا وَ شنہیں ہوتی لیکن وہ پھربھی یہ سوچ کرتو بہے محروم رہتے ہیں کہتو بہ کرنے کے بعد جب میراانداز زندگی تبدیل ہوگامثلاً پہلے میں نمازیں قضا كرديا كرتا تھا مگر بعد توبه يا في وقت مسجد كا رُخ كرتے دكھائى دول گا، يہلے ميں شيو ڑ تھا بعد توبه ميرے جبرے پر سُنّت مصطفے بعنی داڑھی شریف بھی ہوئی نظر آئے گی ، پہلے میں خلاف سُنّت لباس پہنتا تھا مگر بعد تو بدمیرے بدن پر سُنّت كِمطابق لباس وكهائى دے گا، عَلى هلذَ الْقِياس ، .... تولوگ مجھے بجیب نگا ہوں سے دیکھیں گے اور مجھے شرم

#### الس كاكل

ا يسے مرميلوں كى خدمت ميں مدنى التجاہے كه ميجى شيطانى وسوسه ہے۔ ذراسوچينا توسهى كه آج ان

لوگوں کی پر داکرتے ہوئے اگرآپ نیکی کے راہتے پر چلنے سے کثر اتنے رہے اور سنتوں سے مندموڑتے رہے کیکن کل جب قیامت کے دن ساری مخلوق کے سامنے اپنا نامهٔ اعمال پڑھ کر سنانا پڑے گااورا گراس میں گناہ ہی گناہ ہوئے تو کس قدرشَرْم آئے گی۔لہذا آخرت میں شرمندہ ہونے ہے بیچنے کے لئے دنیا کی عارضی شَرْم وجھجک کو بالائے طاق ر کھتے ہوئے فوراً توبہ کی سعادت حاصل کرلینی ج<mark>ا ہیے۔اَ لل</mark>ّه عَزْوَ جَنْ بهارا حامی وناصر ہواور ہمیں جلداز جلد توبہ کی توفیق عطافر مائ المِين بِجَاهِ النَّبِيِّ الْآمِين صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم

#### <sup>®</sup>ورحبت العراد المحروث كى نتبت سے حديث وذكور اور الى كى و المساكم المس

(1) اَللّٰه عَزُوجَدًا اینے بندول پر بہت زیادہ مہر بان ہے،اس کی رَحْمت بہت بڑی ہےوہ مرتے دم تک اپنے بندول کو

نوبه کا موقع عطافر ما تاہے۔انسان کواسینے کریم پر وَرْ دگار عَزُوْجَا کی رَحْمت سے بھی مایوں نہیں ہونا جا ہے۔

- (2) شیطان ہر طرح کے مُتھکنڈ ہے اِسْتِعْمال کر کے بندوں کوتو بہ سے روکنے کی بھر پورکوشش کرتا ہے۔
  - (3) عالم بزع میں کافر کی کفر ہے تو بہ مقبول نہیں ، بلکہ کفر ہے تو بہ عالم نزع سے پہلے ضروری ہے۔
- (4) اگر بار بارا پنااِ خیساب کیا جائے ،تو بہ کے فضائل اور گناہوں کے عذابات کو مدِ نظر رکھا جائے تو تو بہ واشتِغْفا رکی راه میں رکاوٹ بننے والے اُمور کودُ ورکیا جاسکتا ہے۔

**ٱللّٰہ**ءَۃ وْوَجَلَّ كَتنامهر بان اوررجيم ہے كہ بندہ سارى زندگى گناموں ميں گزارديتا ہے كيكن پھر بھى وہ اينے ا بندے کو آخری وفت تک مہلت ویتا ہے کہ اب بھی وفت ہے توبہ کرلے میں تجھے بخش دونگا۔ پیارے اسلامی بھائیو!موت کا کچھ پیۃنہیں کس وقت کس لمجے آ جائے ،اچھا خاصا چاتا پھرتا انسان دیکھتے ہی دیکھتے اچا تک موت کا شکار ہوکرا ندھیری قبر میں پہنچ جاتا ہے۔اس طرح ایک دن ہمیں بھی مرنا پڑے گااپی کرنی کا کچل بھگتنا پڑے گا،عقل

مندوبی ہے جومر نے سے پہلے مرنے کی تیاری کر لے۔ للذاہمیں اپنے گناہوں سے فوراً تو بہر کے تقویٰ و پر ہیزگاری آ کی راہ اپنالین چاہیے۔اَلْحَمْدُ لِلّٰه عَزُوَجُلُّ تبلیخِ قران وسنت کی عالمگیر غیرسیاسی تحریک ' دعوت اسلامی'' آج کے اس پُسر فِعَنَین دور میں ہمیں ایساسنتوں بھرامدنی ماحول فراہم کرتی ہے کہ جہاں تو بہ کا ذہن بنتا ہے، اپنی سابقہ گناہوں بھری زندگی پر ندامت ہوتی ہے اور آبندہ نیک بننے کا جذبہ ملتا ہے اس ماحول میں آکرنا جانے کتنے گناہ گارنیک و پر ہیزگار بن گئے ہیں۔اَللّٰہ غـرُوجُلُ ہمیں بھی بچی تو بہ کی تو فیق عطافر مائے اور دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے تادم آخر وابست رکھے!

> الله كرم اليه اكرت تحمد به جهال مين الله تعالى عليه و الله و ما يعاد ما يعاد ما يعاد ما يعاد ما يعاد ما يعاد م المين بعجاهِ النَّبِتِي الْالمِين صَلَّى اللهُ تعَالى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم

#### ذكت ورسوائى كاسامنا

امام محد بن محد غزال عَدْهِ رَحْمَةُ اللهِ الْوَالِي قَلْ كرتے ہيں: ''حاسد شخص مجلس ميں ذلت اور فرمت پاتا ہے، ملائکہ سے لعنت اور بُغض پاتا ہے، مخلوق سے غم اور پریثانیاں اٹھا تا ہے، نزع کے وقت شخق اور مصیبت سے دو حیار ہوتا ہے اور قیامت کے دن حشر کے میدان میں بھی رُسوائی ، تو ہین اور مصیبت پائے گا۔''

های فیضان ریاض الصالحین کی 200000000 (۲۱۷ مین کی استفار کا بان

طالبِ علم كا مرتبه ومقام

عَنُ زِرَّ بُنِ حُبَيُسْ، قَالَ اتَّيُتُ صَفُوانَ بُنَ عَسَّالِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ اَسْالُهُ عَن الْمَسْح عَلَى الْخُفَّيْنِ، فَقَالَ مَا جَاءَ بِكَ يَا زِرُّ؟ فَقُلْتُ اِبْتِغَاءَ الْعِلْمِ، فَقَالَ: إِنَّ الْمَلاثِكَةَ تَضَعُ اَجُنِحَتَهَا لِطَالِب الْعِلْمِ رِضَى بِمَا يَطُلُبُ فَقُلْتُ: إِنَّهُ قَدُ حَكَّ فِي صَدْرِى ٱلْمَسْحُ عَلَى الْخُفَّيْنِ بَعُدَ الْعَائِطِ وَالْبَوُلِ،وكُنُتَ اِمْرَءً ا مِنُ اَصْحَابِ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمٌ فَجِئْتُ اَسُالُكَ: هَلُ سَمِعْتَهُ يَذُكُو فِي ذَلِكَ شَيْءًا ؟ قَالَ: نَعَمُ، كَانَ يَاهُرُنَا إِذَا كُنَّا سَفُرًا أَوُ مُسَافِرِيُنَ أَنُ لَا نَنْزِعَ خِفَافَنَا ثَلاثَةَ أَيَّام وَلَيَالِيَهُنَّ اِلَّا مِنُ جَنَابَةٍ، لَكِنُ مِنُ غَائِطٍ وَبَوُلٍ وَنَوْمٍ. فَقُلُتُ: هَلُ سَمِعْتَهُ يَذُكُرُ فِي الْهَوَى شَيْتًا؟ قَالَ: نَعَمُ، كُنَّا مَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم فِيُ سَفَو، فَبَيْنَا نَحُنُ عِنْدَهُ إِذْ نَادَاهُ أَعُرَابِيٌّ بِصَوْتٍ لَهُ جَهُوَرِيّ يَا مُحَمَّدُ! فَاجَابَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم نَحُوًا مِنُ صَوْتِه: "هَاؤُمُ" فَقُلُتُ لَهُ: وَيُحَكَ أُغُضُ ضُ مِنْ صَوْتِكَ فَإِنَّكَ عِنْدَ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم، وَقَدْ نُهيئتَ عَنُ هَذَا! فَقَالَ: وَاللَّهِ لَا أَغُـضُـضُ، قَالَ الْاَعْرَابِيُّ: اَلْمَرُءُ يُحِبُّ الْقَوْمَ وَلَمَّا يَلْحَقُ بِهِمُ؟ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَـلًم" ٱلْمَرُءُ مَعَ مَنْ اَحَبَّ يَوُمَ الْقِيَامَةِ" فَمَا زَالَ يُحَدِّثُنَا حَتَّى ذَكَرَ بَاباً مِنَ الْمَغُرب مَسِيْرَةُ عَرُضِهِ اَوْ يَسِيْسُ الرَّاكِبُ فِي عَرُضِهِ اَرْبَعِيْنَ اَوْ سَبْعِيْنَ عَاماً. قَالَ سُفْيانُ اَحَدُ الرُّواةِ: قِبَلَ الشَّام خَلَقَهُ اللَّهُ تَعَالَىٰ يَوْمَ خَلَقَ السَّمْوَاتِ وَالْاَرْضَ مَفْتُوحاً لِلتَّوْبَةِ لَا يُغْلَقُ حَتَّى تَطُلُعَ الشَّمْسُ مِنْهُ. رواه **الترمذي وغَيرُه**. (ترمذي، كتاب الدعوات، باب في فضل التوبة.....الخ، ٩١٦٥، حديث:٣٥٤٦)

حضرت سَيّدُ نازِر بِنْ حُبَيْش رَحْمَةُ اللهِ تعَالى عَلَيْ فرمات بين كمين حضرت سَيّدُ ناصَفو ان بن عَسَال رضي اللهُ تعالى عَنْ أَكِ مِاس موزوں رِمْ مع كائكم يو چينے كے لئے حاضر ہوا تو انہوں نے يو چھا:اے دِركيسے آنا ہوا؟ ميں نے عرض كى علم كى تلاش ميں، فرمایا ، فرشتے طالبِ علم کے مقصد پر رضا مندی کی وجہ ہے اُس کے لئے اپنے پَر بچھاتے ہیں۔ میں نے عرض کی ، پاخانداور پیشاب

 $oldsymbol{217}$  ) ספסססססססססססססססססססססססססססס $oldsymbol{0}$   $oldsymbol{0}$  ;  $oldsymbol{a}$ 

کرنے کے بعد موزوں پرمشتح کرنے کے بارے میں میرے دل میں ہے پڑ گیا ہے، آپ صحابی رسول ہیں، اِس کئے میں آپ سے معلوم كرنة آيامول كدكيا آب نحضورياك صلّى اللهُ تَعَالى عَلَيْهِ وَإِلهِ وَسَلَّم عاس كَ مُتَعَلِق بِحِرسنا ب؟ فرمايا: 'إل إنسي محريع صلّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَهِ جَمِيلِ فرمايا كرتے تھے كه' جب بم حالت سفر میں ہوں تو جَنابَت كےعلاوہ تين دن رات تك پيشاب، يا خانے یانیندکی وجہ سے موزے نداتاریں۔'میں نے یوچھا: کیا آپ نے محکبّت کے بارے میں بھی نسبی اکو م صلّی الله تُحَالی عَلَيْدِ وَاللهِ وَسَلَّم سَ يَحِوسنا بِ؟ فرمايا: بال اجم ايك فريس حضوراكرم، نور مُجسَّم صَلَّى اللهُ تَعَالى عَلَيْهِ وَالله وسَلَّم كي مراه تح ايك أعرابي نة آب صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم كو بلندا وازت يكارا، يَامْحَمَّد (صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم)! تورسول كريم صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم نِه النَّي بي بلندة واز سے جواب دیا کہ میں یہاں ہوں 'میں نے اُس آخرابی سے کہا: تجھ پرانسوں ہے! اپن آواز بست كر، كونكرتونبي كويم صلّى اللهُ تَعَالى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم ك ياس باور تجفي إس (بلندآواز) مع مع كيا جاچكا ب-أس في كها: فداك فتم! مين اين آواز پَسَت نبين كرون كا - پهراس آعراني نے نبتى پاك صلّى اللهُ تَعَالى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلّه سيعرض كي: يَا رَسُولَ الله صلّى الله تعالى عليه واله وسَلَّمه الكياة وم كن قوم من مَعَتِ كرنا إوراجي تك وه اس مانبين؟ أعراني كي به بات س كرهنور صلَّى الله تعَالى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم فَ ارشاوفرمايا: \* قِيامت كون برخض اين محبوب كساته بوكان وعفرت زرّ بن حُبَيْش دَحْمَة اللهِ تعَالى عَلَيْهِ فرمات يبي كه حفرت سيّنة ناصفوان دخيني اللهُ تَعَالى عَنْهُ بهم سے حدیث بیان كرتے رہے يہاں تك كدانہوں نے مغرب كي جانب ایک دروازے کا ذکر قربایا جس کی چوڑ ائی 40 یا 70 سال کی مساقت ہے یا فرمایا: اس کی چوڑ ائی بیس گھوسوار جالیس یاستر سال کی راہ چلتار ہے۔ حضرت سَيّر ناسفيان رَضِي اللهُ تعَالٰي عَنْهُ فرمات بين كهوه دروازه ملك شام كي طرف ہات ألله عزّوَ جلّ في أس دن

# 🔝 انبیاء کے دارث

پیدا کیا جس دن آسانوں اور زمین کو پیدا کیا وہ سورج کے مغرب کی طرف طلوع ہونے تک توبہ کے لئے کھلا ہوا ہے۔

علامه بَدُرُ اللِّينُ عَيْني عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللهِ الْعَنى عَدةُ القارى مِن فرمات مِن علمات كرام رَحِمَهُ واللهُ السَّلام ا نبیائے کرام عَلیْھے السَّلَام کے وارث میں ۔حضرت سِیّدُ ناابودرداء دَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْهُ سے مروی ہے کہ جوعلم حاصل

" کرنے کے لئے جلاآ للّٰ عَوْدَ جَلُ اس کے لئے جنت کے راستے آسان فرمادیتا ہے اور ملا تکہ طالبِ علم کے لئے اپنے " پُر بچھادیتے ہیں اور زمین وآسان میں موجود ہر شئے اس کے لئے اِسٹیٹ نفاد کرتی ہے یہاں تک کہ سمندر میں مجھلیاں۔ ایک عالم کی فضیلت عابد پرائیس ہے جیسے چودھویں کے جاندگی فضیلت تمام ستاروں پر - نیز علمائے کرام دیجہ ہے اللہ ا السّلام انبیائے کرام عَلَیْ ہے السّلام کے وارث ہیں اور انبیاء عَلیْهِ مَ السّلام ورینار کا وارث نہیں بناتے بلکہ وہ علم کا وارث بناتے ہیں - رعمدة الفاری، کتاب العلم، باب العلم قبل الفول والعسل، ۲/۵، تحت الباب)

اِس حدیثِ پاک میں علم کی فضیلت ، موزوں پر مسے کے مسائل ، مسلمانوں کی آپس میں مَسحَبَّت اور توب ک قُولیت کے مُسَعَلِّق بیان ہوا علم حاصل کرنے کی بہت فضیلت ہے علم دین ایک اچھا ہم نشین ، باعثِ برکت اور ایک لازوال دولت ہے۔ چنانچے، "عِلم" کے 3 حروف کی نسبت سے فضیلت علم سے مُسَعَلِّق 3 روایات ملاحظ فرمایے:

## (D) عَلَم وَعَلِمًا كَيْ شَآنَ

حصرت سیّد نامُعا فرین جَبَل دَخِی الله تعکالی عَدُهُ ہے روایت ہے کہ اَللّٰه عَدَوْجَوْ کَحُوب، وانائے عُنوب مسلّی الله تعکالی عَدُو وَالله عَلَم سِكُما ناصَدَ قد ہے اور اسے اَبل پرخرچ کرنا جہاد ہے اور ایال وحرام کی پیچان کا ذریعہ ہے اور ایال جنت کے راستے کا نشان ہے اور وحشت کرنا تربی ہے اور سنو میں ہم نشین ہے اور تنہائی کا ساتھی ہے اور تنگدتی وخوشحالی میں را جنما ہے، وشمنوں کے دور کی ایالیہ عَدُو وَالله عَلَم وَالله عَدُو وَالله عَلَى مِنْ الله عَدُو وَالله عَلَى وَالله عَنْون کے مقامہ میں قائداور اِمام بناویتا ہے پھرائن کے نشانات اور اَفعال کی پِرَ وی کی جاتی ہے اور اُن کی والی کی ورزی میں رائی ہوئے ہیں اور ان کو این کے دور این کے واللہ کی ورزی میں اور جاندار اور شکلی کے دید کے اور وستوں سے جھوتے ہیں اور اُن کے اور اُن کے اُن کے اُن کے اُن کے اُن کے اُن کہ اُن کے دور کی جاتی ہے اور اُن کے دید کرتے ہیں اور ان کو اپنے پر وال سے جھوتے ہیں اور اُن کے لئے ہر خشک و تر چیز اور سمندر کی مجھلیاں اور جاندار اور ذشکلی کے دید میاور چو پائے اِشِعْفار کرتے ہیں کیونکہ اِن کے لئے ہر خشک و تر چیز اور سمندر کی مجھلیاں اور جاندار اور ذشکلی کے دید میاور چو پائے اِشعِنْفار کرتے ہیں کیونکہ اِن کے لئے ہر خشک و تر چیز اور سمندر کی مجھلیاں اور جاندار اور ذشکلی کے دید میاور چو پائے اِشعِنْفار کرتے ہیں کیونکہ اِن کے اُن کے لئے ہر خشک و تر چیز اور سمندر کی مجھلیاں اور جاندار اور خشکی کے دید کے اور خوالے کے اِنسوان کیا کی دور کی ہونے کیا کہ کو کرنیا کی دور کی کے اُن کے اُن کی کو کرنیا کی دور کی کو کرنیا کی دور کیا گونا کو کرنیا کی دور کیا گونا کے اُنسوان کو کرنیا کی دور کی کو کرنیا کی دور کیا کو کرنیا کی دور کیا کہ کو کرنیا کی دور کیا گونا کی دور کیا کی دور کیا کی دور کیا کی دور کیا کیا کی دور کیا کو کرنیا کیا کی دور کیا کیا کہ کو کرنیا کیا کہ کو کرنیا کی دور کیا کیا کیا کیا کیا کیا کی دور کیا کیا کو کرنیا کی دور کیا کیا کیا کی کرنیا کی کو کرنیا کی کو کرنیا کیا کیا کیا کیا کیا کیا کیا کی کو کرنیا کی کو کرنیا کیا کیا کیا

علم جہالت کے مقابلہ میں دلوں کی زندگی ہے اور تاریکیوں کے مقابلہ میں آئھوں کا نور ہے، علم کے ذریعے بندہ آخیار ' یعنی اولیا کی مَنازِل کو پالیتا ہے اور دنیاو آخرت میں باند مرتبہ پر بہنے جا تا ہے اور اسی میں غور وفکر کرناروزوں کے برابر ہے اور اسے سیکھنا سکھانا نماز کے برابر ہے، اسی کے ذریعہ صِلہ رحی کی جاتی ہے اور اسی سے حلال وحرام کی معرفت حاصل ہوتی ہے اور یم کل کا امام ہے اور عمل اِس کے تابع ہے اور خوش بختوں کو علم کا اِلہام کیا جاتا ہے جبکہ بد بختوں کو اس سے محروم کردیا جاتا ہے۔'' (حامع یان العلم وفضلہ لابن عبد البر، باب حامع فی فضل العلم، ص٧٧، حدیث: ۲٤)

## (2) عَلَىٰ كَيْ إِنِي آور شَهْدِاكَا وَنَ

حضرت سَيِّد نا ابوالدرواء دَضِى الله تَعَالى عَنْهُ يه سهروايت به كونورك بيكر، تمام نبيول كَمَرْ وَرصَلَى الله تَعَالَى عَنْهُ ما والله وفضله تعالى عَلَيْه والله وسَلّه فضله وفضله وفضله وفضله وفضله وفضله الله وفضله الله وفضله العلم وفضله العلم وفضل العلم وهذا الله وفضل العلم وهذا الله وفضل العلم وهذا الله وفضل العلم وهذا الله وفضل العلم والمناه وفضل العلم والمناه وفضل العلم والمناه والمناه وفضل العلم والمناه وفضل العلم والمناه وفضل العلم والمناه والمناه والمناه وفضل العلم والمناه والمناه والمناه وفضل العلم والمناه وال

## (3) عابدوعا مج

حضرت سِیّدُ ناابواُمَامَه دَخِی اللّهُ تَعَالی عَنْهُ فرماتے ہیں کہ نور کے بیکر، تمام نبیوں کے سَرْ وَر، دوجہاں کے تاجُو رصَلًی اللّهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَاللهِ وَسَلّهٔ مَا اِنْهُ تَعَالٰی عَنْهُ وَاللهِ وَسَلّهٔ مَا اِنْهُ تَعَالٰی عَنْهُ وَاللهِ وَسَلّهٔ مَا اِنْهُ تَعَالٰی عَلْهُ وَاللهِ وَسَلّهٔ مَا اِنْهُ تَعَالٰی عَلْهُ وَاللهِ وَسَلّهٔ مَا اِنْهُ عَلَیْهِ وَاللهِ وَسَلّهٔ مَا اِنْهُ مَا اِنْهُ عَلَیْهِ وَاللهِ وَسَلّهٔ مَا اللهُ عَلْهُ مِنْ وَاقْلُ ہُو جَالَةُ عَالٰہِ مِنْ وَاقْلُ ہُو جَالُهُ عَالُم سے کہا جائے گا کہ جب تک لوگوں کی شفاعت نہ کرلو تھہرے رہو۔''

(شعب الايمان، باب في طلب العلم، ٢٦٨/٢، حديث: ١٧١٧)

مَدُوره روايات سِيمُ مَى فَصْيات واجميت كاائدازه بَخوبي لگاياجا سكتائه و اَلْهُ عَدَّوَجَلَّ جمين اپني رِضا كَ خاطرعكم وين حاصل كرنے ،اس پرممل كرنے اور دوسروں تك پنچانے كى توفيق عطافر مائے !اهِيْت بِسجَاهِ السَّبِسِّ الْاَهِيُن صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم

# موزوں پر شکے کے مسائل

حدیث ندکور میں موزوں پرمُش کے مُسَعَلِق بیان ہوا۔ چنانچہ اس سے مُسَعَلِق چند ضروری مسائل بیان کئے

عاتے ہیں:

مسكر (1) جو محض موزه پہنے ہوئے ہو، وہ اگر وُضوییں بجائے پاؤں دھونے کے مُٹُح کرے جائز ہے اور بہتر پاؤں دھونا ہے بشرطیکہ مُٹُ جائز سمجھے، اس کے جواز میں بکثرت حدیثیں آئی ہیں جو قریب قریب تو اتُو کے ہیں، اِی لیے امام گورُ حی عَکیْہِ دَعْمَةُ اللّٰہِ الْوَکِی فرماتے ہیں:''جو اِس کوجائز نہ جائے اس کے کافر ہوجانے کا اندیشہ ہے۔'اِمَام شَیْخُ الْاِسْكلام فرماتے ہیں:''جواسے جائز نہ مانے گراہ ہے۔'' (بہارشریعت، ۱۳۲۳، حسرہ)

مسلد (2) جس پرئسٹل فرض ہےوہ موزوں پرمنٹے نہیں کرسکتا۔

مسح كرنے كے لئے چندشرطيں ہيں:

- (1) موزے ایسے ہوں کہ شخنے چھپ جائیں اس سے زیادہ ہونے کی ضرورت نہیں اور اگر دوایک اُنگل کم ہو جب بھی مَشْح وُرُست ہے، ایر می نے کھلی ہو۔
  - (2) پاؤں سے جِبِنامو، کداس کو پہن کرآسانی کے ساتھ خوب چل چرسکیں۔
- (3) چڑے کا ہویا صرف تکا چڑے کا اور باقی کسی اور ذَبِیز (موٹی) چیز کا جیسے بحرُ مِپچ (ایک تیم کا ٹاٹ جو مومار پال بنانے کے کام آتا ہے) وغیرہ۔
- (4)ؤضوکر کے پہنا ہویعنی پہننے کے بعد اور حدث سے پہلے ایک ایساوت ہو کہ اس وقت میں و چھن باؤضو ہوخواہ پورا وُضوکر کے پہنے یاصرف یا وَل دھوکر پہنے بعد میں وُضو پورا کرلیا۔
  - (5) ندهالت جنابت میں پہنانہ بعد پہننے کے جنب ہوا ہو۔
  - (6) مُدّ ت كاندر مواوراس كى مت مقيم كے ليے ايك دن رات ہاور مسافر كے ليے تين دن اور تين را تيں۔

(7) کوئی موز ہ یا وَں کی چھوٹی تین انگلیوں کے برابر پھٹا نہ ہولیعنی چلنے میں تین اُنگل بَدَ ن ظاہر نہ ہوتا ہواورا گرتین ' اُنگل پھٹا ہواور بَدَن تین اُنگل ہے کم دکھائی دیتا ہے تو مسح جائز ہےاوراگر دونوں تین تین اُنگل ہے کم پھٹے ہوں اور مجموعه تین اُنگل یا زیادہ ہے تو بھی منتے ہوسکتا ہے۔ سِلائی کھل جائے جب بھی یہی تھم ہے کہ ہرایک میں تین اُنگل سے کم ہے تو جائز ، ورنہیں۔ (بهارشریعت،ا/ ۳۶۳\_۳۷۵ «صهر)

مسله (3): سوتی یا اُونی موزے پر مسح جائز نہیں ان کوا تار کریا وَل دھونا فرض ہے۔ (بہار شریعت، ۳۶۴۱، حصة) مشح مین 2" فرض بین

(1) ہرموزہ کا مُنْتَح ہاتھ کی چپوٹی تین انگلیوں کے برابر ہونا۔(2) (مُنْح) موزے کی پیٹھ پر ہونا۔

سيد سع ہاتھ كى تين انگلياں ،سيد سع ياؤں كى پُشت كيسر بيراوراً لئے ہاتھ كى أنگلياں ألئے ياؤں كى پُشت کے سرے پررکھ کرینڈلی کی طرف کم ہے کم بفذرتین اُنگل کے تھینج لی جائیں اور سقت رہے کہ ینڈلی تک پہنجائے۔

مسئلہ(4): انگلیوں کا تر ہوناضروری ہے، ہاتھ دھونے کے بعد جوئزی (گیلاین) باقی رہ گئی اس ہے مستح جائز ہے اور سر کامسح کیااور بُنوز (ابھی تک) ہاتھ میں تَری موجود ہے تو یہ کافی نہیں بلکہ پھر نئے یانی سے ہاتھ تر کر لے، پچھ حصہ تھیلی کابھی شامل ہوتو کڑج ٹبیں۔ (بهارشر بعیت، ۲۲۱/۱، حصه ۲)

# المشح ٹو ہے ہے متعلق چندمسائل

(1) جن چیزوں سے وُضوٹو ٹا ہے اُن سے مسلح بھی جا تار ہتا ہے۔

(2) مُدَّ ت بوری ہوجانے سے سے ٹوٹ جاتا ہے اوراس صورت میں صرف یاؤں دھولینا کافی ہے پھر سے بوراؤضو كرنے كى حاجت نہيں اور بہتريہ ہےكد بوراؤضوكر لے۔

ا تارے اور شخنوں تک پورے موزے کا ( نیچاہ پراغل بغل اورایزیوں پر ) مسح کرے کہ کچھرہ نہ جائے۔

(4) موز اتاردیے سے مع ٹوٹ جاتا ہے اگر چرایک بی اتارا ہو۔ یو بی اگرایک یاؤں آدھے سے زیادہ موزے

ے باہر ہو جائے تو جاتا رہا،موز ہاتارنے یا پاؤں کا اکثر حصہ باہر ہونے میں پاؤں کا وہ حصہ عتبر ہے جو گٹوں ہے

ینجوں تک ہے پنڈلی کا اعتبار نہیں ان دونوں صور توں میں پاؤں کا دھوتا فرض ہے۔

(5) موزہ ڈھیلا ہے کہ چلنے میں موزے سے اَیڑی نکل جاتی ہے تو مسے نہ گیا۔ ہاں اگراُ تارنے کی نیت سے باہر کی تو الوث جائے گا۔

(6) موزے پہن کر پانی میں چلا کہ ایک پاؤں کا آ دھے ہے زیادہ حصہ دُھل گیا یا اور کسی طرح سے موزے میں بانی چلا گیااورآ دھے سے زیادہ یاؤں دُھل گیا تومسح جاتار ہا۔

(7) پائنا بوں (بُر ابوں) پراس طرح مسى كيا كمسى كى ترى مُوزوں تك پېنچى تو پائنا بوں كا تارنے ہے مسى نہ جائے (بهارشربیت، ۱/۳۱۵، صد۲)

مَدَ في مشوره: مزيدمعلومات اورعلم مين إضافي كي لئي بهارشر بعت حصددوم كامطالعة فرما كين ران شَاءَ اللّه غزُوْجَلُ وْهِرول معلومات كاخزانه باتها تعاآئے گا۔

> صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَى مُحَمَّد صَلُّوُا عَلَى الْحَبِيُب

## 🧩 اینے گناہ گارکواینے ہی دامن میں لو 🗽

صحابة كرام عَنْهِدُ الدِينُدَان باركا وِنَبُوّت مين عاضري كآ داب سے بخوبی واقف تصای لئے جب انہوں نے اُس اَعرابی کی بلند آ واز سنی تو اُسے اِس انداز میں گفتگو کرنے سے منع فرمایا کیکن شبر سے دورر ہنے کی وجہ سے اسے ِبارگاہِ رِسالت کے زیادہ آ داب معلوم نہ تھے، اِس لئے بُلند آ واز سے کلام کیا۔مگر قربان جا کیں غریبوں کے آ قا،مدینے والے مصطفاصلّی اللهُ تعَالی عَلیْهِ وَالِهِ وَسَلَّه کی شَفْقت ورَحْمت پر که آپ صَلَّی اللهُ تَعَالی عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّه نے بالکل بھی نہ جھڑکا ' بلکه اُس کی ولجوئی کے لئے اس جیسی ہی بلند آ واز میں اے جواب دیا۔ ہمارے پیارے نبی صَلَّی اللهُ تعَالی عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّه کی شَفْقت ومَ حَبَّت کِتُو کیا کہنے! آپ کواپنی اُمّت ہے بہت زیادہ بیارہے، وہ ہمارے گنا ہوں اور خطاوَں کے باوجود ہمیں دُستکار تے نہیں بلکہ اپنے رَحْمت بھرے دَامن میں چھیا لیتے ہیں۔

ا پنے خطاواروں کواپنے ہی دامن میں لو کون کرے یہ بھلاتم پہ کروڑوں ورود جم نے خطاطیس نہ کی سر قراعتم پہ کروڑوں ورود جم نے خطامیں نہ کی سر قراعتم پہ کروڑوں ورود

اور

جوثم زّدوں کو گلے لگا لے بُروں کودامن میں جو چھپالے ہے دوسرا کون اس جہاں میں سوائے خیسے ُ الانسام ایسا

## ارگاہ رسالت کے آداب

بارگاه يسالت كرة واب بيان كرت موئ الله عَزُوجَو قران ياك مي ارشاوفر ما تاج:

ترجمه کنز الایمان: اے ایمان والوال پی آوازیں او پی ندر واس غیب بتانے والے (نبی) کی آواز سے اور ان کے حضور بات چلا کر ند کہو جیسے آپس میں ایک دوسرے کے سامنے چلا تے ہو کہ کہیں تمہارے عمل اکارت ند ہو جا کیں نہ ہو۔

يَا يُنْهَا الَّذِينَ امَنُوا لَا تَرْفَعُوَا اَصُواتَكُمُ فَوْقَ مَوْتِ النَّبِيِّ وَلَا تَجْهَرُوا لَوْبِالْقَوْلِ كَجْهُرِ بَعْضِكُمُ لِبَعْضِ اَنْ تَحْبَطَا عُمَالُكُمُ كَجَهُرٍ بَعْضِكُمُ لِبَعْضِ اَنْ تَحْبَطَا عُمَالُكُمُ وَانْتُمُ لَا تَشْعُرُونَ (ب٢٠ المحالات: ٢)

صدرُ الله فاضِل حضرت علا مه مولا ناسَيِد محمد تعيم الدين مُراداً بادى عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللهِ الْهَادِى اسَ آستِ مباركه كى تفسير بيان كرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں:''جب حضور صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ كَي جِناب مِن كَجِهِ عَضْ كروتو آہستہ پُسْت آواز سے عض كرو، بهى در باررسالت كا أوّب وإحرّام ہے،اس آيت مِن حضور صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَالِهِ

وَسَلَّه كاإجلال وإكرام وأدب وإحتر المتعليم فرمايا كيااور حكم ديا كياكه بنداكرني (يُكارني) مين أوّب كابورالحاظ ركيس جیسے آپس میں ایک دوسرے کونام لے کر پُکارتے ہیں اس طرح نہ پکاریں بلکہ کلماتِ اَدَب وتعظیم وتوصیف وتکریم والقابِ عظمت کے ساتھ عرض کر وجوعرض کرنا ہو، کہ ترک ادب سے نیکیوں کے برباد ہونے کا اندیشہ ہے۔

شاكِ نزول:حضرت منيدُ ناابن عبَّاس رَضِيَ اللهُ تَعَالى عَنْهُمَّا عِيم وى بكريرة يت أبيت بن قَيْس بن شَمَّاس کے حق میں نازل ہوئی انہیں ٹِقْلِ ساعت (اونچاہنے کاعارضہ) تھااور آ واز اُن کی اُو نچی تھی ، بات کرنے میں آ واز بلند ہوجایا کرتی تھی، جب بیآیت نازل ہوئی تو حضرت ثابت دَخِی اللهُ تَعَالی عَنْهُ اپنے گھر میں بیٹھ رہے اور کہنے لگے کہ مين ايل نارس بول ، حضور صَلَّى اللهُ تَعَالى عَلَيْهِ وَإِيهِ وَسَلَّم فَ حضرت سعد رَضِيَ اللهُ تَعَالى عَنهُ سوأن كاحال دريافت فر مایا، اُنھوں نے عرض کی: وہ میرے پڑوی ہیں اور میرے علم میں انہیں کوئی بیاری تونہیں ہوئی، پھر آ کر حضرت ثابت رَضِيَ اللَّهُ وَعَالَى عَنْهُ عِيها كَ وَكُركيا ، ثابت في كها: "ديرة يت نازل مونى اورتم جائة موكد مين تم سب سازياده بلند آ واز ہول تو میں جہنمی ہوگیا۔' حضرت سعد رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْهُ نے بیرحال خدمتِ اقدس میں عرض کیا: تو حضور صَلّی اللّٰهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم نَ فَرَمَا يَا: "وواللِّي بشت سے م،" (مسلم، كتاب الايمان، باب محافة المؤمن ان بحيط عمله، ص٧٧، حدیث:۹۱۹) (خزائن العرفان، پ۲۶، الحجرات:۲)

حديثِ فدكور مين ديباتي صحافي في حضور صَلَّى اللهُ تعَالى عَليْهِ وَاللهِ وَسَلَّم عِيداو نِجي آواز مين كلام كيا حالانك قران من الله عَزَّوَ جَلَّ فِ حضور صَلَى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّه سهاو فِي آواز سه بات كرف سه منع فر ما يا ب اس كى ايك وجدتوبيب كدوه ديبات كربن والے تصاور آواب بارگاونبوت سے نا آشنا تصاس كئے انہوں نے اس طرح كلام كيا اوراكك توجيه عَلَّا هَهُ مُلَّا عَلِى قَارِى عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللهِ الْبَادِي فِي قَاقُهُ الْمَفَاتِينِ عِيل بيان فرما لَي إلى الماوراكي العَمْق اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ الْبَادِي فِي اللهِ الْبَادِي فِي اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ ا آ داز ہے مراد جان بو جھ کراختیاری طور براو نچی آ واز ہے بات کرنا ہے جو کہ ہے ادبی کا موجب ہے۔ (جب کہ یہاں ابيامعاملة بين تفا) (مرقاة المفاتيح، كتاب المناقب والفضائل، باب جامع المناقب، ١٨٢/١٠، تحت الحديث: ٦٣١١)

;:مبلس المدينة العلمية(۱٫۵/۱۰/۱۰) \*\*cooos( (۱٫۵/۱۰/۱۰/۱۰)) \*\*cooos( (۱٫۵/۱۰/۱۰/۱۰)) \*\*\*

جوبد بخت وملعون شخص نبعي محريم ،رءوف رحيم صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّه كُو (مَعَاذَ الله) گالى دے، بِأَوَ لِي كرے يا آپ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم كَى تَنْقِينُص (يعنى عزت مِن كى) كرے گاوه كا فر ہوجائے گا۔ چنانچہ،

# التاخ رسول كي سزا

حضرت سِيدُ ناعَلاَهَ فَاضِى عِيَاضَ عَلَيْهِ رَضْهَ اللهِ الْوَهَابِ فرمات بين: 'علما حكرام رَحِمَهُ اللهُ السّلام كالمِحالَ عِينَ ' علما حكرام رَحِمَهُ اللهُ السّلام كالمِحالَ بين بي كوگالى دين والا) اور آپ صَلَى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلّم كَ تَنْفِيضُ (يعن عزت بين كى) كرف والا كافر ہے ۔ اس پرعذاب الهی كی وعید جاری ہے اور اُمّتِ مسلمہ كنز دیك اس كا حَمْقُ ل ہے۔ وَ هَسنُ صَلَى فَرِيدِ وَ وَعَذَابِهِ كَفَرَ دِينَ جَواسَ كَ فراور سَحْقِ عذاب الهی ہونے میں شک كرے وہ كافر ہے۔ ' (الشف ابتعریف حقوق المصطفی، ١٥/٢ - ٢١٥)

'' تقیامت کے دن ہر مخف اپنے محبوب کے ساتھ ہوگا'' حدیثِ پاک میں اس بات کا بھی ذکر ہے کہ جو شخص جس سے محبت کرے گا ہروزِ قیامت انہیں کے ساتھ ہوگا، جیسا کہ احادیث میں بھی اس بات کا ذکر ہے۔ چنانچہ، حضرت سَیِّدُ ناابوذردَضِیَ اللّٰهُ تَعَالٰی عَنْهُ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا،' یکا دَسُوْلَ اللّٰهُ صَلَّی اللّٰهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّمُ الْکِ

شخص کسی قوم کے ساتھ محبت کرتا ہے مگراُن جیسے اَ ممال نہیں کرسکتا ؟'' فرمایا۔'' اے ابوذ ردَحِنی اللّٰهُ تَعَالٰی عَنْهُ اِتَم اُسی کے ساتهم مو كي جس سے تهمين محبت ہے۔ " بين في عرض كيا: " مين الله عَزْوَجَنْ اوراس كرسول صلّى اللهُ تَعَالى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّه سے محبت كرتا بول ـ "ارشا وفر مايا: "اے ابوذ ررضي الله تعالى عنه اتم جس كے ساتھ محبت كرتے ہوا سكے ساتھ بى ر مو كري ابو داود ، كتاب الادب ، باب احباء الرحل ، ٤٢٩١ ، حديث: ٢٦١٥) ال صديث سير بين جلاكم مين الحجمول ہے محبت اور انہیں کی صحبت اختیار کرنی جا ہے احجھوں کی صحبت دنیا میں بھی فائدہ مند اور آخرت میں بھی سرخروئی کا باعث ہے جبکہ برے لوگوں اور بد مذہبوں کی صحبت صاحبِ ایمان کے لئے زہرِ قاتل ہے۔ چنانچہ،

## 🦋 بری صحبت ہے بچو،ایمان کی حفاظت کرو 🗱

ميريآ قااعلى حضرت عظيم البركت عظيم المرتبت بروانة شمع رسالت مجدد دين وملت مولانا شاه امام احمد رضا خان عَلَيْه وَحْمَةُ الرَّحْمُن اين فآوى مين فرمات مين: "ان (بدند بور) كي پاس نشست و برخاست حرام بان ب ميل جول حرام با الرچدا پناباب يا بهائي بيني مون - ألله عَرَّوَ عَلْ فرمايا:

توجمة كنز الايمان : اور جوكبيل تجمية شيطان بهلاوي و بھریادآئے پر ظالموں کے پاس نہ بیٹھ۔

تسرجمة كنز الايمان: تمنه ياؤكان لوكول كوجويقين ر کھتے ہیں اللہ اور بچھلےدن پر کہ دوئ کریں ان سے جنبوں نے الله اوراس كرسول مخالفت كى اگر چدوه ان كے باپ يابيشيا بھائى يا كئير والے ہوں۔

وَ إِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطِنُ فَلَا تَقْعُدُ بَعْدَ

النِّكُرُى مَعَ الْقَوْمِ الظُّلِمِينَ ﴿ (ب٤ الانعام: ١٥)

وقال تعالى (اوراً لله عَزُوجَلُ فِي مايا)

لاتَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْأَخِرِ يُوَآ ذُّوُنَ مَنْ حَآدًا اللهَ وَمَسُوْلَهُ وَلَوْكَانُوَا اباً عِهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمُ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْعَشِيْرَتَهُمْ (ب٨٠٠،

اورا گران کو یقیناً کا فرجانتا ہے اور پھران ہے میل جول رکھتا ہے تو اگر چہاس قدر سے کا فرنہ ہوگا مگر فاسق

ضرور ہے اور اسے امام بنانا اور اس کے پیچھے نماز پڑھنا مکر وہ تحریمی قریب بحرام کہ پڑھنی گناہ اور پھیرنی واجب اور ' مَعَاذَ اللّٰه بالاّ خراس پراندیشہ کفر ہے۔امام جلال الدین سیوطی عَلیْهِ دَحْمَهُ اللهِ الْقَدِی شرح الصدور میں فرماتے ہیں: ایک شخص رافضوں کے پاس بیٹھا کرتا تھا اس کے مرتے وفت لوگوں نے اسے کلمہ طیبہ کی تلقین کی ،اس نے کہا: نہیں کہا جاتا۔ پوچھا: کیوں؟ کہا بیدو وضح کھڑے ہیں ہی کہتے ہیں تو ان کے پاس بیٹھا کرتا تھا جو ابو بکر وعمر (دَخِنی اللّٰهُ تَعَالَی عَنْهُمًا) کو برا کہتے تھے اب جا بتا ہے کہ کلمہ پڑھ کرا تھے، نہ پڑھنے ویں گے۔''

جب صدیق اکبروفاروق اعظم درَضِی اللهُ تعَالی عَنْهُمَا) کو برا کہنے والوں کے پاس بیٹھنے والوں کی بیرحالت ہے تو یالوگ تو اَللّٰه جَلْ وَعَلا اور رَسُّولُ اللّٰه صَلّی اللهُ تَعَالی عَلَیْهِ وَاللهِ دَسَلّه کو برا کہتے ہیں ان کی تقیقی شان کرتے ہیں انھیں طرح طرح کے عیب لگاتے ہیں اُن کے پاس ہیٹھنے والے کو کلمہ نصیب ہونا اور بھی دشوار ہے۔ فَسُسَالُ اللّٰهِ اللّه عَنُو بَعْلَ اللّٰهِ عَنْ وَجَلْ سے معانی اور عافیت جا ہے ہیں۔) (فادی رضویہ ۲۱ /۲۵۸)

# القبه كادروازه

حدیث پاک میں "توبہ کے دروازے" کابیان ہوا جواس وقت تک کھلارے گاجب تک کہ سورج مغرب سے طلوع نہ ہوجائے یہ اُکٹے ہے ۔ وُوجل کا بہت بڑا کرم واحسان ہے کہ اس نے اپنے بندوں کوتو بہ جیسی عظیم نعمت عطا فرمائی۔ وہ اپنے بندوں کومہلت ویتا ہے اس کے ہاں کرم ہی کرم ہے ۔ غور کیجئے جوخدائے ہؤڑگ و ہُر تر عَدَّورَ جَبُ وَن دائے ہم پراپنے انعامات کی بارش برسا تا ہے اور جس نے ہمارے لئے توبہ کا دروازہ قیامت تک کھول رکھا ہے اس کی نافر مانی کسی طرح بھی دُرُست نہیں۔ اگر انسان شیطان کے بہ کا وے میں کوئی گناہ کر بیٹھے تو اسے فوراً توبہ کرلینی چاہیے نافر مانی کسی طرح بھی دُرُست نہیں۔ اگر انسان شیطان کے بہ کا وے میں کوئی گناہ کر بیٹھے تو اسے فوراً توبہ کرلینی چاہیے اگر چہ کتنی ہی بارگناہ ہو ہر بارا گر سی توبہ کرلی جائے تو ہمارا کریم پر وَردگار عَدَّوَ جَلَّ ہماری توبہ ضرورتُول فرمائے گا۔

معتار فيضان رياض الصّالحين عن 200000000 ( ٢٢٩ ) عن العَمَال كايان

"توبه" "متعلق بزرگانِ وين دَحِمَهُمُّ اللهُ النبيْن كے چندا قوال ملاحظ فرماية:

## ٩٤٤٤٤٤٤٤٤

ترجمة كنز الايمان: تُوبِثُك ووتوبه

فَإِنَّهُ كَانَ لِلْا وَّابِيْنَ خَفُوًّا ۞

كرنے والول كو بخشنے والا ہے۔

(پ٥١،بني اسرائيل:٢٥)

حضرت سَيدُ ناسَعِيد بِن مُسَيَّب رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ فرمات بين: يه فرمانِ بارى تعالى ال شخص ك

بارے میں ہے جو گناہ کرتا ہے چیرتو برکرتا ہے۔(الزهد لابن المبارك، باب فضل ذكر الله، ص ٣٨٦ ، حديث:٩٣ - ١٠٩٤)

## (2) وَبِيرَكِوْرَكِ الْمَاكَالِينَ الْمُولِ كَالْمَاكُونِ وَلِيكِ الْمَاكُونِ وَلِيكِ الْمَاكِونِ وَلِيكِ الْم

حضرت سَيِدٌ نافُطَيُل دَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْه فرمات بين: ' أَللّٰه عَزُوَجلٌ فَ فرمايا، گناه گاروں كو(اس بات ك) خوشخرى د يبح كه اگر وه توبد كريں گئو أن سے تُبول كى جائے گى اور صِدِ يقين كواس بات سے ڈرائے كه اگر ميں في عدْل سے كام ليا تو اُن كوعذاب دول گا۔' )

## (3) ئايرىلىنىڭ ئايىك

حضرت سيّر ناعب كالله بن عمر رضي اللهُ تعالى عنهما فرمات مين " وجوفض ايخ كناه كويا دكر اوراي ول

(احياه العلوم، ١٨/٤)

كواس گناه سے پاك كرلے تو نامه اعمال ہے بھى وه گناه مٺ جاتا ہے۔''

## (4) شيطان النول كريرك

بعض بزرگ فرماتے ہیں کہ' بندہ گناہ کر کے اُس پر سلسل نادِم رہتا ہے حتی کہ جنت میں داخل ہوجا تا ہے، شیطان کہتا ہے افسوس! کاش میں اسے گناہ میں مبتلانہ کرتا۔''

#### (5) عن الله عاد الله

حضرت سَيْدُ ناعُروه بن عامر رَحْمةُ اللهِ تعَالى عَلَيْهِ فرمات بين " تيامت كدن آدى كالناه اس كسامن بيش

229

وه استغفار کا بیان الم المسالدین که هموه و ۲۳۰ مین الم استغفار کا بیان الم استغفار کا بیان الم الم الم الم الم

کئے جا کیں گےایک گناہ سامنے آئے گا تووہ کہے گا'' میں اِی سے ڈرتا تھا'' پس ای بات پراسے بخش دیاجائے گا۔''

(الزهد لابن المبارك، باب فضل ذكر الله، ص ٤٧٦، حديث:١٣٦٢)

## (6) پاڙي<u>ڪ پيا</u>ڙيول

حضرت سِیدُ ناعَدُ گالله بن سلام دَضِی اللهُ تَعَالی عَنهُ نے فرمایا: ' میں تم سے جوبات بھی بیان کروں گاوہ کی بیصح بوت سِیدُ ناعَدُ گالله بن سلام دَضِی الله تعالی عَنهُ نے فرمایا: ' میں تم سے جوبات بھی بیان کروں گا، بیش الله تعالی دوں گا، بیش الله تعالی دوں گاہ بیش کے بیش کیا تاہے۔'' (احیاء العلوم، ۱۸/٤)

## (7) قبيك الوسك الناج بوستان

**اميرُ الْمُؤمِنِيُن** حضرتِ سَيِّدُ نِاعمر فاروق دَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ فِي لمايُّ: 'توبركر في والول كي پاس بيشا

كروكيونكران كول بهت زم بوت بيل " (الزهد لابن مباوك، باب ما جاء في الحزن والبكاء، ص ٤٠ حديث: ١٣٢)

حضرت سَيِدٌ ناطَلُق بِن حَبِيب عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللهِ النَّبِيْب فرمات بن 'الله عَزْوَجَلَّ عَقَوْلَ إِسَامَ بن كه بنده انبيس ادانبيس كرسكم ليكن من شام تو به كياكرو' (الوهد لابن مبادك بهاب الهرب من العطايا والذنوب، ص ١٠١، حديث ٣٠٢) بنده انبيس ادانبيس كرسكم ليكن في المروث في

ایک بزرگ رخمهٔ اللهِ مَعَالى عَلَيْه فرمات بين: مجھ مغفرت مے محرومی کا تناخوف نبيس جتنا توبه کی محرومی سے درتا ہوں۔ ( كيونكه مغفرت تو توبہ كے لواز مات اوراس كے بيجھے آنے والی شے ہے )

(قوت القلوب، ٢٠٥/١ - احياء العلوم، ١٨/٤)

### (10) بيسال بعداتي

منقول مے کہ بنی اسرائیل کے ایک نوجوان نے بین سال تک اَللّٰه عَدَّوَ جَدَّ کی عبادت کی پھرا تناہی عرصہ

230

نافر ما نیوں میں مبتلا رہا۔ایک دن آئینے میں داڑھی کے سفید بال دیکھ کراپنی نافر مانیوں پر نادم ہوااور بارگاہِ خداوندی میں عرض گزار ہوا: ' بیا اَلله عَوْوَجلُ میں نے 20سال تک تیری عبادت کی پھر 20سال تیری نافر مانی کی اگر میں تیری طرف رجوع کروں تَو تُو میری توبیقُول کرلےگا؟'' تواس نے پیفیبی آ واز سی:'' تُو نے ہم ہے دوسی کی تُو ہم نے بھی تھے سے مَسحَبَّت کی ،تو نے ہمیں چھوڑ اتو ہم نے بھی تھے چھوڑ دیا،تو نے ہماری نافر مانی کی توہم نے تھے مہلت دی اب اگر تو ہماری طرف رُجوع کرے گا تو ہم مجھے قُبول کریں گے۔''

(العقد الفريد لا بن عبد ربه الأندلسي، كتاب الزمردة في المواعظ و الزهد، ١٣٠/٣ ـ احياء العلوم، ١٩/٤)

#### <u>ؖڿڷ؞ۮۑؿ؞ؖڰ٦ڰۅٛڎڲؽۺؾؚڞڝٵڷڡڽؽڝ</u>

(1) حضرت سبّد ناأنس رَضِيَ اللهُ تعَالى عَنهُ عصروى كرايك فخص في نبي كريم صَنَّى اللهُ تعَالى عَلَيْهِ والهِ وسَلَّه كى بارگاه مين صاضر موكر عرض كى: يَارَسُولُ الله صَلَّى اللهُ تَعَالى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّه ! قيامت كب آئ كى؟ فرمايا: توني اس ك لئ كيا تیاری کی ہے؟ عرض کی: میرے یاس (نفلی) نماز وروز ہوصد قات کی کثر ت تونبیں گر میں اَللّٰه عَدَّوْ عَلَ اوراس کے رسول صَلَّى اللهُ تَعَالى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم كوسب عن باوه محبوب ركتا مول - آب صَلَّى اللهُ تَعَالى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم كَوْم ما يا: تواس كما ته مع، جس كوتو محبوب ركام مع وريخارى، كتاب الادب، باب علامة حب الله ، ١٤٧/٤، حديث: ٦١٧١)

(2) حضرت سَيِدُ ناصَفُوَ انبِن قُدَامَه رَضِيَ اللهُ تَعَالى عَنهُ عصروى بكد نبي كريم رءوف رحيم صَلَّى اللهُ تَعَالى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم فَ مِن اللَّهِ مَعَ مَنُ أَحَبُّ يعنى بنده جس مع بت ركمتا باى كما ته موتا بدر ترمدى كتاب الزهد، باب ماجاه ان المرء مع من احب. ٢٧٢/٤ ، حديث: ٢٣٩٣)

(3) أَحِيرُ الْمُؤَمِنِينُ حضرتِ سَيِّرُ نامولاتَ كا تنات، على الْمُوتَضَى شيرِ خُداكَدَّمَ اللهُ تَعَالَى وَجْهَهُ الْكَديْء ت مردى ہے كەنبىتى كويىم صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسُلَّم نِيْ أَمْ مايا: جُوْسَنَ وَسِين اوران كے والدووالدہ وَضُوانُ اللهِ تَعَالَى

عَلَيْهِ أَجْمَعِيْن مِعَ مَعَبَّت كرے وہ قيامت كون مير عماتھ موگا۔

(ترمذي، كتاب المناقب، باب مناقب على رضى الله عند، ١٠/٥) حديث: ٤٧٥٣)

(4) ایک شخص بارگاه رسالت مآب میں حاضر ہوکر عرض گزار ہوا نیکا رسون الله صلّی الله تعکلی علیّه و دلیّه و سکّه ! آپ میر نزد یک اہل و مال سے زیادہ پیارے ہیں اور میں آپ کودل میں یا در کھتا ہوں ، جب تک میں اپنی آئکھوں سے آپ صلّی الله تعکلی علیّه والیه و سلّه کی نیارت نہیں کر لیتا مجھے صبر وقر ارنہیں آتا اور جب میں اپنی موت اور آپ کی جدائی کو یادکرتا ہول ، تو میں سوچتا ہوں کہ آپ جنت میں نہیوں کے ساتھ بلند و بالا مقام پر ہوں گے اگر میں جنت میں داخل ہوا او آپ کی زیارت نہ کرسکوں گا۔ (پھرسکون کیے طرکا؟) اس موقع پریہ آیت طیبہ نازل ہوئی:

تسر جسمهٔ کنو الابهان: اورجو آلله اوراس كرسول كاهم ماني تواسان كاساته ملي گاجن پر آلله فضل كيالين انبياء اورصد اين اورشهيداورنيك لوگ يدكياني اليحصراتي بين وَمَنْ يُطِعِ اللهَ وَالرَّسُولَ فَا وَلِيِّكَ مَعَ الَّذِينَ اَنْعَمَ اللهُ عَلَيْهِ مُقِنَ النَّيِةِ نَ وَالصِّدِيقِيْنَ وَ الشَّهَ كَآءِ وَ الصَّلِحِينَ \* وَحَسُنَ أُولِيِكَ مَوْنِقًا أَنْهُ (بد، السَاء: ٦٩)

آ پ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم نے اپتے اس بیارے صحابی کو بُلا یا اور اسے بیآ یت ِمبار کد پڑھ کرسنا کی۔ (شعب الإيمان، باب في حب النبي صلى الله عليه وسلم، ١٣١/٢، حديث: ١٣٨٠)

(5) دوسرى روايت ميں ہے كه ايك شخص بارگا ورسالت ميں حاضر ہوااور نظر بچاكر آپ صَلَى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّه فَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّه بِعَمْ وَلَي سَكُونَ بِعِنْ مَنْ اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّه فَعَلَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّه وَلِهُ وَسَلَّه فَعَلَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّه وَاللهِ وَسَلَّه وَلَه وَسَلَّه وَلَهُ وَاللهِ وَسَلَّه وَلَهُ وَاللهِ وَسَلَّه وَلِهُ وَسَلَّه وَلِهُ وَسَلَّه وَلَا اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ وَاللهِ وَسَلَّه وَلَه وَسَلَّه وَلِهُ وَسَلَّه وَلَهُ وَلِهُ وَسَلَّه وَلَه وَسَلَّه وَلَه وَلَه وَلَه وَسَلَّه وَلِه وَسَلَّه وَلَا مِعْ وَلَهُ وَلَا مِعْ وَلَهُ وَلَا مَعْ وَلَهُ وَلَا مُعَلَّمُ وَاللهُ وَلَا عَلَى عَلَيْهُ وَلَا مِعْ وَلَهُ وَلَهُ وَلَا مُعَلَى عَلَيْهُ وَلَا مُعْتَلَى عَلَيْهُ وَلَا مُعْتَلَى عَلَيْهُ وَلَهُ وَلَا مَعْ مُعْلَى وَلَوْلَ مِنْ مَا عَلَا عَلَوْمُ وَلَا مُعَلَّمُ وَلَا مُعْلَى اللهُ عَلَيْهُ وَلَا مُعْلَمُ وَلَا مُعْلَعُونَ اللهُ عَلَيْهُ وَلَا مُعْلَمُ وَلَا مُعْلَمُ وَلَا مُعْلَى مُعْلَمُ وَلَا مُعْلَمُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلَا مُعْلَمُ وَلِهُ اللهُ عَلَوْمُ وَلَا مُعْلَمُ وَلَا لَعْلَمُ وَلَا مُعْلَمُ وَلِهُ وَلِهُ وَلَمُ وَلَا مُعْلَمُ وَلَمُ وَلِهُ وَلَهُ وَلَ

 $m{\phi}$ همجس المدينة العلمية  $m{\phi}$ مجس المدينة العلمية  $m{\phi}$ 

(6) حضرت سَيِدُ ناأنس دَضِى اللهُ تَعَالَى عَنْهُ عِصِم وى عب كه دَسُولُ الله صَلَى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّه فَ جُعَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّه فَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ عِلَم وَلَهُ مَه اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّه وَاللهِ وَسَلَّه وَاللهِ وَسَلَّه وَاللهِ وَسَلَّه وَاللهِ وَسَلَّه وَاللهِ وَسَلَّه وَاللهِ وَاللهُ عَلَى وَصَافَ مُولُواللها الرَّم اس كَى قَدْرت ركع وَلا اللهُ عَلَى وصاف مُولُواللها كرو-اس كے بعد فر مایا: اے فرزند! بیمیری سنت جاور جس نے میری سنت کوزندہ رکھائی نے مجھے مَحَبَّت كی وہ میرے ساتھ جنت میں موگا۔ اور جس نے محمدے مَحَبَّت كی وہ میرے ساتھ جنت میں موگا۔

(ترمذي، كتاب العلم، باب ماجاء في الاخذ بالسنة واجتناب البدع، ٣٠٩/٤، حديث:٢٦٨٧)

(7) حضرت سَيِدُ ناابوذرغِفارى دَضِى اللهُ تَعَالَى عَنْه نِعُرض كَى نِيَا رَسُولَ الله صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّهِ اللهَ آدى كسى قوم عه مَعَجَّت كرتا ہے كيكن ان جيكام نہيں كرسكتا فرمايا: ''الاوزرائم أس كساتھ ہوجس عمقبَّت كرتا ہول صَلَّى كرتے ہو۔' حضرت سَيِّدُ ناابوذرغِفارى دَضِى اللهُ تَعَالَى عَنْهُ نِعُرض كَى كه: مِن وَاللهُ عَزَّوجَلُ اوراس كرسول صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَنْهُ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّه عَرَّو وَاللهِ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّه عَمَّت كرتا ہوں فرمايا: ''تم اس كساتھ ہوجس عمقبَّت كرتے ہو۔'

(ابو داود، كتاب الادب، باب إخبار الرجل الرجل بمحبته إياد، ٢٩/٤، حديث:٢٦/٥)

# م نی گلدسته

#### ' عَلَم دِینَ کے حروث کی نسبت سے حدیث مذکور اور اس کی وضاحت سے ملئے والے 6 صدئی پھول

- (1) علم دین کے حصول کے لئے وُوردَ رَاز کاسفر کرنا صحابہ کرام عَلَیْهِدُ الرِّضْوَان کی سُنّتِ مبارکہ ہے۔
- (2) نبتي كريم صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ مَالِهِ وَسَلَّه كوبلندا وازت عام لوكول كي طرح يكارنا اعمال كضائع مون كاسبب-
  - (3) غیرِ شرعی کام کود کی کراس کوا بی حیثیت کے مطابق ختم کرنا ضروری ہے۔
  - (4) موزوں برمسح کی مدت سفر میں تین ون تین را تیں اور حفز (اِ قامت ) میں ایک دن اور ایک رات ہے۔

(5) لوگوں کے ساتھ اُن کی عقل کے مطابق کلام کرناسمتے رسول ہے۔

معادة وفيضان رياض المصالحين من معادم معادم معادم معادم معادم معادم معادم معادم معادم المعادم المعادم

(6) جوجس قوم سے مَحَبَّت كرے كابروز قيامت اى كے ساتھ أنھايا جائے گا۔

اَللّٰه عَرَّوْجَلَ بَمِين بُرُ ہے کا موں اور بُر ہے لوگوں کی صحبت سے بیخے اور نیک لوگوں کی صحبت إختیار کرنے کی سعادت عطافر مائے اور جب ہم سے بتقاضائے بشریت کوئی گناہ مَر ذَ دہوجائے تو فوراً تو بدکی تو فیق عطافر مائے ،اپنے پیارے نی صلّی الله تعالی علیه وَالله وَسَلّه کی خوب خوب تعظیم و قو فی کرنے کی تو فیق هَرُ حَمَت فرمائے ،انبیائے کرام علیه مِن الله تعالی علیه و سنتی مرد دنہ ہی ہو الله تعالی علیه و سنتی ہو الله تعالی علیه و سنتی ہو الله تعالی علیه و سنتی مرز دنہ ہی ہو الله تعالی علیه و الله و سنتی برخوا و النّبی الاّ هیئن صلّی الله تعالی علیه و قاله و سنتی الم مِن بِجَاهِ النّبی الاّ هیئن صلّی الله تعالی علیه و قاله و سنتی الله و الله و سنتی الله و الله و

## 400ركعت نقل

منقول ہے کہ حضرت سِید نافتح موصلی عَنْدِ دَعْمَةُ اللهِ الْقَوِی در دِسر میں بہتلا ہوئے تو خوش ہوکرار شا دفر مایا: 'الله عَدُوجَوْ نے مجھے اس مرض میں بہتلا کیا جس میں انبیائے کرام عَدِیْهِ السَّلام کو بہتلا کیا ، اب اس کا شکرانہ ہیہ کہ میں جس میں انبیائے کرام عَدیْهِ السَّلام کو بہتلا کیا ، اب اس کا شکرانہ ہیہ کہ میں 400 رکعت نقل پڑھوں ۔'

(152 رحمت بعرى حكايات بص اكا)

## 🦋 سو قتل کرنے والے کی توبہ 💃

حديث تمبر:20

عَنُ اَبِيُ سَعِيْدٍ سَعُدِ بُنِ مَالِكِ بُنِ سِنَانِ الْخُدْرِيِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّم قَالَ: كَانَ فِيُـمَنُ كَانَ قَبُلَكُمُ رَجُلٌ فَتَلَ تِسُعَةً وَّ تِسْعِيْنَ نَفُسًا، فَسَالَ عَنُ اَعُلَمِ اَهُلِ الْاَرْضِ، فَـدُلَّ عَلَى رَاهِب، فَاتَاهُ فَـقَـالَ: إِنَّهُ قَتَلَ تِسْعَةً وَّ تِسْعِيْنَ نَفْسًا، فَهَلُ لَهُ مِنْ تَوْبَةٍ؟ فَقَالَ: لَا، فَقَتَلَهُ فَكُمَّلَ بِهِ مِائَةً، ثُمَّ سَالَ عَنُ اَعُلَم آهُلِ الْاَرْض، فَدُلَّ عَلَى رَجُلِ عَالِم فَقَالَ: إنَّهُ قَتَلَ مِاثَةَ نَفُس فَهَلُ لَهُ مِنْ تَوْبَةٍ؟فَقَالَ: نَعَمُ، وَمَنُ يَتُحُولُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ التَّوْبَةِ؟ اِنُطَلِقُ اللّي اَرُض كَذَا وَكَذَاء فَاِنَّ بِهَا أُنَاسًا يَعْبُـدُوْنَ اللَّهَ تَعَالَى فَاعْبُدِ اللَّهَ مَعَهُمُ، وَلَا تَرْجِعُ اللِّي اَرْضِكَ فَانَّهَا اَرْضُ سُوءٍ، فَانُطَلَقَ حَتَّى إِذَا نَصَفَ الطَّريُقَ آتَاهُ الْمَوُتُ، فَاخُتَصَمَتُ فِيُهِ مَلائِكَةُ الرَّحُمَةِ ومَلائِكَةُ الْعَذَابِ. فَقَالَتُ مَلائِكَةُ الرَّحْمَةِ: جَاءَ تَائِبًا، مُقُبِلًا بِقَلُبِهِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى، وَقَالَتْ مَلَائِكَةُ الْعَذَابِ: إِنَّهُ لَمُ يَعْمَلُ خَيْرًا قَطُّ، فَاتَاهُمُ مَلَكٌ فِي صُورَةِ ادَمِي فَجَعَلُوهُ بَيْنَهُمُ، أَي حَكَمًا، فَقَالَ: قِينُسُوا مَا بَيْنَ الْأرْضَيْن فَاللي ٱيَّتِهِــمَا كَانَ ٱذْنَى فَهُوَ لَهُ. فَـقَـاشُـوُا فَـوَجَدُوهُ ٱذْنَى إِلَى الْاَرْضِ الَّتِيُ آرَادَ، فَقَبَضَتُهُ مَلاثِكَةُ الرَّحْمَةِ (مُتَّفَقٌ عَلَيْه) وَفِي رِوَايَةٍ فِي الصَّحِيُح: فَكَانَ إِلَى الْقَرْيَةِ الصَّالِحَةِ اَقُرْبَ بِشِبُرٍ فَجُعِلَ مِنْ اَهْلِهَا. وَفِي رِوَايَةٍ فِي الصَّحِيُح: فَاَوُحَى اللَّهُ تَعَالَى إِلَى هٰذِهِ اَنْ تَبَاعَدِيُ، وإِلَى هٰذِهِ اَنْ تَقَرَّبِيْ، وَقَالَ: قِيُسُوُا مَا بَيْنَهُ مَاء فَوَجَدُوهُ إِلَى هَلَامِ أَقُرَبَ بِشِبُرِ فَغَفِرَ لَهُ:وَفِي رِوَايَةٍ :فَنَاءَ بِصَدُرِه نَحُوهَا. (ملتنا بعارى، كتاب ترجمه: حضرت سَيِّهُ نا ابوسعيد خُدرِى دَضِي اللهُ تعَالَى عَنْهُ عدوايت بكد رسولُ اللَّه صَلَّى اللهُ تعَالى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم ف ارشادفرمایا: ''تم سے پہلے زمانہ میں ایک شخص نے ننانوے (99) قتل کئے پھراس نے روئے زمین کے سب سے بڑے عالم کے بارے میں پوچھا تواہے ایک راہب (عابد) کے تعلق بتایا گیا۔ بیاس کے پاس پہنچااور کہا: میں نے نتانو بے تش کئے ہیں کیا میری تو بہ .

' 'فُول ہوگی؟اں نے کہا:'دنہیں۔' قاتل نے اسے بھی قثل کر کے سو (100 ) کی تعداد پوری کر دی۔ پھرروئے زمین کے سب سے بڑے عالم مے متعلق یو چھا، تواہے ایک عالم کا پہتہ ہتایا گیا، یواس کے پاس پہنچااور کہا کہ میں نے سو (100) تشل کئے ہیں کیا میری توبہ تُول ہو سکتی ہے؟ عالم نے کہا: ہاں! تمہارے اور توب کے درمیان کون زکاوٹ بن سکتا ہے! جاؤ ، فلاں ، فلاں جگہ جلے جاؤو ہاں کچھ لوگ اً لله عَزُوجَل كعبادت كردم إلى بتم أن كساته الله عَزَّوَجَلَى عبادت كردادراي علاق كاطرف شجانا كيونكدوه برى جكد ہے۔ چنانچہ، وہ قاتل، عالم کے بتائے ہوئے علاقے کی جانب رواند ہو گیا۔ جب وہ آ دھے راستہ پر پہنچا توا ہے موت نے آلیا، اوراس کے تعلق رحت اور عذاب کے فرشتوں میں اِخلا ف ہوگیا، رحت کے فرشتوں نے کہا، شیخص توبہ کرنا ہوا، ول سے **اَللّٰہ** عَدَّوَ جَلَّ کی طرف متوجہ ہوتا ہوا آیا تھااور عذاب کے فرشتوں نے کہا:اس نے کوئی نیک عمل نہیں کیا، پھران کے پاس ایک فرشتہ آ دمی کی صورت میں آیا، اُنہوں نے اس کوایین درمیان فیصلہ کرنے والا بنالیا، تواس نے کہا: ' وونوں زمینوں کی پیائش کرو، شیخص (بعنی قائل) جس زمین کے زیادہ قریب ہواس کے مطابق اس کا فیصلہ ہوگا ، جب فرشتوں نے پیائش کی تووہ اس زمین کے زیادہ قریب تھا جہاں اس نے جانے کا ارادہ کیا تھا۔ چنا نچہ، ترحت کے فرشتوں نے اُسے لے لیا۔ سلم شریف کی روایت میں ہے کہ وہ مخص ایک بالشت نیک لوگوں کی بستی کے قریب تفا۔ تو اُسے انہیں میں کردیا گیا۔ اور سیح بخاری کی روایت میں ہے کہ اُلله عَدَّوْ جَلَّ نے اُس زمین کی طرف وی فرمانی کے دور ہو جا!اوراس زمین مے فرمایا کے قریب ہوجا! پھراس فرشتے نے کہا: دونوں زمینوں کی پیائش کرو! (جب بیائش کی ٹی) تو وہ نیک لوگوں کی بستی كاك بالشت قريب يايا كياتو أح بخش ديا كيا-ايك روايت من بكدأس في ايناسيد نيك لوكون كابستى كاطرف كرديا تعا-

## تاتل کی تو ہے مجھی قبول ہے

علامه بَدُرُ الدِّين عَيْني عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللهِ العَني عمدة القارى شرح بخارى مين فرمات بين: "حديث عامعلوم ہوا کہ تمام کبیرہ گناہوں سے توبہ کرنامشر وع ہے حتی کہ کسی کوفل کردیا تو اس سے بھی توبہ کرنا ضروری ہے، قاضی نے فرمایا کدابلسنت کافد بہب بیہ ہے کہ جس طرح توبہ تمام گنا ہوں کومٹادیتی ہے اس طرح قبل کو بھی مٹادیتی ہے اور جوبعض روایات توبہ نہ قبول ہونے کے بارے میں مروی ہیں وہ اس لئے ہیں تا کہ لوگ قتلِ ناحق پر جراًت نہ کریں۔**اَ لٹے** 

: <u>مجلس المدينة العلمية (۱ سارة بين المدينة العلمية (۱ سارة بين المدينة العلمية (</u>

عَرَّوَجَلَّ كَافْرِ مَاكِ مَعْفَرت نشان ہے:

ترجمهٔ کنز الایمان: بشک اَللهات نبیس بخش کداسکے ساتھ کفر کیا جائے اور کفر کے نیچ جو کچھ ہے جے چاہے معاف فرمادیتا ہے۔ ٳڽۧۜٲٮڵ۠ڡؘڵٳؾۼ۫ڣؚۯٲڽؙؿؙۺۘۯڮؠؚ؋ۅؘؾۼ۫ڣؚۯڡٙٲۮؙۄ۫ڽۜ ۘڂ۬ڶۣػڶؚٮؘڽؾؘۺۜآڠ<sup>ؿ</sup> (ب٥،الساء: ٤٤)

تىر جىمىة كىنز الايمان: اور جوكوكى مسلمان كو جان يوجور قل كرئة واس كابدلد جنم ب پىشرك كى علادە بقيدً تناەمعاف بوسكة يى- اور وَمَنْ يَتَقْتُلُ مُؤْمِنًا مُّنَعَبِّدًا فَجَزَآ وُ لَا جَهَنَّمُ (بەنالىسان ۴۳)

اس آیت کامعنی سے کہ اس کی سزاتو یہی ہے کہ اسے جہنم میں ڈالا جائے لیکن بھی اسے معاف کردیا جاتا ہے اور جو مسلمان کے قتلِ ناحق کو حلال جانے اور اس کے پاس کوئی تاویل بھی نہ ہوتو پھر وہ کا فرہے اور ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔
اس حدیثِ پاک سے پیتہ چلا کہ عالم عابد سے افضل ہے کیونکہ پہلے مخص (راہب) نے اسے بیفتوئی دیا کہ اس کی توبہ قبول نہیں ہوسکتی ، اس راہب پرعبادت عالب تھی اس لئے اس نے اسنے سارے اوگوں کے قل پر جرائت کرنے کو ناقابی معافی گناہ گیاں معافی گناہ تھا اس نے صحیح مسئلہ بتایا اور اسے نجات کا راستہ معافی گناہ گیاں معافی گناہ گیاں معانی گناہ گیاں دوسرے شخص (عالم) پرعلم کا غلکہ تھا اس نے صحیح مسئلہ بتایا اور اسے نجات کا راستہ

وكما يار (عمدة القارى، كتاب احاديث الانبياء باب حديث الغار، ١ ٢٥/١، تحت الحديث: ٣٤٧٠)

# المنافع المناف

عَلَّاهَه مُلَّا عَلِی قَادِی عَلَیْهِ رَخْهَۃُ اللهِ الْبَابِی موقاۃ شوح مِشْکُوۃ میں فرماتے ہیں: اَللّٰه عَزْوَجَلْ نے اس زمین کو عَلَم دیا جس کی طرف قاتل نے جانے کا ارادہ کیا تھا کہ اس کے قریب ہو جااور جس زمین سے اس نے ہجرت کی تھی اسے تھم دیا کہ اس سے دور ہو جا، پھر اَللّٰه عَزْوَجَلٌ نے فرشتوں کو تھم دیا کہ اب زمین کی بیمائش کرواور یہ میت جن لوگوں کی زمین کے بیمائش کی بیمائش کی تی تو میت نیک لوگوں کی میت جن لوگوں کی زمین کے قریب ہو اِسے انہیں میں شار کیا جائے گا، پس جب بیمائش کی گئی تو میت نیک لوگوں کی بستی سے ایک بالشت قریب تھی پس اس کی مغفرت کردگ گئی، یہ اَللّٰه عَزْوَجَلٌ کافضل ہے۔ اس حدیث پاک میں اس کی مغفرت کردگ گئی، یہ اَللّٰه عَزْوَجَلٌ کافضل ہے۔ اس حدیث پاک میں اس کی

و استغفار کا میان دیاض الصّالحین عظم ۱۳۸ عمره ۱۳۸ عند ۱۳۸ عندان دیاض الصّالحین التعقار کا میان التعقار کا میان

بات کی طرف اشارہ ہے کہ مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے ، نیز اس حدیث سے معلوم ہوا کہ تو بہ کرنے والے کا سے کے لئے الله عزّو بَحل کے الله عزّو بَحل کے الله عزّو بَحل کے لئے الله عزّو بَحل کی رحمت بہت و سیت ہے ۔ علامہ طِیْبِی عَلَیْهِ رَحْمَةُ اللهِ الْعَوِی فرماتے ہیں کہ 'جب اَلله عزّو بَحل کی بندے سے راضی ہوتا ہے تو اس سے سب کوراضی کرویتا ہے ، اس حدیث میں تو بہ کی ترغیب اور ناامیدی سے مما نعت ہے۔'' میں اور ناامیدی سے مما نعت رحے۔'' میں اور ناامیدی سے مما نعت رحے۔'' میں اور ناامیدی سے مما نعت رحے۔'' میں اور ناامیدی سے الحدیث ۲۳۲۷)

# المالين كاصحبت سے توبہ پختہ ہوتی ہے

علامہ اَبُو ذَكرِیَّا یَحیٰ بِنُ شَرَف نَوَوِی عَلَیْهِ رَحْمَهُ اللهِ الْقَوِی شرح مسلم بیل فرماتے ہیں: اس حدیثِ پاک سے معلوم ہوا کہ تو بہرنے والے کے لئے مستحب ہے کہ برائی پرابھارنے والے دوستوں کے سُدھرنے تک ان سے قطع تعلق رکھے، گنا ہوں کی جگہ کو چھوڑ دے اورعلما وصالحین اور دیٹی پیشوا کال کی صحبت بابرکت اختیار کر کے اپنی تو بہ کو پیختہ کرے۔ (شرح مسلم للنووی، کتاب التوبة، باب قبول توبة الناتل وان کئر، ۱۹ ۲۸۰ المحز، السابع عشر)

# رحمت خداوندی نے دشگیری کی ا

مُنَفَّتِر شہر مَحِينُمُ الْاُهَّت ُفَقِي احمد بارخان عَلَيْهِ رَحْمَةُ الْعَتَّان نے اس حدیثِ پاک کی جوشرح بیان کی اس کا خلاصہ بیان کیا جاتا ہے: ''اس خص نے ظلماً ، ڈکیتی سے یا کسی اور طرح سے ناحق سو (100) ہمل کئے ، جب اس کی موت کا وقت قریب آیا تو رحمت ِخداوندی نے دشکیری کی ، اپنے کئے پر پشیمان ہوا ، اپنے گناہوں والے علاقے سے نکل کر تو بہ کی تُو لیت سے متعلق مسلہ پوچھنے ایک را بہ کے پاس گیا، را بہ نے مسئلہ خلط بتاتے ہوئے کہ دیا کہ مہدیا کہ مہدریا ہو بیان ہوا ہو ہے ہم مقتول مہداری تو بہ کے مسئلے سے جاہل تھا یا اس کا مطلب بیتھا کہ قتل حق العباد ہے ، مقتول کے وَرَثُوں کے پاس میں معافی ما نگنا ضروری ہے ، اسٹے سارے مقتولوں کے وارثوں کے پاس یہ کیسے پنچے گا اور آئیس کے وَرَثُون کے باس میں معافی ما نگنا ضروری ہے ، اسٹے سارے مقتولوں کے وارثوں کے پاس یہ کیسے پنچے گا اور آئیس کے وَرَثُون سے مایوی کی وجہ سے وہ گناہ پر دلیر کیسے راضی کرے گا، البذا اس کی تو بہ قبل کردیا ۔ را بہ کا جواب س کر بخشش سے مایوی کی وجہ سے وہ گناہ پر دلیر بھر گیا، اور اس نے را بہ کو بھی تھی کرے گا، البذا اس کی تو بھی تھی کرے گا مار کردیا ہے بڑے ہو کہ ہم کو بھی سے بڑے جرم کو بھی اس اس کے بڑے اسلام نے بڑے سے بڑے جرم کو بھی اس کے اسلام نے بڑے سے بڑے جرم کو بھی سے بڑے جرم کو بھی سے بڑے بھی کو بھی کی دو بھی بڑے بھی کو بھی کو بھی کو بھی کی دیتے ہوئے کہم کو بھی کی دو بھی کی دو بھی کی دو بھی کی دو بھی کو بھی کو بھی کہ کی دو بھی کی دو بھی

بھی ہخشش سے مایوس نہ کیا، پیمانسی والے مجرم کوتمام قیدیوں ہےا لگ کال کوٹھڑی (یعنی قید تنہائی) میں رکھا جا تا ہے کیونکہ ہوسکتا ہے وہ اپنی زندگی ہے مایوں ہوکر دوچارا ورکوتنل کردے۔ بہر حال پھروہ ایک عالم کے پاس گیا تو اس نے کہا کہ تمہاری توبہ کیوں تُول نہ ہوگی اَللّٰہ عَزُوجَوْ ہرتا رُب کی توبِقُول فرما تا ہے۔فلاں بستی میں اَللّٰہ عَزُوجَوْ کے بہت ہے نیک بندے رہتے ہیں تُو وہاں جا کر اَکٹه عَزُوجَلْ کی عبادت میں مصروف ہوجا! چنانچہ، وہ اولیائے کرام ذِحِمَهُ ہماللهٔ المسَّلام كبستى كي طرف چل ديا\_رات ميں اس كي موت واقع ہوئي مرنے سے يہلے اس نے اپناچ ۾ واورسينداوليائے كرام دَحِمَهُ ہُ اللهُ السَّلَام كى بستى كى طرف اور پييُماُس گناموں كى بستى كى طرف كرلى جہاں سے آر ہاتھا۔ **اَللّٰه** عَدَّوْجَا كُواُس كى بيە ادا پیندآ گئی۔اس کی روح لینے رَحمت اور عذاب کے فرشتے بھی آ گئے ،عذاب دالے فرشتے کہتے تھے کہ یہ ہماراہے ، بڑے گناہ کرکے آیا تھا۔ رَحْمت والے فرشیتے کہتے تھے کہ بیہ تمارا ہے تو بہ کرنے جار ہاتھا۔ **اَللّٰہ** عَزْوَ جَلَّ نے ایک فرشتہ انسانی شکل میں بھیجااس نے فیصلہ کیا کہ دونوں بستیوں کا فاصلہ پیائش کرلوجس سے بیقریب ہوگا ہی میں شار ہوگا۔اس کی موت اگر چہ دونوں بستیوں کے بالکل درمیان میں واقع ہوئی تھی الیکن ربّ تعالیٰ نے اراد وُ توبہ کی وجہ ہے اُس کا ا تنااحتر ام فرمایا که اُس کی لاش کواُس بستی کی طرف نه سرکایا بلکه دونوں بستیوں کو حرکت دی که اِس کو پیچھے بیٹایا اُس کو آ گے بڑھایا۔ چنانچہ اولیائے کرام میسمقه الله السّلام کیستی کافاصلہ موگیاتھااوراس کی روح کورَ حمت کفرشتے لے (مراة المناجح ١٣٥١/٣٥٣)

## اوليائے كرام رَحِنهُ الله الله كرام الله الله كالله

حضرت سبّيدُ ناعبدالله بن عَمر وبن العاص دَخِيلَ اللهُ مَعَالى عَنْهُ عدم وي ب كه جس بستى كي طرف وه جار ما تها اس کانام نَصْرَه تھااور جہاں سے چلاتھاس کانام مُحفَرَه تھا۔ (معدم کبیر، ۱۲ /۲۶، حدیث، ۲۷ اِصام ابُواللَّیث سَمَرةَنْدِيىعَلَيْهِ رَحْمَةُ اللهِ الْعَوى فِي "تَنْسِيهُ الْعَافِلِين" مين بي الناهان بستيول كنام وكرك مين - ( تسبه العاعلين باب ما

يرجى من رحمة الله تعالى، ص٤٤، حديث: ٨١)

# مديث مذكور سے متعلق سوال ، جواب

سوال: قتلِ ناحق میں وُ رَثاء کے حقوق تلف ہوتے ہیں اور کھو تی العباد کی معافی کے لئے بندوں سے معافی ضروری ہے، ندکور و شخص مقتولین کے ورثاء سے اپنے کھو تی معاف کرائے بغیر ہی فوت ہو گیاتھا پھراس کی بخشش کیسے ہوگئی؟

جواب: جب آل لله عَزَّدَ جَنَّ ا پِنبندے سے راضی ہوجائے تو اپنے حقوق بھی معاف فرمادیتا اور بندوں کے محقوق حق والوں سے معاف کرادیتا ہے۔ اِس موقعہ پر بھی ربّ تعالی اُس سے راضی ہو گیا اب مَ فَعُنُ ولِیُ ن اوراُن کے وَرَ ثاء کورب کریم اپنی بے شار معافر ماکراُن سے اُن کے حقوق معاف کروا لے گا۔ (مرا ۃ المناجج ۲۵۸–۲۵۸) اس ضمن میں ایک رَحمت بھری روایت ملاحظ فرمائے:

# الله عزوجن صلح كروائكا

حضرت سَيِدُ نا اَنْس بَن ما لِك رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ فَرِمات بِين الكِروز سركارِ وعالَم ، نُودِ مُجَسَّم صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَنْهُ وَاللهِ وَسَلَّم فَي عَرْضَ كَى اللهُ تَعَالَى عَنْهُ وَاللهِ وَسَلَّم وَلهُ وَسَلَّم فَرَا اللهُ عَرُوجَوْ اللهُ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ وَاللهِ وَسَلَّم وَلهُ وَسَلَّم عَرْوَجَوْ اللهُ وَسَلَّم وَلهُ وَاللّهُ عَرُوجَوْ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ وَسَلَّم وَلهُ وَسَلَّم وَلِو وَسَلَّم وَلهُ وَسَلَّم وَلهُ وَسَلَّم وَلهُ وَسَلَّم وَلهُ وَلهُ وَسَلَّم وَلهُ وَسَلَم وَلَا وَمِعْ لِمُعْلَم وَلهُ وَلِهُ وَسَلَّم وَلَا وَمِعْ اللهُ عَرَوْ اللهُ وَسَلَم وَلهُ وَاللهُ وَسَلَم وَلَا وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَلَا لَا وَحِولُ اللهُ عَنْهُ وَاللهُ وَلَا وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَلَا وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَلَا لَا عَلَاهُ وَاللهُ وَلَا وَاللهُ وَاللهُ وَلَا وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَلَا وَاللهُ وَلَا وَلهُ وَاللهُ وَلَا وَلَمُ اللهُ وَلِهُ وَلَا وَلَمُ وَاللّهُ وَلَا وَلَوْلُوهُ وَلِلْ وَلَا وَلَا وَلْكُولُو وَلِلْ وَلَا و

ُ: و کمچہ تیرے سامنے کیا ہے؟ وہ عرض کرے گا: اے پر قرْ دگارغـــؤوَجِـلُ! **میں** اینے سامنے سونے کے بڑے شہراور بڑے <sup>ا</sup> بڑے کا ت دیکھ رہا ہوں جوموتیوں سے آ راستہ ہیں بہشراور عُمدہ مُحلّات کس پیغمبر یاصِد بن یا شہید کے لئے ہیں؟ **اَللّٰه** عَزْوَجَلْ فرمائے گا: بیاس کے لئے ہیں جوان کی قیت ادا کرے۔ بندہ عرض کرے گا: اِن کی قیمت کون ادا کرسکتا ب؟ أَللَّه عَزُوجَ لَ فرمائ كَا: تُو اواكرسكاب-ووعرض كركا: كسطرح؟ أَللَّه عَزُوجَ لَ فرمائ كَا: إس طرح كه تُواييخ بِها لَي كَ مُتُولَ مُعاف كرد \_ بنده عرض كركا: يا اَلله عَدْ وَجَل أَيْن في سب مُتُولَ مُعاف كئ - اَلله عَزُوجَنُ فرمائے گا:اپنے بھائی کا ہاتھ پکڑاور دونوں اِ کٹھے جَنّت میں چلے جاؤ۔ پھرسر کارنا مدار صَلّى اللهُ تعَالى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَهُ نے فرمایا: اَللّٰه عَدُوْدَ جَلَّ سے ڈرواور مخلوق میں صلح کرواؤ کیونکہ اَللّٰه عَدُوْدَ جَلَّ بھی برونے قیامت مسلمانوں میں صلح كروائكاً المستدرك حاكم، كتاب الاهوال باب اذا لم يبق من الحسنات....٥/٥٩، ٧٩ مديث: ٨٧٥٨)

سوال: قران كريم ميں ہے: وَ مَا نَتَنزَّ لُ إِلَّا فِأَمُو رَبِّكَ (ب٥١،مربم: ٦٤) (ترجمهُ كنزالا يمان: جم فرشة نهيں اترتے مرحضور کرت کے معلم ہوا کہ فرشتے تو خدا کے مکم سے آتے ہیں یہاں عذاب ورحت کے فرشتے کیے

جواب: فرشتوں کے لئے رب تعالی کی طرف سے قانون مقرر کردیا گیا ہے، کہ کس میت کوعذاب کے فرشتے لیں اور کس کور ثمت کے۔وہ اِس قانون کے تحت ہرمیت تک پہنچ جاتے ہیں ، یہاں بھی ایساہی ہوا۔ کیونکہ وہ سو (100) قتل کرکے آیا تھااس لئے عذاب کے فرشتے آئے۔لیکن وہ تائب ہوگیا تھااس لئے رَحْمت کے فرشتے آئے۔دونوں قتم کے فرشتے مقررہ قانون کے مطابق ہی آئے تھے،البذابیحدیث آیتِ مذکورہ کےخلاف نہیں۔ (مراة المناجح،٣٥٧/٣٥)

اَلله عَزَوْجَلَ كَى رَحْمت بهت برى ب، وه كريم يز وَرْ وكار عَزَوْجَلَ برْ ب برْ س كنا مول كولمحه بعر مين معاف فر مادیتا ہے۔جواپے گناموں پر نادِم ہوکر یچی توبہ کرے تو کوئی وجنہیں کداس کی توبة تُول ند ہو۔انسان کے گناہ جا ہے

کیتے ہی بڑے کیوں نہ ہوں لیمن اَللّٰه عَزْوَجَلٌ کی رَحْمت سے بڑنے نہیں ،ایک ناحق قبل پوری انسانیت کے تل کی طرح ' ہے تو اندازہ لگائے کہ 100 بندوں کے قبل کا گناہ کتنا سکین ہوگا۔ لیکن جب ایسا قاتل بھی سیچے دل سے تو بہ کرتا ہے تو رَحْمت ِ خداوَعْدی اُسے اپنی آغوش میں لے لیتی ہے۔ اس کی رَحْمت کا دریا ہر دم موجز ن ہے ، دریائے رَحْمتِ الٰہی کے ایک قطرے سے ہم جیسے گناہ گاروں کا کام بن جائے گا۔ اَللّٰه عَزْوَ جَنْ ہم سب کو ہر آن اپنی رَحْمت میں رکھے!

المِين بِجَاهِ النَّبِيِّ الْآمِين صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم

رحمت دا دریا الهی ہر دم وگدا تیرا ہےاک قطرہ بخشے مینوں کم بن جاوے میرا

## المن المروف في المن ا المروف في المن المروف المروف المن المروف المروف المروف المن المروف ال

آیک قاصِد وہاں سے گزرااس نے قصاب کود کی کر کہا: تم کیوں پریشان ہو؟اس نے کہا: بھے بخت پیاس کی ہے۔ قاصِد نے کہا: آؤ! ہم اُللّٰہ عَرْوَ جَلَّ سے دعا کریں کہ وہ اپنی رخمت کے بادل بھیجا ورہمیں سیراب کرے یہاں تک کہ ہم اپنی بیتی میں داخل ہوجا کیں۔ قصّاب نے کہا: میرے پاس تو کوئی ایسا نیک تمل نہیں جس کا وسیلہ دے کر دعا کر وں ، آپ نیک بندے ہیں آپ ہی دعا فرما کیں۔ قاصِد نے کہا: ممیں دعا کرتا ہوں ، تم آمین کہنا ، پھر قاصِد نے دعا شروع کی اور قصّاب آمین کہنا ، پھر قاصِد نے دعا شروع کی اور قصّاب آمین کہتا رہا، یکا کیک بادل کے ایک نکڑے نے ان دونوں کوڈھانپ لیا اور اسکے ساتھ ساتھ چلنے لگا۔ جب وہ دونوں جدا ہوئو یادل قصّاب کے ساتھ ساتھ دساتھ دیا تھا ہوگئا۔ ہب وہ نہیں ، کیکن میں دیکھ دیم ہوا ہوں کہ بادل تم استھ ساتھ دس پر سابھ گئن ہے ، بتاؤ! کس عظیم نیکی سے تم پر بیاض کرم ہوا ہے؟ منہیں ، کیکن میں دیکھ در اول کا جو مقام ومر تبہ ہو وہ قصّاب نے اپناوا قعہ بتایا تو قاصِد نے کہا: اُللّٰہ عَرُوْ جَوْ کی بارگاہ میں گنا ہوں سے تو بکرنے والوں کا جو مقام ومر تبہ ہو وہ دوسرے لوگوں کا نہیں۔ دوسرے لوگوں کا نہیں۔ دوسرے لوگوں کا نہیں۔ دوسرے لوگوں کا نہیں۔ ان اور اسکانی اللہ بعد المائة، س ۲۲)

ٱللّٰه عَزُّوَ جَلَّكَى أَن پِر رحمت هو اور أَن كے صَدْقے همارى ہے حساب مِغفرت هو۔

مين تقر تقر رہوں كانتيا يا الهي

تیرے خوف سے تیرے ڈر سے ہمیشہ

# و (2) فاحشد كى توبد

حضرت سَیْدُ ناحَسَن بَصْری عَلَیْهِ دَخْمَةُ اللّهِ الْقَوِی فرمات ہیں: ایک فاحِشہ عورت کے بارے میں مشہورتھا کہ
اسے و نیا کا تہائی کُسن دیا گیا ہے۔اُس کی برکاری بھی اِنتہا کو پہنچ چکی تھی، جب تک سو (100) دینار نہ لے لیتی اپنے قریب کسی کو نہ آنے دیتی ۔ لوگ اُس کے کُسن کی وجہ سے اِتنی بھاری رقم اداکر کے بھی اس کے پاس جاتے۔ایک مرتبہ
ایک عابد کی اچا تک اس پرنظر پڑی تو وہ بھی اس کے فتنے میں بتلا ہوگیا۔ چنا نچہ، دن رات مزدوری کرکے 100 دینار
جمع کئے اور اس فاحشہ کے پاس بیٹن کر کہا: میں پہلی ہی نظر میں تیراد یوانہ ہوگیا تھا، تیرا قرب پانے کے لئے میں نے مزدوری کی اور اب 100 دینار لے کرتیرے پاس آیا ہوں۔ وہ سونے کے تخت پر پیٹھی ہوئی تھی اس نے کہا: میرے پار

عورت نے حیران ہوکر یو جھا جہیں کیا ہوا؟ تم تومیرے لئے بہت بے چین تھے؟ عابد نے کہا: اگر میں نے یہ گناہ کرلیا تو بروزِ قیامت اینے ربّ کی ناراضی لے کراس کے سامنے کیسے حاضر ہوں گا؟ خوف الٰہی نے میرا دل تجھ ے اُ چاٹ کر دیا ہے میں بیا گناہ بھی نہیں کروں گا ہم مجھے جانے دو۔

بین کرعورت بہت حیران ہوئی اور کہا: اگرتم اپنی بات میں سیح ہوتو مئیں بھی پُختہ ارادہ کرتی ہوں کہ تمہارے علاوہ کوئی اور میراشو ہر ہر گرنہیں بن سکتا ،مئیں تم ہی سے شادی کروں گی۔ عابد نے کہا: جب تک میں یہاں ہے چلانہ جاؤں اس وقت تک میں شادی کے لئے تیار نہیں۔عورت نے کہا: ٹھیک ہے ابھی تم چلے جاؤلیکن میں تمہارے پاس آؤں گی اورتم ہی ہے شادی کروں گی ۔ چنانچہ، وہ عابد سر پر کپڑا ڈالے منہ چھیائے بہت شرمندہ ہوکر اینے شہر کی طرف روانہ ہو گیا۔ عابد کی باتیں عورت کے دل پر اَثر کر چکی تھیں۔ چنانچہ، وہ اپنے تمام سابقہ گناہوں سے توبه کر کے عابد کے گھر پینچی۔ عابد نے اسے دیکھتے ہی ایک زور دار ، در دہمری چیخ ماری اوراس کی روح عالم بالا کی طرف یرواز کرگئی عورت کواس کی موت کا بہت غم جوا۔ پھراس نے عابد کی مَسَحَبَّت میں اس کے ایک غریب ونا دار بھائی ہے شادى كرلى-اَلله عَزَوَجَلُ فِ الْبِينِ سات بيني عطافر مائ جوسب كسب ولى بنه

(عيه ن الحكايات، الحكاية الاربعون بعد المائة، ص٥٥ م

بخش ہماری ساری خطاکیں کھول وے ہم یر اپنی عطائیں ب**االــــــــــه**!ميري حجوبي بجرد ب

#### السع بھی زیادہ مہربان کھنا

دو تفسیر تعیمی "میں ہے کہ" دو بھائی تھے، ایک پر ہیز گاردوسرا بدکار۔ جب بدکار مرنے لگا تو پر ہیز گار بھائی نے کہا، دیکھا تجھے میں نے بَہُت سمجھا یا مگر اُو اپنے گنا ہوں سے بازنہ آیا، اب بول تیرا کیا حال ہوگا؟ اُس نے جواب دیا کہ اگر قیامت کے روز میرار بّع فروَ جَلَّ میرا فیصلہ میری ماں کے سپر دکر دی تو بتا و کہ ماں جھے کہاں بھیجے گی دوز خ میں یاجت میں؟ پر ہیز گار بھائی نے کہا کہ ماں تو واقعی جنت میں ہی بھیجے گی۔ گنہگار نے جواب دیا:"میرار بّع فروَ جَلً میری ماں سے بھی زیادہ مہر بان ہے۔ " یہ کہا اور انتقال ہوگیا۔ بڑے بھائی نے خواب میں اُسے نہایت خوشحال دیکھ کر مغر سے کی وجہ پوچھی، تو اس نے کہا: مرتے وَ قُد کی اُسی بات نے میرے تمام گناہ بخشواد ہے۔

(تفسيرِ نَعِيمي پ١، ١/ ٣٣، تحت ايت التسمية)

اَللَّه عَزَّوَجَلَّكَى أَن پر رحمت هو اور أَن كے صَدْقے همارى بے حساب مغفرت هو۔

ہم گنہگاروں یہ تیری مبر بانی حاہیے سب گناہ دھل جائیں گے رحمت کا پانی حاہیے

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيب صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَى مُحَمَّد

## ﴿ (4) جَابَم نَے مُخْتِهِ بَحْشُ دِیا ﴾

قیامت کے روزعد اب کے فِرِ شتے ایک بندے کو پکڑلیں گے، حکم ہوگا کہ اِس کے اُعضاء کود کیولواِس میں کوئی نیکی نہیں ، پُنانچِ ، فِرِ شتے تمام اُعضاء کود کیو ڈالیں گے، کوئی نیکی نہیں ملے گی۔ پھر فِرِ شتے اُس سے کہیں گے۔''اب ذرااً پنی زَبان باہر نکالوکہ اُس میں دیکھ لیں کوئی نیکی ہے یانہیں؟''جب وہ زَبان نِکا لے گاتواُس بیسھے درااً پنی زَبان باہر نکالوکہ اُس میں دیکھ لیں کوئی نیکی ہے یانہیں؟''جب وہ زَبان نِکا لے گاتواُس بیسٹے اللهِ الوَّ حَمٰنِ الوَّ حِیْم لِکھا ہوایا کیں گے۔اُسی وَ قُدے حُکم ہوگا:''جا!ہم نے تجھے خُش دیا۔''

©©©©( پیش ش: مجلس المدینة العلمیة (ووت اسلای) آ

(نُزِهَةُ المحالس، فصل في فضائل بسم الله الرحمن الرحيم، ٣٨/١)

گنهگارد نه گھبراؤ نه گھبراؤ نه گھبراؤ

نظر رَحمت بهِ رَحْمو جَتُ الفردوس ميں جاؤ

اَلْلُه عَزُوجَلُ كَكرم كى بات ہے كہ جس كوچا ہے خُش وے ۔ يقيناً اُس خُص نے إخلاص كے ما تھ بِسُمِ اللهِ اللهِ عَزُوجَلُ ككرم كى بات ہے كہ جس كوچا ہے خُش وے ۔ يقيناً اُس خُص نے إخلاص كے ما تھ بِسُمِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ وَاللهِ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّهُ كَا اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّهُ كَا اللهُ وَاللهِ وَاللهِ وَسَلَّهُ كَا اللهُ وَاللهِ وَسَلَّهُ كَا اللهُ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهُ وَاللهِ وَسَلَّهُ كَا اللهُ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهُ وَاللهِ وَسَلَّهُ كَا اللهُ وَاللهُ وَال

(مستدرك حاكم، كتاب الرقاق، د/٤٣٥، حديث: ٢٩١٤)

جوکریم پروردگار عَـوْدَ عَدْ اِنْ بِندول پراتنا کرم کرتا ہے اس کی نافر مانی بندول کو ہرگز زَیب نہیں وی ہے۔ ہمیں چا ہے کہ ہم این ربندوں کے چھوٹے ایک والے ہر کام ہے بچیں اور اُسے راضی کرنے کی بھر پورکوشش کریں ۔وہ بہت کریم ہے این بندوں کے چھوٹے چھوٹے اَعمال سے خوش ہوکرانہیں وائی سعا دتوں سے نواز دیتا ہے۔ اَللّٰه عزّ وَجُلْ کی خوشنووی حاصل کرنے کا ایک بہترین ذر بعد اُس کی راہ میں سفر کر کے دینِ اسلام کے اُحکامات کو عام کرنا بھی ہے۔ اَلْمَحَدُو بَوْ اَس کُو شنووی حاصل کرنا بھی ہے۔ اَلْمَحَدُدُ لِلْهُ عَدْ وَجَدُّ اِسی خظیم مقصد کے حصول کے لئے تبلیغ قران وسنت کی عالمی فیرسیاس ترکز کی دو موس اسلامی اُللہ کی مربی ہے۔ 'دو موس اسلامی'' کے زیر اہتمام عاشقانِ رسول کے مَدَ نی قافلوں میں سفر کر کے رضائے اللی کا عظیم پینام پھیلانے کے لئے کوشاں ہیں۔ آپ بھی وجوت اسلامی کے ان مد نی قافلوں میں سفر کر کے رضائے اللی کا عظیم پینام پھیلانے کے لئے کوشاں ہیں۔ آپ بھی وجوت اسلامی کے ان مد نی قافلوں میں سفر کر کے رضائے اللی کا موں سے نیجنے کی تو نی عطافر مائے الله عزو جگر بہیں اپنی وائی رضاسے مالا مال فرمائے اور ہمیشدا پی ناراضی والے کا موں سے نیجنے کی تو نی عطافر مائے المون بی جِعَاہِ النَّبِی اللَّا هِینُ صَلَّی اللهُ تَعَالَى عَیْنِہِ وَاللهِ وَسَلَّدِ وَالِهِ وَسَلَّد

#### ي مرني گلدسته

#### 

(1) پیچلی اُمتوں کے واقعات بیان کرے مُتَّبِعِین کی إصلاح کرنا جمارے بیارے آقاصلی اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّه کی سُفَّتِ مبارَک مِیارے آقاصلی اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ عَبِيارِ مِنْ اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ عَبِيارِ مِنْ اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمُ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمُ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمُ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمُ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمُ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمُ عَلَيْهُ وَاللهِ وَسَلَّمُ عَلَيْهُ وَاللهِ وَسَلَّمُ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمُ عَلَيْهُ وَاللهِ وَسَلَّمُ وَسَلَّمُ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمُ عَلَيْهُ وَاللهِ وَسَلَّمُ وَاللهِ وَسَلَّمُ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمُ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمُ عَلَيْهُ وَاللهِ وَسَلَّمُ عَلَيْهُ وَاللهِ وَسَلَمُ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمُ عَلَيْهُ وَاللّهِ وَسَلَّمُ عَلَيْهِ وَاللّهِ وَسَلَّمُ عَلَيْهُ وَاللّهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّه

(2) رَ ہِبائِیَت حضرتِ سَیِدُ ناعیسیٰ عَلی مَیْنِنَا وَعَلیْهِ الصَّلَاهُ وَالسَّلَاه کِ مُتَّبِعِیْن سے شروع ہوئی۔راہب وہ پادری، جَوگ کہلاتے تھے، جوخوف خدامیں تَادِکُ اللَّهُ نُیا (و نیاہے برغبت) ہوجاتے تھے، ایک گوشہ میں بیٹھ کر اَللّٰہ اَللّٰہ،ی کرتے تھان میں سے اکثر عالم بھی ہوتے تھے یہودونصاریٰ کے ہاں ترک دنیا بہترین عبادت تھی۔

(مراة المناجح ٣٥٩/٣)

(3) دینی مسائل ہمیشہ علمائے کرام رَجہ اُد اللہ الله دی سے معلوم کرنے چاہیں، مسئلہ پوچھنے کے لئے عالیموں کے پاس جانا عبادت ہے نیز عالم کے شہر کی تعظیم اوراس طرف منہ کر کے سونا یا مرنا بھی رہ تعالیٰ کو پہند ہے ۔ سنت ہہ کہ مومن کعبکومنہ اور سید ہرکے میت کو بھی کو بے کرنے وَفُن کیا جاتا ہے، بعض عُشَّا ق، مَدِید نَهُ مُنوَّر وَوَادها اللهُ شَرَهُا وَتَعْظِیْمَ یا بغداوشریف کی طرف منہ کر کے دعا کیں ما نگتے ہیں، نمازغو شیہ میں بعد نماز گیارہ قدم د بغداوشریف کی طرف منہ کر کے دعا کیں مان سب کی اصل فدکورہ عدیث ہے۔ ویکھو!اس شہر کی طرف منہ کر کے دعا مانگتے ہیں، اُن سب کی اصل فدکورہ عدیث ہے۔ ویکھو!اس شہر میں کھینہ مُعَظَّمَه یا ہُنے اللّٰہ مُعَظَّمَه یا ہُنے اللّٰہ مُنا گیا۔

(4) اَلله عَـزُوجَلُ کی رحمت ہے بھی مایول نہیں ہونا جا ہے کیونکہ مایوی مزید گنا ہوں پر اُبھار تی ہے۔ تی تو بہ سے بڑے سے بڑے گناہ بھی معاف ہوجاتے ہے۔

ُ (5) اولیائے کرام دئے بھٹ ڈالٹ ڈالٹ کا کہ کی زیارت وملاقات کے لئے جانا نیکی وبھلائی کاباعث ہے آگر کسی وجہ ہے ' زیارت وملاقات نہ ہو سکے تب بھی اچھی نیت کی بَرُ کت ہے کثیر آخر وثواب ملتاہے۔

(6) توبرك والے كے كئے مُستَحَب ہے كدوه كناه دالى جكدكوچيور دے۔

(7) اَلله عَزْوَجَلَّ كَمْحِوب اور مُقَرَّب بندول سے عَقِيدَت و مَحَبَّت باعثِ مغفرت ہے اور اُن كُرُ بيل توبه بہت جلد تُعول ہوتی ہے۔

اَلله عزَّوْجَلَّ جمیں اولیائے کرام رَحِمَهُ اللهُ السَّلَام کی سِیِّ مَحَبَّت عطافر مائے ،اپنے گناہوں پر عَدامت وسیِّ توب کی تو فیق عطافر مائے ،ہمیں ہروفت اپنی رحمت کے سائے میں رکھے۔

الْمِيُن بِجَاهِ النَّبِيِّ الْلَامِيْن صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَمَلَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَى مُحَمَّد صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَى مُحَمَّد

#### كساريك كاسودا

جس شخف کے پاس ایک نفیس شے ہو جسے بیچ کروہ لاکھوں دیناروصول کرسکتا ہو پھروہ ایک پیسے کے عوض فروخت کردے تو کیا بیے ظیم خسارہ نہیں کہلائے گا؟ اور بیا نتہائی درجہ کا نقصان نہیں؟ بِعَیْ نِه بی حالت اس بندے کی ہے جواپنے عمل سے خدا تعالی کی رضا ، اس کی بارگاہ میں اپنے عمل کی قبولیت ، مدح وستائش اور تو اب کوچھوڑ کرمخلوق کی طرف ہے تعریف وتو صیف اور ذکیل دنیا کا طلب گار ہو۔ (جنت کے طلگاروں کے لئے مدنی گلدستہ بس ۲۰۰۳)

#### حضرت كَفُبِرَ مُسَاسَكَى توبه كاليمان افروز واقعه 🤰

عَنُ عَبُدِ اللَّهِ بُن كَعُب بُن مَالِكٍ وَكَانَ قَائِدَ كَعُب رَضِيَ اللَّهُ عَنُهُ مِنُ بَنِيُهِ حِيْنَ عَـمِـىَ،قَالَ:سَـمِعتُ كَعُبَ بُنَ مَالِكِ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ يُحَدِّثُ بِحَدِيْتِهِ حِيْنَ تَخَلَّفَ عَنُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ فِي غَزُومَةِ تَبُوُكَ. قَالَ كَعُبّ: لَمُ اتَخَلَّفُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيْ غَزُوةٍ غَزَاهَا قَطُّ اِلَّا فِي غَزُوةٍ تَبُوكَ، غَيُرَ آيِّيُ قَدُ تَخَلَّفُتُ فِي غَزُوةٍ بَدُرٍ، وَلَمُ يُعَاتِبُ آحَدًا تَخَلَّفَ عَنْهُ ، إِنَّامَا خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْمُسُلِمُونَ يُريُدُونَ عِيْرَقُرَيُش حَتَّى جَــمَـعَ اللَّهُ تَعَالَى بَيْنَهُمُ وبَيْنَ عَدُوّهمُ عَلَى غَيْر مِيْعَادٍ وَلَقَدَ شَهِدُتُ مَعَ رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ لَيُلَةَ الْعَقَبَةِ حِيْنَ تَوَاتْقُنَا عَلَى الْإِسُلَام،وَمَا أُحِبُّ اَنَّ لِيُ بِهَا مَشْهَدَ بَدُر،وَإِنْ كَانَتُ بَدُرٌ اَذُكَرَ فِي النَّاسِ مِنْهَا. وَكَانَ مِنْ خَبَرِيُ حِيْنَ تَخَلَّفُتُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي غَزُوَةٍ تَبُوُكَ انِّي لَـمُ اكُنُ قَطُّ اقُولِي وَلَا اَيُسَرَ مِنِّي حِيْنَ تَحَلَّفْتُ عَنْهُ فِي تِلْكَ الْغَزُوةِ، وَاللَّهِ!مَا جَمَعُتُ قَبْلَهَا رَاحِلَتَيُن قَطُّ حَتَّى جَمَعُتُهُمَا فِي تِلْكَ الْغَزُوةِ وَلَمْ يَكُنُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُـريُــدُ غَزُوةً إِلَّا وَرَّى بِغَيُرِهَاحَتَّى كَانَتُ ثِلْكَ الْغَزُوةُ ،فَغَزَاهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَرِّ شَدِيُد، وَاسْتَقْبَلَ سَفَرًا بَعِيدًا وَمَفَازًا ، وَاسْتَقْبَلَ عَدَدًا كَثِيرًا ، فَجَلَّى للْمُسلمينَ امُوهُمُ ليَتَاهَبُوُ ا ٱهْبَةَ غَزُوهِمْ فَاخْبَرَهُمْ بِوَجُهِهِمُ الَّذِي يُرِيْدُ،وَالْمُسُلِمُونَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَثِيْرٌ وَلَا يَسجُــمَعُهُمُ كِتَابٌ حَافِظٌ (يُرِيُدُ بِذَٰلِكَ الدِّيُوانَ)قَالَ كَعُبٌ: فَقَلَّ رَجُلٌ يُريُدُ اَنُ يَّتَعَيَّبَ اِلَّا ظَنَّ اَنَّ ذَٰلِكَ سَيَخُفَى لَهُ مَا لَـمُ يَنُولُ فِيهِ وَحُي مِنَ اللهِ، وَعَزَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تِلُكَ الْغَزُوةَ عَيْنَ طَابَتِ النِّمَارُ وَالطِّلالُ، فَانَا إِلَيْهَا اَصُغَرُ، فَتَجَهَّزَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْمُسُلِمُوْنَ مَعَهُ وَطَفِقُتُ اَغُدُو لِكَي اَتَجَهَّزَ مَعَهُ، فَارُجِعُ وَلَمُ اَقُض شَيْئًا، وَاقُولُ فِي نَفُسِي: اَنَا قَادِرٌ عَـلْي ذَٰلِكَ إِذَا أَرَدُتُ، فَلَمُ يَزَلُ يَتَمَادِي بِي حَتَّى إِسْتَمَوَّ بِالنَّاسِ الْجِدُّ، فَأَصْبَحَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَـادِيًا وَالْمُسُلِمُونَ مَعَهُ،وَلَمُ أَقُضٍ مِنُ جِهَازِيُ شَيْئًا،ثُمَّ غَدَوْتُ فَرَجَعْتُ وَلَمْ أَقْضِ

شَيْسًا، فَلَهُ يَسزَلُ يَسَمَادِي بِيُ حَسَّى اَسُرَعُوا وَتَفَارَطَ الْغَزُوْ، فَهَمَمُتُ اَنُ ارْتَحِلَ فَأُدُر كَهُمْ ، فَيَالَيْتَنِي فَعَلْتُ ،ثُمَّ لَمُ يُقَدَّرُ ذَٰلِكَ لِي، فَطَفِقْتُ إِذَا خَرَجْتُ فِي النَّاسِ بَعُدَ خُرُوجٍ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَحُزُّنُنِي اَنِّي لَا اَرْى لِيُ اُسُوَةً ، إِلَّا رَجُلًا مَغُمُوْصًا عَلَيْهِ فِي النِّفَاق ، اَوْ رَجُلًا مِـمَّـنُ عَـذَرَ اللَّهُ تَعَالِلَى مِـنَ الصُّعَفَاءِ،وَلَمُ يَذُكُرُنِيُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى بَلَغَ تَبُوُكَ، فَهَالَ وَهُو جَالِسٌ فِي الْقَوْمِ بِتَبُوكَ: مَا فَعَلَ كَعُبُ بُنُ مَالِكٍ ؟ فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ بَنِي سَلِمَةَ: يَارَسُولَ اللَّهِ!حَبَسَة بُوْدَاهُ والنَّظُرُ فِي عِطْفَيْهِ فَقَالَ لَهُ مُعَاذُ بُنُ جَبَل رَضِيَ اللَّهُ عَنُهُ بِـتُسَ مَا قُلُتَ: وَاللَّهِ يَارَسُولَ اللَّهِ مَا عَلِمُنَا عَلَيْهِ إِلَّا خَيْرًا ،فَسَكَّتَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَبَيْنَا هُوَ عَـلْي ذَلِكَ رَاى رَجُلًا مُبُيضًا يَرُولُ بِهِ السَّرَابُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (كُنُ اَبَا خَيْثَمَةً فَإِذَا هُوَ أَبُو خَيْثَمَةَ الْآنُصَارِيُّ وَهُوَ الَّذِي تَصَدَّقَ بِصَاعِ التَّمْرِ حِيْنَ لَمَزَهُ الْمُنَافِقُونَ قَالَ كَعُبُ: فَلَمَّا بَلَغَنِي أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ تَوَجَّهَ قَافِلًا مِنْ تَبُوكَ حَضَرَنِي بَشِّيْ، فَطَفِقُتُ اتَّذَكُّرُ الْكَذِبَ وَاقُولُ بِمَ اَخُرُ جُ مِنُ سَخَطِهِ غَدًا ؟ وَاسْتَعِينُ عَلَى ذٰلِكَ بكُلِّ ذِي رَأْيٍ مِنُ ٱهْـلِـيُ،فَـلَـمَّا قِيُـلَ: إِنَّ رَسُـوُلَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدُ اَظَلَّ قَادِمًا ،زَاحَ عَنِي الْبَاطِلُ حَتَّى عَرَفُتُ أَنِّيُ لَمُ ٱنْحُ مِنْهُ بِشَيُءٍ اَبَدًا ، فَاجْمَعْتُ صِدْقَة ، وَاصْبَحَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَادِمًا، وَكَانَ إِذَا قَدِمَ مِنُ سَفَر بَدَا بِالْمَسُجِدِ فَرَكَعَ فِيْهِ رَكُعَتَيْن ثُمَّ جَلَسَ لِلنَّاس، فَلَمَّا فَعَلَ ذَلِكَ جَاءَ هُ الْـمُـخَـلَّـفُونَ يَعُتَذِرُونَ إِلَيْهِ وَيَحُلِفُونَ لَهُ،وَكَانُوا بِصُعًا وَثَمَانِينَ رَجُّلا،فَقَبلَ مِنْهُمُ عَلانِيَتَهُمُ وَبَايَعَهُمُ وَاسُتَغُفَ رَلَهُمُ وَوَكَلَ سَرَائِوهُمُ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى حَتَّى جِئْتُ،فَلَمَّا سَلَّمْتُ تَبَسَّمَ تَبَشَّمَ الْـمُخُ ضَـب ثُمَّ قَالَ"تَعَالَ" فَجِنُتُ آمُشِي حَتَّى جَلَسْتُ بَيْنَ يَلَيْهِ، فَقَالَ لِيُ،مَا خَلَّفَكَ؟ اَلَمُ تَكُنُ قَدِ ابْسَعْتَ ظَهُرَكَ ؟قَالَ قُلُتُ، يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي وَاللَّهِ لَوْ جَلَسْتُ عِنُدَ غَيُركَ مِنُ اَهُلِ الدُّنْيَا لَرَايُتُ ٱبِّي سَانَحُرُ جُ مِنْ سَخَطِهِ بِعُذْرِ، لَقَدْ أَعْطِيْتُ جَدَلًا، وَلَكِنَّنِي وَاللَّهِ لَقَدْ عَلِمْتُ لَئِنُ حَدَّثُتُكَ الْيَوْمَ حَدِيثُتَ كَـذِبٍ تَـرُضٰى بِهِ عَنِي لَيُوشِكَنَّ اللَّهُ يُسْخِطُكَ عَلَيَّ، وَإِنْ حَدَّثُتُكَ حَدِيثَ صِدُق تَجدُ

ع عند المنان رياض الصالحين عدد عند من عدد عند من عند عند المن عند استغفار كايان

عَـلَـيَّ فِيُهِ إِنِّي لَارُجُو ُ فِيْهِ عُقْبَى اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ، وَاللَّهِ مَا كَانَ لِي مِنُ عُذُر، وَاللَّهِ مَا كُنتُ قَطُّ اَقُوى ولَا اَيُسَرَ مِنِيْ حِيْنَ تَخَلَّفْتُ عَنُكَ قَالَ: فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ،امَّا هٰذَا فَقَدُ صَدَقَ،فَقُمُ حَتَّى يَقُضِيَ اللَّهُ فِيْكَ وَسَارَ رِجَالٌ مِنُ بَنِيُ سَلِمَةَ فَاتَّبَعُونِيُ فَقَالُوا لِيُ: وَاللَّهِ مَا عَلِمُنَاكَ اَذُنَبُتَ ذَنُبًا قَبُلَ هَٰذَا لَـقَـدُ عَـجَـزُتَ فِي آنُ لَا تَكُونَ اعْتَذَرُتَ اللَّي رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَا اعُتَذَرَ الْيُهِ الْمُحَكَّلُهُ وُنَ ، فَقَدُ كَانَ كَافِيَكَ ذَنْبَكَ اِسْتِغُفَارُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَكَ. قَالَ: فَوَاللُّهِ مَا زَالُوْا يُؤَيِّبُونَنِي حَتَّى اَرَدُتُ اَنُ اَرْجِعَ اللَّي رَسُول اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّــمَ. فَأَكَذِّبَ نَفُسِيُ،ثُمَّ قُلُتُ لَهُمُ: هَلُ لَقِيَ هَذَا مَعِيَ مِنُ اَحَدِ؟قَالُوُا:نَعَمُ،لَقِيَهُ مَعَكَ رَجُلان قَالَا مِثْلَ مَا قُلُتَ، وَقِيْلَ لَهُ مَا مِثْلُ مَا قِيْلَ لَكَ، قَالَ: قُلُتُ، مَنْ هُمَا ؟ قَالُوُا: مُرَارَةُ بُنُ الرَّبيْع الُعَـمُـرِيُّ،وهَلالُ ابُـنُ أُمَيَّةَ الْوَاقِفِيُّ.قَالَ،فَذَكَرُوا لِيُ رَجُلَيْن صَالِحَيْن قَدْ شَهِدَا بَدُرًا فِيهِمَا أُسُوَّةٌ، قَـالَ: فَـمَضَيْتُ حِيْنَ ذَكَرُوهُمَا لِيُ. ونَهِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ كَلا مِنَا أَيُّهَا الثَّلاثَةُ مِنُ بَيُن مَنُ تَخَلُّفَ عَنُهُ، فَاجُتَنَبَنَا النَّاسُ اَوُ قَالَ: تَغَيَّرُوْا لَنَاحَتَّى تَنكَّرَتُ لِي فِي نَفُسِي الْارُضُ، فَمَا هي بِالْاَرُضِ الَّتِي اَعُرِفُ، فَلَبِثُنَا عَلَى ذَٰلِكَ خَلْمِينُنَ لَيُلَةً. فَاَمَّا صَاحِبَايَ فَاسُتَكَانَا وَقَعَدَا فِي بُيُوْتِهِ مَا يَبُكِيَان. وَامَّا اَنَا فَكُنُتُ اَشَبٌ الْقَوْم وَاجُلَدَهُمُ فَكُنُتُ اَخُرُجُ فَاشُهَدُ الصَّلاةَ مَعَ الْـمُسُلِمِينَ ، وَاطُوُفُ فِي الْاَسُوَاقِ وَلَا يُكَلِّمُنِي اَحَدٌ ، وَاتِي رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأُسَلِّمُ عَلَيْهِ وَهُوَ فِي مَجُلِسِهِ بَعُدَ الصَّلاةِ، فَأَقُولُ فِي نَفْسِيُ:هَلْ حَرَّكَ شَفَتَيْهِ بِرَدِّ السَّلامِ أَمُ لَا؟ثُمَّ أُصَلِّي قَرِيْسًا مِنُهُ وَاُسَارِقُهُ النَّظَرَ،فَاِذَا اَقْبَلُتْ عَلَى صَلَا تِي نَظَرَ الْكَّ وَإِذَاالُتَّفَتُ نَحُوهُ اَعْرَضَ عَنِّيُ،حَتَّى إِذَا طَالَ ذَٰلِكَ عَلَيَّ مِنْ جَفُوةِ الْمُسُلِمِيْنَ مَشَيْتُ حَتَّى تَسَوَّرُتُ جِدَارَ حَائِطِ اَبِي قَتَادَةَ وَهُوَ ابْنُ عَمِّي وَاحَبُّ النَّاسِ اِلَيَّ،فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَوَاللَّهِ مَا رَدَّ عَلَيَّ السَّلامَ،فَقُلُتُ لَهٔ يَا اَبَا قَتَادَةَ! اَنْشُدُكَ باللَّهِ هَلُ تَعُلَمُ نِيى أُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ۖ فَسَكَتَ ، فَعُدُتُّ فَنَاشَدُتُهُ فَسَكَتَ ، فَعُدُتُّ فَنَاشَـٰدُتُّهُ،فَقَالَ:اَللَّهُ وَرَسُولُهُ اعْلَمُ.فَفَاضَتُ عَيْنَايَ،وَتَوَلَّيْتُ حَتَّى تَسَوَّرُتُ الْجِدَارَ،فَبَيْنَا اَنَا اَمُشِيّ

فِيْ سُوُق الْمَدِيْنَةِ إِذَا نَبَطِيٌّ مِنُ نَبَطِ اَهُلِ الشَّامِ مِمَّنُ قَدِمَ بِالطَّعَامِ يَبيْعُهُ بِالْمَدِيْنَةِ يَقُولُ ،مَنُ يَّدُلُّ عَلَى كَعُب بُن مَالِكِ؟ فَطَفِقَ النَّاسُ يُشِيُرُونَ لَـهُ اللَّي حَتَّى جَاءَ نِي فَدَفَعَ الْي كِتَابًا مِنْ مَلِكِ غَسَّانَ، وَكُنْتُ كَاتِبًا ، فَقَرَاتُهُ فَإِذَا فِيهِ: أَمَّا بَعُدُ ، فَإِنَّهُ قَدْ بَلَغَنَا أَنَّ صَاحِبَكَ قَدْ جَفَاكَ وَلَمْ يَجْعَلُكَ اللَّهُ بِدَارٍ هَوَانٍ وَلَا مَضْيَعَةٍ،فَالُحَقُّ بِنَا نُوَاسِكَ،فَقُلُتُ حِيْنَ قَرَأْتُهَا:وَهلاِهٖ اَيُضًا مِنَ الْبَلاءِ،فَتَيَمَّمُتُ بِهَا التَّنُّورَ فَسَجَوْتُهَا،حَتَّى إِذَا مَضَتُ اَرُبَعُوْنَ مِنَ الْخَمْسِيْنَ وَاسْتَلْبَتَ الْوَحْيُ إِذَا رَسُوْلُ رَسُوْلِ اللَّهِ صَـلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَـلَّمَ يَاتُتِيُنِي، فَقَالَ: إنَّ رَشُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَامُؤكَ انُ تَعْتَوْلَ امُ رَاتَكَ، فَقُلُثُ أُطَلِّقُهَا اَمُ مَاذَا اَفُعَلُ؟ فَقَالَ: لَا ، بَلِ اعْتَزِلُهَا فَلا تَقُرَبَنَّهَا ، وَارْسَلَ اللي صَاحِبَيَّ بِمِثْل ذَلِكَ. فَقُلْتُ لِامْرَاتِيُ: الْحَقِي بِاهْلِكِ فَكُونِي عِنْدَهُمُ حَتَّى يَقْضِيَ اللَّهُ فِي هَذَا الْامُر. فَجَاءَ تِ امُرَاةٌ هَلال بْن أُمَيَّةَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتُ لَهُ:يَا رَسُولَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتُ لَهُ:يَا رَسُولَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتُ لَهُ:يَا رَسُولَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ صَلَّى ضَائِعٌ لَيُسَ لَـهُ خَادِمٌ، فَهَلُ تَكُرَهُ أَنُ أَخُدُمَهُ؟ قَالَ: لَا ، وَلَكِنُ لَا يَقُرَبَنَّكِ فَقَالَتُ: إِنَّهُ وَاللَّهِ مَا بِهِ مِنُ حَرَكَةِ اللِّي شَيْءٍ، وَ وَاللُّهِ مَا زَالَ يَبُكِي مُنُذُ كَانَ مِنُ آمُرِهِ مَا كَانَ اللَّي يَومِهِ هَذَا. فَقَالَ لِي بَعُضُ اَهُ لِيُ: لَواسُتَاُذَنُتَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي امْرَاتِكَ فَقَدُ اَذِنَ لِامْرَاقِ هِلَالٍ بُنِ أُمَيَّةَ اَنُ تَـنحُدُمَهُ ؟ فَقُلُتُ ، لَا اَسْتَأْذِنُ فِيهَا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَمَا يُدُرِيْنِي مَاذَا يَقُولُ رَسُولُ اللَّهِ صَـلَّى اللَّهُ عَـلَيْهِ وَسَـلَّمَ إِذَا اسْتَأُذَنَّهُ فِيهَا، وَإَنَا رَجُلٌ شَابِّ إِفَلَهُثُ بِذَٰلِكَ عَشُو لَيَال، فَكَمُلَ لَنَا خَمْسُوْنَ لَيُلَةً مِنْ حِيْنَ نُهِيَ عَنُ كَلامِنَا. ثُمَّ صَلَّيْتُ صَلاةَ الْفَجْرِ صَبَاحَ خَمْسِيْنَ لَيْلَةً عَلَى ظَهُر بَيْتٍ مِنُ بُيُوتِنَا،فَبَيُنَا اَنَا جَالِسٌ عَلَى الْحَالِ الَّتِي ذَكَرَ اللَّهُ تَعَالَى عَنَّا،قَدُ ضَاقَتُ عَلَيَّ نَفُسِي وَضَاقَتُ عَلَيَّ الْأَرُضُ بِمَا رَحُبَتُ،سَمِعْتُ صَوْتَ صَارِحَ أَوْفَى عَلَى سَلُع يَقُولُ بِأَعْلَى صَوْتِهِ:يَا كَعُبَ بُنَ مَالِكِ ٱبُشِوْ، فَخَوَرُثُ سَاجِدًا، وَعَرَفُتُ آنَّهُ قَدْجَاءَ فَرَجٌ. فاذَنَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّاسَ بِسُوبَةِ اللُّهِ عَزَّوَجَلَّ عَلَيْنَا حِيْنَ صَلَّى صَلاةَ الْفَجُرِ فَلَهَبَ النَّاسُ يُبَشِّرُونَنَا ، فَلَهَبَ قِبَلَ صَاحِبَيَّ مُبَشِّرُونَ وَرَكَ ضَ اِلَيَّ رَجُلٌ فَرَسًا وَسَعلى سَاعَ مِنُ اَسُلَمَ قِبَلِي،وَاَوُفَى عَلَى الْجَبَلِ،فكانَ الصَّوُتُ

ٱسُرَ عَمِنَ الْفَرَسِ، فَلَمَّا جَاءَ نِيَ الَّذِيُ سَمِعُتُ صَوْتَهُ يُبَشِّرُ نِيُ نَزَعُتُ لَهُ ثَوْبَيَّ فَكَسَوْتُهُمَا إِيَّاهُ بِبُشُواهُ، وَاللَّهِ مَا ٱمُلِكُ غَيْرَهُمَا يَوْمَئِذٍ، وَاسْتَعَرُثُ ثَوْبَيْنِ فَلَبِسُتُهُمَا وَانُطَلَقُتُ ٱتَاَمَّمُ رَسُولَ اللَّهِ صَـلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَلَقَّانِي النَّاسُ فَوُجًا فَوُجًا يُهَنِّئُونَنِيُ بِالتَّوْبَةِ وَيَقُولُونَ لِيَ الِتَهَنِكَ تَوْبَةُ اللَّهِ عَـلَيُكَ. حَتَّى دَخَـلُـثُ الْـمَسُجِدَ فَإِذَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَالِسٌ حَوُلَهُ النَّاسُ،فَقَامَ طَلْحَةُ بُنُ عُبَيْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يُهَرُولُ حَتَّى صَافَحَنِي وَهَنَّانِي، وَاللَّهِ مَا قَامَ رَجُلٌ مِنَ الْمُهَاجِرِيُنَ غَيْرُهُ،فَكَانَ كَعُبٌ لَا يَنُسَاهَا لِطَلُحَةَ،قَالَ كَعُبٌ،فَلَمَّا سَلَّمُتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَهُوَ يَبُـرُقُ وَجُهُـهُ مِنَ السُّـرُورِ"اَبُشِرُ بِخَيْرِ يَوْمٍ مَرَّ عَلَيْكَ مُذُ وَلَدَتُكَ أُمُّكَ" فَقُلُتُ: اَمِنُ عِـنُـدِكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ!اَمُ مِنُ عِنْدِ اللَّهِ؟قَالَ: "لَا ،بَلُ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ عَزَّوَ جَلَّ "وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، إِذَا شُرَّ اسْتَنَارَ وَجُهُهُ حَتَّى كَانَّ وَجُهَهُ قِطْعَةُ قَمَرٍ وَكُنَّا نَعُرِفُ ذَٰلِكَ مِنْهُ،فَلَمَّا جَـلَسُتُ بَيُنَ يَـدَيُهِ فَلُتُ-يَا رَسُولَ اللَّهِ إِلنَّ مِنْ تَوْبَتِي اَنْ اَنْخَلِعَ مِنْ مَالِي صَدَقَةً إِلَى اللَّهِ وَإِلَى رَسُولِهِ. فَقَالَ رَسُولُ اللُّهِ صَلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ"امُسِكُ عَلَيْكَ بَعُضَ مَالِكَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ"فَقُلُتُ اِنِّيُ ٱمْسِكُ سَهُمِيَ الَّذِيُ بِخَيْبَرَ. وَقُلُتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى إِنَّمَا انْجَانِيُ بِالْصِّدُق، وَإِنَّ مِنُ تَوُبَتِي اَنُ لَا أُحَدِّثَ إِلَّا صِدُقًا مَا بَقِيْتُ، فَوَاللَّهِ امَا عَلِمُتُ احَدًا مِنَ الْمُسُلِمِيْنَ ٱبُلاهُ اللُّهُ تَعَالَىٰ فِي صِدُق الْحَدِيْثِ مُنلَا فَكُرْتُ ذَكِرْتُ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ٱحُسَنَ مِـمَّـا اَبُلانِيَ اللَّهُ تَعَالَى، وَاللَّهِ! مَا تَعَمَّدُتُ كِذُبَةً مُنْذُ قُلُتُ ذَٰلِكَ لِرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَىٰ يَوْمِيُ هَٰذَا ۚ وَإِنِّي ۚ لَا رُجُو ۚ أَنْ يَحْفَظَنِيَ اللَّهُ تَعَالَىٰ فِيْمَا بَقِيَ،قَالَ: فَٱنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَىٰ:

﴿ لَقَدُتَّابَ اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ وَالْهُ هُجِرِيْنَ وَالْاَنْصَابِ الَّذِينَ الَّبَعُولُ فِي سَاعَةِ الْعُسْرَةِ ﴾ حَتَّى بَلَغَ ﴿ الَّهُ بِهِمْ رَءُ وُفٌ رَّحِيْمٌ فَي وَعَلَى الثَّلْتَةِ الَّذِينَ خُلِفُوا ﴿ حَتَى إِذَاضَاقَتُ عَلَيْهِمُ الْأَرْمُ صُبِهَا رَحْبَتُ ﴾ حَتَى بَلَغَ ﴿ اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصِّدِ قِينَ ﴿ ) (ب١١،١١٠١ ١٠ ١١٠١)

قَـالَ كَعُبُ،وَاللُّهِ! مَا ٱنُعَمَ اللَّهُ عَليَّ مِنُ نِعُمَةٍ قَطُّ بَعُدَ إِذْ هَدَانِيَ اللَّهُ لِلإِسُلامِ اَعُظَمَ فِي

نَـفُسِيُ مِنُ صِدُقِيُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنُ لَا اَكُونَ كَذَبْتُهُ،فَاهُلِكَ كَمَا هَلَكَ الَّذِيْنَ كَذَبُوُ ا اِنَّ اللَّهَ تَعَالَىٰ قَالَ لِلَّذِينَ كَذَبُو ا حِينَ أَنْزَلَ الْوَحْيَ شَرَّ مَا قَالَ لِاَحَدِ، فَقَالَ اللَّهُ تَعَالَىٰ: ﴿ سَيَحْ لِفُوْنَ بِاللَّهِ لَكُمُ إِذَا انْقَلَبْتُمُ اللَّهِمُ لِتُعْرِضُوا عَنْهُمْ ۖ فَأَعْرِضُوا عَنْهُمْ ۗ اِنَّهُمْ مِجْسٌ ۗ وَّمَا وْلَهُمْ جَهَنَّمُ ۚ جَزَآ ۗ إِبِمَاكَأْنُو ايَكُسِبُونَ ۞ يَحُلِفُونَ لَكُمُ لِتَرْضَوْاعَنْهُم ۚ قَانَ تَرْضَوْاعَنْهُم ۡ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَرْضَى عَنِ الْقَوْمِ الْفَسِقِينَ ﴿ ﴾ (ب١١ التوبة: ٩٦،٩٥)

فَالَ كَعْبٌ، كُنَّا خُلِّفُنَا أَيُّهَا الثَّلاثَةُ عَنُ آمُرٍ أُولَئِكَ الَّذِيْنَ قَبِلَ مِنْهُمُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَـلَيْهِ وَسَـلَـمَ،حِيْنَ حَلَفُوا لَهُ فَبَايَعَهُمُ وَاسْتَغُفَرَ لَهُمُ،وَارُجَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ امْرَنَا حَتَّى قَضَى اللَّهُ تَعَالَىٰ فِيُهِ بِذَٰلِكَ،قَالَ اللَّهُ تَعَالَىٰ (وَّعَلَى الثَّلْثَةِ الَّذِيْنَ خُلِّفُوْا) وَلَيْسَ الَّذِي ذُكِرَ مِمَّا خُلِلْفُنَا تَخَلُّفَنَا عَنِ الْغَزُوِ، وَإِنَّمَا هُوَ تَخْلِيْفُهُ إِيَّانَا وَإِرْجَاؤُهُ آمُرَنَا عَمَّنُ حَلَفَ لَهُ وَاعْتَذَرَ اِلَيْهِ فَقَبِلَ مِنْهُ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. (مسلم، كتاب التوبه، باب حديث توبة كعب ابن مالك، ص٤٨٦ ٥٠ حديث: ٢٧٦٩)

وَفِيُ رِوَايَةٍ: أَنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ فِيُ غَزُوَةٍ تَبُوُكَ يَوُمَ الْخَمِيُسِ وَكَانَ يُحِبُّ اَنُ يَّخُرُجَ يَوْمَ الْخَمِيْسِ (بخاري، كتاب الحهاد والسير، باب من اراد غزوة فورى بغيرها ومن احب الحروج يوم الحميس،

وَفِي رِوَايَةٍ: وَكَانَ لَا يَقُدُمُ مِنُ سَفَرٍ إِلَّا نَهَارًا فِي الضُّحٰي ، فَإِذَا قَدِمَ بَدَا بِالْمَسْجِدِ فَصَلَّى فِيْهِ رَكَعَتَيْنِ ثُمَّ جَلَسَ فِيهِ. (مسلم، كتاب صلاة المسافرين و قصر ها، باب استحباب الركعتين في المسجد الخ، ص ٣٦١، حديث: ٦١)

ترجمہ: ح**صرت سَیِّدُ نا**عبداللّٰہ بن گغب بن ما لک دَضِیّ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْهُمَا جوا ہے والد کے نابینا ہونے پران کا ہاتھ پکڑ کر انہیں چلایا کرتے تضان ہمروی ہے کہ میں نے حضرت سیّری نا گفب بن مالک دینی الله تعکالی عنه ہے سنا، وہ غزوہ تبوک میں اپنے يچھے رہ جانے کا واقعہ بیان کرتے تھے کہ میں کسی غزوہ میں حضور صلّی الله تعکالی عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم ہے بیچھے نہیں رہاسوائے غزوہ تیوک کے، ہاں غز وۂ بدر میں بھی شریکے نہیں ہواتھا مگرغز وۂ بدر میں شریک نہ ہونے والوں میں سے کسی پرعمّا بنہیں کیا گیا۔ نبی اُ کرم صَلَّبی اللّٰکہُ ّ

تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمه اورمسلمان ، قريش كِ قافله كِ اراده سي تشريف لِ كُنْ يَضِ يَهال تك كه **اَللَّه** عَزُوجَلَّ فِي مسلمانوں ادر ان کے دشمنوں کو بغیر کسی میعاد کے اکٹھا کر دیا، میں عقبہ کی رات میں بھی بارگا و نَو ی میں حاضرتھا، جب ہم نے اسلام کی إعانت برغبد و مِیْاْ ق کیاتھا، میں اس کے مقابلہ میں بدر کی شرکت کوزیادہ پند نہ کرتا تھا، حالا تکہ لوگوں میں بدر کا زیادہ چرجیا تھا۔ غزوہ تبوک سے میرے پیچےرے دالوں کا واقعہ یوں ہے، کہ میں دوسرے غزوات کی بنسبت ان دنوں زیادہ طاقت قر اور بہت مالدارتھا۔ اَللّٰه عَـزُوجَلٌ کی فتم إس سے بہلے ميرے ياس بھى دوسوار يال ائتھى نہيں ہوئيں، جب كداس موقع پر مجھے دوسوار يال مَيسَّر تھيں ،اورنبيّ الكو همتلّي اللهُ تَعَالى عَلَيْهِ وَالِيهِ وَسَلَّم كامعمول تفاكه جب كي غزوه كااراده فرماتے تواصل معامله لوگوں سے ففی رکھتے۔اس غزوے کے وقت گرمی شديد، سفر دراز، راست ميں غيرا بادجنگل اور قدم قدم پر دشمن موجود سے۔ چنانچہ، آپ صَلَّى الله تعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّه نَے مسلمانوں كے سامنة تمام معامله واضح كردياتا كهاس كے مطابق زادِراہ تياركرليں ، أنهيں ريجي بتاديا كه سطرف جانا ہے۔ آپ صَلَى اللهُ تعَالى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَه كِهِمراه مسلمانوں كى كثير نعدادتهي ،كسى رجسر دغيره ميں ان كے نام حفوظ نہيں كئے گئے تھے،حضرت سيدنا گغب دَخِيي اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ وْمَاتِ بِين كَدِ جُوْحُصْ عَائب بُونا حِابِتااس كاخيال بونا كداس كى غير حاضرى يوشيده رب كى جب تك كداس كے بارے ميں وحى نازل نہ ہو۔ رسول اکرم صَدِّی اللهُ تَعَالى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم اس غزوه کے ليے اس وقت تشريف لے گئے جب پيل اور سائے مرغوب تھے، مجھے بھی ان چیزوں کی طرف رغبت بھی \_رسول کر یم صلّی الله عُنع الله عَليْهِ وَاليه وَسَلَّم اورمسلمان جہادی تیاری کر چیکے تھے، میں صبح کے وقت تیاری شروع کرنے کا ارادہ کرتالیکن پھر پچھے نہ کرتا اورا پنے دل میں یمی کہتا کہ میں اس پر قادر ہوں کہ جب جا ہوں گا سامان تیار کر لوں گا۔ای طرح در ہوتی جلی گئی بہاں تک کہ لوگوں کی کوششیں تیز ہوگئیں اور ایک صبح مسلمان دسول الله صلّی الله عُنعالی عَلَيْهِ وَاليه وسَدَّه کے ساتھ روانہ ہو گئے اور میں نے ابھی تک کوئی تیاری نہیں کی ممیرا یہی حال رہااور مسلمان تیز رفتاری سے چلتے ہوئے بہت دور نکل گئے، میں نے جاہا کہ میں جاکران سے ال جاؤل اور کاش کہ میں نے ایسا کرلیا ہوتا مگر میری نقد برمیں ایسانہیں تھا۔ رسول اکرم صلّی الله تعكالي عَليْدِ وَالِهِ وَسَلَّم كَتشريف ل جانے كے بعد جب ميں باہرلوگوں كى طرف نكانا تو مجھے بيد كيوكر وُ كھ بوتا كدمنافقين اور كمزورومعذورافراد كيسواايغ جبيما كوئى دوسرانظرنهآتا-

رسولِ أكرم صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمه نے تبوک ﷺ تک میراذ کرنه کیا ، تبوک میں آ پ صحاب کرام علیْهه وُ الدَّضْوان کی مجلس میں ' تشريف فرما تفكرا بي ني ويها: كغب بن ما لك رضي الله تعالى عنه كاكيابنا؟ بنو سَلِمَه كايك وي في ابها، يارسول الله صلّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّهِ السيره وعادرون اوردونون ببلوؤن كے نظارے نے روك ليا ہے۔حضرت سَيْدٌ نامعاذين جبل دَضِي اللهُ تَعَالَى عَنْهُ في اس من مايا بتم في برى بات كن بع ، ياد سول الله صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم ان كم تعلق بطالى كروا يجونيس جانة (ان كايتجد بناكى مجورى كى وجد يهوكا) -رسول اكرم صلى الله تعالى عَلْيه والبه وسلّه فاموش موسك العدان آب عليه السَّلَام نے ایک شخص کوسفیدلباس میں ریگستان ہے آئے ہوئے دیکھ کرفر مایا: ''ابوخشیہ ہوجا!''جب وہ آئے تو واقعی الوخشیہ انصاری دَحِنسیَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ تَصَديده بي صحالي بين جنبول نے ايك صاع تھجور صَدَ ق كتھيں تو منافقين نے (اس تم مقدار ير) انبيس طعنه ديا تھا۔ حضرت گھب فرماتے ہیں جب مجھے پتاچلا کہ بی اکرم صَلَّی اللّٰهُ تَعَالی عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّه مع لشکرتبوک ہے واپس تشریف لارہے ہیں ،تو میراغم تازه بوكيااورجموئے خيالات ول مين آنے لگےاور مين سوچنے لگا كوكل كس بات كن ريع حضور صَلَى اللهُ تَعَالى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم كَ ناراضی سے ایک سکول گا۔اس سلسلے میں ، میں نے اپنے گھر کے تمام سمجھ دار لوگوں سے مشور ہ کیا۔جب یہ مشہور ہوگیا کہ عنقریب حضور صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم تَشريف لان بني والع بن ، تومير زبن سيتمام جموت بها نفكل مح اور مين ن جان لياكه میں حضور صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم كَ غضب سے سي جموث كے باعث مركز نه زيح سكول كا البذااب ميں نے سيج بولنے كا پخته ارادہ کرلیا۔ نبتی کو یم صَلّی الله تعالی عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلّم صَبّح کے وقت تشریف لائے آپ کی عادتِ مبار کتھی کے سفرے واپسی پر پہلے مجد میں تشریف لاتے ، دورکعت نماز ادافر ما کرلوگوں کے درمیان بیٹھ جاتے۔

حب معمول آپ نے الیابی کیا، پھرغزوہ سے پیچےرہ جانے والےلوگ قتمیں کھا کھا کرعذر پیش کرنے لگے،ان کی تعداد اً سن (80) ہے کچھذا کدتھی ،آپ نے ظاہر کو قبول کرتے ہوئے ان کی بنیعَت کی تجدید کی ،ان کے لیے دعائے مغفرت فرمائی اوران کا باطن اَلله عَزْوَجَلُ كَسِير دكر ديا- پجرين حاضر مواء سلام عرض كياتو آپ حملي اللهُ تعَالى عَلَيْهِ وَاللهِ وسَلَّد فضب آميز مَبْسَم فرمايا اور كها: ' آكة وَ' چنانچه، ميل آپ كسامنے جابيطا، آپ صلّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ لَے فرمایا: تَجْهِكُس چيز نے غزوے سے

بیچھےرکھا، کیا تو نے سواری نہیں خریدی تھی؟ میں نے عرض کی: ''یاد سول الله صَلَّى اللهُ تعَالی عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ !الَّراآ پ کےعلاوہ کسی دنیا دارك پاس بينا موتاتو يقيناً كسى بهانياس كى ناراض سے في جاتا، مجھ توت كلام عطاكى كى ہے، كيكن أكله عَدَّو جَلَّ كُلْتُم إاكر آخ میں جھوٹ بول کرآپ کوراضی کراوں توعنقریب آلے فے خُروَجُ لُّ آپ کو مجھے سے ناراض کردے گا اورا گرآپ سے پیج سے کہدوں گا تو اگرچہ ابھی آپ صَلَّى اللهُ تَعَالى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّه مِحرينا راضَّى كا ظهار فرمائيس كے ليكن مجھ الله عَرْوَجَلْ سے التھ انجام كى اُميدب، اَلله عَزُوجَلُ كُفتم المجهولُ مجورى ندى ، وَالله المن بهي اس ناده وَوَت وَفَرَاحُي والاندها، جب من آب سي يجهرال رسول أكرم صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم نِفرمايا: الشَّخص في كهار ( پيرفرمايا: ) أنه جاءً ، يهال تك كه ألله عَـزْوَجَـلْ تمهارےبارے میں کچھ فیصلے فرمائے۔ چنانچہ، میں اُٹھ گیااور بنوسلمہ کے کچھاوگ بھی میرے پیچھے چل پڑے، کہنے لگے، خدا کی تتم ! ہمارے علم کے مطابق اس سے پہلےتم ہے کوئی گناہ سرز زنبیں ہوا، دوسر بے لوگوں کی طرح تم سے کوئی عذر کیوں نہ بن سکا، تمبارے گناہ کی معافی کے لیےرسول اکرم صلّی اللهُ تَعَالی عَلیْهِ وَالِهِ وَسَلَّد کا بخشش کی دعاما نگناہی کافی تھا۔ اَللّٰه عَزُوجُنُ کوشم اوہ مسلسل جھے مَلامَت كرتے رہے، يہاں تك كه ميں نے إِ وَ اوه كيا كه واپس جاكرائين آپ كوجھٹلاؤں، پھر ميں نے يوچھاكيااس معامله میں میرے ساتھ کوئی اور بھی شریک ہے، انہوں نے کہا کہ ہاں دوآ دی اور بھی ہیں، انہوں نے بھی وہی بات کہی جوتم نے کہی انہیں بھی تمہاری طرح کاجواب دیا گیا ہے۔ میں نے لیو چھا: وہ کون ہیں؟ کہا: ' مُراد کا بین دیدھ عَمْری اور بلا ل بن اُمَیّ واقتی دَخِنی اللهُ تَعَالى عَنْهُمَا''بيدونول بهت نيك تحفى غزوه بدريين شريك مويك تصاور مير بالني بهترين نمونه تحفي، جب مجصان كامعلوم مواتومين اين سيائى برقائم ربا،رسول اكرم صَلَّى اللهُ تَعَالى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم نَعُول عَنْ وَوَتَبُوك عِي يَجِيده جانے والول ميں سے صرف بم تينول سے طع کلامی کا حکم فرمایا۔ چنا نچے اوگ ہم ہے دورر بنے گئے ، یہاں تک کدمیرے لئے زمین بھی بدل چکی تھی گویا کدبیدہ وزمین نہتھی جس کومیں اس سے پہلے بیجانتا تھا۔ بیجاس (50) دن تک ہماری یہی حالت رہی،میرے دونوں ساتھی عاجز ہوکرا پے گھروں میں بیٹھے رونے

چونکہ میں ان سے جوان اور طاقت وَ رتھا،اس لیے باہر نکلتا مسلمانوں کے ساتھ نماز میں شریک ہوتا اور بازاروں میں گھومتا

َ پجرتا ، کیکن کوئی آ ومی مجھے سے بات نہ کرتا ، میں بار گاہ رسالت میں حاضر ہوتا ، حضور صَلَّی اللهُ تعَالٰی عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّهُ مَمَازِ کے بعدتشریف فرما موتے میں سلام عرض كرتا اورول ميں كہتا آ ب صلّى الله تعالى عليه واليه وسَلَّم نے ميرے سلام كاجواب دينے كے ليے لب مبارك ملائے بیں پانہیں؟ پھر میں آپ کے قریب ہی نماز پڑھتااور نظر چرا کرد کھتاجب میں نماز میں مشغول ہوتا ہو آپ صَلّی اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ عالِه وَسَنَّم ميرى طرف و كيصة اورجب مين آ ب صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَنَّم كَل طرف و يَصال سَي اللهُ تَعَالى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم دوسری طرف توجه فرمالیتے، جب لوگول کے مجھ سے قطع تعلق کوایک طویل عرصه گزر گیا تو میں ایک دن اینے بچیازاد بھائی حضرت ابوقنادہ (دَضِيَ اللّٰهُ تَعَالٰي عَنْهُ) كے باغ كى ديوار پھلانگ كران كے پاس گياوہ مجھسب سے زيادہ محبوب تھے۔ ميں نے سلام كياليكن انہوں في جواب ندديا، مين في كها: الا ابوقاده رَضِيَ اللهُ تَعَالى عَنْهُ إِنَّم كوخدا كاتتم دير بوج عِمَّا مول كياتم نبيل جانة كريس ألله عَزَّوَجَلَّ اوراس كرسول صَلَّى اللهُ تَعَالى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم سعمب ركفتا مول؟ وه خاموش رب، ميس نے دوباره ان كوشم دى وه چر خاموش رہے، میں نے تیسری بارقتم وی تو کہنے گے الله عزّة وَجَلُ اوراس کارسول صَلّى اللهُ تَعَالى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم بهتر جانتے ہیں۔ (بید سُن كر) ميرى آتكھوں سے آنسوجارى ہو گئے، ميں واپس لوٹا اور ديوار سيلانگ كربابرآ گيا، حضرت كغب رَضِي اللهُ تَعَالى عَنْهُ فرماتے ہیں، میں ایک دن مدینے کے بازار میں تھا کہ ملک شام کا ایک کسان جوغلہ بیجنے مدینة منوره آیا تھااس نے کہا کہ مجھے کعب بن مالک کا پیدکون بتائے گا؟ لوگوں نے میری طرف اشارہ کیا تواس نے مجھے شاہ غُسّان کا ایک خط دیا، جس میں لکھا تھا:

''امَّا بَعَد! مِجِه پتاچلا ہے کہ تبہارے ساتھی (یعنی رسول اکرم صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم ) نے تم برظلم کیا۔ حالا تک اَلله عَرُّوَجَلْ نے تہمیں ذِلت ورسوائی کا گھرنہیں دیا ہے، ہمارے یاس چلے آؤ، ہم تبہاری خاطر کریں گ۔''

حضرت کھب دیضی الله تعالی عنه فرماتے ہیں کہ خط پڑھ کرمیں نے کہا کہ یہ جی ایک آزمائش ہے، پس میں نے وہ خط جلتے تنور میں ڈال دیا، جب پچپاس (50) راتوں ہیں سے چپالیس (40) راتیں گزرگئیں اور وی میں بھی تاخیر ہوئی تو ایک دن رسول اکرم صَلَّی الله تعالی عَلیْهِ وَاللهِ وَسَلَّم حَلَیْ وَ مِلْ وَ الله وَ مَلْ مَن نے کہا: کیا اے طلاق دے دول؟ کہا نہیں بلکہ اے ملیحہ و کردواوراس نے قربت نہ کرنا۔ میرے دوسرے ساتھیوں کو

258

بھی آ پ صَلَّی اللّٰهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَلَیْهِ وَسَلَّم نے بہی بیغام بھیجوایا، میں نے اپنی زوجہ ہے کہا کتم اپنے ماں باپ کے ہاں چلی جاؤ اور جب تك ألله عَزُوَجَلُ اس معامله ميس كوني فيصله نفر مائ ومين رجو بإلى ابن أمَّيه دَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْه كي زوج محترمه في رسول كريم صلَّى الله تعَالى عَلَيهِ وَالِهِ وَسَلَّم كَى خدمت اقدَى شِل حاضر بوكرع ض كى " نياد مدول الله صَلَّى الله تعَالى عَلَيْه وَالِهِ وَسَلَّم ابلال بن أمّيّه بهت بوڑھے میں اُن کے پاس کوئی خادم بھی نہیں ، اگرییں اُن کی خدمت کرتی رہوں تو کیا آپ اِس کونا گوار مجھیں گے؟ فرما یا نہیں لیکن وہ تیرے نزدیک نہ آئے۔ انہوں نے عرض کی: ''اَللّٰه عَزْوَجَلُّ کی شم! وہ تواب ایسی باتوں کی طرف توجہ ہی نہیں کرتے اور جب سے یہ واقعه بيش أياده اب تكمسلسل رورب بين " (حضرت سيدنا كغب دَضِي اللهُ تَعَالى عَدْ مُغْر مات بين: )مير عظم والون مين كسي ن مجھے کہاتم بھی رسول اکرم صلّی الله تعالى عليه واليه وسكّم سابي زوج ك بارے يس اجازت لے ليت وال بن أمّيه كى زوجه كورسول كريم صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم فِه اللهُ وَسَلَّم فِي اللهُ وَسَلَّم فِي ال مين اس بارے مين رسول اكرم صَلَّى اللهُ تَعَالى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم عَدارت نبين لون كااور مجھ يابھى معلوم نبين كرآ پ مجھ كيا جواب ارشاد فرما کیں گے۔ اِس حالت میں دی (10) را تیں اور گزرگئیں۔ جب بچاس (50) را تیں پوری ہو گئیں، تو بچاسویں رات کی شیح کومیں نے گھر کی حجمت برصبح کی نماز پڑھی اور میری بالکل وہی حالت تھی جس کا **اَللّٰہ** عَدَّوَ جَلَّ نے ذکر فر مایا۔ میں اپنی جان سے بیزار ہو چکا تھا:اورز مین کشادگی کے باوجود مجھ پر تنگ ہو چک تھی،اچا نک میں نے دسکع ''پہاڑی پرایک مُنادی کی آواز سی جو با آواز بلند كهدر ما تفا''اے كغب بن مالك دكيني الله تعللي عنه أيمهين نوشخري مو۔''يين كرمين تجدے ميں كريزا مجھ معلوم موكيا كه فراخي كا وقت أچكاب، رسول اكرم صَلَّى اللهُ تَعَالى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسُلَّم فَ مَمَا فِهِر كَ بعدلوكون مين إعلان فرمادياك ألله عزَّوَجلَ في مارى توب قبول فر مالی ہے۔ چنانچے، لوگ مجھے خوش خبری دینے لگے، میرے ساتھیوں کی طرف بھی خوشخری دینے والے جانے لگے۔ایک شخص گھوڑا دوڑا تا ہوا میری طرف آیا الم قبیلہ ہے ایک آ دی دوڑ کر پہاڑ پر چڑھ گیا۔اس کی آواز گھڑ سوار کی رفتار ہے تیزشی۔(لہذا پہلے مجھ تک كينى ) جب خوشرى سانے والامير بياس آيا تو ميں نے اسنے كيڑے اتاركراً سے دے ديے، يو خوشخرى سانے كا صِله تھا۔ اَللّه عَزَّوَ جَلَّ كَافْتُم! مِيں اس وفت صرف أن دوكپڑوں كاما لك تھا، پھر ميں نے دوكپڑے ادھار لے كر پہنے اور رسول اكرم صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى

و استغفار المال المالحين عدا ١٦٥٥٥٥٥٥٥٥ (٢٦٠ عدا ١٥٥٥٥٥٥٥٥٥ توبرواستغفار كاميان

عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمه كَى خدمت ميں حاضري کے لئے چل ديا ،لوگول كى فوج درفوج نے مجھے سے ملاقات كى اور قبولىپ توبدكى مبار كبا د دينے كُدوه كبرر بعظم مبارك موا ألله عزّو جلّ تتهارى توبقول فرمالى ب،جب مين معدين يبنياتو ويكها كرسول اكرم صَلّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم تشريف فرماين اورلوگ آب كاروگردبيش بين طَلح بن عبيد الله دضي الله تعالى عَنه مجصد كه كرجلدي س میری طرف کیکے مجھے معافی کیا اور مبارک باددی ، آللہ عَـزَّوَجَلَّ کی شم ! مها جرین میں سے اُن کے سواکوئی نہیں اُٹھا (راوی کہتے ميں) حضرت كعب دَخِسَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ فِي حضرتِ طِلْحِه دَخِسَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ كَلِ اس عنايت كو بھى فراموش نہيں كيا۔ حضرت سيدنا كْعْب رَضِي اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ فرمات مي كه جب مي ني أكرم صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم كَ خدمت ميس سلام عرض كياتوآب صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم كاچِرةَ انورخوش عومكر باتها آب صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم نَا يَه بحصت فرمايا: وتمهيس اس ون كى خوشخرى بوكد جب سے تبارى مال نے تبہيں جناء آج كادن سب سے بہترون ہے۔ " ميں نے عرض كى: " يارسول التدصَلَى الله ا تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسُلَّم ابِيا بِصَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسُلَّم كَي طرف ع ج ياالله عَزَّوَ جَلَّ كَ طرف ع ؟ فرمايا: " نبيس بلك الله عَزُّوَجَلٌ كَي طرف سے ـ''اوررسول اكرم ، نورُ عَنَيْم شيما بخالد مهَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمة خُولُ بوتْ تُو آ بِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم كَا يَهِرِه خُوثَى سے جاند كى طرح حَيك لَّتا كويا كدجاند كا كلا ابو اس سے جميل آ ب صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم كَ خُونَى كَا الدازه بوجاتا، جب مِن آ بِصَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم كَامَ يَبِيُّهُ كَياتُو عُرْضَ كَى: يارسول الله صَلَّى اللهُ تعَالى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم ! ميرى توبى تحيل ميت كمين الإامال الله عَزَّوَجَلُ اوراس كرسول صَلَّى اللهُ تعَالى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم كَنام ير صدقة كردون - نبتى كويم صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم نَه فرمايا، يَحِم مال استِ ياس ركهو، تبهار يلي بهتر ب، ميل فع عض كي: میں اپنائے بیر والاحصدر کھ لیتا ہوں اور اَللّٰه عَرُّوجَلُ نے مجھے کے بولنے کے سبب نجات عطافر مائی ہے، الہذامیری تکمیل تو ہے یہی ہے کہ میں آبندہ بھی ہمیشہ سے ہی بولوں گا۔ پس اَللّٰه عَرَّوَ جَالَى كُتْم اجب سے میں نے رسول اکرم صلّی الله تفالی علیّه وَالله وَسُلَّم سے یہ بات کبی اس وقت سے میں کسی ایسے مسلمان کونیس جانتا جسے **اَللّٰہ** عَدَّوَ جَلَّ نے بچے بولنے کی وجہ سے جھے سے زیادہ انعام عطافر مایا ہوا دررسولِ اکرم صَلَّى اللهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّم ہے عُرض کرنے کے بعدے آج تک میں نے بھی جھوٹ بولنے کا اراد و بھی نہیں کیا اور

اميد ہے كه أكله عَزُوجَلُ آينده بھى جھے جموث بولئے ہے محفوظ ركھے گا۔ أكله عَزُوجَلُ نے (جارے بارے میں) يہ آيات كريمہ " نازل فرمائيں:

تسر جمه کنو الایمان: بِنَک اللّه کی رحمتیں متوجہ ہو کیں ان غیب کی خبر بتانے والے اور ان مهاجرین اور انصار پرجنہوں نے مشکل کی گھڑی میں ان کا ساتھ دیا بعد اس کے کہ قریب تھا کہ ان میں پچھ لوگوں کے دل پھر جا کمیں ، پھر اُن پر رحمت سے متوجہ ہوا ، بے شک وہ ان پر نہایت مہریان رحم والا ہے ، اور ان تین پر جو موقوف رکھے گئے ، یہاں تک کہ جب زمین اتنی وسطے ہوکر ان پرتنگ ہوگی اور وہ اپنی جان سے نگ آ کے اور انہیں یقین ہوا کہ اللّه سے بناہ بیل مگرای کے پاس کی ہوران کی تو بہول کی کہ تا کب رہیں بے شک اللّه ہی تو بہول کر نے پیل کے پاس کے بھران کی تو بہول کی کہ تا کب رہیں بے شک اللّه ہی تو بہول کر نے والا مہر بان ہے اے ایمان والو! اللہ سے ڈر دو اور پیموں کے ساتھ ہو۔ والا مہر بان ہے اے ایمان والو! اللہ سے ڈر دو اور پیموں کے ساتھ ہو۔

حضرت كَعْب رَضِىَ اللهُ تَعَالَى عَنْ عُرْمات بين: خداعز وَجَلُ كُتْم! جب سے جھے اَللّٰه عَزَّوَ جَلَّ فِ إسلام كى دولت عطا فرمائى، جھ پراس سے برااوركوئى انعام نيس كيا كه بيس نے رسول اكرم صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّه سے جَ بولا اورجھوٹ نہ بولا، در نہ ميں بھى جھوٹ بولنے والوں كوجس قدر بُر اقر ارديا شايدى ميں بھى جھوٹ بولنے والوں كوجس قدر بُر اقر ارديا شايدى دوسروں كواس قدر قابل مَذَ مَّت قر ارديا جو اَللّٰه عَزَّ وَجَلَّ نے ارشاوفرمایا:

توجمهٔ محنوالایمان: ابتمهارے آگالله کا قتمیں کھائیں گ جبتم ان کی طرف پلٹ کرجاؤگاس لئے کتم ان کے خیال میں سَيَحُلِفُونَ بِاللَّهِ لَكُمُ إِذَا انْقَلَبُ تُمُ الَيُهِمُ لِتُعُرِضُوْا عَنْهُمْ ۖ فَأَعُرِضُوا عَنْهُمُ ۗ اِنَّهُمُ ي بحش و مَا وَاللهُم جَهَنَّم جَوَآ عَ بِهَا كَانُوْ اللهُ وَيَر اللهُ اللهُ

حضرت عَنْ وَعَلَى عَنْدُو وَالِهِ وَسَلَّه عَنْ فَرَمات بِين ، بم تَنُون كَامعالمان لوكون سالله عَنْدُو وَالله وَسَلَّه مَ فَالَ كَاعَدُ وَالِهِ وَسَلَّه مَ فَاللهُ تَعَالَى عَنْدُو وَاللهِ وَسَلَّه عَنْ وَوَ مَ يَحْجِدِه جَانا مِ الدُين خُلَفُواً . الغ "اس آيت سے غزوه سے يَحجِده جَانا مرادُنيل بكداس سے آپ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَنْدُو وَاللهِ وَسَلَّه وَسَلَّه وَاللهِ وَسَلَّه وَاللهِ وَسَلَّه وَسَلَّه وَسَلَّه وَاللهِ وَسَلَّه وَاللهِ وَسَلَّه وَاللهِ وَسَلَّه وَيَعْمُ وَاللهِ وَسَلَّه وَسَلَّه وَسَلَّه وَسَلَّه وَاللهِ وَسَلَّه وَاللهِ وَسَلَّه وَاللهِ وَسَلَّه وَاللهِ وَسَلَّه وَاللهِ وَسَلَّه وَالله وَسَلَّه وَالله وَسَلَّه وَالله وَسَلَّه وَسَلَه وَسُلُه وَسَلَه وَسَلَه وَسَلَه وَسَلَه وَسَلَه وَسَلّه وَسَلّ

#### المراسي كى مصيبت دور ہونے پراسے خوشنجرى دينا

علامہ بَلُدُ الْلِدِّيْنِ عَيْنِي عَلَيْهِ رَخْمَةُ اللهِ الفَنِي عَدة الق**اری شرح بخاری میں فر**ماتے ہیں:اس حدیث سے پچپاس سے زائد فوائد حاصل ہوتے ہیں (جن میں سے چندیہ ہیں)اس امت کے لئے مالی غنیمت حلال ہے،سفر سے پُوٹے والے کے لئے گھر جانے سے پہلے مسجد میں جاکر نمازِ (نفل)اداکرنامستحب ہے،دوست کے باغ میں بغی<sub>ر ہ</sub> وهه المنازرياض المسالحين عد وهوه و ٢٦٣ عدد ١٥٥٥ عند المنازرياض المسالحين عدد المنازرياض المنازرياض

ا جازت داخل ہونا جائز ہے، جب کسی کوکوئی نعمت ملے یا کوئی بڑی مصیبت دور ہوتو اسے خوشخری دینامستحب ہے،غم يامصيبت كمل جانع يرصدقه كرنامستحب ب-(عددة القارى، كتاب المغازى، باب في حديث كعب بن مالك، ١٢/٣٧٩، تحت الحديث: ١٨ ٤٤ ٤

## الله عَلَيْهِ أَنْ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ أَنْ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ أَنْ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ أَنْ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ أَنْ أَنْ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ أَنْ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ عَلَيْهِع

اس صدير إلى كتحت شارح بخارى مفتى شريف الحق المجدى عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللهِ الْقَوَى" نزهة القارى" من فرمات ئين بغزوة تبوك مين دنياكى سب سے بڑى طاقت "رُوم" سے مقابلة هااس ليے نَفِيُه و عام (برخاص وعام كوجهاد) كاتفكم ارشاد فرماياتها كه جوبهي جهادكي إمنيطاعت ركهتا ہے وہ ضرور ساتھ ہولے اور زمان پخت عُسْرَت (تنگى) كاتھااور كھجوريں يك چكي تھيں حضور یاک مَلّی الله تعالی عَلَیْه والیه وسَلّم نے اخراجات جنگ کے لئے چندوفر مایاتی موقع براَ میر والمؤ مِنین حضرت سَیرُنا صديقِ اكبررَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ نِهِ إِيَّاكُل مال اور اَميهُ الْمُوهِ مِنِينُ حضرت ِسَيِّدُ نافاروقِ اعظم دَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ نِهَ آ دهامال نذركيا تفاليكن اس غزوكي تَجْهينُو (تيارى) كاسبراا ميرُ الْمُؤ مِنِينُ حضرت سِيسيّدُ ناحضرت عثانِ غَي رَضِيَ اللهُ تعَالى عَنهُ ك سرر ہا۔اس وجہ سے جولوگ اِسْتِ مطاعت کے باوجوداس غزوے میں شریک ندہونے ان پرسخت عِتاب ہواء انصار میں سے أسى (80) سے کچھزا کدافرادغزوے میں شریک نموے ،حضور اقدس صلّى اللهُ تعالى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم جب اس غزوے سے مدینه طیبه واپس موئے بتو تین کےعلاوہ بقیہ تمام بیچھےرہ جانے والول نے عذر بیان کر کے جھوٹی قسمیں کھا کرانی صفائی پیش كى جن ہے كوئى مُسورًا خَسدَه نهيں مواراس كئے كه بيلوك موس خلص نه تنظيم منافق تنظے البتة تين حضرات مؤمنین مخلِصین میں سے تھے،انہوں نے اپنی کوتاہی کا اعتراف کیا،جس کی وجہ سے اُن پر( فقی طور پر ) عمّاب ہوا، ( لیکن پھر عظیم الثان انعام نے وازے گئے )جسکی بوری تفصیل اور ایمان افر وزاحوال حدیث مذکور میں بیان ہوئے۔

( نزهة القاري ۸۷۸/۴)

#### اللهُ تَعَالَى عَنهُ اللهُ تَعَالَى عَنهُ اللهُ تَعَالَى عَنهُ اللهُ تَعَالَى عَنهُ اللهُ تَعَالَى عَنهُ

آپ دَضِیَ اللّٰهُ تَعَالٰی عَنْهُ انصاری خزر جی ہیں۔عقبہ کانیے میں شریک ہوئے۔بدر کی حاضری میں اختلاف ہے،
سوائے تبوک کے تمام خزوات میں شریک ہوئے۔حضور صَلَّی اللهُ تعَالٰی عَلَیْهِ وَاللهِ وَسَلَّه کے خاص شاعروں میں سے ہیں۔آپ
کے متعلق سور و کو بہ میں قبولِ تو بہ کی آیت نازل ہوئی۔آپ نے ایک جماعت سے روایت کی 77 سال عمر پائی 50 ھیں
وفات پائی آخری عمر میں آپ نامینا ہوگئے تھے۔ (مراہ والمناجح ہز جمدا کمال (حالات صحابہ وتابعین) ۵۵/۸)

#### اللهُ تَعَالَى عَنْهُ إِن رَبِيع عَامِرِ ى رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ

آپ عامری انصاری ہیں بدر میں شریک ہوئے آپ ان تین افراد میں سے ہیں جن کی توبقبول ہوئی ۔ الاصابة فی

تسييز الصحابة، ٦/ ٥٢)

### و سيدناهِ الله الله تعالى عَنه الله تعالى عَنه الله الله تعالى عَنه الله تعالى عَنه الله تعالى عَنه

آپانصاری صحابی میں غزوہ بدر میں شریک ہوئے آپ سے حضرت جابراور حضرت ابن عباس دَخِسی اللّه تُعَالٰی عَنْدُ نَعْدی اللّه تُعَالٰی عَنْدُ نَا نَعْدِی اللّٰہ الل

#### 

ترجمه كنز الايمان: يرجوه دن جس ين يحول كوان کانچ کام آئے گاان کے لیے باغ ہیں جن کے پیچنہریں روال بمیشد بمیشدان میں رہیں گیاالتف ان سے راضی اوروہ الله سے راضی بیہ بروی کا میابی۔

هٰۤڽٙٳؽۅ۫ڡؙڔؽڹؙڡؘٛٵڟۨڔۊؚؽڹڝۮۊؙۿؙؗؗؠؙؗ۫۫ڵۿؙؠ جَنْتُ تَجُرِئ مِنْ مَعْتِهَا الْاَ نُهْرُ خُلِدِيْنَ فِيُهَا آبَدًا مُهَا مُنَافِئ اللهُ عَنْهُمُ وَمَاضُوا عَنْهُ الْمِلْكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴿ رِبِ ١١٩ المائدة :١١٩)

سيائي كى اجهائى اورجموكى مَدَّ مَّت بيان كرت موع بمارے بيارے أَ قامدين والمصطفى هَلَى اللهُ تَعَالى عَلْيْهِ وَالِيهِ وَسَلَّه نِه ارشاوفر ماما: بينك اسيائي نيكي كي طرف اورنيكي جنت كي طرف لے جاتى ہے اور بينك بنده سي بولتار ہتا ہے بہاں تک کہ اَللہ عَدْوَجَل مِل إلى صِد بق (بهت سے بولندوالا) لکھدياجا تا ہے جبکہ جھوٹ گناہ کی طرف لے جاتا ہے اور گناہ جہنم کی طرف لے جاتا ہے اور بے شک بندہ جھوٹ بولتار ہتا ہے بہاں تک کہ اَللہ عزّ وَجَلّ کے ہاں كدّ اب (بهت بزاجمونا) لكوريا جاتا يه ١٢٥/١ مديث: ٢٠٩٤)

يبال ايك سوال زبن مين آتا ہے كەغز دەبدركى فضيلت مسلم ہواوروه بهت مشہورغز وه ہے پھر حضرت سیدنا کعب بن ما لک رضی اللهُ تعکالی عنه ی نے بیکول فرمایا کہ مجھ غزوہ بدر میں شرکت سے زیادہ بیعت عقبہ میں شرکت پندے؟ال بارے میں عَلَامَه إبنِ حَجَو عَسُقَلَانِي قُدِّسَ سِرَّةُ النُّورانِي فتح المبارى میں فرماتے ہیں كه حضرت سيدنا كعب بن ما لك رَضِي اللهُ تَعَالَى عَنْهُ كاس قول كى وجديد بي كه جولوگ غز وه بدر مين شريك موت وه اگر چ فضيات ر کھتے ہیں اس حیثیت ہے کہ غزوہ بدر پہلاغزوہ ہے جس میں اسلام کی مدد کی گئی ،لیکن بیعتِ عقبہ اسلام کے پھیلنے کا سبب بني اوراس كى وجه مع و وه بدروجود ميس آيا- رفتح البارى، كتاب مناقب الانصار، باب وفود الانصار الى النبي صلى الله عليه وسنم بمكة وبيعة العقبة، ١٨٨/٨، تحت الحديث: ٣٨٨٩)

حديث مذكور مين ذكر مواكه جب حضور صلَّى اللهُ تَعَالى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسُلَّم فَ حضرت سَيِّدُ ناكعب بن ما لك دَضِيَ اللهُ تعَالَى عَنْدُك بارے میں اِسْتِفُسَادِ فرمایا تو ایک شخص نے کہا کہ آئیس ووجا وروں کے نظارے نے روک لیا۔ حضرت سيَّدُ ناعَلَّامَه نَوَوِى عَنْدُورَحْمَةُ اللهِ الْعَوِى الى كَتَحْت فرمات بين: چوتكديقول فيبت بينى تقااس

ع 1900 و فيضان رياض الصّالحين ع 190000000 ( 777 ) 190000000000 توبرواستغفار كابيان

لَّ كَنَّ حَضِرت سَيِّدُ نامعاذ بن جبل دَعِنيَ اللَّهُ تعَالَى عَنْهُ نَے غيبت سے روكتے ہوئے فرمايا: "بِعُسَ مَا قُلُتَ" بعنی تم نے مُری تُنَّ بات كي بياس بات كى دليل ہے كەمسلمان كى غيبت كاردكياجائے گا۔ (شرح مسلم للنووی، كتاب النوبة، باب حديث نوبة كعب بن مالك و صاحبية، ٨٩/٩، البحزة السابع عش)



حضرت سَيِّدُ نَاعبدالله بِنُ عَمُو ورَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُمَا فرماتے ہيں كرآ قائے دو جبال صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَنْهُمَا فرماتے ہيں كرآ قائے دو جبال صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَنْهُ وَالِهِ وَسَلَّه اللهُ عَنْهِ وَالِهِ وَسَلَّه اللهُ عَنْهِ وَالِهِ وَسَلَّه اللهُ عَنْهِ وَالِهِ وَسَلَّه اللهُ عَنْهِ وَالِهِ وَسَلَّه عَنْهِ وَالِهِ وَسَلَّه نَعْ ارشا دفر مایا: سے بولنا، بنده جب سے بولتا ہے قو نیکی کرتا ہے اور جب نیک کرتا ہے ورجب نیک کرتا ہے اور جب محفوظ ہوجاتا ہے اور جب محفوظ ہوجاتا ہے ۔ پھراس شخص نے عرض کی: یَا دَسُولُ اللهُ عَنْهُ وَالِهِ وَسَلَّه اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّه اللهُ مَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّه اللهُ عَنْهُ وَالِهِ وَسَلَّه اللهُ مَعْ اللهُ عَنْهُ وَاللهِ وَسَلَّه اللهُ مَعْ اللهُ عَنْهُ وَاللهِ وَسَلَّه وَاللهُ وَال

احمد، مسند عبد الله بن عمرو بن العاص، ٩/٢ ٥٤، حديث: ٢٦٥٦)



عمدةُ القارى ميں ہے:حضرتِ سَبِدُ ناحسن بصرى عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللهِ الْعَدِى فر ماتے ہيں كدان تينوں حضرات نے ندتو مال حرام كھايا، ندكى كاناحق خون بہايا، ندز مين ميں فساد پھيلا ياليكن پھر بھى ان پر بہت سخت آ زمائش آ ئى، زمين اپنى تمام تر وسعت كے باوجودان پرتنگ ہوگئ، تو پھراس شخص كاكيا حال ہوگا جوفواحش وكبيره گنا ہوں ميں پڑا ہواہے۔

(عمدة القاري، كتاب المغازي، باب في حديث كعب بن مالك، ٢ ٩٧٩/١، تحت الحديث: ١٨٤٤)

تُوبُوُا إِلَى اللّٰهِ اَسْتَغُفِرُ اللّٰهِ صَلُّوا عَلَى الْحَبِيُبِ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالَىٰ عَلَى مُحَمَّد

 $m{\psi}$ مطس المدينة العلمية $m{\psi}_{i}(x_i,x_i)$  ) $m{\psi}_{i}(x_i,x_i)$  مطس المدينة العلمية  $m{\psi}_{i}(x_i,x_i)$ 

### ي مرني گلدسته

#### ''سَجَائَی کے 5 حروث کی نسبت سے حدیث مذکور اور اُس کی وضاحت سے جانے والے 5 مدنی پھول

- (1) ہمیشہ سے بولنا جا ہے جا ہے تنی ہی تکلیف برداشت کرنی پڑے کیونکہ سے میں اَللہ عَدْوَ جَلَّ اوراس کے بیارے رسول صَلَّى اللهُ تعَالى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّد کی رضا وخوشنودی ہے۔
- (2) مصیبت کے دنوں میں صبر کرنا چاہیے اور انتظار کرنا چاہیے کہ ایک ندایک دن اَللّٰه عَزُوَ جَلْ تمام صیبتوں کودور فرما دےگا۔
- (3) مصیبت کے وقت شیطان مختلف وارکر کے ایمان چھینے کی کوشش کرتا ہے، ایسے وقت میں نہایت صبر واست قامَت سے کام لینا جائے ۔ ایمان کی سلامتی کے لئے بڑی سے بڑی مشکل ومصیبت کو بھی خندہ پیشانی سے برداشت کرنا چاہئے اِن شا آءَ اللّه عَزْوَجُلُ ایمان کی برکت سے جنت اور اس کی الیم لاز وال تعتین نصیب ہوں گی کہ ونیا کی بڑی سے بڑی مصیبت بھی لیحہ بھر میں بھول جائے گی۔
- (4) ہمارے اسلاف برکرام رَجِهُ مُهُ اللّه السّلام کسی بھی قیمت پراپنے ایمان کا سودانہ کرتے انہیں دنیا کا ہر د کھ در و سہنا منظور تقالیکن کسی بھی صورت دامنِ مصطفا ہے جدائی برداشت نہ تھی۔ وہ اپنے پیارے نبی صَلّی اللّهُ تَعَالَی عَلَیْهِ وَالِهِ وَسُلّه کَوْدَمُونَ عَیْنَ رَبِنے کی خاطر دنیا کی بڑی ہے بڑی دولت دراحت کو تھکرا دیا کرتے تھے۔ جیسا کہ حضرت سَیّدُ نا کھب دَخِنیَ اللّهُ تعَالَی عَنْهُ نے شاوِعُسًا ن کی پیشکش کو تھکرا دیا۔
- (5) جعرات كون سفر پرجانا، سفر سے جاشت كوفت واپس آنا ورمىجدىي دوركعت نماز پڑھنا نبسي كويم صَلَّى اللهُ تَمَالى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم كَى سنت مباركه ہے۔

میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو! شیطان جاراسب سے بڑا دشمن ہے وہ بھی بھی جارے نیک اعمال سے خوش

نہیں ہوتا ،لمبی لمبی اُمیدیں دِلا کرنیکیوں ہے دورر کھنے کی بھر پورکوشش کرتا ہے اورانسان اس کے بہکاوے میں آ کر نہ صرف نیک اعمال سے دور ہوجا تا ہے بلکہ اپنے گناہوں پرمعافی ما تکنے میں بھی سستی وغفلت سے کام لیتا ہے اور پھرایسا بھی ہوتا ہے کہ انسان اچا نک موت کا شکار ہوکرا ندھیری قبر میں اتر جاتا ہے پھرسوائے حسرت وافسوں کے پچھ ہاتھ نہیں آتا لہذا مجوداروہی ہے جوجلداز جلداعمال صالحہ وتوب واستِ فحف کے ذریعے اینے کریم پر وَردُ گار عَدُوجَ لَكُو راضى كرالے-اَللّٰه عَرُوجاً كى رضايانے كاايك بهترين دريجاس كى راهيں سفركرنا بھى ہے-الْتحمُدُ لِلله عَرُوجاً تبلیغ قران دسنت کی عالمگیر غیرسیاس تحریک " دعوت اسلامی" کے زیر اہتمام عاشقانِ رسول راہِ خدامیں سفر کر کے اپنی اورساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کے لئے مصروف عمل ہیں ،آپ بھی'' دعوت اسلامی'' کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو كرمدنى قافلوں ميں سفر كيجيئي إنْ شَاءَ الله عَزْوَ جَلّ دين ودنيا كى بھلائياں نصيب ہونگى۔ **اللّه** عَزْوَ جَلْ ہميں گناموں سے بیخے اور نیک کاموں میں خوب بڑھ چڑھ کرحصہ لینے کی توفیق عطافر مائے۔

اَلله كرم اليه كرم يتحه يه جهال مين الدوعوت اسلامي تيري دهوم ركي مو

المِين بجَاهِ النَّبِيّ الْاَمِين صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم

#### سَيَهُ بِرِ 22 ﴿ لَكُمْ عَزْوَجَرٌ كَى خَاطِرِ جِانِ كَى قَرْبِانِي ﴾

عَنُ عِـمُرَانَ بُنِ الحُصَيْنِ الخُزَاعِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنُهُمَا: أَنَّ إِمُرَأَةً مِنُ جُهَيْنَةَ أَتَتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهِيَ حُبُلَى مِنَ الزِّني ، فَقَالَتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ ، أَصَبُتُ حَدّاً فَأَقِمُهُ عَلَيَّ ، فَدَعَا نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم وَلِيَّهَا ،فَقَالَ:أَحْسِنُ إِلَيْهَا ، فَإِذَا وَضَعَتُ فَأْتِنِي فَفَعَلَ فَأَمَرَ بِهَا نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَشُدَّتْ عَلَيْهَا ثِيَابُهَا، ثُمَّ أَمَرَ بِهَا فَرُجمَتُ،ثُمَّ صَلَّى عَلَيْهَافَقَالَ لَهُ عُمَرُ: تُصَلِّي عَلَيْهَا يَارَسُولَ اللَّهِ وَقَدُ زَنَتُ؟قَالَ: لَقَدُ تَابَتُ تَوْبَةً لَوْ قُسِمَتُ بَيْنَ سَبُعِينَ مِنُ أَهُلِ الْمَدِينَةِ لُوَسِعَتُهُمُ ، وَهَلُ وَجَدُتُ أَفضَلَ مِنُ أَنُ جَادَتُ بِنَفُسِهَا لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ ؟ رَوَاهُ مُسُلِم

(مسلم ، كتاب الحدود، باب من اعترف على نفسه بالزني، ص٩٣٣، حديث:١٦٩٦)

ترجمد:حضرت سَيْدُ ناعِمُوان بِنُ حُصَيْن رَضِيَ اللهُ تَعَالى عَنْهُمَا سے روایت ہے کہ جُهَيْمَه قبيلي كا ايك عورت جوز ناسے حاملة عن باركا ونَوَّ ت من حاضر مولى اور كهني لله على الله صلى الله عَلَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّه المن عَد ( النادى سزا) كَي سَحَّق مول،أس (مد)كومجه يرقائم فرمادين-آپ صلّى اللهُ تَعَالى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم في الله وَسَلَّم الله وَالله والله والل ا چھطریقے سے رکھوا جب بچد پیدا ہوجائے تواس کومیرے پاس لاؤ۔ چنانچہ،اس نے ای طرح کیا۔ آپ صَلَى اللهُ تَعَالى عَلْيهِ وَالِهِ وركة مناس عورت من متعلق تلم فرمايا كداس كے كيروں كواس كے جسم يربانده دواوراس كورَجم كردو ـ چنانچي، وه رَجْم كردى كئى ـ چر آ ب صلّى اللهُ تَعَالى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم نَهُ أَس كَي نما زِجنازه براهي حضرت عمر فاروق رَضِي اللهُ تَعَالى عَنْهُ نَه صَدَّمتِ أَقْدَس مِيس عَض كى: اس نيزناكياب،آپ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم يُحرَجَى اس كى تماز جنازه يرصَّ بين؟ آپ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم يُحرَجَى اس كى تماز جنازه يرضي بين؟ آپ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم ف إرشاد فرمايا اس في اليي توبك م كما كروه مَدِينَهُ مُنوَّرَه وَادْهَا اللهُ شَرَفًا وَتَعْظِيمًا كَستر (70) آدميون برتقسيم كي جائي تواُن کی بخشش کے لئے کفایت کرے۔ کیااس سے بڑھ کر کوئی بات ہے کہ اَللّٰہ عَدُّوَ جَلَّ کی خاطراس نے اپن جان قربان کردی۔

#### ﴿ جوتوبه كرك أعامَ المن نبيس كرني جائب

حضرت سَيْدُ تااِمَام نَوَوِى عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللهِ الْعَوِى هُسُوحِ مسلم يَن فرمات بين : حضور صَلَى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَدَّه كاس عورت كولى كويه كها كرتم است الحجى طرح ركحوا ورجب بج كى ولا دت بهوجائ تواس مير بياس لے آنا، بيزى دوسب سے تھى (1) تا كداس كوزيز واقر باغيرت وعاركى بنا پراسے كوئى تكيف نه پنجائيس (2) چونكه لوگ اليى عورتوں سے نفرت كرتے اور انہيں بُرا بھلا كہتے ہيں، ليكن اس عورت نے بچى توبه كرلى تھى اس لئے اس كے ساتھ مرتى كائم ديا۔ (شرح مسلم للنورى، كتاب حد الزنا، باب نبول توبة الفاتل وال كتر، ٢٠٥٦، السوء الحادى عشر)

النابول پروُنيوي سزائيس كيول ركھي گئيس؟

وین اسلام ایک کمل ضابطهٔ حیات ہے،اس پرعمل پیرا ہونے کی برکت سے دنیا وآخرت کے ہرمیدان

270 ) مجلس المدينة العلمية  $(eta_{m-1})$  ) محموده وموموه وموموه وموموه وموموه وموموه  $(eta_{m-1})$ 

میں کامیابی نصیب ہوتی ہے۔ جہاں اس دینِ برق نے نیک اعمال پراجرعظیم کی خوشخبری سنائی وہیں گناہوں کے ار تکاب پر دُنیوی واُخروی سزا ئیں بھی مقرر فرما ئیں تا کہ برائی کاتکدارُک (روک تھام ) ہوسکے ۔انسانوں کی طبیعتیں مختلف ہوتی ہیں کوئی صرف رضائے الہی یانے کے لئے برائی سے بچتا ہے تو کوئی غضبِ الہی اور آخرت کے خوف سے گناہوں سے مُختنبِبُ (بچا)رہتاہے۔لیکن کچھلوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جوآ خرت کی وَعیدوں کودُور جاننے کی وجہ ے غفلت کے عَسِمِیْت ( گہرے) گڑھے میں پڑے رہتے ہیں۔ چونکہ دُنیوی سزائیں فوری ملتی ہیں اس لئے وہ اِن سزاؤں کے خوف سے برائیوں سے بیچتے ہیں ادراس طرح معاشرے سے برائیوں کا خاتمہ ہوتا چلا جاتا ہے۔لہذا إسلام نے مختلف گناموں کی جودُنیوی سزائیں مقرر کیں ہیں وہ مَعاذَ اللّٰه ظلم نہیں بلکظلم وستم کا قلع قمع کرنے کا بہترین ذریعہ ہیں۔جب کسی ایک کوسزا ملے گی تواہے دیکھنے والے سب عبرت حاصل کریں گے۔زناایباجزم ہے کہ جس کی وجہ سے انسانی نسب خراب ہوتا ہے،شریعت مُطَبَّر ہ نے حفظ نسب کو بڑی اَہمیت دی ہے،للہذا جو اِس میں خرابی کا باعث بے گا۔اسے تیر خُداوندی کاسامنا کرنایزے گا۔زناکی حرمت کے بارے میں قران یاک میں ارشاد ہوتا ہے:

تسوجه مه کنز الایمان: اور بدکاری کے پاس نہ جاؤ میشک وہ بے حیائی ہے اور یہت ہی ٹری راہ۔

وَلَا تَقُرَبُوا الزِّنَّ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً ﴿ وَسَاءَ سَبِيلًا ﴿ (بِ٥١، بني اسرائيل الاسراء: ٣٢) ایک اور جگه ارشادِ باری تعالی ہے:

وَ الَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَّهَ الْخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِيُ حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّوَ لايزُنُونَ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَأْقَ أَثَامًا أَهُ يُضْعَفُ لَهُ الْعَنَ ابُ يَوْمَ الْقِلِمَةِ وَيَخُلُدُ فِيْهِ

مُهَانًا ﴿ (ب ١٩، الفرقان: ٢٩ ـ ٦٨)

ترجمهٔ كنز الايمان: اوروه جواً لله كراته كى معبودكو نہیں پوجتے اوراس جان کوجس کی اُللہ فے حرمت رکھی ناحق نہیں مارتے اور بدکاری نہیں کرتے ،اور جو بیکام کرے وهسزا پائے گابڑھایا جائے گااس پرعذاب قیامت کے دن، اور ہمیشہاس میں ذلت ہے رہے گا۔

قران کریم میں زِنا کی سزابیان کرتے ہوئے خدائے برزگ ویژ ترنے ارشاد فرمایا:

ترجمهٔ کنز الایمان: جوعورت بدکار بواور جومرد، توان میں ہرایک کوسوکوڑ کا گاؤاور تمہیں ان پرتس ندآ کا کا لله کے دین میں اگرتم ایمان لاتے ہواللہ اور پچھلے دن پر اور چاہیے کدان کی سزا کے وقت مسلمانوں کا ایک گروہ عاضر ہو۔

اَلزَّانِيَةُ وَالزَّانِ فَاجُلِدُ وَاكُلُّ وَاجِدٍ مِّ نَهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلا تَأْخُنُ كُمْ بِهِمَا مَا فَدُّ فَى دِيْنِ اللهِ إِنَّ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ اللّٰ خِدِ وَلَيْشُهَدُ عَنَا ابَهُمَا طَآ بِفَدُّ مِّنَ اللّٰ خِدِ وَلْيَشْهَدُ عَنَا ابَهُمَا طَآ بِفَدُ مُّقِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ ۞ (بِ١١٠الونَ١)

صَدْرُ الا فاضِل حضرت علّا مه مولا ناسِّير محمد تعيم الدين مُر اوآ بادي عَيْن ورُحْمَةُ اللّه الْهَادِي اس آيت كي تحت فرماتے ہیں: یہ خطاب دُگام کو ہے کہ جس مردیا عورت سے زنا سرز دہواس کی حد (شری سزا) یہ ہے کہ اسے سو (100) کوڑے لگا وَ،بیحد حُرِ غیرِ مُحْصِن (یعنی آزاد ، تنوارے) کی ہے کیونکہ خُرِ مُحصِن (یعنی آزاد ، شادی شدہ ) کا حکم بیہے كداس كورَجْم كياجائي حبيبا كدحديث شريف مين دارد ہے كدحفرت ماعز رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ كُوْحَكُم نبتي كريم صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم رَجْم كيا كيا اور محصون "ووآزادمسلمان بجومُكلَّف مواورنكاح سيح كماته صحبت كرچكاموخواه ايك ہی مرتبہ' ایسے خص سے زنا ثابت ہوتو رجم کیا جائے گااورا گران میں سے ایک بات بھی نہ ہومثلاً ٹرنہ ہو یامسلمان نہ ہو یا عاقل بالغ نہ ہو یا اس نے بھی اپنی زوجہ کے ساتھ صحبت نہ کی ہو یا جس کے ساتھ کی ہواس کے ساتھ نکائِ فاسد ہوا ہوتو یہسب غیر محصن میں داخل ہیں اور ان سب کا حکم کوڑے مارنا ہے۔ مردکو کو ڑے لگانے کے وقت کھڑ اکیا جائے اور اس کے تمام کیڑے اتار دیئے جائیں سواتہبند کے اور اس کے تمام بدن پر کوڑے لگائے جائیں سوائے سر، چبرے اور شرم گاہ کے، کوڑے اس طرح لگائے جائیں کہ الم گوشت تک ندینچا ورکوڑ امْتَوَ سِسط درجہ کا ہوا ورعورت کوکوڑے لگانے کے وفت کھڑا نہ کیا جائے نہاس کے کپڑے اتارے جائیں۔البندا گر پوشین یاروئی دار کپڑے پہنے ہوئے ہوتو ا تار دیئے جائیں ، پیچم ٹر اورٹر ؓ ہ کا ہے بینی آ زادم داورعورت کا اور باندی ،غلام کی حداس سے نصف بینی پچاس 50

من من المسالم المسالم

کوڑے ہیں۔ جوت زنایا تو چار مردوں کی گواہیوں ہے ہوتا ہے یا زِنا کرنے والے کے چار 4 مرتبہ اقر ارکر لینے سے گھربھی امام بار بارسوال کرے گا اور دریافت کرے گا کہ زِنا ہے کیا مراد ہے کہاں کیا، کس سے کیا، کب کیا ؟اگر اِن سب کو بیان کر دیا تو زنا ثابت ہوگا ورنہ نہیں اور گواہوں کو صراحة اپنا معائنہ بیان کرنا ہوگا بغیراس کے جوت نہ ہوگا۔ گواطت، زِنا میں داخل نہیں ، لہذا اس فعل سے حد واجب نہیں ہوتی لیکن تعزیر واجب ہوتی ہے اور اس تعزیر میں صحابہ کرام عَلَیْهِ عَمْ البِّرِفْ وَان کے چندا قوال مروی ہیں: (1) آگ میں جلاد بینا (۲) غرق کردینا (۳) بلندی سے گرانا اور او پر سے نیقر برسانا، فاعل دمفعول دونوں کا ایک ہی تھم ہے۔ (خزائن العرفان پ ۱۸ سورة النور:۲)

اَلله عَدْدَ جَلْ كِ السِيم مقبول بند ي بھى ہيں جو گنا ہوں ہے كوسوں دور بھا گتے ہيں اور اگر ان ہے كوئى ايساعمل سرز دہوجائے جوكسى گناہ كى طرف لے جانے والا ہوتو وہ اپنے آپ كواليى سزاد سے ہيں كہ ہم اس كے بارے ہيں سوچ كر بھى كانپ جاتے ہيں۔ چنانچہ منقول ہے كہ

### انوکلیسزا کی انوکلیسزا

ایک مرتبر حضرت سیّد ناعیسی بن مریم علی نیّدنا و علیه ما الصّلوة و السّده و شهرت با برتشریف لائے تا که لوگوں کے

الکے بارش طلب کریں کیکن آک للے عَدَّوْرَ جَلْ نے وَتی فرما کی: اے بیسی ! بارش کا مطالبہ نہ کرو کیونکہ تمہارے ساتھ خطاکار

بیں ۔ حضرت سیّد ناعیسی عَدِیْتِ السّدَاد نے انہیں اس بات کی خبر دی اور إعلان فرمایا کہ ہمارے ساتھ جو بھی گنبگار ہے وہ

جدا ہو جائے۔ یہ من کر صرف ایک آدمی بچاجس کی ایک آئی تھی باتی سب چلے گئے۔ آپ نے اس سے بوچھا: تم

جدا ہو جائے۔ یہ من کر صرف ایک آدمی بچاجس کی ایک آئی تھی باتی سب چلے گئے۔ آپ نے اس سے بوچھا: تم

کیوں نہیں گئے؟ اس نے عرض کی : اے رُو ئے اللّه (عَلْيهِ الصَّلَاءُ وَ السَّدَم)! بیس نے ایک ایک ایک آئلہ عَوْوَ جَلْ کی نافر مانی

نہیں کی ، ہاں! ایک دن بلا اِدادہ ایک عورت کے پاؤس پر نظر پڑی تھی تو میں نے اپنی ایک آئلہ وکال دی ، اگر دوسری

آئلہ بھی پڑتی تو اُسے بھی فکال پھیکا ۔ یہ من کر حضرت سیّد ناعیسی علیہ السّدَاد رونے لگ گئے یہاں تک کہ آنسوؤں سے

ریش (داڑھی) مبارک تر ہوگئی۔ پھرفرمایا: ہمارے لئے دعا کر ، توساری زندگی گنا ہوں سے پتجار ہا ہے۔ چنا نچے وہ بارگا وہ

ع ١٥٥٥ و فيضان رياض الصّالحين ع ١٥٥٥٥ و ٢٧٤ ع ١٥٥٥٥٥٥٥٤ توبروا ستغفار كابيان

ُ خداوندی میں عرض گزار ہوا:''اے ہمارے پَر وَرْ دگار عَزُوّ جَلْ اِتونے ہمیں پیدا فر مایا اورتو ہی ہمارے رزق کا کفیل ہے۔ ہمیں بارانِ رحمت عطافر ما۔'' ابھی وہ مخص دعا سے فارغ بھی نہ ہونے پایاتھا کہالیی بارش آئی گویا آسان پھٹ پڑا ہو۔

(ملخصاً عيون الحكايات، الحكاية الخامسة والاربعون ،ص ٦٤)

صَلُّوا عَلَى الْحَبِينِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَى مُحَمَّد

## الرابي نوجوان کي توبه

ھیم بھر میں رضوان نامی ایک آوارہ وسرکش ، شرانی نو جوان رہتا تھا۔ایک مرتبہ وہ اپنے دوستوں کے ساتھ شراب کے نشخے میں مَد ہوش تھا، کہ ایک وَرولیش بچھ عربی اشعار پڑھتا ہوا وہاں سے گزراا شعار کامفہوم پچھاسطرح ہے: جب تو کسی دن لوگوں سے الگ کسی جگہ تنہا ہوتو بیہ نہ کہہ کہ میں تنہا ہوں اور مجھے کوئی نہیں و کچھ رہا بلکہ یوں کہہ کہ مجھ پرایک تکہ ہان ہے اور اَللّٰ عَذَوْ جَلْ کولی بھر کے لئے بھی ہرگز غافل نہ جاننا اور نہ بیگان کرنا کہ اس سے کوئی چپی ہوئی بات یوشیدہ ہے۔

ری تصبیحت آموز اشعار سن کرنو جوان زار وقطار رونے لگا اور دَرولیش کو اَللّٰه عَزِّوَ جَلٌ کا واسط دے کر دوبارہ وہی اشعار پڑھنے کو کہا۔ اس نے وہی اشعار دوبارہ پڑھنے تو نوجوان نے کہا: یائیدی! اَللّٰه عَزُوْجَلٌ کی تنم! آپ کی نِیارت ہمارے لئے باعث سعادت ہے، اپنی در دبھری آ واز میں مزید تھیجت آ موز اشعار سنا کر ہماری زندگی کو پاکیزہ وستحرا کر جیئے۔ چنا نچے، درویش نے مزید بچھا شعار سنا کے جن کامفہوم بچھاس طرح ہے:

اَللّٰه عَوْدَ جَلَّ كارِ (ْ نَ كَهَا كَرَ مِنْ وُ اُس كَى نافر مانى كَرَتاب، جب تواس كى مُلُوق سے پُھپتا ہے تو وہ تُجھے ديھير ہا ہوتا ہے، اے انسان! اَللّٰه عَوْدَ جَلَّ كَى نافر مانى سے فَحَى، تو جو بھى گناہ كرتا ہے وہ تجھے ديكھ رہا ہوتا ہے اور جانتا ہے۔ ميسن كرنو جوان پھررونے لگا اور بے ہوش ہوكر گر پڑا۔ جب اُسے ہوش آیا تو اُس نے شراب كے برتن تو رُ وُ الے اور عرض كى: يائيدى! كيا ميرى تو بة يُول ہوجائے گى؟ وَ رويش نے كہا: بيرب عَدْوَجَلْ سے صُلْح كَى گھڑى ہے،

و استغفار کامیان عند المسالحین و ۱۳۵۰ و ۱۲۷۵ و ۱۳۵۰ و ۱۳۵۰ و ۱۳۵۰ و ۱۳۵۰ و ۱۳۵۰ و استغفار کامیان

**اَللّٰہ** ﷺ عَـزُوجَلَ نے تخفیے نیکی کے دروازے پرآنے کی تو فیق عطا فرمائی ہے، آج تیرے گناہ معاف کردیئے جائیں تو تیرے لئے کتنی بڑی سعادت ہے! (لبذا تو بارگاہ البی میں تھی تو بہ کرلے ) نو جوان نے پھر چیخ ماری اورغش کھا کرز مین پر رِّر گیا۔ جب إفاقه مواتوعرض كرنے لگا: يائيدى! كيا مجھ سے گؤشتہ كنا موں كامُواحَذ ه موگا؟ كها نبيس ، **اَلسلْس**ه عَزُوجَلُ كُفتم! خالِص مَحَبَّت كَتَىٰعِمده ہے!مُحِبَين كے لئے دُوري كے بعدلذّ سَيْتُر بِكَتَنَى الْحِيم ہے! پھر قرب كے بعد پیمر وفر اق کی گھڑی کتنی شدید ہے! اے (اللّٰه عَدَّوَ جَلّ ہے ئے ہوئے)عہد مَحَبَّت کو بھو لنے والے! تو نے اپنے ربْءَ ـَزُوجَلَّ ہے مُعامَله کیا پھرغفلت کی پیٹھی نیندسوگیا ، تُو کس فُضول کام میں مشغول ہے؟ تُو نے نواپنامقصود ضا کُع کر دیا۔آج ہی نیکیوں پر کمربستہ ہوجااور گؤشتہ گنا ہوں کوتر ک کردےاور دَروَیشی اِختیار کرلے۔ تیرے سابقہ گناہ معاف کردیئے جائیں گے۔ اِس برنو جوان کے آنسو بہد نکلے اور اس کے دوست بھی رونے لگے پھراُنہوں نے توبد کی اور لباس زیب وزینت اُتاریجینکا نوجوان نے رب عَدوّ وَجَلْ کے حضور کچی توب کی اورائے پچھلے برے اُفعال پر بے صد شرَ مسار ہوا۔اس نے ساری رات آہ و رُکا، گریدوزاری اور خسرت وغدامَت سے بچیاڑیں کھاتے ہوئے وَرولیش فقیر کے پاس گزاری۔جب تحری کا وقت ہوا تواہے پھرایئے گناہ اور نافر مانیاں یادآ گئیں۔ چنانچہ،اس کے منہ سے ایک ز ور دار چیخ نکلی اور آنکھوں ہے کیل اُشک رواں ہو گیا اور اس برغشی طاری ہوگئی۔ جب فقیر نے اُسے حرکت دے کر و كيما تووه و تيائة فانى سے رخصت جو چكا تھا۔ (الروض الفائق، المحلس الحادي والاربعون فصل في حملة نصائح، ص ٢٢٩)

#### من گلاسته

#### بقیع کے 4 حروث کی نسبت سے حدیث مذکور اور اس کسی وشاحت سے ملائے والے 4 صدئی پھول

(1) جوبندہ جتنازیادہ نیک ہوتا ہے اسے اپنے گنا ہوں پر اتن ہی زیادہ ندامت ہوتی ہے۔

(2) دینِ اسلام نے جَرائم کی جوسزا کیں مقرر کی ہیں اگروہ نافِذ ہوجا کیں تومُعاشَر ہامُن کا گہوارہ بن جائے۔

(3) زانی عورت اگر حاملہ ہو تو جب تک بچہ پیدا نہ ہو حد قائم نہ کریں اور بچہ پیدا ہونے کے بعد اگر رجم کرنا ہے تو فوراً "

كروس (الدر المختار و رد المحتار، كتاب الحدود، مطلب الزني شرعاً... الخ، ٢٤/٦)

(4) مرجوم (بعنی جورجم کیا گیاس) کوشسل و کفن وینااوراس کی نمازِ جناز ه پڑھناضروری ہے۔ (سندویرالابسار، کساب الحدود، ۲۰/۲)

اَلله عَدَّوَجَلُ جميں برآن اپنی رحت کی نظر میں رکھ اور اپنے عَفُو وکرم سے جمارے تمام گناہ معاف فرمائ الله عَدِّو عَالَي عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم

#### ابوہُریرہ کا تُو شہدان

حضرت سِيّدُ نا الوبر رود وَ اللهُ تعَالَى عَنْهُ فرمات بين: ايك فروه مل الشرِ اسلام ك پاس كھان كو كچه در بار رسول اكرم صَلَّى اللهُ تعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّه فَ فَر مَا يَا بَتِبار ب پاس بِحَص به بين فرمايا: في اللهُ وَ مَلْ وَ اللهُ وَ اللهُ وَ مَلْ وَ اللهُ وَ مَلْ وَ اللهُ وَ مَلْ وَ اللهُ وَ اللهُ وَ مَلْ وَ اللهُ وَ وَاللهُ وَ اللهُ وَا اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَا اللهُ وَا اللهُ وَاللهُ وَا اللهُ وَاللهُ وَا اللهُ وَاللهُ

كون ديتا بي دين كومنه جائي دين والاسم سي جاراني

# ﴿ حرمي مال كن مَذَنَّت ﴾

عديث نمبر:23

عَنِ ابُنِ عَبَّاسِ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُمَاأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: لَوُ أَنَّ لِابُنِ آهَمَ وَاقِيانِ، وَلَنْ يَمُلا فَاهُ إِلَّا التَّوَابُ، وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَى مَنْ تَابَ. وَاقِيانِ، وَلَنْ يَمُلا فَاهُ إِلَّا التَّوَابُ، وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَى مَنْ تَابَ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. (بعارى، كتاب الرقاق، باب ما يتقى من فتنة المال ....الخ، ٤ / ٢٢٩ ، حديث: ٢٣٩ - ٢٤٣٧) (مسلم، كتاب الزكاة، باب لو نذ لابن دم، ص٢٢ و معديث: ٢٠٤١)

ترجمہ:حضرت سِیسِیدُ ناابن عبّا س دَضِی اللّه تعالی عنه ماسے مروی ہے کہ دسوّل الله صَلّی الله تعالی عَلَیْهِ وَاللهِ وَسَلّه مَسَلّی الله عَلَیْهِ وَاللهِ وَسَلّه مَسَلّی الله عَلَیْهِ وَاللهِ وَسَلّه مَسَلّ اللهُ عَمْدُومُی کے سواکوئی ارشاد فرمایا: ''اگراین آدم کے پاس سونے کی ایک وادی ہوتو چاہے گا کہ اس کے پاس دووادیاں ہوں اور اس کے منہ کومٹی کے سواکوئی چیز نبیں ہوسکتی اورجو اَللّه عَرَّوْجَلُ سے تو برکر نے وَاللّه عَرَّوْجَلُ اس کی تو بوقو لِ فرما تاہے۔

#### انسان کی حرص ختم نہیں ہوتی کھا

عَلَّاهه إِبنِ بَطَّالَ عَلَيْهِ رَخْمَةُ اللهِ الْغَقَادِ فرمات بين: اس حديث مين حضور صلّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلّه فَا اللهِ الْعَقَادِ وَمَا عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلّه وَاللهِ وَمَلّه وَاللهِ وَسَلّه وَاللهِ وَسَلّه وَاللهِ وَسَلّه وَالله وَمَا كَا اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلّه فَا للهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلّه وَلِهُ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلّه وَلَا مِن وَعِيمَالَ بِ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلّه وَلَا مِن وَعِيمَالُ بِ وَلَا مِن وَعِيمَالُ بِ وَلَا مِن وَعِيمَالُهُ وَاللهِ وَسَلّه وَلَا مَا اللهُ وَمَا اللهُ اللهُ

(شرح لابن بطال، كتاب الرقاق، باب ما يتقى من فتنة المال .....الخ، ١٦٠/١)

### ج حوص کے کہتے ہیں؟

كسى چيز سے سير نه ہونا اور جميشه زيادتى كى خواہش ركھنے كوحرص اور جرص ركھنے والے كود كريص" كہتے

(مرأة الناجح، ١٧٨٨)

ءِ ہیں۔

# و حرص کسی جیز کی ہوسکتی ہے

اَللَّه عَزُوَجَلَّ**کی اُن پر رحمت هو اور اُن کے صَدُقے هماری بے حسابِ مِففرت هو**۔

#### ال کریس کی توبہ بھی قبول ہے

اِبُنِ حَجَو عَسْقَلَانِی قَدِّن سِرَّهُ النُّورَانِی فرماتے ہیں: جس طرح اَللَّه عَزُوجَوْ دوسرے گناه گاروں کی توبی قول فرمالیتا ہے۔ اس حدیث پاک بیس مال جنع کرنے ، مال کی تمنا فرما تا ہے اس طرح د نیوی مال کے حریص کی توبیجی قبول فرمالیتا ہے۔ اس حدیث پاک بیس مال جنع کرنے ، مال کی تمنا کرنے اور مال کی لا کیے کی مُدمت کی طرف اشارہ ہے۔ علامہ طِیبی عَلَیْهِ رَحْمَهُ الله القَوِی فرماتے ہیں: جمکن ہے کہ اس حدیث پاک کا یہ مطلب ہو کہ انسان فطری طور پر مال کی کثر ت کو پسند کرتا ہے اور اس کی ہوس کا پیٹ بھی بھی نہیں بھرتا سوائے اُن لوگوں کے جنہیں اَللّه عَزُوجَلْ بچائے اور جن کی فطرت سے اَللّه عَزُوجَلْ مال کی ہوس دارے اور اس کی ہوس کا بیٹ کرتا ہے اور اس کی ہوس داری مادے اور اس کی ہوس کی ہوس کی ہوس کی ہوس کی اُللّه عَزُوجَلْ مال کی ہوس کی اُللّه عَزُوجَلْ مال کی ہوس کا اِللّه عَزُوجَلْ مال کی ہوس کا بیت کم ہیں۔ (فنع الباری، کتاب الرفاق، باب ما یتقی من فند المال مسلط، ۲۱۲۱۲، تحت الحدیث: ۲۱۹۱۲)

### انسان فطر قاحريس ہے

عَلَّامَه مُلَّا عَلِى اَلْقَادِى عَلَيْهِ رَخْمَةُ اللهِ الْبَادِى فرمات بيس كداس مديث يس اس بات كى تنبيه بكه انسان كى فطرت مين ايك ايها بخل بوتا بجوات حويص (لالحى) بناتا بجيسا كداس كى خبر اَلله عَزْدَ جَلْ فرَان

میں بھی دی۔ چنانچہ،ارشاد باری تعالی ہے:

تسر جسمة كنو الايمان: تم فرماؤا گرتم لوگ مير سارب كى رحمت ك خزانوں كے مالك ہوتے تو انہيں بھى روك ركھتے اس ڈرے كرچ نه ہوجا كيں اور آ دى برا النجوس ہے۔

قُلُ لَّوُ اَنْتُمُ تَمُلِكُوْنَ خَزَ آبِنَ مَحْمَةِ مَ لِّيَ إِذًا لَّكِمُسَكُنتُمُ خَشْيَةَ الْإِنْفَاقِ ﴿ وَكَانَ الْإِنْسَانُ قَتُومًا ۞ (به ١٠ بني اسرائيل: ١٠٠)

پس بیآیت ابن آدم کے انتہا کی خویص (لا لی ) اور بخیل ہونے پردلیل ہے، ابن آدم اس پرندے سے بھی زیادہ بخیل ہے جوساحل سمندر پراس خوف سے پیاسا مرجا تا ہے کہ بہیں پانی پینے سے پانی ختم نہ ہوجائے اور اس کیڑے سے بھی زیادہ بخیل ہے جس کی خوراک مٹی ہے لیکن وہ اس خوف سے بھوکا مرجا تا ہے کہ بہیں کھانے سے مٹی ختم شہوجائے۔ (مرقاۃ السفانیج، کتاب الوقاق، الفصل الاول، ۲۲/۹، تحت الحدیث: ۲۲۳)

علامہ اَبُو ذَكُوِیًا یَعُیٰ بِنُ شَوف نَوَوِی عَلَیْهِ رَخْمَةُ اللهِ الْقَوِی شوح مسلم بیل فرماتے ہیں: حدیث کے معنی یہ ہیں کدانسان دنیا پر حَسرِیْ حس (لا پی) ہی رہے گاتی کداس کی موت آجائے اوراس کے پیٹ کوقبر کی مٹی ہی ہجرے گی ، غالباً یہ حدیث انسان کے دنیا پر حَرِیْص ہونے کے تھم کے بارے بیں وار دہوئی ہا وراس کی تا سُیحد یث شریف کے اس حصے ہی ہوتی ہے کہ' اَللّٰه عَدَّوَ جَلُ اس کی توبیقول فرما تا ہے جوتو بہرتا ہے ' یعنی اَللّٰه عَدُّو جَلُ اس کی توبیقول فرما تا ہے جوتو بہرتا ہے ' یعنی اَللّٰه عَدُّو جَلُ اس کی توبیقول فرما تا ہے۔ اس طرح دیگر گناہ گاروں کی توبیقول فرما تا ہے۔

(شرح مسلم للنووي، كتاب الزكاة، باب كراهة الحرص على الدنيا، ١٣٩/٤، الجزء السابع)

حدیثِ ندکور میں انسان کے انتہائی حریص ہونے کا بیان ہے کہ اُسے جاہے کتنا ہی مال دے دیا جائے کین وہ قاعت نہیں کرے گا۔ اس کی حرص کو صرف موت ہی ختم کر سکتی ہے کیونکہ مرنے کے بعداس پر مال ودنیا کی حقیقت واضح ہوجائے گی سمجھدار انسان بھی بھی دنیا کے چکر میں پھنس کراپنے خالقِ حقیقی عَدِّوْجَوْ کی یا دسے عافل نہیں ہوتا بلکہ غفلت میں ڈالنے والی ہرشے سے وہ گوسوں دور بھا گتا ہے۔ شریعتِ مُصطَهَّرَ ہونے دنیا کی بہت ندمت بیان

فر مائی تا کہ انسان اس سے دھوکا نہ کھائے ۔ فرمانِ خداوندی ہے:

توجمة كنز الايمان: ہرجان كوموت بكھنى ہے اور تہارے بدلے تو قيامت بى كو پور ليس كے، جوآگ سے بچاكر جنت ميں داخل كيا گيا وہ مرادكو پہنچا اور دنياكى زندگى تو يبى كُلُّ نَفْسِ ذَ آيِقَةُ الْمَوْتِ وَ إِنْمَا تُوقَوْنَ الْحُورَ مَكُمُ مَيُومَ الْقِلْمَةِ فَعَنْ ذُحْزِحَ عَنِ الْجُورَ مَالْقِلْمَةِ فَعَنْ ذُحْزِحَ عَنِ النَّامِ وَالْحُلِولُ الْجَنَّةَ فَقَدُ فَاذَ وَمَا الْحَلُولُ اللَّهُ مَنَا عُلِلْهُ وَمَا الْحَلُولُ (بَ عَلَى الْحُلُولُ مِنَا عُولُهُ وَمِن (بَ عَلَى الْحُلُولُ مِن الْعِمَانَ وَمَا)

دھوکے کا مال ہے۔

#### النامول كى ترص سے بيخے كانسى

گناہوں کی بڑھ سے بچنا بے حدضر وری ہے،اس کے لئے سب سے پہلے گناہوں کی بہچان حاصل سیجے، پھر ان کے نقصانات پرغور سیجے کیونکہ ہمارانفس فائدے کی طرف لیکتا اور نقصان سے بھا گتا ہے۔اگر حقیقی معنوں میں اِحساس ہوجائے کہ ہمیں گناہوں کی کیسی ہولناک سزاملے گی تو ہم گناہ کے خیال سے بھی بھا گیس حصول عبرت کے لئے مختلف گناہوں بیں مُلؤث ہونے والوں کے لُرزہ خیز آنجام کی حکایات پڑھنا بھی بے حدمفید ہے۔

#### جر حرص مال بھی ایک باطنی بیاری ہے

مال کی مذموم برص بھی یقیناً ایک باطنی بھاری ہے جوفتانِ علاج ہے۔ سرکارِمدینه، صاحب معطریسینه صَلّی الله تَعَمَّل الله عَلَيْهِ وَالله وَسَلّه کافر مانِ عالیشان ہے : عنقریب میری اُمت کو پچھلی اُمتوں کی بدترین بھاری پنچے گی جو کہ تکبر، کثرت مال کی برص ، و نیوی معاملات میں کیندر کھنا، باہم ایک ووسرے سے بغض رکھنا اور حسد (کرنے پر شمتل) ہے، کشرت مال کی برص ، و نیوی معاملات میں کیندر کھنا، باہم ایک ووسرے سے بغض رکھنا اور حسد (کرنے پر شمتل) ہے، کیال تک کے وہ مرکت وہ کہ دور کے سے بغض رکھنا اور حسد (کرنے پر شمتل) ہے، کیال تک کے وہ مرکش اختیار کرلے گی ۔ (مستدر کے حاکم، کتاب البر والصلة ، باب دا، الامہ سالے ، ۲۳۶/۵ حدیث ۲۲۹۱)

#### الكاعلاج كيي كياجائي

مال کی زموم بڑس کے علاج کے لئے ان باتوں پڑمل کرنا بے حدمفید ہے

🚭 بارگاہِ الٰہی میں بڑص سے بیچنے کی دعا کرنا 🏟 خواہشات کو کنٹرول کرنا 🏟 اخراجات میں میانہ روی

280

اختیار کرنا ﷺ اپنے ربّ کریم پرحقیقی تو کل کرنا ﷺ لمبی کمبی امیدیں نہ لگا نا ﷺ موت کو یا در کھنا ﷺ میدانِ محشر میں مالداروں سے حساب کا تصور کرنا ﷺ سخاوت اپنانا ﷺ صبر وقناعت سے کام لینا ﷺ بِش مال کے نقصانات پرغور کرنا ﷺ مال کے حریصوں کے عبر تناک انجام اپنے پیشِ نظر رکھنا۔ وغیرہ

جے دنیا کی حقیقت معلوم ہوگی وہ اس کے ندموم مال کی بھی جھی حرص نہیں کرے گا آیئے! دنیا کی ندمت سے متعلق چند عبرت آموزروایات ملاحظہ کرتے ہیں:

#### اقَنَاعَتَ الْكِي الْمُوافِّ كِي الْمَهِاتِ مِنْ الْمُوافِّ كِي الْمَهِاتِ مِنْ الْمُوافِّ كِي الْمَهِاتِ مِنْ والمَها كَي حَدَّمَت بِرَحْسَتَمِلُ 5رواليات المَّا إِلَّمْ اللهِ المَّهِمِ اللهِ المَّالِيةِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الله

حطرت سَیّدُ ناسَهُل بِنُ سَعُد رَضِیَ اللهُ تَعَالی عَنْهُ ہے مروی ہے کہ حضور سرورکونین صَلَی اللهُ تَعَالی عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلّه نے ارشادفر مایا: ' اگراَ لله عَرُّوجُلُ کے زو کی ونیا کی حیثیت ایک چھر کے پر ابر بھی ہوتی تووہ کسی کافرکو ایک گھونٹ یانی بھی نہویتا۔" (ترمذی، کتاب الزهد، باب ماجاء فی هوان الدنیا علی الله، ۱٤٣/٤، حدیث:۲۳۲۷)

# ﴿ (2) صديق اكبررَخِيَ اللهُ مُعَالَى عَنْهُ كَلَ رِكْرِيدِ وزارى

حضرت سَيِّدُ نازَبُد بَنُ اَدُفَع دَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ فرمات بين كه بين اليك دفعه أميرُ الْمُؤ مِنِيُن حضرت سَيِّدُ نا أَيُهُ مِنِينَ حضرت سَيِّدُ نا أَيُو بَرُ صِدَّ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ نَے بالی متّحوا باتو آپ دَضِیَ اللّهُ تَعَالَى عَنْهُ نَے بالی متّحوا باتو آپ دَضِیَ اللّهُ تَعَالَى عَنْهُ نَے بالی متّحوا باتو آپ دَضِیَ اللّهُ تَعَالَى عَنْهُ نَے اُسے این مند کے تعالَی عَنْهُ نے اُسے این مند کے قریب کیا پھر ہٹالیا اور رونے گئے ہی کہم محاب کرام عَلَیْهِمُ الرِّضُون رونے گئے، پھر صحاب کرام عَلَیْهِمُ الرِّضُون پُپ ہوگئے اور آپ روتے رہے پھرا پنی چا درسے اپنے چہرے کوصاف کیا اور پھرروئے یہاں تک کہ آپ دَضِیَ اللّهُ تَعَالَى عَنْهُ نَهُ اللّهِ مَعَالَى عَنْهُ فَعَالَى عَنْهُ الْرِضُون نَ فَي

عُرض كى: اكر سولُ الله صَلَّى اللهُ تعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّه كَ خَلَيْهِ الْبِهِ وَسَلَّه كَ خَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّه اللهُ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّه اللهُ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّه اللهُ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّه اللهُ عَمَلِهِ وَاللهِ وَسَلَّه اللهُ عَمَلِهِ وَاللهِ وَسَلَّه اللهُ عَمَلِه وَسَلَّه اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّه اللهُ تَعَالى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّه اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّه اللهُ تَعَالى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّه اللهُ عَمَل اللهُ تَعَالَى عَلْهُ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّه عَلَيْهُ وَاللهِ وَسَلَّه اللهُ عَمَل اللهُ تَعَالى عَلْهُ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّه عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّه عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّه عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللهُ وَسَلَّه عَلَيْهُ وَاللهِ وَسَلَّه عَلَيْهُ وَاللهُ وَسَلَّه عَلَيْهُ وَاللهُ عَنْهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَنْهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَنْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَنْهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَنْهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَنْهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَنْهُ عَلَيْهُ وَاللهُ وَسُلَهُ عَلَيْهُ وَاللهُ وَسُلَهُ عَلْهُ وَاللهُ وَسُلَّهُ عَلْهُ وَاللهُ وَالَهُ وَاللهُ وَالهُ وَاللهُ وَالله

(شعب الإيمان، باب في الزهد وقصر الامل فصل فيما بلعنا عن الصحابة، ٧ /٣٦٥، حديث: ٩٦ - ١٠

## ﴿ (3) دنیا کی حقیقت

حصرت سَبِدُ نا اللهُ مُرَيرَ ودَضِى اللهُ تعَالَى عَدُهُ فرمات بين: ايك روز حضورا كرم هنگى الله تعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَم اللهُ تعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَم اللهُ تعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَم اللهُ تعَالَى عَلَيْهِ وَاللهُ وَ اللهُ تعَالَى عَلَيْهِ مَعِلَى اللهُ تعَالَى عَلَيْهِ وَاللهُ وَ اللهُ تعَالَى عَلَيْهِ جَلَه اللهُ تعَالَى عَلَيْهِ جَلَه اللهُ تعَالَى عَلَيْهِ جَلَه وَ اللهُ تعَالَى عَلَيْهِ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ تعَالَى عَلَيْهِ وَاللهُ وَسَلَم اللهُ تعَلَيْهِ وَاللهُ وَسَلَم اللهُ تعَلَيْهِ وَاللهُ وَسَلَم اللهُ وَسَلَم اللهُ تعَلَيْهِ وَاللهُ وَسَلَم اللهُ وَسَلَم وَاللهُ وَسِلَم وَاللهُ وَسَلَم اللهُ وَسَلَم وَاللهُ وَسَلَم وَاللهُ وَسَلَم وَاللهُ وَسِلَم وَاللهُ وَسَلَم وَاللهُ وَسَلَم وَاللهُ وَسَلَم وَاللهُ وَسَلَم وَاللهُ وَسَلَم وَاللهُ وَسَلَم وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَسَلَم وَاللهُ وَسَلَم وَاللهُ وَاللهُ وَسَلَم وَاللهُ وَسَلَم وَاللهُ وَسَلَم وَاللهُ وَاللهُ وَسَلَم وَاللهُ وَسَلَم وَاللهُ وَسَلَم وَاللهُ وَسَلَم وَاللهُ وَسَلَم وَاللهُ وَسَلَم وَاللهُ وَاللهُ وَسَلَم وَاللهُ وَسَلَم وَاللهُ وَسَلَم وَاللهُ وَسَلَم وَاللهُ وَاللهُ وَسَلَم وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَسَلَم وَاللهُ وَاللهُ

# (4) دنیا ہے بےرغبتی کاصلہ

حضرت سَيِّدُ ناحسن رَضِى اللهُ تَعَالَى عَنْهُ عِروايت ہے كدا يك روزرسول اكرم صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّهُ كَا اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّهُ كَا اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّهُ وَاللهِ وَسَلَّهُ وَاللهِ وَسَلَّهُ وَاللهِ وَسَلَّهُ وَاللهِ وَاللهِ وَسَلَّهُ وَاللهِ عَنْوَجُلُ اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهُ عَنْوَجُلُ اللهُ عَنْوَجُلُ اللهِ عَنْوَجُلُ اللهِ عَنْوَجُلُ اللهُ عَنْوَجُلُ اللهِ عَنْوَجُلُ اللهِ عَنْوَجُلُ اللهِ عَنْوَجُلُ اللهِ عَنْوَجُلُ اللهُ اللهُ عَنْوَجُلُ اللهُ اللهُ عَنْوَجُلُ اللهُ عَنْوَجُلُ اللهُ عَنْوَجُلُ اللهُ عَنْوَجُلُ اللهُ عَنْوَجُلُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْوَجُلُولُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْوَجُلُ اللهُ ال

(شعب الايمان، باب في الزهد وقصر الامل، ٣٦٠/٧، حديث:١٠٥٨٢)

## الکی زیادتی دشمنی کاباعث ہے 🔑

رسول خداصلّی الله تعکالی علیّه واله وسلّه نے ایک موقعہ پر سحابہ کرام علیّه یه الرّضوان سے ارشاد فرمایا: خداکی فتم ! مجھے تبہارے مُفلِس ہوجانے کا ڈرنہیں، مجھے تو ڈراس بات کا ہے کہ دنیاتم پر کشادہ نہ ہوجائے جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر ہوئی تھی پھرتم اِس میں رغبت کرنے لگو جیسے المجیال کے لوگوں پر ہوئی تھی پھرتم اِس میں رغبت کرنے لگو جیسے المجیال کے لوگ کرنے لگے تھے اور یہ تبہیں بلاک کردے جیسے انہیں بلاک کیا۔ (بعواری، کتاب الحزیة، باب الحزیة والموادعة مع اهل الحرب، ۲۵۳۱۲، حدیث: ۲۵۸۸)

مذکورہ روایات ہے معلوم ہوا کہ ہمارے بیارے ، آقامہ ہے والے مصطفے صلّی الله تعکالی علیّہ وَالِه وَسَلّه اور صحاب کرام علیْهِ مُدایِّ سے معلوم ہوا کہ ہمارے بیارے ، آقامہ ہے والے مصطفے صلّی الله تعکالی علیْه وَالِه وَسَلّه اللهِ صَابِیْ کرام عَلیْهِ مُدایِّ سے کہ اِن کی پاکیزہ تعلیمات پڑمل کرتے ہوئے اس بے وفاد نیا کی مَحَبَّت سے اپنے دلول کو جانے تھے ہمیں بھی چا ہیے کہ اِن کی پاکیزہ تعلیمات پڑمل کرتے ہوئے اس بے وفاد نیا کی مَحَبَّت سے اپنے دلول کو خال کرکے اَلله عَزَّوجَلُ اور اس کے پیارے حبیب صلّی اللهُ تعَالی عَلیْهِ وَالِهِ وَسَلّه کی بادسے معمور رکھیں۔ اَلله عَزَّوجَلُ ہمیں ونیا کی مَحَبَّت سے بچا کرا پی اور اپنے بیارے حبیب صلّی اللهُ تعالی عَلیْهِ وَالِهِ وَسَلّه کی مَحَبَّت عطافر مائے۔ امِیُن بِحَاهِ النّبِیّ اللّهِ مِیْن صَلّی اللهُ تعَالی عَلْهِ وَالِهِ وَسَلّه کی مَحَبَّت عطافر مائے۔ امِیُن بِحَاهِ النّبِیّ اللّامِیْن صَلّی اللهُ تعَالی عَلْهِ وَالِهِ وَسَلّه کی مَحَبَّت عطافر مائے۔ امِیُن

چَنُ الله المدينة العلمية (المدينة العلمية (المدينة العلمية (المدينة العلمية (المدينة العلمية المدينة العلمية المدينة العلمية (المدينة العلمية المدينة العلمية المدينة العلمية (المدينة العلمية المدينة العلمية المدينة العلمية المدينة العلمية المدينة العلمية المدينة العلمية المدينة العلمية (المدينة العلمية المدينة العلمية المدينة العلمية المدينة العلمية المدينة العلمية المدينة العلمية (المدينة العلمية المدينة العلمية المدينة العلمية المدينة العلمية المدينة العلمية المدينة العلمية المدينة العلمية (المدينة العلمية المدينة العلمية المدينة العلمية المدينة العلمية المدينة العلمية العلمية المدينة العلمية العلمية المدينة العلمية العلمية المدينة العلمية ال

ہمارارت عَدَّو جَنَّ بہت کریم ہے وہ اپنے بندوں کے گناہ معاف فرمانے والا ہے۔ اس کی بارگاہِ عالی میں جو "
کھی سے دل سے توبہ کرتا ہے اس کی توبہ ضرور تُول کی جاتی ہے۔ اگر سے دل سے توبہ کرنے کے بعد شیطان وفنس کے
بہکا و بے میں آکر دوبارہ گناہ ہوجائے توبیسوج کر ہرگز ہرگز توبہ سے دور نہیں رہنا چاہیے کہ نہ جانے توبہ تُول ہوگی یا
نہیں۔ یادر کھئے ! چاہے کتی ہی مرتبہ توبہ کرنی پڑے فوراً توبہ کرلینی چاہیے۔ کیونکہ اَللّٰہ عَزَّوَجَائِ توبہ کرنے والوں سے
ناراض نہیں ہوتا بلکہ خوش ہوکران کی توبہ تُول فرما تا ہے۔

فرمانِ بارى تعالى ہے:

ترجمهٔ كنز الايمان : توب شك وه توبه

فَإِنَّهُ كَانَ لِلْا وَّابِيْنَ غَفُورًا ۞

كرنے والوں كو بخشنے والاہے۔

(پ د ۱ بنی اسرائیل:۲۵)

حضرت سَيِّدُ ناسَعِيد بِن مُسَيَّب رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْه فرمات بَن '' ييفرمان اُسُ خُف كه بار عين ہے جس سے گناه سرز دہوتا ہے پھرتو بہرتا ہے پھر گناه كرتا ہے پھرتو بہرتا ہے۔' (احیاء العلوم، ٤ ١٨٨)

# عَارِف بِالله كي پيچان

کسی دانا کا قول ہے کہ عبار ف ببالله کی چیر حالتیں ہوتی ہیں: (1) جب اَلله عَرْدَ جَلُ کاذکر ہوتو مچل جائے (2) جب اس کا اپناذکر ہوتو خودکو تقیر سمجھ (3) اَلله عَرْدَ جَلَ کی آیات سے عبرت حاصل کرے (4) گناه یا شہوت کا کام کرنے لگے تو ڈر جائے (5) اَلله عَرْدَ جَلُ کی شانِ عَقَاری کا تذکرہ ہوتو خوش ہوجائے (6) جب اپنے شہوت کا کام کرنے لگے تو ڈر جائے (5) اَلله عَرْدَ جَلُ کی شانِ عَقَاری کا تذکرہ ہوتو خوش ہوجائے (6) جب اپنے گناہ یاد آئیں تو تو بدو استِ فقار کرے۔

اَللّٰه عَزُوَجَلٌ کی رحمت بہت بردی ہے وہ اپنے بندوں کواپنی رحمت سے بھی مایوں نہیں کرتا ، بڑے سے بڑا گناہ بھی اس کی رحمت کے سامنے کوئی حقیقت نہیں رکھتا۔ جب اس کی رحمت جوش میں آتی ہے تو وہ بڑے بڑے مجرموں کو بھی تو بہ کی تو فیق عطافر ماکران پر ظرِ کرم فر ما تا ہے۔اَللّٰه عَزُّ وَجَنَّ ہمیں کچی تو بداوراُس پر اِسْتِقَامَت کی تو فیق پڑ عطافر ما ئ المِينُن بِجَاهِ النَّبِيّ الْآمِينُ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَهُ

#### مرنی گلدسته

#### ''قَطَاعَتُ''کے 5 <u>ھروٹ کی نسبت سے حدیث پا</u>ک ا<u>ور اس کی وضاحت سے ملائے والے 5 مدنی پھول</u>

(1) مال کی حرص ایک مذموم شے ہے اور بیموت ہی سے ختم ہوتی ہے۔

(2) موت تمام خواہشات اور اُمیدوں کوختم کردگی اس لئے خواہشات اور کمبی کمی امیدوں سے بہتر ہے کہ انسان اپنی آخرت کوسنوار نے کے لئے نیک اٹلال کرے۔

(3) اَلله عَـزُوَجَلْ كودنيابالكل بھى پىندنہيں،اس كنزديك دنيا كى حيثيت مچھرك پركى برابر بھى نہيں، دنيا كى مَحَبَّت تمام گنا ہوں كى جڑہے۔

(4) اَلله عَدُوجَلُ تِي توبه كرنے والے برخض كى توبة ول فرما تاہے۔

(5) بوے سے بڑا گناہ گار بھی اگر سیے دل ہے تو بہرے تو اَللّٰہ عَزُوجَا اُس کے سب گناہ معاف فرمادیتا ہے۔

دنیا کی مَحَبَّت تمام گناہوں کی جڑہ، یقیناً دنیا کی زندگی تو بہت تھوڑی ہے جبکہ آخرت کی زندگی ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہے اس لئے ہمیں چاہیے کہ دنیا میں جتنار بہنا ہے آئی دنیا کے لئے اور جتنا آخرت میں رہنا ہے آئی آخرت کی زندگی ہے اس لئے ہمیں چاہیے کہ دنیا میں جتنار بہنا ہے آئی دنیا کے لئے تیاری کریں۔اَلْے مُسلَّدُ فِلْمَ عَرْوَجُلُّ تبلیغ قران وسنت کی عالمگیر غیرسیای تحریک 'دووت اسلامی' کے مدنی ماحول میں خوف خدا اور عثق مُصطف کے جام بھر بھر کے بلائے جاتے ہیں، آپ سے مدنی التجاہے کہ 'دووت اسلامی' کے مدنی ماحول سے ہردم وابست رہے۔

اَللّٰه عَزَوْجَلْ بهار مداول سے دنیا کی مَحَبَّت نکال کراپنی اوراپنے پیار مصبیب صَلّی اللهُ تَعَالی عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّم کی مِحَبَّت وُاللهِ وَسَلّم کی مُحَبَّت وُاللهِ وَسَلّم وَاللهِ وَاللهِ وَسَلّم وَاللهِ وَاللهُ وَسَلّم وَاللهِ وَسَلّم وَاللهِ وَاللهِ وَسَلّم وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَسَلّم وَاللهِ وَاللهِ وَسَلّم وَاللهِ وَسَلّم وَاللهُ وَاللهِ وَسَلّم وَاللهِ وَاللهِ وَسَلّم وَاللهِ وَاللّه وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللّهُ وَاللهِ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّه وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهِ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهِ وَاللّهُ وَاللّه

#### قاتل جنت میں کیسے گیا؟ ﴾

عَنُ أَبِي هُرَيُرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنُهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم قَالَ! يَضُحَكُ اللَّهُ سُبُحَانَهُ وَتَعَالَى إلى رَجُلَيْنِ يَقُتُلُ أَحَدُهُمَا الْاخَوَ يَدُخُلاَ نَ الْجَنَّةَ ، يُقَاتِلُ هَذَا فِي سَبيل اللَّهِ فَيُقُتَلُ، ثُمَّ يَتُوْبُ اللَّهُ عَلَى الْقَاتِلِ فَيُسْلِمُ فَيُسْتَشُهَدُ (مُتَّفَقٌ عَلَيُه)

ب الجهادو السير، باب الكافريقتل المسلم .... الغ ، ٢٦٢/٢ ، حديث: ٢٨٢٦)

ترجمد: حضرت سَيْدُ ناابوبري ودَضِي اللهُ تَعَالى عَنْهُ عدوايت بك وسُولُ الله صَلَّى اللهُ تَعَالى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم ف ارشادفر مایا: أَلَلْه عَدُوْجَلُ السے دوآ دمیوں کود کیوکر ضِنے کے فرمائے گاجن میں ہے ایک نے دوسرے کوتل کیا ہوگا (پھر بھی ) وہ دونوں جنت میں داخل ہو کے سأن میں سے ایک تو اَللّٰه عَزْوَجَلّ کی راہ میں لؤکر شہید ہوا تھا پھر اَللّٰه عَزْوَجَلّ نے اس کے قاتل کو توبدى توفق بخثى اوروه مسلمان موگياا در جهاد كرتا مواشهيد موگيا-

#### الله شهید جنتی ہے

علامه بَدُرُ الدِّين عَيْنِي عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللهِ الْغَنِي عُمدةُ القارى شرح بخارى من فرمات ين ال حديث یاک ہے معلوم ہوا کہ جوبھی را و خدامیں شہید کیا جائے وہ جنتی ہے۔علمائے کرام رَجِمَهُ وُ اللهُ السَّلَام اس حدیث کا ایک معنی یہ بیان فرماتے ہیں کہ پہلے وہ قاتل کا فرتھا پھر **اَلٹُ ہ** عَــرُّوَجَلَّ نے اسے تو بہ کی تو فیق عطا فرما کی تو وہ مسلمان ہوااور پھر شہید ہوگیا۔ بیرایسے ہی ہے جیسے کوئی مسلمان کسی مسلمان کوجان بوجھ کرفتل کردے پھر توبہ کرے اور راہِ خدامیں شهيد كرويا جائك - (عمدة القارى، كتاب الحهاد، باب الكافريقتان المسلم ثم يسلم فيسدد اويقتل، ١٣٩/٠٠ تحت

# ﴿ ضِخْکَ سے کیامرادہے؟ ﴾

إصام يَسْحَىٰ بِنُ شَوَف نَوَوى عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللهِ الْعَدِى شوح مسلم مين فرمات بين: حديث مَركورمين

" ضِحُکٌ" کالفظ اَلله عزّدَ جن کے لئے بطور اِسُتِعارَ استعال ہوا ہے، کیونکہ ذاتِ باری تعالیٰ کے لئے ایسے الفاظ کا اطلاق ناجا رُنہے، کیونکہ ذاتِ باری تعالیٰ کے لئے ایسے الفاظ کا اطلاق ناجا رُنہ کے ایک ہے۔ چنا نچہ، یہاں "ضِحُکٌ" ہے مرادان دونوں سے راضی ہونا، اجر واثو اب دینا اور ان کی تعریف کرنا ہے۔ کیونکہ ہم اسی وقت ہنتے ہیں جب کوئی کام ہماری مرضی کے مطابق ہوا ہویا کسی سے ملاقات کے وقت خوشی اور بھلائی پہنچی ہو۔ ایک تول ہے ہیں جب کوئی کام ہماری مرضی کے مطابق ہوا ہویا کسی سے ملاقات کے وقت خوشی اور بھلائی پہنچی ہو۔ ایک تول ہے ہیں جب کوئی کام ہماری مرضی کے مطابق ہوا ہویا کی روح قبض کرتے ہیں اور انہیں جنت میں لے کرجاتے ہیں۔

(شرح مسلم للنووی، کتاب الامارة، باب بیان الرحلین یقتل احدهما الاحر سسالخ، ۲۲/۷، المحزه الثالث عشر)

عَلَّاهَهُ إِبْنِ بَطُّالُ عَلَيْهِ رَحُمَةُ اللهِ الْفَقَادِ شرحِ بخاری میں فرماتے ہیں: اور یہال "ضِحُکّ " ہے مراویہ
ہے کہ اَللّٰه غزُوجُلُ بِی رضا مندی اور رحت کے ساتھ ان سے ملاقات فرمائے گا۔ اس صدیث سے معلوم ہوا کہ توب،
قل اور اس کے علاوہ یکھلے تمام گنا ہول کومٹا وی ہے۔ (شرح بحداری لابن بطال، کتاب الحهاد، باب الکافریقتل المسلم شم بسلم فیسدہ او بقنل، ۹۸/۷)

ہوگا،اوراجنبیمسلمان دوسرےمسلمان کوعذاب میں دیکچرکرمَلُوْل (غمَّلین) ہوگا،اس کی سفارش وشفاعت کر کےاسے بخشوائے گا، یونہی وہ دومسلمان جود نیوی معاملات میں ایک دوسرے کے دشمن تھے وہاں دوست ہوجا کیں گے۔ربّ عَزُوَجَلُ فرماتاہے:

توجمهٔ كنز الايمان: اوربم فان كسينول من جو کھ کینے تھے سب تھینچ لئے آپس میں بھائی ہیں تختوں پر

وَنَزَعْنَامَا فِي صُدُورِهِمْ قِنْ غِلِّ إِخُوالَاعَلَ سُمُ مِي مُّنَقَبِلِيْنَ ﴿ (ب٤١٠ الحجر:٤٧)

اورفرما تاہے:

ترجمهٔ كنز الايمان: گبردوست ال دن ايك دوس ہے کے دشمن ہول گے مگر پر ہیز گار۔

ٱلْأَخِلَّاءُ يَوْمَهِنِ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوُّ اللَّ الْمُتَّقِينَ ﴿ (ب٥٢، الزحرف: ٦٧)

(مراة الناجي،١٣١٥)

حضرت سَيّدُ نا إبن سعيد رَضِيَ اللهُ تَعَالى عَنْهُ فرمات بين قوقل (دَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ) مير عاتهول قل ہوا ، جبکہ میں کا فرتھا۔میرے ہاتھوں اللہ تعالیٰ نے اس کوشہادت کا مرتبہ عطا کیا اگر وہ اس دفت مجھے تل کر دیتا تو میں (مَسعَاذَ الملُّه ) کفرکی حالت میں مرتااوراس کے ہاتھوں ہے ذکیل ورُسواہوتا،میری عاقبت تباہ ہوجاتی اور میں ہمیشہ ہمیشہ دوز خ میں رہتا۔ (تفہیم ابخاری ۳۹۱/۴)

اَللَّهُ ءَزُّوَجَلَّكَى أَن پِر رحمت هو اور أَن كے صَدَقے همارى ہے حساب مِففرت هو۔

المِين بِجَاهِ النَّبِيِّ الْآمِين صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم

اَلله عَزْوَجَلَّ جَسے حابتا ہے تو بر کی تو فیق عطافر ماکراس کی بخشش فرمادیتا ہے۔ اَلله عَزُوجَلُ بہت غفوررحیم ہاں کے عَفْو وکرم کی اِنتہانہیں ، بیاس کا گرَم ہی توہ کہ ہرمسلمان کے ساتھ ایک مُحافظ (فرشتہ) ہے جو شیطان اور اُس کے پُیلوں ہے انسان کی حفاظت کرتاہے۔ چنانچہ،

#### ہرانسان کے ساتھ ایک محافظ ہوتا ہے ﷺ

مروى ہے كەحضرت سَيِدُ نا آدم عَليْهِ السَّلَام نے بارگاہِ خداوندي ميں عرض كى: اے ميرے برورد كارعَزَّ وَجَلْ! تونے مجھ پراہلیس کومُسلَّط کردیا، میں تیری مدد کے بغیراس پرقابونہیں پاسکتا۔ اَللَّه عَزَّوَ جَلَّ نے ارشاد فرمایا: میں تیری اولاد کے ہر ہر فرد کے ساتھ ایک محافظ بید اکروں گا جواہے شیطان اور دیگر برے ساتھوں سے بچائے گا۔عرض کی: الهيءَــزُوَءَـِـڙ ! بچھمزيدعطافر ما!ارشادفر مايا:ايك نيكي كااثر دس گناموگااور نيكي ميںاضا فدكروں گااور برائي كا گناه برائي جتنا ہی ہوگا اور برانی کومٹاؤں گا۔عرض کی :الہی عَزُوَجَلُ امر یدعطا فر ما!ارشادفر مایا: جب تک روح کاجسم کے ساتھ رشتہ برقر ارد ہے گامیں انسان کی توبہ تبول کرتار ہوں گا۔عرض کی: اے میرے پروردگار عَسزُ وَجَسلُ اورعطافر ما! ارشاد فرمایا: میرے جو بندے گناہوں کے سبب اپنے او پرظلم کر بیٹھیں ان سے کہدد و کدوہ میری رحمت سے مایوس نہ ہوں ، بے شک میں تمام گناه بخش دوں گا، بے شک میں بہت مغفرت فرمانے والا ہول (روح البیاد، پ١١، هود، تحت الابة: ٣، ٩٣/٤) **ٱللّٰه** عَزَّوْجَلَ اين بندول كوبهي بهي اپني رحمت سه ما يوسَ نهيس كرتا \_ حفرت سَبِيدُ ناوَ حُشِي دَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ كَايمان لانے كاوا تعربى نهايت ايمان افروز باس واقعے سے اَللّٰه عَرْوَ جَلَّى اينے بندوں پر رحت كااندازه لگایاجاسکتاہے۔چنانچہ،

# و من تسبيدُ نا و من رضى الله تعالى عنه كا قبول اسلام

منقول ہے كەحضور صَلّى اللهُ تَعَالى عَلْيهِ وَاللهِ وَسَلَّم ك جِياحضرت سِيّدُ ناامير مزه دَخِسَ اللهُ تَعَالى عَنْهُ كَاتَال وحشى في مَكَّة مُكرَّمَه عصصور صَلَّى اللهُ تعَالَى عَلْيهِ وَالِهِ وَسُلَّم كَي باركاه مين خط بهيجا كمين مسلمان بونا جا بهنا بول ليكن اس آیت کی وجہ نے بیں ہو یا تا:

وَ الَّذِينَ لَا يَدُعُونَ مَعَ اللهِ إِللَّهَا إِخْرَ وَلَا يَقْتُكُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ٧ يَزُنُونَ \* وَمَن يَنْفَعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ ا ثَامًا اللهِ (پ٩١، الفرقان: ٦٨)

کرتے،اورجوبیکام کرےوہ سزایائے گا

اس آیت میں جن تین گناہوں کا ذکر ہوا میں ان نتیوں کا مرتکب ہو چکا ہوں کیا میری توبیجی قبول ہوسکتی ے،اس يربيآيتِ مباركه نازل هوئي:

ترجمه كنز الايمان : مرجوتائب بوے اورايمان لائے اورا چھے کام کئے تو ہیاوگ جنت میں جائیں گے اور انہیں کچھ نقصان نہ دیا جائے گا۔ إِلَّا مَنْ تَابَ وَامَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَأُولَإِكَ يَنْ خُلُونَ الْجَنَّةَ وَلا يُظْلَبُونَ شَيًّا اللهُ

وحثی کو بیآیت مبار کہ لکھ کر بھیجی گئی تو انہوں نے جواباً لکھ کر بھیجا کہ اس آیت میں عملِ صالح کی شرط ہے، کیا خبر میں عملِ صالح کر بھی سکوں گایانہیں۔اس بریہ آیت ِ مبارکہ نازل ہوئی:

إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ترجمهٔ كنز الايمان: بِثك الله النِّيس بخشا كاس كما ته كفر للك لِمَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُشُولُ بِاللهِ فَقَلِ كياجائ اوركفرس فيج بو يَهم بصحيات معاف فرماديتا ب،اور جس نے خدا کا شریک گھبرایا اُس نے بڑے گناہ کا طوفان باندھا۔ افْتَرَى إِنْبًا عَظِيمًا ﴿ رِهِ ، النساء: ٤٨)

یہ آیت مبارکہ ن کروہ بولے کہاس میں مشیتِ الہی کی شرط ہے، پیانہیں اَللّٰہ عَزَّوَ جَلَّ میری مغفرت جاہے گابھی یانہیں؟اس پریہ آیتِ مبارک نازل ہوئی:

coccc ﴿ يُشَرُّش: مجلس المدينة العلمية (وئرت الران) )coccoccoccoccoccoccoccoccoccoccc

تىرجىمة كىنۇ الايمان : تم فرماؤاكىمىر دە بىندو جنہوں نے اپنى جانوں پرزيادتى كى، اَلله كى رحمت سے نامىد نە ہوبے شك اَلله سب گناه بخش ديتا ہے، بيشك وى بخشنے والامهر بان ہے۔ قُلْ لِعِبَادِى الَّذِيْنَ اَسُرَفُوا عَلَى اَنْفُسِهِمُ لَا تَقْسِهِمُ لَا تَقْسَهُمُ لَا تَقْنَطُوا مِنْ تَّحْمَةِ اللهِ لَا إِنَّ اللهَ يَغْفِرُ اللهِ اللهُ يَغْفِرُ اللهِ اللهُ نُوْبَ جَمِيْهُ الْأَنْوُبُ الرَّحِيْمُ ﴿

(پ ۲۶، الزمر: ۵۳) و چین والام

اس آیت مبارکہ میں چونکہ کسی شرط کا ذکر نہیں لہذا اِسے پڑھتے ہی وہ صَدِینَ مَنَوَّرَه وَادَهَا اللّٰهُ شَرَفًا وَتَعْظِيْمًا کی جانب روانہ ہوئے اور بارگاہ رِسالت میں حاضر ہوئے اور دامنِ اسلام سے وابستہ ہوکر صَحابِیّت کے مرتبے برفائز ہوگئے۔

(روح البیان، پہ، النساء، تحت الایة: ٤٨، ٢١٩/٢)

اَللّٰه عَزَّو جَلَّكى أَن پر رحمت هو اور أَن كے صَدْقے همارى ہے حساب مغفرت هو۔

اَللّٰه عَزَّوَ جَلَّ اپنے بندوں کوتو بہ کے لئے بڑی مہلت دیتا ہے۔ وہ کریم پروردگار عَزَّوَ جَلَّ اپنے بندوں کی تو بہ پرخوش ہوتا ہے، بندہ جتنی بار بھی تو بہ کرتا ہے اَللّٰه عَزَّوَ جَلَّ کی طرف سے اُس پررَحمت نازل ہوتی ہے اور تو بہ کرنے والا بالاً خرکا میاب ہوجا تا ہے۔

#### 

مُحمّد بن مُطرّف رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ سِي مُعْطِيق رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ سِي مُنقول ہے کہ اَلله عَزَّوجَل ارشاد فرما تا ہے: اولا وِآدم کا بیم ل جیران کُن ہے کہ وہ گناہ کرتے ہیں پھر مجھ سے مغفرت ما نگتے ہیں، میں بخش دیتا ہوں، وہ پھر گناہ کر کے مغفرت ما نگتے ہیں تو میں پھر بخش دیتا ہوں، کمال ہے نہ وہ گناہ جھوڑتے ہیں اور نہ ہی میری رحمت سے مایوس ہوتے ہے، اس لئے اے میرے فرشتو! گواہ رہنا میں نے انہیں بخش دیا۔ (تنبیہ الغافلین، باب التوبة، ص٥٠)

كناه گارو! نه گهبراؤ نه گهبراؤ نه گهبراؤ نظر رحمت په ركهو جنتُ الفر دوس ميں جاؤ

#### ﴿ (2) آخری دم تک توبہ قبول ہے

حضرت سبّد ناعبدالرطن بن بَلِمَا في قُرِّسَ سِدَّةُ التَّوْرانِي النِي والديروايت كرت بين كديس صحابة كرام عَلَيْهِمُ الرَّضُونَ كِي الكِ جماعت كساته مبيرها تها كوايك سحاني دَضِي اللهُ تَعَالَى عَنْهُ فِي فرمايا: ميس في سركار صَلَّى اللهُ تعَالَى عَلْيهِ وَالِهِ وَسَلَّد سے سنا: جس نے مرنے سے ایک سال پہلے توب کرلی ، اَللّٰه عَوْدَ جَلُ اسکی توبیقول فرمائے گا۔ بیس کر ایک اور صحافی نے کہا:تم نے یہ بات حضور صَلَی اللهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَاللهِ وَسَلَّم سے تن ہے؟ اس نے کہا: ہال۔ اس پر دوسر ب صحابی نے کہا: میں نے سرکار صَلَّى اللهُ قَعَالى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسُلَّه سے سنا كه جس نے مرف سے ايك ماه يملي توبركر لى اَلله عَوْوَجَنْ اس كى توبة ول فرما ع كارايك اورصحابى في كها: كياتم في بيات سركارصَلَى اللهُ تعَالى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم سه مَن ے؟ كہا: بان! تواس نے كہا: ميں نے حضور صَلَّى اللهُ تَعَالى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم سے ساكہ جومر نے سے ايك ون يمل بھي توب كرك الله عَزْوَجَدًا سى توبي ولفرمائ كالبهرايك اورصاني في كها: كياتم فيد بات حضور صَلَّى اللهُ تَعَالى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم سے تی ہے؟ کہا: ماں! تواس نے کہا: میں نے حضور صَلَّى اللهُ قَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم سے سنا کہ جوم نے سے ایک گھڑی پہلے تو بہ کرلے تواللّٰہ عَدُّوَجَدُّ اس کی تو بہ قبول فرمائے گا۔ ایک اور صحابی نے کہا: کیاتم نے بیہ بات حضور صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم سے بن ہے؟ كہا: ہاں - توانہوں نے كہا: ميں نے توحضور صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم كوبيفر ماتے ہوئے سناہے کہ جو محض موت کے غُرِ عَرُ ہ ( یعنی آخری آبکل ) سے پہلے بھی تو یہ کر لے بتو **اَللّٰہ** عَرُوجَوْ اُس کی تو یہ بھی قُبُول **قرما كيًا لـ (**مستدرك حاكم، كتاب التوبة والإنابة، باب من تاب اللي الله قبل الغرغرة، ١٦٦، حديث: ٧٧٣٧)

اَلله عَزُوجَل کی رحمت سے ہرگز ہرگز مایوس نہیں ہونا جا ہے اس کی رحمت بہت بڑی ہے، وہ تو بہانہ تلاش کرتی ہے کہ بندہ مغفرت طلب کرے اور اُسے بخش دیا جائے۔ چنانچے،

#### 🦋 (3) صرف تین کلمات کی وجہ سے مغفرت ہوگئی 💸

حضرت سَيِدُ نامُعَيِّب بن سُمَى رَحْمَةُ اللهِ تَعَالى عَليْه سے منقول ہے کہ پہلے زمانہ میں ایک شخص بہت گناہ کیا۔

292

کرتا تھا، ایک دن کہیں جارہا تھا کہ گزشتہ زندگی پرنگاہ دوڑائی تو شرمندگی سے سرجھک گیا تڑپ کر بارگاہ الہی میں تین مرتبہ یوں عرض کی:' اَللّٰهُمَّ غُفُرَ انک ''(یاالهی میں تجھ سے مغفرت طلب کرتا ہوں )۔ پھرفور اَاسے موت آگئ، اَللّٰه عَزُوجَلُ نے اسے بخش دیا۔

(تنبیہ الغافلین، جاب النوبة، ص ٥٠)

آلِلْ عَوْوَجَلُ اینے بندوں سے بہت مَحَبَّت فرما تا ہے دہ ستر 70 ماؤں سے بھی زیادہ اینے بندوں پر مہر بان ورحیم ہے۔ اگر اس کے مقبول بندے کسی گناہ گار کے لئے بددعا کرتے ہیں تو بسااوقات انہیں بددُ عاسے منع کر دیاجا تا ہے۔ چنانچے،

# ﴿ (4) گناه گاروں کی تین حالتیں ﴾

حضرت سُیّد نامرائی محفول و و نیاس ایک فقط است که جب حضرت سِیّد ناابرا جیم علی نیونا و علیه الصّله الله و الله تعالی عنه سیر کرائی گئی تو انہوں نے و نیامیں ایک فیض کو بدکاری میں مُسلَقِ فُو کی کراس کے لئے بدوعا کی تو الله عَدُّو جَلَّ نے است ہلاک کر دیا۔ پھرا یک آ دمی کو چوری کرتے دیکھا تو اس کے لئے بھی بددعا کی ، اَللّه عَدُّو جَلَّ نے است بھی ہلاک کر دیا۔ پھرا یک آ دمی کو چوری کرتے دیکھا تو اس کے لئے بھی بددعا کی ، اَللّه عَدُّو جَلَّ نے ارشاد فر مایا: اے میرے نیل ایمرے بندوں کور ہنے دو، میرے نیاروں کی تین حالتیں ہوں گی: (۱) یہ تو بہ کریں گے تو میں انہیں بخش دوں گا (۲) یا ان کی اولاد نیک ہوگی جو میری عبد دی گئی تو یہ جہم کے معادت کرے گی (جس سے ابنے والدین کی مغفرت ہوجائے گی) (۳) یا پھر بدیختی ان پر غالب آ جائے گی تو یہ جہم کے مستحق تھم ہریں گے۔

(تنبید الغافلین ، باب التوبة ، ص ۲۷)

حضرت سُرِّدُ نافَقِیه اَبُو اللَّیْث مسَمَرُ قَنُدِی عَلیْهِ رَحْمَهُ اللهِ الولی فرماتے ہیں کہ بندہ جب بھی تو بہرے اَللَّه عَدَّوْجَلُّ اس کی توبہ قبول فرما تاہے۔اس لیے انسان کور حمتِ خداوندی سے مایوس نہیں ہوتا چاہیے کیونکہ اَللَّه عَرْوَجَلُ کا فرمان ہے: توجمهٔ کنز الایمان: بشک اَلله کی رحمت سے ناامیز نہیں ہوتے گرکا فرلوگ۔

ٳڹۜٞ؋ؘؙۘڵٳؽؙؽؙۺؙڝؚڽٛ؆ۘۛۅٛڿٳۺ۠ڡؚٳڒۜڒۘٵڵڟۘۅؙؙۘؗؗؗؗ ٵڶؙڴڣؚؠؙۅؙڽٛ۞ (ب٣١ڽرسف:٧٨)

اوردوسری جگهارشاد موتاہے:

وَهُ وَالَّذِي يُقَبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِمْ وَ يَعْفُوا عَنِ السَّيِّ اتِ وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ ﴿

(پ٥٦، الشورى: ٢٥)

توجمهٔ کنز الایمان: اوروبی بجوای بندول ک توبقبول فرما تا باورگنامول سے درگزر فرما تا باور جانتا ہے جو کچھتم کرتے ہو۔

عقل مندکو چاہیے کہ ہرونت تو برکرتارہ، گناہوں پراصرار نہ کرے۔ گناہ گارخواہ سر 70 مرتبہ گناہ کرے۔ اور ہرمرتبہ گناہ کے بعد تو بہ کرلے والنہیں کہیں گے جیسا کہ امیس و السمن و مینی خفرت اور ہرمرتبہ گناہ کے بعد تو بہ کر لے تو اسے گناہ پراصرار کرنے والنہیں کہیں گے جیسا کہ امیس و اللہ تعالی علیہ واللہ وسکہ سید تاصید بی اللہ تعالی علیہ واللہ وسکہ سید تاصید بی اللہ تعالی علیہ واللہ وسکہ عربہ بی نے ارشاد فر مایا: جو گناہوں کی معافی ما تکتارہ وہ مصر (بار بارگناہ کرنے والا ) نہیں، خواہ ایک دن میں 70 مرتبہ بی معافی کیوں نہ مانگے۔ ورمدی، کتاب احادیث شتی، باب من ابواب الدعوات، ۲۷۷۰، حدیث: ۲۵۷۰)

## وورکعت نماز،سارے گناه معاف

اَهِيْدُ اللَّهُ تَعَالَى وَجُهَةَ الْكُويَةُ وَمِاتَ عِلَى الْمُوتَظَى شيرِ خُدا كَرَّمَ اللَّهُ تَعَالَى وَجُهَةَ الْكُويَةُ فَرَماتَ مِيل كَهِ جَبِ مِيل مِركارِدوعاكُم ، نورِ مُجَسَّم صَلَى اللَّهُ تَعَالَى عَنْيُهِ وَالِهِ وَسَلَّم سے وَفَى بات سنتا تو اَللَّه عَزْوَجَلُّ ا بَيْ مَشِيَّت جب مِيل مركارِدوعاكُم ، نورِ مُجَسَّم صَلَى اللَّهُ تَعَالَى عَنْيُهِ وَاللَّهِ وَسَلَّم سے وَلَف (قتم) (حَمَد ) كِمطابِق مُجِهاس سے نفع عطافر ما تا اور اگركوئی اور شخص مجھے حدیث بیان کرتا تو میں اُس سے حَلَف (قتم) لیتا۔ جب وہ حَلَف اٹھالیتا تو میں اُس کی تَصْدِیق کرتا۔ مجھے یا یا ور مزار اَهِینُ واللَّم هُومِنِینُ حضرت سِیّدُ ناصِدِ ایق اکبر رَضِق اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ فِي بِیان کیا اور انہوں نے سے فرمایا ، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور سَیِندُ اللَّم وُمُومِاتِ اُسِی طرح وضو النَّهِ مِی مَلِی عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّدُ وَالِهِ وَسَلَّدُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ

كركدوركعت نماز يرص بهراستِ ففاركري تواكله عزوجل الصضرور بخش دے گا۔ بهرية بت مقدسة تلاوت كى:

تسوجہ کنز الایمان: اوردہ کہ جب کوئی بے حیائی یا اپنی جانوں پرظام کریں، اُل اُل ہے کو یاد کر کے اپنی گنا ہوں کی معافی جانوں پرظام کریں، اُل اُل ہے کہ اورا پنے کئے پرجان ہو جھ کر اُڑ نہ جائیں ، ایسوں کو بدلدان کے رب کی بخشش اور جنتیں ہیں جن کے فیچ نہریں روال ہمیشان میں رہیں اور کا میوں کا احتصافیگ ہے۔

وَالَّنِهُ اَوْ اَذَا فَعَلُوْا فَاحِشَةً اَوْظَلَمُوْا اللهُ اَلْمُوَا اللهُ اللهُ

(ترمذي، كتاب الصلوة، باب ماجاء في الصلوة عند التوبة، ١٤/١) عديث: ٢٠١)

#### صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَى مُحَمَّد

شیطان جوانسان کا کھلا دشن ہے وہ کبھی نہیں جاہتا کہ مسلمانوں کی مغفرت ہو بلکہ وہ تو انہیں جہنم کا حقدار بنانا جاہتا ہے کیکن جو بندہ **اَ لـــــــُــــــه** عَـــــرُوَجَــــرُ سے معافی مانگتار ہتا ہے وہ فضلِ الٰہی سے ضرور شیطان کے شرسے نج َ جاتا ہے۔ چنانچے،

# المنظم المرتدوم تك پيچهانهيں چھوڑتا

حضرت سُیِّدُ ناابوسعید خُدری دَضِیَ اللهُ تَعَالی عَنْهُ فرمات ہیں کہ ہیں نے مُضور پُرنور، شافع یومُ النَّشُور صَلَّی اللهُ تَعَالیٰ عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّه کوییفر ماتے ہوئے سا: ابلیس نے اَللَّه عَرْوَجلْ ہے کہا کہ، مجھے تیری عزت وعظمت کی قتم! میں اولا دِ آدم کے ساتھ مرتے دم تک چمٹار ہوں گا۔ اَللَّه عَرْوَجلْ نے فرمایا: مجھے اپنی عزت وعظمت کی قتم! میں اپنے بندوں کی توبہ تبول کرتار ہوں گا جب تک وہ مجھ سے معافی مائلتے رہیں گے۔

(مستدامام احمد، مستدابی سعید حدری، ۹/۶، حدیث: ۱۱۲۶).

# المنال میں کھودی جاتی ہیں کھودی جاتی ہیں اللہ

سركار مدينة ، راحتِ قلب وسينه صَلَى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّه نَظِ مَا يا: دائي كند هے والافرشته بائيں كند هے والے فر شايا: دائيں كند هے والے فرشتے برنگران ہے، جب بنده كوئى اچھا كام كرتا ہے تو وہ فوراً 10 نيكياں لكھ ديتا ہے، ليكن جب بنده برائى كرتا ہے اور بائيں كند هے والا گناه كلھنا چاہتا ہے تو وہ كہتا ہے: ابھی نه كھو! مشہر جادً! اس طرح اسے 7،6 گھڑياں روك ركھتا ہے اگر بنده تو به كرلے تو بحضييں كھا جاتا ورنه ايك گناه كھا جاتا۔

(شعب الإيمان، باب في معالجة كل ذنب بالتوبة، د/٠ ٣٩، حديث: ٩٠٠٧)

ایک روایت میں یوں ہے کہ بندے کا گناہ اس وفت تک نہیں لکھا جاتا جب تک دوسرا گناہ نہ کر لے، اسی طرح اگلا گناہ اس سے اسلط گناہ تک نہیں لکھا جاتا ، پھر جب پانچ گناہ ہوجا کیں اور وہ کوئی نیکی کر لے تو 5 نیکیاں لکھی جاتی ہیں، اور ان 5 نیکیوں کے وض پہلے 5 گناہ مٹاویئے جاتے ہیں، اس وفت شیطان چیختا چلاتا ہے کہ اے انسان! میں تجھ پر کیسے غلبہ پاؤل، میری ساری کوشش تیری ایک نیکی سے رائیگال چلی گئے۔ (نبیدہ العاملین ، باب التوبد، ص ع د)

# مني گلدسته

# التوبه الكه هروث كي نسبت سي حديث وذكور أوراني الكيرون المست سي حديث وذكور أوراني المست سي والي المستنس والي

- (1) أَللَّه عَرُوجاً بندے كى توبەت بهت خوش بوتا ب\_
- (2) جوكونى گناه سے توبہ كرلے تواسے اى گناه پرشرمنده اور ذَجُو و تَوْبِينْ ( دَانْ دُبْ) كرنا وُ رُست نہيں كيونك توبه سے پچھلے تمام گناه معاف ہوجاتے ہيں۔
- (3) اَللّٰه عَنَوْجَلٌ کی رحمت سے ہر گز ہر گز ما ایوس نہیں ہونا جا ہیے بندہ جس وقت بھی اس سے تو بہ کرےاور معانی مانگے وہ اس کی توبہ قبول فرما تاہے۔

(4) شیطان کے مکر دفریب اوراس کے شرہے محفوظ رہنے کا ایک بہترین ذریعہ تو بہ داِشتِغْفار ہے۔

ید اَللّٰه عَـزُوَجَلُ کاہم پرکرم بالاے کرم ہے کہ اُس نے نہ صرف ہمیں تو بہ جیسی عظیم ہمت عطافر مائی بلکہ تو بہ کے در واز ہے بھی ہمارے لئے موت کی آخری بیکی تک کھول دیئے اور فر مادیا کہ میر ابندہ جب تک مجھے سے تو بہ کرتا رہے گامیں قبول کرتا رہوں گا۔ اَللّٰه عَـزُوجَلَّ ہمیں بھی بچی تو بہ کی تو فیق عطافر مائے ، ہمارے تمام گنا ہوں کو معاف فر مائے اور ہمیں بلاحساب جَنَّتُ الْفُورُ دَوْس میں مالک جنت ، قاسم ہمت صَلَّی اللّٰهُ تعَالٰی عَلَیْهِ وَالِد وَسَلَّهُ کَ پُرُوس میں مالک جنت ، قاسم ہمت صَلَّی اللّٰهُ تعَالٰی عَلَیْهِ وَالِد وَسَلَّهُ کَ پُرُوس میں مالک جنت ، قاسم ہمت صَلَّی اللّٰهُ تعَالٰی عَلَیْهِ وَالِد وَسَلَّهُ کَ پُرُوس میں مالک جنت ، قاسم ہمت صَلَّی اللّٰهُ تعَالٰی عَلَیْهِ وَالِد وَسَلَّهُ کَ پُرُوس میں مالک جنت ، قاسم ہمت صَلَّی اللّٰهُ تعَالٰی عَلَیْهِ وَالِد وَسَلَّهُ اللّٰهُ مَاللّٰهُ مَاللّٰہِ عَلٰہُ وَاللّٰمِ عَلٰہُ وَاللّٰهُ مَاللّٰهُ مَاللّٰهُ مَاللّٰمَاللّٰہُ مِنْ مَاللّٰمَاللّٰمَاللّٰمَاللّٰمِ اللّٰهُ تعَالٰی عَلَیْهِ وَاللّٰهِ مَاللّٰمِ عَلْمُ عَلْمُ عَلْمُ عَلْمُ عَلْمُ مِنْ اللّٰهُ مَاللّٰمِ اللّٰهُ مَاللّٰمِ عَلْمُ مَاللّٰمَالْمُ عَلَیْهُ وَاللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ جنت ، قاسم نو می میں مالک کے جنت ، قاسم نو میں مالک کے جنت ، قاسم نو میں مالک کے جنت ، قاسم نو میں ماللّٰم اللّٰم ہمانے ؛

ہو بہر ضیاء نظرِ کرم سُوئے گناہ گار جنت میں بیڑوی مرے آقا کا بنا دے اور اور

ہر وقت جہاں سے کہ انہیں و کیم سکوں میں جنت میں مجھے الی جگہ پیارے خدادے اللہ تعالی علیہ و اللہ و سَلّہ الله تعالی علیہ و اللہ و سَلّه



بابنبر:3

خدائے بُرُور گل و بُرُتر جس طرح اپنے بندوں پر بے شار نعمتیں نچھاور فرما کرا حسانِ عظیم فرما تا ہے اس طرح بھی انہیں مصائب وآلام کے امتحان میں ڈال کر کامیابی کی صورت میں بلندگ درجات کے علاوہ بے شار دنیوی واُخروی انعامات بھی عطافر ما تا ہے اور ایسے خوش نصیبوں کو جوسب سے بڑا انعام ملتا ہے اس کے بارے میں قران کریم اس طرح مرثر دہ جاں فزاستار ہاہے:

إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّيرِينَ ﴿ (٢١ البقره: ١٥٣) ترجمة كنز الايمان: بيتك ٱللَّه صابرول كساته ب

ذات باری تعالی کافر بوہ عظیم ہمت ہے کہ س کے حصول کے لئے انبیائے کرام علیہ اسکارہ واولیائے عظام رَحِمَهُمُ الله السّکاد نے ایک ایک تکالیف پرصبر کیا کہ جن کے تصور ہی سے لرزہ طاری ہوجا تا ہے۔ اَللّٰه عَزُوَجَلُ ان برصبر بررگ ہستیوں کے صدقے ہمیں دین وونیا کی ہملا کیاں عطافر مائے اور جومصائب ہمارے مقدر میں ہیں ان پرصبر کرنے کی توفیق عطافر مائے۔ ایمین بریہ المصلومی کا یہ باب سیس کے بارے میں ہے۔ حصرت کرنے کی توفیق عطافر مائے۔ ایمین بریہ المصلومی المصلومی کا یہ باب سیس کے بارے میں ہے۔ حصرت سیسید فاالِمام اَبُو زُکو یَا یَکھی بِنُ شَوف نَو وِی دِمَشُقِی عَلَیْه رَحْمَةُ اللهِ الْقَوٰی نے اس باب میں صبر کی تعریف اسکی فضیلت واہمیت، محصول صبر اور اس پرامشیقامت کے ذرائع ، بصبری کے نقصانات اور اس کے علاوہ صابرین کے ایمان افروز حالات محصول صبر اور اس پرامشیقامت کے ذرائع ، بصبری کے نقصانات اور اس کے علاوہ صابرین کے ایمان افروز حالات وواقعات بیان کرینگے۔ سب سے پہلے قران مجیوفر قان جمید کی آبیت مبار کہ ملاحظ فرمائے اورد کیسے کہ آللّٰہ عَزُوجَیْ میں اور وصابرین کے متعلق کیا ارشاوفر مار ہاہے۔

#### ﴿ اَ ایمان و الوں!صبر کرو! ﴾

پارہ 4 سور وَال عمران آیت 200 فرمانِ خداوندی ہے:

ترجمه كنز الايمان: احايمان والوصر كرواور

نَيَاتُيْهَا الَّذِينُ الْمَنُوااصُيْرُوا وَصَابِرُوا

صبر میں شمنوں سے آ گےرہو۔

(پ٤٠١ل عمران:٢٠٠)

حضرت سيبيد ناامام ابوجعفر محد بن جرير طبرى عَلْيْهِ رَحْمَةُ اللهِ الْقَوَى وقعسيو طبَوى "بيس اس آيت مقدسه کے تحت فرمانے ہیں:'' یعنی اے ایمان والو! اپنے دین اوراس وعدے پرصبر کروجومیں نے تم سے کیا ہے اور دیمن کے مقابلے میں صبر کرنے میں ان سے بڑھ جاؤیہاں تک کہ وہ اپنے باطل دین کوچھوڑ کر دامنِ اسلام سے وابستہ ہوجائیں۔'' (تفسير طبري، پ٤، ال عمران،تحت الاية: ٢٠٠، ٦٢/٢)

# مومنول کی آزمائش 🖟

پارہ2سورہ بقرہ آیت155 میں جان ومال کی کمی اور بھوک وخوف برصر کرنے والوں کو بول خوشخری سنائی

حاربی ہے:

تسرجهمة كنز الايمان : اورضرور بمتهمين آزماكين گے کچھ ڈرادر بھوک ہے اور کچھ مالوں اور جانوں اور کپلوں کی کمی ہے اور خوشخری سناان صبر والوں کو۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَ نَقْصٍ مِّنَ الْأَمُوالِ وَالْأَنْفُسِ وَالشَّهَاتِ \* وَ بَشِرِالصّبِرِينَ ﴿ (ب ١، البقرة:٥٥١)

حضرت سبيّد ناام ابوجعفر محمد بن جَويو طَبَرى عَلَيْهِ رَحْمَهُ اللهِ الْقَوِى " تفسير طَبَوى " على اس آیت میارکہ کے تحت فرماتے ہیں:'' یعنی ہم تہہیں مثمن کے خوف ، قط سالی ،شدید بھوک وفقر وفاقہ بضلوں کی کمی ، مقاصد کے حصول میں مشکلات، کفار سے جنگ کے دوران أفرادی قوت میں کی اور اہل وعیال کی موت وغیرہ کے ذریع آز مائیں گے اور بیسب چیزیں ہماری جانب سے بطور امتحان ہونگیں تا کہتمہارے سیے جھوٹوں سے اور اہل بصيرت منافقول سے جدا ہوجا ئيں۔" (تفسير طبري، ب٢، البقرة، تحت الاية: ٥٥ ١، ٤٤/٢)

صَدْ زُالا فاضِل حضرت علّا مدمولا ناسّيد محمدتهم الدين مُر ادآ بادى عَلَيْ ورَحْمَةُ اللهِ الْهَادِي مَحْ أيمن العرفان مين

اس آیب مبارکہ کے تحت فرماتے ہیں:'' آ زمائش ہے فرما نبردار دینا فرمان کے حال کا ظاہر کرنا مراد ہے۔**امام شافعی** ' عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللهِ الْكَانِي نے اس آیت کی تفسیر میں فرمایا کہ خوف سے **اَللّٰ**ہ عَزْدَ جَلْ کا ڈر، بھوک سے رمضان کے روزے ، مالوں کی کمی ہےز کو ۃ وصد قات دینا، جانوں کی کمی ہےامراض کے ذریعیہ موتیں ہونااور بچلوں کی کمی ہےاولا وکی موت مراد ہاس لئے کداولا دول کا پھل ہوتی ہے۔فرمانِ مصطفے صلّی اللهُ تعَالی عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم ہے کہ 'جب کسی کا بچرمرتا ہے تو**اَلـــُلــه** عَـــرَّوْجَـلُ ملائكـه (فرشتوں) سے فرما تا ہے بتم نے میرے بندے کے بیچے کی روح قبض کر لی؟ وہ عرض کرتے بين: بإن إيارتِ (عَوْوَجَلٌ) بي فرماتا ب: تم في اس كول كالحجل ليا؟ عرض كرتے بين: بإن إليه عَوْوَجَلْ فرما تاہے: اس برمیرے بندے نے کیا کہا؟ عرض کرتے ہیں: اس نے تیری حمد کی اور 'اِنَّا بِللهِ وَإِنانَّا اِلْلَهِ وَاجعُون'' یڑھا۔ **اَ للّٰہ** عَزُوۡجَاۡ فرما تاہے: اس کے لئے جنت میں مکان بنا وَاوراس کا نام ''بیٹ الْحَمُوں''رکھو۔مصیبت کے پیش آنے ہے بل خبر دینے میں کئی حکمتیں ہیں ایک تو ہیر کہ اس ہے آ دمی کومصیبت کے وقت صبر کرنا آسان ہوجا تا ہے، ا یک رید کہ جب کا فر دیکھیں کہ سلمان بکا ومصیبت کے وقت صابر وشا کراور اِسْتِ فُسلال کے ساتھ اینے وین برقائم رہتا ہے تو انہیں دین کی خوبی معلوم ہواوراس کی طرف رغبت ہو،ایک بیر کہ آنے والی مصیبت ہے بل اطلاع دے دیناغیبی خبراورنبتی کویم صلّی اللهُ تعَالی عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم كَامْ حِزه بِ ايك حكمت بدكه منافقين ك قدم ابتلاكي خبرت أكهر جاكيس اورمومن ومنافق میں امتیاز ہوجائے۔

( فزائن العرفان ٢٠، البقره:١٥٥)

## ا برین کے لئے بے صاب اجروثواب کھنا

بارہ23سورہ زُمرآ بیت10 میں فرمان باری تعالیٰ ہے:

إِنَّمَايُونَى الصَّيِرُونَ إَجْرَهُمْ بِغَيْرِحِسَابٍ ·

بمريورديا جائے گائے تنق۔

ترجمة كنز الايمان :صابرون بى كوان كاثواب

علامه مولانا مُسحَمَّد اِسْمَاعِیُل بِنُ مُصْطَفَی حَقِّی عَلَیْهِ رَحْمَهُ اللهِ الْعَدِی تَفْیر' روح البیان' بین اس آیتِ مبارکه کے تحت فرماتے بیں: بے شک ! وہ لوگ جوا مور دینیہ کی تکیل اور ان کی حدود کی محافظت میں آنے والی ہرطرح کی تکالیف مثلاً اہل وعیال اور وطن سے دور کی تکلیف پرصبر کرتے ہیں اور کی بھی صورت استقامت کا دامن نہیں چھوڑتے (توابیوں کو بے صاب بھر پور ثواب ویا جائے گا) (روح البیان، ب۳۲، الزمر، تحت الایہ:۱۰، ۸۵۸)

# المجر مبر کرنا با ہمت لوگوں کا کام ہے

یارہ25سور کشور ی آیت 43 میں فرمان باری تعالی ہے:

تسرجمة كنز الايمان : اور يثك جس في صبر كيا اور بخش ديا توريضرور بمت ككام بير- وَلَمَنْصَهَرَوَعَفَرَانَّ ذَٰلِكَ لَمِنْ عَزُمِر الْاُمُوْمِنَ ﴿ رِبِهِ ٢٠ النورى ٤٣:

(روح البيان ، پ٥٢، الشوري، تحت الاية:٣٣٦ /٨،٤٣٣ ٣٣٧).

# الله عزوجة صبركرنے والول كساتھ

فرمان باری تعالی ہے:

توجسه كنز الايمان :ا ايان والومبراور نماز

اسْتَعِيْنُوا بِالصَّبْرِوَالصَّاوَةِ ﴿ إِنَّ اللَّهُ مَعَ

ے مدد چاہو بیشک **اَللّٰہ**صابر دل کے ساتھ ہے۔

الصّرِرِين (ب٢٠ البقرة: ١٥٢)

تفسیر "دُو نے البیان" میں ہے کہ جب حضور مرقر یا کم صَلَّی الله تعکلی علیّه والیه وسَلَّم کو کو کی غم لاحق ہوتا تو آپ نماز پڑھتے اور فدکورہ آبیت مبارکہ تلاوت فرماتے ۔ (آبیت طیب میں) صبر ونماز کی شخصیص اس لئے ہے کہ صبر باطنی عبادات میں بدن کے لیے بہت وشوار ہے جیسے ظاہری طور پرنماز بدن پرزیادہ تخت ہے کیونکہ نماز کی شم کی طاعات مثلًا ارکان وسنن وستحبات اور خشوع وخضوع اور توجہ وسکون و دیگر جملہ اُن عبادات بشاقہ (سخت عبادات) کا مجموعہ ہے کہ جن کی ادائیگی تو فی الہی کے بغیر ناممکن ہے۔

کی ادائیگی تو فی الہی کے بغیر ناممکن ہے۔

(روح البیان، ب می البقرة، تعت الابع: ۱۵ میں میں میں میں میں کی ادائیگی تو فی الہی کے بغیر ناممکن ہے۔

#### ها برین اور مجاہدین کا امتحال کھیں۔

ارشادِ بارى تعالى ہے:

تر جمهٔ کنز الایمان : اور ضرور ہم تمہیں جانچیں گے یہاں تک کدد کچے لیں تمہارے جہاد کرنے والوں اور صابروں کو۔ وَلَنَبُلُونَكُمْ مَتَّى نَعْلَمَ الْهُجِهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَّيْرِيْنَ (ب٢٦، محمد: ٢١)

حضرت سَیِدُ ناامام ابوجعفر محمد بن جَرِیو طبکری عَلیْهِ رَحْمَةُ اللهِ الْقَدِی ' تفسیو طبکری ' میں فرماتے بین: اللّه عَدُّوْ جَلَّ نے املِ ایمان سے فرمایا: اے مومنوں ہم تہمیں آل اور اپنے و شمنوں سے جہاد کے ذریعے آزما کینے تاکہ مجاہدین میں سے ہمار الشکر اور ہمارے اولیا پہچانے جا کیں اور ہمارے دشمنوں سے جہاد پرصبر کرنے والے بہچانے جا کیں اور ہمارے دشمنوں سے جہاد پرصبر کرنے والے بہجانے جا کیں اور ہم تم میں جا کیں دین میں بصیرت رکھنے والے اور شک کرنے والے ، اسی طرح مومنین ومنافقین پہچانے جا کیں اور ہم تم میں جا کیں دین میں وہائے لیں ۔ (تفسیر طبری، به ۲۱، محمد، تحت الایق، ۲۱، ۲۱، ۲۱)

#### 🥻 نیك اعمال کے فضائل 🗽

عَنُ آبِيُ مَالِكٍ الْحَارِثِ بُنِ عَاصِمِ الْأَشْعَرِيِّ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنُه قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَـلَّى اللَّهُ عَـلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمُ "اَلطُّهُورُ شَطُرُ الْإِيْمَان، وَالْحَمُدُ لِلَّهِ تَمُلَأُ الْمِيْزَانَ ، وَسُبُحَانَ اللَّهِ وَالْحَـمُدُ لِلَّهِ تَمُلَأَنِ أَوْ تَمُلَأُ مَا بَينَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، والصَّلاةُ نُورٌ، وَالصَّدَقَةُ بُرُهَانٌ، وَالصَّبُرُ ضِيَاءٌ، وَالْقُرُانُ حُجَّةٌ لَكَ أَوْ عَلَيْكَ، كُلُّ النَّاسِ يَغُدُو فَبَائِعٌ نَفُسَهُ فَمُعْتِقُهَاأَوُ مُوْبِقُهَا.

(مسلم، كتاب الطهارة، باب فضل الطهور، ص، ١٤، حديث: ٢٢٣)

ترجمد: حفرت مِنتِيدُ ناحَادِث بِن عَاصِمُ الشُعَوِى دَضِيَ اللهُ تُعَالى عَنْه عمروى م كداً للهُ عَزَّ وَجَلَّ يارب رسول،رسولِمقبول كافر مانِعظمت نشان ہے: یا كيزگى نصف ايمان ہے۔ 'السَحَه دُلِلّه' "ميزان كوبمرديتا ہے۔ 'سُبُحَانَ الله اور أَلْتَحْمُدُلِلْه "زيين وآسان ك درميان كوجردية مين منازنور ب، منذقد دليل ب، اورصبرروشي ب- اورقران تمبارح تن مين يا تمہارے خلاف دلیل ہے، ہرانسان اس حال میں صبح کرتا ہے کدایے نفس کو بیچنے والا ہوتا ہے پھریا تو (نیک اعمال کے ذریعے )اسے آزاد کرتا ہے یا (برے اعمال کے سب) تباہ کرنے والا ہے۔

علامه أَبُو ذَكُرِيًّا يَحُيىٰ بِنُ شَرَف نَوَوِى عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللهِ الْقَوِى الصحديث ياك كَاشر ح بيان كرت ہوئے فرماتے ہیں:

دو طہارت نصف ایمان ہے' کا ایک معنی ہے کہ طہارت کا اجر بڑھ کرنصف ایمان تک پہنچ جاتا ہے۔ دوسرا معنى بيہ كبرس طرح ايمان لانے سے سابقة تمام كناه من جائے بين ، إسى طرح وضو ي بھى مسلمان كے سابقد كناه مِك جات بين كين ايمان كے بغير وضونهيں موتااس لئے فرمايا: " طہارت نصف ايمان ہے"

''الْحَمَدُ لِلَّهِ مِيزان كوجرويتا إا ورشبُحانَ اللَّهِ اور الْحَمَدُ لِلَّهِ آسان اورز مين كورميان كوجروية جیں'' قران وسنت سے ثابت ہے کہا عمال کا وزن کیا جا تا ہےاورا عمال کم اور زیادہ ہوتے ہیں۔اس حدیث کامعنی ہی<sub>ہ</sub> پ

َ بَكَ الرَّسُبُحَانَ اللهِ اوراَلُحَمُدُلِلهِ كَوْابِ وَمُجَسَّمُ كِياجائِ تُوان كَى جِيامت آسان اورزيين كوبُور دَكَ، المُورائكُ وَابِ كَرْدِين كُوبُور دَكَ، اللهِ كَاكُم اللهِ كَاكُم اللهِ عَزَّوَ جَلَّ كَمُنَزَّ ٥ ( بِاك بونے ) اور برنقُص اورائكُ تُواب كِزياده بونے كى وجہ يہ كہ سُبُحَانَ اللهِ كاكلم اَلله عَزَّوَ جَلَى طرف مُفَتَقِرُ وَمَاج ) بونے اس كى اور عَياب كَ مُونِيا ورائل كَامُ الله عَزُوجَ الكَ عَرْوَ جَلَى اللهِ عَرْوَجَ الكَ عَرْوَ عَلَى اللهِ عَرْوَ جَلَى اللهِ عَرْوَ جَلَى اللهِ عَرْوَ جَلَى اللهِ عَرْوَ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَرْوَ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَرْوَ عَلَى اللهِ عَرْوَ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الله

''نمازنورہے''اس کا ایک معنی ہے ہے کہ جس طرح نور اندھیروں کو دورکر کے روشنی پھیلا دیتا ہے اس طرح نماز گناہوں، بے حیائی اور بُر سے کا موں کو دورکر کے اعمال صالحہ کی ہدایت دیتی ہے۔ دوسرامعنی بیہ ہے بروز قیامت نمازی کا چبرہ نماز کی وجہ سے روش ومٹور ہوگا اور دنیا میں بھی نمازی کا چبرہ تروتازہ رہتا ہے۔

" صدقہ ولیل ہے" اس کا ایک معنی ہیہ کہ قیامت کے دن جب انسان سے بیسوال کیا جائے گا کہ مال کہاں خرج کیا؟ تو اس کے صدر قات اس سوال کے جواب پر براہین (دلیل) بن جا کیں گے۔ دو مرامعنی ہیہ کہ مال انسان کوطبعًا عزیز ہوتا ہے اور جب وہ اَ کہ لُے عَدَّوْ جَدَّ کی راہ میں صَدَ قہ دیتا ہے تو بیصدقہ کرتا اس کے دعوی ایمان کی صدافت پر دلیل بن جا تا ہے۔

وو صبر ضیاء (روشی) ہے 'اس سے مرادیہ ہے کہ صبر ایک پیندیدہ عمل ہے اور صبر کرنے والا ہمیشہ تر وتازہ اور مہر ایک پیندیدہ عمل ہے اور صبر کرنے والا ہمیشہ تر وتازہ اور مہر ایک پیندیدہ عمل ہے اور صبر کرنے والا ہمیشہ تر وتازہ اور مہر ہما ہوا یہ بہت کے مہر ہما اور ہر داشت کے ساتھ مصائب کا سامنا کرنا صبر ہے ، حضر ت سِیدٌ نا اِبنِ عطاء رَحْمةُ اللهِ الدَّذَان نے فرما یا : حوصلہ اور برداشت کے ساتھ مصائب کا سامنا کرنا صبر ہے ، استاذا اَبْ و عَلِی دَقاً ق عَلْمَ و رَحْمةُ اللهِ الدَّذَان نے فرما یا کہ صبر کی حقیقت سے کہ تقدیر پراعتراض نہ کرے ، البت مصائب کا اظہار کرنا صبر کے مُنافی نہیں ، اشر طیکہ یوا ظہار بطور شکایت نہ ہو۔

'' قران تمہارے ق میں یا تمہارے خلاف دلیل ہے' بعنی اگرتم قران مجید کی تلاوت کرو گے اوراس کے احکامات پڑکل کرو گے تو یہ تمہارے ق میں دلیل ہوگا ور نہ یہ تہبارے خلاف دلیل ہوگا۔

عده عن المسالحين عظم معدود وسم المسالحين عظم عدود وسم المال عن المسالحين عمر كايان

نیزاس مدیث پاک میں فر مایا گیا کہ'' ہم خص جب ضیح کرتا ہے تو وہ اپنے آپ کوفر وخت کر دیتا ہے، پھر یا تواپیج جسم کوجہنم سے آزاد کرالیتا ہے یا اسے عذاب میں ڈال کر ہلاک کر دیتا ہے۔''اس کا مطلب یہ ہے کہ ہرانسان عمل کرتا ہے، بعض انسان اَللّٰه عَدُّو جَلْ کے احکام مان کراپی نفس کو اَللّٰه عَدُّو جَلْ کے حوالے کر دیتے ہیں اور اپنے نفس کوجہنم ہے آزاد کرالیتے ہیں اور بعض انسان شیطان اور خواہش کی اتباع کرتے ہیں اور اپنے نفس کو شیطان کے ہاتھ فروخت کردیتے ہیں اور ایپنفس کو شیطان کے ہاتھ فروخت کردیتے ہیں اور شیطان انہیں جہنم میں ڈال کر ہلاک کردیتا ہے۔

(شرح مسلم للنووي، كتاب الطهارة، باب قضل الوضوء، ١٠٠/٢ ، الحزء الثالث)

## قبر كا أجالا كا

عَلَّاهُ مُهُ مُلًا عَلِی قَادِی عَلَیْهِ رَحْمَهُ اللهِ البَارِی مِرْفَاة شرح مِشکُوة مِی فرماتے ہیں: ایک قول کے مطابق نفس کواس کی خواہشوں سے روکنا، گراں گزرنے والی عبادات کی طرف اسے ماکل کر کےاس راہ میں آنے والی تکالیف کو برداشت کرناصبر کہلا تا ہے۔ جب بندہ اپنے ضبر کے عہد کو پورا کر بے توبیاس کے لئے ضیاء (روشنی) ہے کیونکہ اگر صبر کوترک کیا تو گناہوں کے اندھیرے میں جا گرے گا۔ ضیاء سے مرادقبر کا اُجالا ہے، کیونکہ جب مومن دنیا کی زندگی میں اُللّٰ ہے عَدْوَجَلُ کی اطاعت اور بلاؤں پراور گناہوں سے نیخ پرصبر کرتا ہے، تو اَللّٰ ہے عَدْوَجَلُ اس کی تنگ وتاریک قبر کوکشادہ ومنور فرمادیتا ہے۔ (ملحصاً مرفاۃ المفاتیح، کتاب الطہارت، انفصل الاول، ۱۸۲)

صبر بہت ہی احپھا عمل ہے کیکن ہر صبر احپھا ہو یہ ضروری نہیں۔ بھی بھی صبر کرنا مکروہ وحرام ہوتا ہے اور بھی فرض وواجب یافٹل۔ چنانچہ،

# المتبار سے مبری اقسام

حُجَّةُ الْإِنسلام حضرت ِسَيِّدُ ناامام مُحد بن مُحدَغُز الىءَلَيْهِ رَخْمَةُ اللّهِ الْوَالِي فرماتے ہیں:'' حکم کے اعتبارے صبر کی چارتشمیں ہیں(۱) فرض(۲) نفل (۳) مکروہ اور (۴) حرام ۔

وهان رياض المشالحين عن 20000000 (٣٠٦ عن المسالحين عمر كابيان

ممنوع کاموں سے صبر کرنا و فرض ' ہے ( جیبا کہ گناہوں سے صبر کرنا )۔ ناپیندیدہ اُمور پر صبر کرنا و و فقل ' ہے ' ( بین فس کی ناپیندیدہ باتوں مثلاً نفل عبادات صدقہ و خیرات و غیرہ پر صبر کرنا کیونکہ اعمالِ صالح فس پر بہت گراں گزرتے ہیں )۔ شرعی طور پر ممنوع اذیت پر صبر کرنا ممنوع ہے جیسے بلا وجہ کسی شخص بااس کے بیٹے کا ہاتھ کا ٹا جائے اور وہ اس پر صبر کرتے ہوئے خاموثی اختیار کرے۔ اس طرح اگر کوئی آ دمی شہوت کے ساتھ اس کی بیوی کا قشد کرے تو اس ہے اس کی غیرت جا گئے گئی نے خیرت جا گئے اس پر خاموثی اختیار کے خیرت جا گ اٹھے لیکن غیرت کے اظہار سے صبر کرے اور اس کی بیوی سے جوسلوک کیا جائے اس پر خاموثی اختیار کرے تو یہ صبر ' حرام' ہے۔ اور جو صبر الی اذیت پر ہو جو شرعی طور پر مکر وہ طریقے سے پہنچ اس پر صبر کرنا مکروہ کرے تو یہ صبر کی کسوئی معیار شریعت ہے ، لہذا صبر ک' تھٹ ایمان' ہونے سے یہ مرا ذبیس لینی چا ہے کہ ہوئتم کا صبر محمود ( قابل تعریف ) ہے بلکہ اس سے صبر کی مخصوص انواع مرادی ہیں۔ (احیاء العلوم ، ۱۵/۵)

# و مر کمخلف نام

محیحهٔ الإسلام حضرت بین بهای ام محمد بن محمورالی علیه و رخدهٔ الله الوالی احیاء العلوم میں فرمات بین:

د صبر کی دو تسمیس بین بهای تم ہے، بدنی صبر جیسے بدنی مشقتیں برداشت کرنا اوران پر ثابت قدم ر بناوہ یا تو فعل کے فدر سے بوتا ہے جیسے بخت اعمال برداشت کرنا یا عبادات وغیرہ کے ذریعے ، یا اس کا تعلق برداشت سے بوتا ہے مثلاً سخت مار ، بہت بڑی بیاری اور تکلیف وہ زخمول کو برداشت کرنا یہ صبر اگر شریعت کے موافق ہوتو قائل تعریف ہے۔ لیکن محمل طور پر تعریف کے قائل ورسری قتم ہے اور وہ ' طبعی خواہشات' اور خواہش کے تقاضوں سے فعمل کا صبر کرنا ہے اسلام اس الله الله ورسری قتم ہے اور وہ ' طبعی خواہشات' اور خواہش کے تقاضوں سے فعمل کا صبر کرنا ہے اب اگر اس قتم میں بیٹ اور شرمگاہ کی خواہش سے صبر ہوتو اسے ''عیف شن '' کہتے ہیں ۔ چونکہ وہ کمروہ اُمور جن پر صبر عالب آتا ہے لوگوں کے زد کیل فیل اس لیے ان کے نام بھی مختلف ہیں اگر وہ مصیبت میں ہوتو اسے '' صبر' بی عالب آتا ہے اور اس کے خلاف حالت کو ' جَزَع و فَزَع (رونادھونا)' ' کہتے ہیں لیخی خواہش کے تقاضوں کو کھلی چھٹی دی کہا جاتا ہے اور اس کے خلاف حالت کو ' جَزَع و فَزَع (رونادھونا)' ' کہتے ہیں لیخی خواہش کے تقاضوں کو کھلی چھٹی دی جائے کہ وہ خوب آ واز بلند کرے ، رخسار پیٹے اور گریبان بھی اڑے ، نیز اس تم کی دوسری حرکات کرے اور اگر مالداری جائے کہ وہ خوب آ واز بلند کرے ، رخسار پیٹے اور گریبان بھی اڑے ، نیز اس تم کی دوسری حرکات کرے اور اگر مالداری جائے کہ وہ خوب آ واز بلند کرے ، رخسار پیٹے اور گریبان بھی از ہے ، نیز اس تم کی دوسری حرکات کرے اور اگر مالداری ہے اس کین کو میں کی تقاضوں کو کھلی کو میں کی دوسری حرکات کرے اور اگر مالور کو اس کی دوسری حرکات کرے وور کی حرکات کرے اور اگر کیا کو کھر کو کھر کی دور کی حرکات کرے اور اگر کیا کو کھر کو کو کو کو کھر کو کھر کو کھر کی دور کی حرکات کرے اور اگر کیا کو کو کو کھر کو کھر کی دور کی حرکات کرے اور اگر کیا کو کھر کو کھر کو کھر کی کو کھر کی کو کھر کو کو کو کو کھر کی کو کھر کو کھر کو کھر کو کھر کی کو کو کھر کو کی کی کو کھر کو کو کھر کو کو کھر کھر کو کھر

وه وه وه و المالحين على المالحين على المالحين على المالحين على المالحين ال

کی برداشت ہیں صبر کرے تواسے 'ضبط نفس' کہتے ہیں اور اس کے خلاف حالت کو' بسطنی ' (اکل) کہتے ہیں اگریہ ' لڑائی اور جنگ میں ہوتو اسے ' بہاوری' کہاجا تا ہے جس کا مُسقابِل پُر ولی ہے، اگر غصہ پی جانے کے سلسلے میں صبر ہوتو اسے ' ' کُر وہاری' کہتے ہیں اور اس کے مقابلے میں غضینا کی ہے اور اگر زمانے کی کسی آفت پر صبر ہوتو اسے ' ول کی کشادگی' کہتے ہیں اور اس کی ضد کم حوصلگی ، ول کی تنگی اور زبی (شگ، مجور) ہونا ہے اگر کلام کو چھپانے کے سلسلے میں صبر ہوتو اسے '' سیتے ہیں اور اس کی ضد کم حوصلگی ، ول کی تنگی اور زبی (شگ، مجور) ہونا ہے اگر کلام کو چھپانے کے سلسلے میں صبر ہوتو اسے '' سیتے میں اور اس کی مقابلے میں برج ص ہے، اگر تھوڑے جھے پر زندگی سے ذاکد اشیاء سے صبر کیا جائے تو اسے '' قبلات کے تو اسے '' قبلا ور اس کے مقابلے میں جرح ص ہے۔ الغرض ایمان کے اکثر اُخلاق صبر میں و چھا گیا تو آ پ نے فرمایا: واضل ہیں اس کے جب نہتی المحوم صکّی اللہ تَمّائی عَلَیْہِ وَالٰہ وَسَلَّة سے ایمان کے ہارے میں بوچھا گیا تو آ پ نے فرمایا:

صبر بہت ہی افضل چیز ہے یہاں تک کہ اگرانسان کانفلی روز ہاوررات کی ساری نفلی عبادت جیھوٹ جائے تو صبر ویقین کی برکت ہے اے ان اعمال کا ثواب مل سکتا ہے۔

"صَبُو" ك 3 حروف كي نسبت مصركم تعلق 3 روايات ملاحظ فرمائية:

#### (D) ميراورد يرفقل عبادات

ثور کے پیکر، تمام نبیوں کے سُرُ وَرصَلَّی اللهُ تَعَالیٰ عَلَیْہِ وَالِهِ وَسَلَّه نے فرمایا: جو چیزیں تہہیں دی گئی ہیں ان میں سب سے کم چیزیفیتن اور صبر کی عزیمت ہے اور جسے ان دونوں باتوں سے حصد ل گیا اس کا قیام کیل (رات کی نفلی عبادت) اور دن کا (نفلی) روزہ فوت بھی ہوجائے تو کوئی پروانہیں اور تم جس حالت پر ہواس پر تہارا صبر کرنا مجھے اس سے زیادہ پسند ہے کہ کوئی شخص تم سب کے مل کے برابر عمل میرے پاس لائے ، لیکن مجھے خوف ہے کہ تم پر دنیا کھول دی جائے تو تم ایک دوسرے سے اجنبی ہوجاؤ گے ،اس وقت آسان والے بھی تمہیں نہیں بہتا نیں گے۔جس نے صبر کیا اور پہلے تم ہیں نہیں بہتا نیں گے۔جس نے صبر کیا اور پہلے ایک اور بھی تمہیں نہیں بہتا نیں گے۔جس نے صبر کیا اور پہلے تم ایک دوسرے سے ایک بھی تھیں بہتا ہیں گئی ہوجاؤ گے ،اس وقت آسان والے بھی تمہیں نہیں بہتا نیں گے۔جس نے صبر کیا اور پہلے تا کہ تھی تھیں بہتا ہے ۔

ع مركايان المصالحين عظ 200000000 (٣٠٨ عمركايان صركايان

ثواب کاارادہ کیاوہ پورے تواب کے ساتھ کامیاب ہوا۔ جو پھی تہارے پاس ہے وہ ختم ہوجائے گااور جو پھی **اَلٹُ۔** عَزُّوَجُلُّ کے پاس ہے وہ باقی رہنے والا ہے اور وہ صبر کرنے والوں کو ضروران کا اجرعطافر مائے گا۔ (احباء العلوم، ٧٦/٤)

#### (2) جنت الفردوس يس عملانا

شہنشاہ نبوت ، خُور نِ جودوستاوت صَلّی اللهُ تَعَالی عَلْیْهِ وَاللهِ وَسَلّه نے ارشاد فرمایا: '' جو خص دنیا میں ہی اپنی ہر خواہش کی تکمیل کرلے تو یہ چیز آخرت میں اس کے اور اس کی خواہش کے درمیان آڑ اور پردہ بن جائے گی اور جو مالداروں کی زینت کی طرف اپنی نگامیں دراز کرے تو وہ آسان والوں کے سامنے بے عزت ہوجا تا ہے اور جوشد ید مجوک پر صبر کرے آللٰہ عَرِّدَ جَلُ اس کو جن الفردوس میں جہاں جیا ہے گاٹھ کا ناعطافر مائے گا۔

(شعب الايمان ، باب في الصبرعلي المصالب ، ١٢٥/٧ ، حديث ٢٧٢٢)

#### CHUTH (3)

مكى مد فى سلطان ، سرور ذينان صلّى اللهُ تعَالى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّهِ اللهُ تعَالى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّهِ اللهُ وَعَلَمَ اللهُ تعَالى عَنْهِ لَهِ وَسَلَّهِ اللهُ وَعَلَم وَضِى اللهُ تَعَالى عَنْه فِي وَضَى اللهُ تَعَالى عَنْه فِي وَضَى اللهُ تَعَالَى عَنْه فِي وَضَى اللهُ تَعَالَى عَنْه فِي وَصَلَى وَمَن بُورُ وَه فَا مُونُ لَه وَمَنَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ وَالِهِ وَسَلَّه الرَّهُ وَاللهِ وَسَلَّه الرَّهُ وَاللهِ وَسَلَّه وَاللهِ وَسَلَه وَاللهِ وَسَلَّه وَسَلَّه وَاللهِ وَسَلَّه وَاللهِ وَسَلَّه وَاللهِ وَسَلَّه وَاللهِ وَسَلَّه وَاللهِ وَسَلَّه وَاللهِ وَسَلَّه وَالله وَسَلَّه وَاللهِ وَسَلَّه وَاللهِ وَسَلَّه وَاللهِ وَسَلَّه وَالله وَسَلَّه وَاللهِ وَسَلْهُ وَاللهِ وَسَلَمُ وَاللهُ وَاللهِ وَسَلَمُ وَاللهِ وَاللهُ وَاللهِ وَسَلَمُ وَاللهِ وَاللهُ وَاللهِ وَاللهُ وَ

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَى مُحَمَّد

 $\hat{\psi}^{*}_{i}\hat{\psi}^{*}_{i}$  ) مجلس المدينة العلمية  $(\chi_{i}, \chi_{i}, \chi_{i})$  ) محموده محموده محموده محموده محموده محموده ومحموده محموده ومحموده محموده ومحموده محموده ومحموده محموده ومحموده محموده محموده ومحموده محموده ومحموده محموده محموده ومحموده محموده ومحموده محموده ومحموده محموده ومحموده محموده ومحموده محموده ومحموده ومحموده محموده ومحموده ومحمود ومحموده ومحمود و

#### مدنی گلدسته

#### ''طابر''کے 4حروث کی نسبت سے حدیث مذکور اور اس کے وضاحت سے ملکنے والے 4مدنے پھول

(1) نماز میں اور نماز کے علاوہ بھی طہارت کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔

(2) سارے اعمال وہاں (بروزِ قیامت) شکلوں میں نمودار ہونگے۔ جیسے آج دنیا میں ہم واقعات کوخواب میں مختلف

شكلول مين ديكه ليتي مين \_ (مراة المناجع ١٣٩/٣)

(3) اَلله عَزْوَجَل كي منع كرده چيزون سي صبر كرناسب سي افضل صبر بـ

(4) شرعی تقاضول کےمطابق صبر کرنانصف ایمان ہے۔

اَلله عَزْوَجَلَّ جميں مصائب وآلام برصبر كرنے كى توفيق عطافر مائے جميں دين ودنياميں عافيت عطافر مائے!

المِين بِجَادِ النَّبِيِّ الْآمِين صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللَّهِ وَسَلَّم

#### 

عَنُ أَبِي سَعِيبٍ سَعُدِ بُنِ مَالَكِ بُنِ سِنَانِ الْحُدُرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِنَّ نَاسًا مِّنَ الْأَنْصَارِ سَــأَلُوا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَعْطَاهُمُ ثُمَّ سَأَلُوهُ فَأَعْطَاهُمْ حَتَّى نَفِدَ مَا عِنْدَهُ، فَقَالَ لَهُمُ حِيْنَ أَنْفَقَ كُلَّ شَيْءٍ بِيَدِهِ "مَا يَكُونُ عِنْدِي مِنْ خَيْرٍ فَلَنُ أَدَّخِرَهُ عَنْكُمُ وَمَنُ يَسْتَغْفِفُ يُعِفَّهُ اللَّهُ وَمَنُ يَسْتَغُن يُغْنِهِ اللَّهُ وَمَنُ يَتَصَبَّرُ يُصَبِّرُهُ اللَّهُ وَمَا أُعُطِيَ أَحَدٌ عَطَاءً خَيْرًا وَأُوْسَعَ مِنَ الصَّبُر". مُتَّفَقّ عَلَيْه

ترجمه: حضرت سبيد ناابو سَعِيد خُدُرى رَضِي اللهُ تَعَالى عَنْهُ عمروى بكرانصارك يجهلوگول في بيرعظمت و شرافت مُجه برب سن الله عليه واله وسكم عطافر ماديا الله عليه واله وسكم عطافر ماديا الله تعلى عليه واله وسكم في الله عليه واله وسكم في الله عليه واله وسكم في الله عليه واله وسكم في المهام والمهام والم والمهام والمهام پھر ما نگاحضور صَلِّي اللهُ تعَالى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم نِ يَسِرعطا فرماديا يهال تك كه جوآب صَلَّى اللهُ تعَالى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم فَي إِس مال تفاوه ختم موكيا - إس جب آب حكم الله تعالى عليه واله وملك في سب چيزين اسيم باته سخرج كردين توارشا وفرمايا: جو كهمير عياس موكا وہتم سے بچاندر کھوں گاجوسوال سے بچناچاہے اَللّٰہ غزّ وْجلّ اسے بچائے گااور جوغناچاہے گااَللّٰہ غزّ وْجلّ اسے غنى كردے گااور جوعشر حاب كالله عَزْوَ حَلَّ است مَرْ د كاوركس كومْر سي بهتر اوروسي كونى چيز نهلى

عَلَّاهَه مُلَّا عَلِي قَارِى عَلَيْهِ رَخْمَةُ اللهِ الْبَارى موقاة المفاتيح بين اس مديث ياك كتحت فرمات بين: 'انصارك ايك جماعت في بارگاه اقدس مين حاضر موكر يجهما نكا تونسي رحمت، شفيح امت صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم نِهِ ان كاسوال بوراكر ديا، انهول نے چھرسوال كيا تو آپ صَلَّى اللهُ تَعَالٰي عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم نَه ساكلين كوعطا فرمايا يهال تک کداس وقت جو کچھ موجود تھاوہ ختم ہو گیا توارشا دفر مایا:'' جو کچھ میرے پاس تھامیں نے تمہیں دے دیا، نہ میں تم سے ا پنی عطار و کتا ہوں نہ کوئی مال تم سے چھیا کر ذخیر ہ کرتا ہوں۔ جو تحض ما نگنے سے بچنا چاہے اللّٰہ عزّ ذخرً اسے بچاتا ہے لعنی جواپیز آپ کوسوال سے رو کے باسوال نہ کرنے کی تو فیق اَ **للّٰہ** عَذْوَجَلَّ سے طلب کرے تواَ **للّٰہ** عَذَوَجَلَّ اسے

سوال اور دیگر بُری باتوں ہے بیچنے کی تو فیق عطا فرما دیتا ہے ، جو کوئی تھوڑی غذا برصبر کر لے اور لوگوں ہے سوال نہ كري تواكلله عَزُوجَلَ است قناعت كى دولت سينواز تاب اور قناعت ايباخزاند بي جوجهي ختم نهيس موتا، جوكو كى ب نیازی اختیار کرناچاہے الله عزّد جا اسے بے نیاز کردیتا ہے، یعنی جولوگوں کے مال سے بے نیاز ہوکرایے آپ کوغنی ظاہر کرے اور سوال کرنے سے بچے یہاں تک کہ لوگ اسے غنی سجھنے لگیں تو اَللّٰہ عَدرُ وَجَلُ السِّفْض کودل کاغنی بنادیتا

ہے اور یہی حقیقی غُنا ہے کیونکہ کٹر تِ مال ہے کوئی شخص غنی نہیں ہوتا بلکہ غنی تو وہ ہے جودل کاغنی ہوا در جومبر کرنے کی

کوشش کرتا ہے تواک لله عَزْوَ جَنْ اسے صبر کی دولت عطافر مادیتا ہے۔ یعنی جو محص حقیقی صبر کے حصول کے لئے تکلیف دہ اموریر بت کلُف صبر کرتا ہے، اَللّٰہ عَزُوجَلٌ ہے صبر کی توفیق ما نگتا ہے یا اینے آپ کولوگوں کے مال کی طرف نظر کرنے

ے روکتااور سوال سے بیچنے کی بھر پورکوشش کرتا ہے تو اَلله عَدُّوَجَلُّ اس کے لئے صبر کرنا آسان فرمادیتا ہے۔ حدیث

یاک میں صبر کوانسان کے لئے سب ہے اچھااور وسیع عطیہ بتایا گیا ، کیونکہ صبر ہراعلیٰ مقام کے حصول کے لئے لازم ہے

اورصبرخودسب سے اعلیٰ مقام ہے کیونکہ صبرتمام الحجھی صفات و کمالات کا جامع ہے۔قران کریم میں بھی صبر کونماز سے

بلے بیان کیا گیا فرمانِ خداوندی بے اِستَعِینوا بالصّبر والصّلوة - "رترجمه كنز الايمان: صراورنماز سددچاہو)

(مرقاة المفاتيح، كتاب الزكاة، باب من لا نحل له المسئلة ومن تحل له، ٢٥٢/٤ تا٣٥٣، تحت الحديث: ١٨٤٤)

مُفَيِّر شَيِير حَكِيْمُ الْأُهَّتَ مُفِتِي احمد يار فان عَلَيْهِ رَحْمَةُ الْعَنَّان ال حديث ياك كي تحت فرمات بين: " ظاهر پیے کہ بیرمانگنا بلاضرورت تھا جبیبا کہا گلے فرمان ہے معلوم ہور ہاہے ۔ضرورةً ما تَکنے والوں کوحضور صَلَّى اللّٰهُ تَعَالَى عَلَيْهِ عاليه وسَلَّم خود بهمي وية تصاور دوسرول يربي ولوات تصيعني وه حضرات ما مُلَّت رب اورحضور صَلَّى اللهُ تَعَالى عَلَيْه والله وَسَلَّم وية رج انهيس سب يجهور حركر بهرمسلد بتايا اس مين تبليغ بهي جاور مسخداوَتِ مُطْلَقَه كااظهار بهي - خيال رہے کہ جس کوحضور صلّی الله و نعالی علیْد والے وسلّد نے چھنوش ہوکردیا ہے وہ بہت عرصہ تک ختم نہ ہوا۔ چنانچہ،حضرت سَيِّدَ شَاعا مَشْرَصد يقددَ وَمِنَى اللهُ تعَالَى عَنْهَا اور حضرتِ سَيِّدُ نا ابو ہر بر ہدَ خِنی اللهُ تعَالی عَنْهُ کُوتھوڑے تھوڑے جو عطافر مائے تھے جو

وهه و فيضان رياض المصالحين كوه وهوه و ٢١٦ عوه وهوه و هركا بيان

اُن بزرگوں نے سالہا سال کھائے اور کھلائے ، پھر جب تولے تواتنے ہی تھے مگر تولنے سے ختم ہوگئے۔حضرت طلحہ رئيني اللهُ تعكلي عَنْهُ كم بإن سار هے جارسير بھوكى روئى پرسينكرون آوميوں كى دعوت فرمادى \_ (مراة المناجي، ٥٩/٣) میرے کریم ہے گر قطرہ کسی نے مانگا دریا بہادیے میں وُر بے بہادیے میں

#### المناصرورت سوال كرنامنع ہے

حديثِ فدكور ميں بلا وجهشرى سوال كرنے سے بھى منع كيا كيا سے اور حضور صلّى اللهُ تعَالى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم فرمايا كهجوسوال سع بچناجا بالله عَزْوَجَلْ أسع بجائ كااورجوعَناجا بكالله عَزْوَجَلُ اسعغَناو عالم مُفَيِّرهم بير حَكِيمُ الْأُمَّتُ مُفتِى احمد مارخان عَلَيْهِ رَحْمَةُ الْعَدَّان فرمات بين: يهال ما تَكَف عدمراد ذِلَت وخوارى كاماتكنا ہے بیعنی بھیک مانگنا،للبذاباب کا اولا دیسے یا آتا کا غلام سے یااس کے برمکس یا اُن سے بچھ مانگنا جن سے مانگنے میں عارنه ہو،مطلقاً جائزہے،حضورانورصَلَى اللهُ تَعَالى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسُلَّم ہے شفاعت اورانعام البيداوراُ خروى نعتول كى بھيك مانگنابادشاہوں کے لئے فخر وعزت ہے۔اس پر علما کا اتفاق ہے کہ بلاضرورت مانگناممنوع ہے۔(مراۃ المناجی ۵۳/۳) بلا وجشرى سوال كرنے كى مَدّ مّت ميں بھى بہت ى احاديث آئى بين \_ چنانچه،

#### 💥 بلاضرورت ما نگنے والے کے چبرے یہ گوشت نہ ہوگا 🕷

فرمانِ مصطفَّصَلَى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم بِ: ' مَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَسُأَلُ النَّاسَ حَتَّى يَأْتِى يَوُمَ الْقِيَامَةِ لَيْسَسَ فِي وَجُهِهِ مُزْعَةُ لَحُمِ ترجمه: آوى اوگوسے مائلاً رہتا ہے يہاں تك كة يامت كون اس حال بين آئكا كراس ك چېرے يرگوشت نه بوگار و بعدارى، كتاب الزكاة، باب من سئل الناس تكثرا ، ۹٧/١ ؟ . حديث: ٤٢٤ )

مُفَيِّر هُيمِر حَكِيْمُ الْأُمَّت مُفتى احمد يارخان عَلَيْهِ رَحْمَةُ الْحَدَّان ال حديث كي شرح مين فرمات بين (العني پیشہ ور بھکاری اور ہلا ضرورت لوگوں سے ما نکنے کاعادی قیامت میں اس طرح آئے گا کہ اس کے چبرے میں صرف مٹریاورکھال ہوگی گوشت کا نام نہ ہوگا۔جس ہےمحشر والے پہچان لیں گے کہ یہ بھکاری تھا، یابیہ مطلب ہے کہ اس کے <sub>ا</sub> رة مطس المدينة العلمية (عسر المدينة (عس

وهان ويضان رياض المصالحين عظه وهووه وهووه (٣١٣ عمر كابيان عمر كابيان

چېرے پر ذِلْت وخواری کے آثار ہوں گے، جیسے دنیا میں بھی بھکاری کا منہ چھپانہیں رہتا،لوگ دیکھتے ہی پہپان لیتے ' ہیں کہ بیسائل ہے۔ (مرا ة المناجج ،۵۷۳)

#### بھیک ما تگنے والاا نگارہ ما نگتا ہے

حضرت سَيِدُ ناابو بريره رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ عدوايت عِكر رَسُّوْلُ الله صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَتُ فَعُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَتُ فَرَوا اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ مَا يَا: كَه جَوْفُ مال برُّ هانْ يَكُ عَلَيْهِ وَاللهُ تَعَالَى عَنْهُ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَا عِلَى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَا عِلَى اللهُ تَعَلَى اللهُ تَعَلَى اللهُ تَعَلَى اللهُ تَعَلَى اللهُ تَعَلَى اللهُ تَعَلَى اللهُ وَمِنْ مَعْلَى اللهُ مَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَا عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَا عَلَيْهِ وَاللهُ مَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَا عَلَيْهِ وَاللهُ مَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ مَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ مَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ وَمَنْ اللهُ عَلَيْهُ وَاللهِ وَمَنْ اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ مَنْ اللهُ عَلَيْهُ وَاللهِ وَمَنْ اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ مَنْ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ مَنْ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ مَنْ اللهُ عَلَيْتُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ مَنْ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ مَنْ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ مِنْ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ مَنْ اللّهُ اللّهُ مَنْ اللّهُ اللّهُ مَنْ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَنْ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللهُ الل

مُنَفَيْرِ هُمِيرِ حَكِيْمُ الْأُمَّتُ مُفَقَى احمد ما رخان عَلَيْهِ رَحْمَةُ الْعَنَّان ال حدیث کی شرح کرتے ہوئے فرماتے ہیں:

یعنی بلا بخت ضرورت بھیک مائے بقدر حاجت مال رکھتا ہوزیادتی کے لیے مائگتا بھر رے وہ گویا دوزخ کے انگارے جمع

کر رہا ہے چونکہ دیا مال دوزخ میں جانے کا سبب ہے اسی لیے اسے انگارہ فرمایا، اس حدیث سے آج کل کے عام بیشہ
ور بھکاریوں کو عبرت لینی جا ہے، افسوس ہے کہ آج مسلمانوں میں بھیک مائکٹے کا مرض بہت زیادہ ہے، اس گناہ میں وہ
بھی شریک ہیں جوان موئے مشنڈے بیشہ ور بھکاریوں کو بھیک دیتے ہیں۔ (مراة المناجی ۱۵۸۳)

#### 

مُفَرِّم هُمِيم حَكِيمُ الْأُمَّت مُفتى احمد يارخان عَلَيْهِ دَعْمَةُ الْحَدَّان فرماتے بين: زمانة جاہليت ميں لوگ ما تَكَنَّ وَعَمَةُ الْحَدَّان فرماتے بين: زمانة جاہليت ميں لوگ ما تَكَنَّ عَنِي عِيب نتيجھتے تھے بلاضرورت بھی دستِ سوال دراز كرديتے تھے۔ نومسلم حضرات اسى عادت كے مطابق اولاً ما تَكَتَّ تھے، نبي سحويم متلًى اللهُ تعالى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم اكثر انہيں دے كرسوال سے منع فرماتے تھے۔ (مراة المناجِي ٢٠٧٥)

حدیث مذکور میں فر مایا گیا کہ'' میں مال جع نہیں کرتا'' اس فر مانِ عالیشان سے پیتہ چلتا ہے کہ مال کی محبت اچھی شےنہیں، مگر افسوس! آج جسے دیکھواُ سی پر دَھن کی دُھن سوار ہے، مال کمانے کے لئے ہر جائز و ناجائز راستہ اختیار کیا جا تا ہے اور مال ودولت کی محبت میں انسان جہنم کے ممیق گڑھے میں گرتا چلا جا تا ہے۔قران وحدیث میں ہ

متعددمقامات پرجمعِ مال کی مَذَمّت بیان کی گئی ہے۔ چنانچہ، چنرآیات مبارکداورروایات ملاحظ فرمائے:

ٱلله عرَّوَ عَلَ نِ قرانِ مجيد فرقانِ حيد ميں ارشاد فرمايا:

تىرجىمة كىن الايمان: اسائيان والواتمهار مال ئىتمهارى اولادكوكى چىزىمىيى أكتف كى ذكر سى عافل نە كرسادر جواليا كرساتو وىلى لۇگ نقصان بىس بىس ـ

يَا يُنْهَا الَّذِينَ امَنُوْ الاتُلْهِكُمْ امُوَالُكُمُ وَلاَ اَوْلادُكُمُ عَنْ ذِكْمِ اللهِ ۚ وَمَنْ يَقْعَلُ ذَٰلِكَ فَاُولِادُكُمُ مُالْهُ سِرُونَ ۞ (ب٨، السائقود: ٩)

ايك اورمقام پرارشاد موتائد: إِنَّهَا آمُوالْكُمُ وَاَوْلا دُكُمْ فِشَنَةٌ \* وَ اللهُ

عِنْكَةُ أَجُرُّعُطِيْمٌ ۞ (ب٢٨ التعابن: ١٥)

توجمة كنز الايمان :تهاركمال اورتهارك ي جاني ي بن اور آلله كياس بزاثواب بـ

# نیاده مال والوں کے لئے مقام غور کھا۔

حضرت سَيِّدُ ناابو ہر برده دَخِنَى اللهُ تعَالى عَنهُ سے دوایت ہے کہ سرکا رِمدید، راحتِ قلب وسینه صَلَّى اللهُ تعَالى عَلَيْهِ مَالِهِ وَسَلَّه نَے فرمایا: هَلَکَ اللهُ مَکَقِرُ وُنَ، یعنی زیادہ مال والے ہلاک ہوئے مگر وہ کہ جس نے اپنامال اَلله عَزْوَجَلُ کے بندوں میں اس طرح اور اس طرح خرج کیا، (نیک کاموں میں خرچ کیا) اور ایسے لوگ بہت کم ہیں۔

(مسند امام احمد، ۱۸۰/۳ مدیث : ۸۰۹۱)

# انسان کے تین دوست

نبتي اكرم ،نور مُجَسَّم عَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم فَ ارشاد فرمایا: میت كے ساتھ تين چيزيں جاتی ہيں (۱) اس كے گھروالے (۲) اس كامال اور (۳) اس كاممل \_ پھردو چيزيں واپس لوث آتی ہيں جبكه ايك اس كے ساتھ باتی رہتی ہے۔گھروالے اور مال لَوث آتے ہيں جبكه اس كاممل اس كے ساتھ جاتا ہے۔

(بخاري، كتاب الرقاق، باب سكرات الموت، ٢٥٠/٤، حديث:١٥١٤).

#### پُلْ صِر اط پر مالداروں کی حالت

حضرت سِيّدٌ ناسلمان فارى دَضِى اللهُ تَعَالَى عَنْهُ كُوحِمْرت سِيّدٌ نا اَبِووَرْ دَاءرَضِى اللهُ تَعَالَى عَنْهُ فَ لَكُوهِ وَسَلّهُ وَلَهِ وَسَلّهُ وَلَهُ وَسَلّهُ وَلَهُ وَسَلّهُ وَلَهُ وَسَلّهُ وَلَهُ وَسَلّهُ وَلَهُ وَسَلّمُ وَلَا عَلَى اللّهُ وَمَا لَهُ وَلَهُ وَسَلّمُ وَلَا عَلَى اللّهُ وَاللّهُ وَلَهُ وَلَهُ وَسَلّمُ وَلَا عَلَى اللّهُ وَاللّهُ وَلَهُ وَلَهُ وَسَلّمُ وَلَا عَلَى اللّهُ وَعَلَى اللّهُ وَعَلَى اللّهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلَا اللّهُ وَلّهُ وَلَا اللّهُ وَلّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلّهُ وَلَا اللّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلَا اللّهُ وَلّهُ وَلَا اللّهُ وَلّهُ وَلَا اللّهُ وَلّهُ ولّهُ وَلّهُ و

#### 

حصرت سَیِدُ ناحسن بَصْری عَلَیْهِ رَحْمَهُ اللهِ الْعَوِی فرمات ہیں: اَللّٰه عَزْوَجَلْ کی قسم! جُوْحُص دِرہم کی عزت کرتا ہے اَللّٰه عَزْوَجَلَّ اسے ذلیل کرتا ہے۔سب سے پہلے دِرہم دِینارتیارہوئے توشیطان نے اُن کواٹھا کراپی پیشانی پر رکھا پھران کو بوسد یا اور کہا: جس نے تم دونوں سے مجبت کی حقیقت میں وہی میراغلام ہے۔ (احیاء العلوم، ۲۸۸/۳)

# المراكد انبين بوتا

ندکورہ بیان سے کوئی میرنہ سمجھے کہ مال میں کوئی خیرنہیں اور ہر مال باعث ہلا کت ہے۔ بلکہ بیہاں کلام اُس مال کے بارے میں ہے جسے حرام ذریعے سے کمایا گیا ہو یا جس سے **اَللّٰہ** عَدْدَوَ جَلَّ کاحق ادانہ کیا گیا ہواور جو مال **اَللّٰہ**  ُعَـزُوَجُنٌ کے ذکرے غافل کردے وہ مال بُراہے۔ جبکہ وہ مال جوحلال ذریعے سے کمایا گیا ہو،جس کے ذریعے صدقہ و خیرات کی گئی ہو،اس کی زکو ۃ اواکی گئی ہواور دیگراُ مورِخیر میں خرج کیا گیا ہوہ ہرگز برانہیں بلکہ اچھاہے۔فر مانِ مصطفے صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّد هِ: ' فِعُمَ الْمَالُ الصَّالِحُ لِلرَّجُلِ الصَّالِح ، توجمه: كيابى الحِيامال نيك مردك كُتُ بِي الله والتسليم الايمان ، باب التوكل بالله والتسليم المره، ٩١/٢ ، حديث:١٢٤٨)

#### المنظم المشكل كشا

أَمِيسُ الْمُؤمِنِينُ حَفرت ِسَيِّرَدُ نامولائ كائنات، على الْمُوتَضلي شير خَداكرَّمَ اللهُ تَعَالى وَجْهَهُ الْكريث فرماتے بین کر صبر وہ سواری ہے جس سے گرنے کا ڈرئیس ہوتا۔ (رسالة قشیریة، باب الصبر، ص ٢٢٠)

#### عِيرٌ صبر ہے متعلق حضرت جنید بغدا دی عَدْهِ رَنْمَةُ اللهِ الْهَابِي كَا فَرِ مَانِ عَالَيْشَانَ ﴾

حضرت جنید بغدادی عَدْد و رَحْمَةُ اللهِ الْهَادِى فرمات بيل كدمون كے لئے دنيا سے آخرت كوجانا آسان ہے لیکن اَلله عَزَوَ جَلْ کی خاطر مخلوق کو چھوڑ دینامشکل ہوتاہے چھرخواہشات چھوڑ کر اَلله عَزَّوَ جَلْ کی طرف توجهاس سے بھی مشکل ہے اور ہرونت اَلله عَزَّوَ عَلْ بِرِنظرر کھ کرصبر تو اور بھی مشکل ہے۔ جب آپ رَخْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ سے صبر کے متعلق يو جيما كيا توفر مايا: براجان بغير كروى چيزول كا هونث في جاناصبر كبلاتا ي درسالة قشيرية، باب الصبر، ص ٢١٩)

# 🥻 بچھو کے کا شخے برصبر 🐩

حضرت سيد نابر ى عَلْه ورُحْمَةُ الله الْولِي صصرك بارے ميں يو چھا گياتو آپ في سبر عمتعلق بيان شروع کردیا،ای دوران ایک بچھوآ پ کی ٹا نگ پرسلسل ڈ نک مارتار ہائیکن آپ پُرسکون رہے،آپ سے بوچھا گیا کہ اس موذي كوبٹايا كيون نہيں؟ فرمايا: ' مجھ اَلله عَرَّوَ جَلِّ عديا آر بى تقى كەميں صبر كابيان كرون كيكن خودصبر ندكرول ـ

(رسالة قشيرية، باب الصبر، ص٢٢٣).

# اس کے وقعادت سے ملائے 8 مدنے ہوں گوں اور اس کے وقعادت سے ملائے 8 مدنے پھول

- (1) بلاضرورت سوال کرنے والے کوا گرممکن ہوتو تھمت عملی کے ساتھ سوال ہے روک دینا جا ہیں۔
  - (2) جوضرورةً ما تلكه أسے دے دینا جا ہیے اور ہو سکے تو دوسروں سے بھی دلوانا جا ہیے۔
- (3) جوسوال سے بچنا جا ہتا ہے **اَ للّٰہ** عَزُوْجَلْ اس کو بچالیتا ہے، کیکن جولوگوں کے سامنے بلا وجہ شری دست سوال دراز کرتاہے تواس کا فقر مزید بڑھ جاتا ہے۔
  - (4) صبر الله عَرْدَ عَلْ كى ايك بهت برى نعمت ب كه حديث مين فرمايا كيا كه صبر سے بهتر اوروسيع چيز كو كى نهيں ـ
- (5) اوگوں کے سامنے اپنی مصیبت بیان کرنے سے بہتر ہے کے صبر کیا جائے اور بندوں کے بجائے اَللّٰه عَزْوَ جَلّ سے امیدر کھی جائے۔
  - (6) مال کی محبت دل میں نفاق پیدا کرتی ہے۔
- (7) جمع مال برى چيز بياليكن اگراسى مال كواكله غيز ذ جل كى راه يس صد قد وخيرات كيا جائة ويه اكله غيز ذ جل كى خوشنودی کا باعث بن سکتاہے۔
  - (8) مال بڑھانے کے لئے بھیک مانگناایے لئے انگارہ جمع کرناہے۔

يااً لله عَزْوَجُلْ اجميں ہرآن اپنی رحمت کی نظر میں رکھ، دوسرول کی محتاجی سے بچا کرصرف اور صرف اپنامحتاج ركه، دنیاكی محبت سے بچاكرا بني اورائي بيارے حبيب صلّى اللهُ تعالى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم كَى تَجَامِ عِلَا فرما! المِين بِجَامِ النَّجِيِّ الْأَمِينُ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللِّهِ وَسَلَّمَ

#### مَّ مِنْ بَرِ:27 ﴿ مُومِنْ كُواچِهَاثَابِتْ كَرِنْ عِوْلَاعِمِلْ ﴾

عَنُ أَبِى يَحْيَى عَنُ صُهَيْبِ بُنِ سِنَانٍ رَضِى اللّهُ تَعَالَى عَنُهُ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَجَبًا لِلْمُوْمِنِ إِنَّ أَمُرَهُ كُلَّهُ خَيْرٌ وَلَيْسَ ذَاكَ لِلَّحَدِ إِلَّا لِلْمُؤْمِنِ إِنْ أَصَابَتُهُ سَوَّاءُ شَكَرَ وَسَلَم، كَتَابِ الزهد والرقائق، باب المؤمن امره كله خير، ص فَكَانَ خَيْرًا لَهُ. (مسلم، كتاب الزهد والرقائق، باب المؤمن امره كله خير، ص ١٥٩٨، حديث ٢٩٩٩،

ترجمہ: حضرت سَیّدُ ناصُهینب بِنُ سِنَان رَضِیَ اللّهُ تعَالی عَنْه ہے مروی ہے کہ مرکار دوعالم ، نُودِ مُجَسَّم صَلَّی اللّهُ تعَالی عَنْهِ عَلَیْهِ وَسَلَّد نے فرمایا: مومن کا معاملہ کس قدرا چھا ہے کہ اس کا ہر معاملہ بھلائی پرشتل ہے اور یہ بات صرف مومن ہی کے لئے ہے۔اگر اسے کوئی خوشی پہنچی ہے تو صبر کرتا ہے اور یہ بھی اس کے اسے کوئی خوشی پہنچی ہے تو صبر کرتا ہے اور یہ بھی اس کے حق میں بہتر ہے۔

عَلَّاهَهُ مُكَ عَبُدُ اللَّهُ وَفَ مُنَاوِى عَنْتُ دَمْنَ اللَّهُ اللَّهُ وَفَ مُنَاوِى عَنْتُ دَمْنَ اللَّهِ الْعَدِى السحديثِ بإلى كَحَت فرماتِ بين: "مومن كابر معاملہ تجب انگیز ہے اس لئے کہ اس کے تمام کا موں میں بھلائی بی بھلائی ہے جبکہ کفار ومنافقین کو اصلاً (بالکل بھی) پیضی ایر فضیلت عاصل نہیں ،اگر مومن کو صحت وسلامتی پہنچتی ہے تو اس پر اَللّٰ عَدْوَ جَلُ کاشکراوا کرتا ہے اس کے لئے بہتر ہے کیونکہ اسے شاکرین میں لکھ ویا جاتا ہے اور جب کوئی تکلیف وہ بات پہنچتی ہے تو صبر کرتا ہے اور صابرین میں لکھ ویا جاتا ہے جن کی تعریف قران کریم میں بیان کی گئی ہے، پھر جب تک وہ تکلیف میں بہتلار بہتا ہے اور صابرین میں لکھ ویا جاتا ہے جن کی تعریف قران کریم میں بیان کی گئی ہے، پھر جب تک وہ تکلیف میں بہتلار بہتا ہے اس پر دحمت کے درواز سے کھلے رہتے ہیں، تو یہ بھی اس کے لئے بہتر ہے۔ البندا ہرمومن کوچا ہے کہ فحمت طفے پر مُنْ عِم بعن فرمات کے درواز سے کھلے رہتے ہیں، تو یہ بھی اس کے لئے بہتر ہے۔ البندا ہرمومن کوچا ہے کہ فحمت طفی پر مُنْ عِب اللّٰ ہوں کہ اللّٰ ہوں کی تقید ور میں اللّٰ ہوں کہ ہوں اللّٰ ہوں کہ ہوں کہ ہوں کہ ہوں کہ ہوں اللّٰ ہوں کہ ہوں کہ ہوں کہ ہوں کہ ہوں اللّٰ ہوں کہ ہوں کو کھوں کے کہ ہوں کہ ہور کہ ہوں کہ ہوں کہ ہو کہ ہوں کہ ہوں کہ ہوں کہ ہو کہ ہوں کہ ہو کہ ہوں کہ ہور کہ ہوں کہ ہوں کہ ہوں کہ ہو کہ ہوں کہ ہو کہ ہوں کہ ہوں کہ ہو کہ ہوں کہ ہو

ورکت والے ہیں اگر چیوس اُ مورظا ہری طور پر شرمسوں ہوتے ہیں لیکن در حقیقت وہ خیر پر بنی ہوتے ہیں اگر مون کو آئیگری وفاقہ بہتجتا ہے اور وہ اس پر صبر کرتا ہے تو بداس کے لئے بہتر ہے۔ حدیث قدی ہے: ''میر ہے پچھ بندے ایسے بھی ہیں کہ ان کو فَقُو ( عَقَی ) دُرُست رکھتا ہے اگر ان کو میں غی ( مالدار ) کر دوں تو وہ اپنے حال کو بگاڑ دیں اور پچھ بندے ایسے ہیں کہ ان کو فَقُو ( عَقَی ) دُرُست رکھتا ہے اگر میں ان کو فقیر کر دول تو اپنی حالت کو بگاڑ دُالیں ۔' حضرت سِیّدُ ناالس دَضِنی اللهُ تعالیٰ عَنهُ ہے مروی ہے کہ ''اللّٰہ عَدَّوجُ لَ مومن کے لئے خیر بی کا فیصلہ فرما تا ہے۔' حضرت سِیّدُ ناسعد دَضِی اللهُ تعالیٰ عَنهُ ہے مروی ہے کہ ''اللّٰہ عَدُّ وَجُلُ ہے تُوجُلُ ہے تو اب کی امید مردی ہے کہ مسلمان کو ہرکام کا آخر دیا جائے مرکست ہوئے صبر کرتا ہے اور جب خیر کی بات پہنچتی ہے تو حمد وشکر بجالاتا ہے، بے شک! مسلمان کو ہرکام کا آخر دیا جائے کہ کے میں اس الیو کل والصیہ، کے تنگ اسلمان کو ہرکام کا آخر دیا جائے گا بیاں تک کہ جولقہ وہ اپنے منہ ہیں ڈالنا ہے ( اس کا بھی ثواب پائے گا)۔ (مرفاۃ انہفائے، کتاب الرفاق، باب الیو کل والصیہ، کے کہ اللہ تعالیٰ کہ کردونہ انہفائے۔ کتاب الرفاق، باب الیو کل والصیہ، کا بیاں تک کہ جولقہ وہ اپنے منہ ہیں ڈالنا ہے ( اس کا بھی ثواب پائے گا)۔ (مرفاۃ انہفائے۔ کتاب الرفاق، باب الیو کل والصیہ، کا کہ دیک انہوں انہوں کی دولیہ کا کہ دیک انہوں کی دولیہ کا کردوں کا دولیہ کا میک کو کو کا دین دولیہ کے دولیہ کی دولیہ کہ کو کو کو کو کیا کہ کو کو کیا کہ کردولیہ کی دولیہ کو کیا کہ دولیہ کیا کہ دولیہ کا دولیہ کیا کہ دولیہ کردولیہ کردولیہ کیا کہ دولیہ کردولیہ کیا ہو کیا کہ کردولیہ کو کو کو کیا کہ کردولیہ کردولیہ کیا کہ کردولیہ کیا کہ کردولیہ کردولیہ کردولیہ کردولیہ کیا کہ کردولیہ کیا کہ کردولیہ کردولیہ کردولیہ کیا گوئی کردولیہ کو کردولیہ کی کردولیہ کوئی کردولیہ کردولیہ کردولیہ کردولیہ کردولیہ کردولیہ کردولیہ کردولیہ کرد

### قران پاک سے صبر کی اقسام

حضرت سَيِدُ ناعَبُدُ الله بن عبّاس رَضِيَ اللهُ تَعَالى عَنْهُمَا فرمات بين كقران كريم مين تين تم كاصبر بيان موا

ے:

- (1) وه صبر جوطاعت میں ہو،اس کے ثواب کے نین سودر جے ہیں۔
- (2) وه صبر جوحرام چیزوں سے بیچنے پر کیاجائے ،اس کے ثواب کے چیر سودر جے ہیں۔
  - (3) وه صبر جومصيبت كى ابتدامين كياجائ،اس كـ نواب كنوسودرج بير-

بَلَا پرصبر کرنا' وصدیقول"کاورجہ ہے اس کے حضور صَلَّی اللهُ تَعَالَی عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّه یوں مناجات فرمایا کرتے تھے:''اے ہمارے پروردگار عَــزُوجَــلُّ! ہم کواتنا یقین عطافر ماکد دنیا کی مصیبتوں کا برداشت کرنا ہمارے لئے آسان ہوجائے۔''

319

#### ر مت کاملہ کے سائے میں

التدعز وجل فرما تاہے: جب میں اپنے کسی بندے کو بیاری میں مبتلا کروں اور وہ اس پرصبر کرے، کسی سے شکایت نہ کرے تو میں اس کے گوشت کوا چھے گوشت سے اور اس کے خون کوا چھے خون سے بدل دیتا ہوں۔ پھرا گرمیں اسے شفادوں توالی شفادیتا ہوں کہ اس کے نامہ انجال میں کوئی گناہ نہیں رہتا اور اگر میں اسے دنیا سے اٹھا لوں تواسے اپنی رحمتِ کا ملہ کے سائے میں لے جاتا ہوں۔ (کسنو العمل نے سال المعمل و المحکم، قسم الاقوال، ۱۳۲۸، حدیث: ۲۲۲۰، المحز ، المحامل عشر)

# ايمان كى خِلْعَث

حضرت سَیِّدُ ناداؤ دعلی نیپِّنا وَعَلَیْهِ الصَّلَوهُ وَالسَّلَامِ نے بارِگاہ اللّٰی میں عرض کی: یا اَللّٰه عَوْوَ جَلُ! جو بندہ تیری رضا کے لئے مصائب وآلام پرصبر کرے تو تیرے ہاں اس کی کیا جزاہے؟ ارشاد فرمایا:''میں اے ایمان کی خِلْعَت (یعن عزت دالالباس) عطافر ماؤں گا اور اس لباس کواس کے اور جہنم کے درمیان آٹر بنادوں گا اور اسے جنت میں داخل کروں گا۔'' گا۔'' (شعب الایمان، الرابع والستون، باب فی الصلاۃ علی من مات ما اهل القبلة، ۱۲/۷، حدیث: ۸۲۸ میں داخل کروں اللہ من مات ما اهل القبلة، ۱۲/۷، حدیث: ۸۲۸ میں دورہ کا کے درمیان کے اور جبنم کے درمیان آٹر بنادوں گا وراسے جنت میں داخل کروں کا دورہ کا دورہ کی المصلاۃ علی من مات ما اهل القبلة، ۱۲/۷ محدیث: ۸۲۸ میں دورہ کا دورہ کی المصلاۃ علی من مات ما اهل القبلة میں دورہ کا دورہ کی دورہ کی دورہ کا دورہ کی دورہ کیا دورہ کی دورہ ک

# میزانِ عمل ہے نجات کانسخہ کی

کسنِ اَخلاق کے پیکر، نبیوں کے تابھ رصّلًی اللهُ تعَالی عَلَیْ وَالله وَسُلَّه نے ارشاد فرمایا: اَلله عَزْوَجَلُ ارشاد فرماتا حَسَن اَخلاق کے پیکر، نبیوں کے تابھ رصّلی اللهُ تعالی عَلیْ وَالله و کی طرف کوئی سختی بھیجوں پھروہ صبر جمیل کے ہے: جب میں اسپے کسی بندے کے بدن یااس کے مال یااس کی اولا و کی طرف کوئی سختی بھیجوں پھروہ صبر جمیل کے ساتھ اس کا استقبال کر ہے تو قیامت کے دن جمعے اس سے حیا آئے گی کہ میں اس کے لیے میزان قائم کروں یااس کا اسکا کھولوں۔ (کنز العمال، کتاب الاحلاق، قسم الاقوال، ۱۹۰۲، حدیث:۸۰۰، المعز ، النال



تمام نبيول كمروار، مدينة كة تأجدار صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم نِهِ فَاللَّهِ عَزَّوَ جَلْ جبريل عَلَيْهِ

ويداري مشرف فرما و نكار رمعهم الاوسط، من اسمه مفدام، ٢٠٤/٦، حديث: ٨٨٥٥)

حضرت سِیّدُ ناابوالقاسم عبدالکریم قشری عَلیْهِ دَخْمَهُ اللهِ انْعَدِی سے منقول ہے کہ ایک بزرگ فرماتے ہیں: میں نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ طواف کعبہ کے بعد جیب سے کاغذ کا ایک ٹکڑا نکال کر پڑھتا اور چلا جاتا ۔ کئی دن تک میں اسے ای حالت میں ویکھار ہا پھرایک دن اس کا انتقال ہو گیا تو میں نے اس کی جیب سے کاغذ نکال کر دیکھا تو اس پر کھھا ہوا تھا:

توجمهٔ کنن الایمان :اورائیموبتم این رب ک کم میره میر در بوک بیشکتم بماری نگهداشت میں بو۔

وَاصْدِرُ لِحُكْمِ مَ إِنَّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا

(پ ۲۷، الطور: ٤٨)

(رساله قشيرية، باب الصبر، ص٢٢٢)

مصیبت کے وقت آنسو بہانے اوغمگین ہونے سے صبر کی فضیلت میں کوئی فرق نہیں آتا، ہال واویلا کرنے،

كير ع يعار في اورشكايت كرف عاجر مين خلل واقع موتاب \_(كيماك سعادت، ٧٨٣/٢)

مرجیل کیا ہے؟ 💝

صبر جمیل میہ کدد یکھنے والامصیبت والے اور غیر مصیبت والے میں فرق محسوس نہ کر سکے مصیبت میں کپڑے بھاڑتا ،سراورمند پر ہاتھ مارنا،سیند پیٹینا، چیخناچلا نامیتمام ہاتیں حرام ہیں۔

سی مصیبت میں جتلا ہونے پر اپنا حال بدل لینا، جاور سے مند ڈھانپ کر پڑے رہنا، اپنی وستار چھوٹی کرلینا، درست نہیں ہے بلکہ سیجھ لینا جا ہے کہ **اَللّٰہ** عَزَّوَ جَلَّ نے اپنے بندے کوبغیر بندے کی مرضی کے پیدا کیااور پھر

بغیراس کی مرضی کے اُسے اٹھالیا۔ رکیمائے سعادت، ۷۸۳/۲)

#### اخن ٹوٹے پرخوش کاا ظہار کھ

حضرت سُيِّدُ نا فَتُح مَوُ صِلِى عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللهِ الْقَوِى كَل زوجه محتر مدرَّحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهَا كَا بِإِوَل يَهِسلا اوران كا

وهه و فيضان رياض الصّالحين عظوه وهوه وهوه (٣٢٣) وهوه وهوه وهو المالحين عبر كابيان

' ناخن ٹوٹ گیا تو وہ مسکرانے لگیں۔ پوچھا گیا: کیا آپ کو در ذہبیں ہور ہا؟ فر مایا: اس در دپر صبر کرنے کے عوض ملنے والے '' ' ثواب نے میرے در دکی تلخی دور کر دی ہے۔

### مومن کا تقوی تین با توں سے ظاہر ہوتا ہے 💸

حضرت سَيِدٌ ناوا وَوعَلَى نَبِيّنَا وَعَلَيْهِ الصَّلَوةُ وَالسَّلَام فِ حَضرت سَيِدٌ ناسليمان عَلَيْهِ السَّلَام سَ فرمايا: مومن كا تقوى تين باتوں سے ظاہر ہوتا ہے: (۱) جو پچھنيس ملااس كے بارے ميں كامل توكل كرنا (۲) جو پچھ پاس موجود ہواس پرراضى رہنا (۳) جو لے ليا گيااس پرخوب صبر كرنا۔ (احياء العلوم ، ١٠/٤)

### الله عزوجل ك تعظيم اوراس كحق كى معرفت

راهتِ قلبِ ناشاد بمجوبِ ربُّ الْعِباد صَلَّى اللهُ تَعَالى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم نَا ارشاد فرمايا: ' أَللُه عَزَّوَ جَلَّ كَ تَعْظيم اوراس كِنْ كى معرفت كا نقاضا به به كه نه تواپن در دكی شكایت كرے نه بی دوسروں كے سامنے اپنی مصیبت كا تذكره كرے ـ''

دوران جنگ حضرت سِيدَ ناسالم مَضِى اللهُ تَعَالى عَنْه شديدزخى تصلى نے أنبيس پانى پلانا جاہاتو فرمايا: محصد تمن عقريب كردواور پانى ميرے پاس ركددواگر ميں زنده رہاتواس پانى سے روزه افطار كرلوں گا۔ (احساء العليم، ١٠٤٠) سُبُحَانَ اللَّهُ عَدَّوْجَلُ السِي لوگ واقعى حقيقى صبروالے بيں۔ اَللَّه عَدَّوْجَلُ ان كے صدقے جميس دنياوا خرت ميں عافيت عطافرمائ! المِين بِجَاهِ النَّبِي الْاَهِ مَتَى اللهُ تَعَالى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم

#### و معرت سِيد نالة بعنه السَّلام كاصبر

جب حضرت سِیدُ ناایوب علی نیسِداد عَلیْ الصَّله الصَّله الصَّله الله کی آزمانش کا وفت قریب آیا تو حضرت سِیدُ ناجرائیل علی نبیِهٔ وَعَلیْهِ الصَّله اللهُ وَالسَّلَام نے حاضر ہوکر عرض کی: اے ایوب (عَلیْهِ السَّلام)! عنقریب آپ کارب عزوج اُلَّ پرایسی آزمائش اور ہولناک معاملہ نازل فرمائے گا کہ جسے پہاڑ بھی ہر داشت نہیں کر سکتے ۔حضرت ِسیِدُ ناایوب عَلیْهِ السَّلام نے

فر مایا: اگر میں محبوب کے ساتھ تعلق میں ثابت قدم ربا تو ضرور صبر کروں گایہاں تک میرے بارے میں یوں کہا جائے: بیا نتہائی تعجب خیز بندہ ہے۔ پھرآ ہے ۔ آئے لئے السَّلامہ کو بیر بندا کی گئی:اےا بیب! آز مائش کے لئے تیار ہوجا وَاور میراحَکم و فیصلہ نازل ہونے تک صبر کرتے رہو۔آپ کی آز مائش کا سبب بیٹھا کدابلیسِ تعین نے حسد کی وجہ سے طرح طرح کے مروحیے ہے آپ پر غالب ہونا جا ہالیکن نہ ہوسکا تو کہنے لگا: یا اللہ عَدْوَجَدُّ! ایوبشکر گزار بندہ ہے وہ اس کئے فر ما نبر دار ہے کہ تو نے اسے مال، رزق اوراولا دمیں وسعت عطافر مائی اور صحت بخشی ہے، اگر توبیر سب بچھ واپس لے كة وايك لحد بهي تيري اطاعت نه كرے گا- **اَللّه** عَـرُّوَجَلَّ نے ارشاد فرمایا: و داني حالت ہر گز تبدیل نه كرے گا۔ چنانچہ، آ زمائش شروع ہوئی اور آپ کی ساری اولا دلے لی گئی اس پر آپ عَلیْہ السَّلَام اور زیادہ عباوت کرنے لگے۔ دوسرے دن مال جلا دیا گیا تو فر مایا: تمام عطائیں اُسی کی ہیں ، چاہے لے لیے جاتی رکھے۔تیسرے دن آپ عَلیْرہ السَّلَام صَبْح كى نمازي هرب تھے كه شيطان تعين نے آپ عَليْهِ السَّلَام كَجْسم ير چونك مارى تو آپ عَليْهِ السَّلَام جسمانى باری میں مبتلا ہوگئے ،لیکن آپ عَلیْهِ السَّلام ظاہر وباطن میں اَلله عَدُّوَجَلُ كاذ كركرتے رہے۔مال واولا و چلے جانے ك بعد جب آ ب عَلَيْهِ السَّلَام جسم كي آ زمائش مين مبتلا موئ تو فرمايا: تمام خوبيان ألله عَرَّوْ عَلْ ك لئ بين جس في مجھے اپنی عبادت کے لئے چُن لیا اور مجھ برا پنا خاص فضل اور بھلائی فرمائی اور مجھے اپنے علاوہ کسی چیز میں مشغول نہ ركها حضرت سيِّدُ ناالوب عَلَى نَبِيِّنَا وَعَلَيْهِ الصَّلَوةُ وَالسَّلَام بميشة وَكركرتْ ربِّ اوراتِ رب عَزَّوَ جَلَّ كي حمداورشكر بجا

آزمائش انسان کے احوال کوظاہر اور محبت کے دعوے دار کی حالت بہت جلدواضح کردیتی ہے۔ اَلْلُهُ وَ عَزْوَجَلَّ نِ السَّلُوءُ وَ السَّنِ بَاللَّهِ السَّلُوءُ وَ السَّلُوءُ وَ السَّلُوءُ وَ السَّلُوءُ وَ السَّلُوءُ وَ السَّلُوءُ وَ السَّلُوءَ وَاللَّهُ وَالْمُلِلَّةُ وَاللَّهُ وَالْ

ُ ذرہ برابر کمی نیآئی ،تمام آز مائٹوں پر راضی رہے اور ظاہری وباطنی طور پر بالکل کوئی شکوہ نہ کیا۔ چنانچے ،آپ علیٰہ الصّلوۃ وَ ' السَّلَامہ کوندا دی گئی:''اے ایوب! تو نے ہماری آز مائٹوں پرصبر کیا تو ہم مجھے تیرا مال اور اولا دلوٹا دیں گے اور تیرے جسم کوآز مائش سے عافیت بخشیں گے اور تیرا نام اپنی آخری کتاب میں لکھ دیں گے اور تیرا ذکر محبوب بندوں کے رجسڑ میں پھیلا دیں گے۔' (الروض الغانق، ص۷۸)

ٱللَّهُ عَزَّوْجَلَّكَى أَنْ پُر رحمت هو اور أَنْ كَى صَدُقَى همارى بِي حسابِ مِفْفَرت هو ـ

المِيُن بِجَاهِ النَّبِيِّ الْآمِيُن صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ

### ممال والا پہلے جنت میں چلا گیا

ایک بزرگ فرماتے ہیں: میں نے خواب میں دیکھا کہ قیامت قائم ہوگئ اورکوئی کہنے والا کہدر ہاہے: ''اے مالک بن دینار! اے محد بن واسع! (رَحْمَةُ اللهِ تعَالَى عَلَيْهِمَا) تم دونوں جنت میں جاؤ۔'' میں دیکھنے لگا کہ دونوں میں سے کون پہلے جاتا ہے قو حضر ت سیّدُ نا محد بن واسع عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللهِ الوَّافِعُ جنت میں پہلے داخل ہوئے۔ میں نے سب دریافت کیا تو بتایا گیا کہ دنیا میں تحد بن واسع عَلَیْهِ رَحْمَةُ اللهِ الوَّافِعُ جنت میں پہلے داخل ہوئے۔ میں نے سب دریافت کیا تو بتایا گیا کہ دنیا میں تحد بن واسع عَلَیْهِ رَحْمَةُ اللهِ الوَّافِعُ کے پاس ایک قیص جبکہ مالک بن دینار عَلیْهِ رَحْمَةُ اللهِ المقادو قیص کے مالک سے (اس لئے بیجھے دوگئے)۔'' حضر ت سیّدُ نا بیکی بن معافی عَلیْهِ رَحْمَةُ اللهِ الْوَقَالِ فرماتے ہیں:''میزان میں فقر وغنانہیں رکھا جائے گا بلکہ صبر وشکر رکھا جائے گا ، للہذا آؤ! ہم سب صبر وشکر کرنے والے بن جا کیں۔' (انسون صر ۹۲)

# مه ني گلدسته

#### ''مَبَرِ سِے جَتَ' کے 8 عَرُونَ کی نَسَبِتُ سے حَدَیِثُ مِنْکُورِ اور اُس کی وضاحت سے مگننے واکے 8 مِدنے پھول

(1) مومن کے لئے مصیبت ونعمت دونوں ہی میں خیر ہے۔

- (2)جس کار تبہ جتنا بلند ہوتا ہے اس پراتنے ہی زیادہ مصائب آتے ہیں۔
- (3) آزمائشوں کے باوجود **اَللّٰه** عَزُّوَ جَلُّ كا ذِكركرتے رہنا انبیائے كرام عَنْهِمُ السَّلام كى سنتِ مباركہ ہے۔
  - (4) دنیاوی مال واسباب کی زیادتی جنت میں دریہ جانے کاسبب بن سکتی ہے۔
  - (5) سچاموب وہی ہے جو محبوب کی طرف سے آنے والی ہر آزمائش برصبر کرے۔
- (6) جب مصيبت بيني تواس برصبر كرنے كو ابكويادكر لينا جا ہے اس طرح صبر كرنا آسان موجاتا ہے۔
  - (7) كامل صبر كرنے والا وہ ہے جواپنی حالت سے میمسوس ند ہونے دے كدوہ مصائب ميں مبتلاہے۔
- (8)جود نیامیں بینائی چھن جانے پرصبر کرے تو ہروز قیامت اَللّٰہ عَدِّوَجَدُّ اسے اپنے دیدار کی عظیم دولت سے نوازے گا۔ نوازے گا۔

یا اَللّٰه عَزَّوَ جَلْ ہِم تجھے دعا کرتے ہیں کہ میں آز مائش میں بہتلانہ فرما کیونکہ ہم تیرے نا تواں اور کمزور بندے ہیں اورا گربھی ہم پر آز مائش آجائے تو ہمیں اپنے پیارے نبی حضرت سِیّدُ نا ایوب عَلی مَیِّ اوْعَلَیْهِ الصَّلُوةُ وَالسَّلام کے صبر کے صَدْ قے صبر کرنے کی تو فیق عطافر ما!

المِينُن بِجَاهِ النَّبِيِّ الْآمِين صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم

#### موت کے وقت مبر

عديث نبر:28 سنتي

عَنُ أَنَسٍ رَضِى اللّهُ عَنُه قَالَ لَمَّا ثَقُلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَعَلَ يَتَعَشَّاهُ الْكُرُبُ فَقَالَ لَيْسَ عَلَى أَبِيْكِ كَرُبٌ بَعُدَ الْيَوْمِ فَلَمَّا فَقَالَ لَيْسَ عَلَى أَبِيْكِ كَرُبٌ بَعُدَ الْيَوْمِ فَلَمَّا مَاتَ قَالَتُ فَاطِمَةُ رَضِى اللّهُ تَعَالَى عَنُهَا وَا كَرُبَ أَبَتَاهُ خَتَّةُ الْفِرُ دَوْسِ مَأْوَاهُ يَا أَبَتَاهُ إِلَى جِبُرِيلَ نَنُعَاهُ فَلَمَّا دُفِنَ مَاتَ قَالَتُ فَاطِمَةٌ رَضِى اللّهُ تَعَالَى عَنُهَا يَا أَبَتَاهُ جَنَّةُ الْفُرُدُوسِ مَأْوَاهُ يَا أَبَتَاهُ إِلَى جِبُرِيلَ نَنُعَاهُ فَلَمَّا دُفِنَ مَاتَ قَالَتُ فَاطِمَةٌ رَضِى اللّهُ تَعَالَى عَنُهَا يَا أَنسُ أَطَابَتُ أَنْفُسُكُمُ أَنْ تَحْثُولًا عَلَى رَسُولِ اللّهِ صَلَّى اللّهُ قَالَتُ فَاطِمَةً رَضِى اللّهُ عَنُهَا يَا أَنسُ أَطَابَتُ أَنْفُسُكُمُ أَنْ تَحْثُولًا عَلَى رَسُولِ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ التَّرَابَ. (بحارى، كاب المعازى، باب مرض النبى صلى الله عليه وسلم ووفاته، ١٦٠/٣، حديث:٤٦٢)

ترجمہ: حضرت بِنِدُ ناآئس رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالَى عَنْهُ بِروایت ہے کہ جب نبی سحریم صلّی اللّٰه تعَالَی عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّمُ وَمَلَى بِحِیْنَ بِ بِیْنِی نِیْ فَلْهِ وَسَلَّمُ وَاللّٰهُ مَا اللّٰهُ تَعَالَى عَنْهَا بولیں: بائے! اباجان کی ہے بینی سیّد عالم صلّی اللّٰه تعَالَی عَلَیْهِ وَاللهِ وَسَلَّم فَلْهِ وَسَلَّم فَ فَرَایا: آئ کے بعد تیرے باپ پر بھی کی جینی نہیں، پھر جب آپ صلّی اللّٰه تعَالَی عَلَیْهِ وَاللهِ وَسَلَّم فَ وَفَر مَایا: آئ کے بعد تیرے باپ پر بھی کی جینی نہیں، پھر جب آپ صلّی اللّٰه تعَالَی عَلَیْهِ وَاللهِ وَسَلَّم فَ مَا اللّٰهِ تَعَالَى عَنْهَا بولیں: اے میرے اباجان! آپ اَللّٰه عَزُوجَلَّ کے بلائے پرتشریف لے فی انتقال فر مایا تو حضرت سِیّد سُتا فاطمہ دَضِی اللّٰهُ تعَالٰی عَنْهَا بولیں: اے میرے کہ جن کے انتقال کی مصیبت ہم جریل سے بیان کرتے گئے۔ اب ہمیرے وہ کہ جنگ الله و وہ کہ جنگ الله دوس جنگ الله تعالی عَنْهَا نے فر مایا: استال میں اُتارہ ہے گئے۔ تو حضرت سِیّد شنا فاطمہ دَضِی اللّٰهُ تعَالٰی عَنْهَا نے فر مایا: استال میں اُتارہ ہے گئے۔ تو حضرت سِیّد شنا فاطمہ دَضِی اللّٰهُ تعَالٰی عَنْهَا نے فر مایا: استال میں جبال کرو۔

اے انس! تبہارے دلول نے کیونکر گوارا کیا کہ دَدُولُ اللّٰه صَلّی اللّٰهُ تعَالٰی عَنْهُ وَاللهِ وَسَلّمَ حَدْم اللّه وَسَلّمَ کُلُولُولُ اللّه صَلّی اللّهُ تعَالٰی عَنْهُ وَاللّهِ وَسَلّمَ کُرِمُ وَاللّه وَسَلّمَ کُرِمُ اللّه وَسَلّمَ کُرِمُ وَاللّه وَسَلّمَ کُرمُ مُعِیْ وَاللّهِ وَسَلّمَ کُرمُ مِنْ اللّه اللّهُ تعَالٰی عَنْهُ وَ اللّه وَسَلّمَ کَرمُ مُعِیْ وَاللّٰہ وَسَلّمَ کے جسم اُللّٰ اللّٰہ کہ میں جبال کرو۔

عَلَّاهَهُ إِبنِ حَجَو عَسْقَلَانِي قُرِّسَ سِرَّةُ التُورِي فتح المبارى ميں فرماتے ہیں: حضرتِ سَيِدَ تُنافاطمۃ الزہرا
دَضِى اللهُ تَعَلَى عَنْهَا نے جو کہا: ہائے! اباجان کی بے چینی، یہ آ ہستہ آواز میں کہاتھا اگر آپ بلندا آواز ہے کہتیں تو نی صلّی اللهُ تعَالی
عَلْمُ وَاللهِ وَسَلّمَ آپ کُونِع فرمادیتے۔ مزید فرماتے ہیں: 'اس حدیث پاک سے یہ فائدہ حاصل ہوا کہ جس انداز میں حضرتِ
سَیّدَ تُنافاطمہ دَضِی اللهُ تَعَالی عَنْهَا نے اظہار کیا بس اس طرح ہی دردوغم کا اظہار کرنا کسی خص کی موت کی شدت کے وقت جائز
ہے اس ہیں بھی شرط یہے کہ نوحہ کے انداز میں دردوغم کا اظہار نہ ہو۔ اس سے استدلال کیا جاتا ہے کہ آ دمی کے مرنے کے
اس ہیں بھی شرط یہے کہ نوحہ کے انداز میں دردوغم کا اظہار نہ ہو۔ اس سے استدلال کیا جاتا ہے کہ آ دمی کے مرنے کے
اس ہیں بھی شرط یہے کہ نوحہ کے انداز میں دردوغم کا اظہار نہ ہو۔ اس سے استدلال کیا جاتا ہے کہ آ دمی کے مرنے کے

بعدایسے الفاظ کہنا جن سے وہ متصف ہونع نہیں۔اورایسے اوصاف بیان کرنا جن سے آ دمی متصف نہ ہووہ منع ہیں۔

(فتح الباري، كتاب المغازي، باب مرض النبي و وفاته، ٢٧/٩، تحت الحديث:٦٢١٤)

ميس من آقا اعليحضرت، إمام الهلسنت، ولئ بعمت، عظيم البَرَكَت، عظيم المَرْتَبَت، ولئ بعمت، عظيم البَرَكَت، عظيم المَرْتَبَت، ولوانةِ شَمْعِ دِسالت ، مُجَدِّدِ دين ومِلَّت، مولانا شاه امام اَحُمَد رَضا خَان عَلَيْه رَحُنهُ الرَّحْن قَاوَلُ رضويه بين فرمات بين: ' حضرت بتول زبران يه يكمات نصّح وفرياد (بلندآ واز) كساته كج ندان مين كوئى فلطى ياتِحقيق وصف بيان فرمايا نه كوئى كله شكايت رب العزة وناراضى قضائ الهي پردال تقا، للبذااس مين كوئى وجهما فعت مين رئين من وهندا يَدُلُ عَلَى انَّهَا لَهُ تَرُفَعُ صَوْتَهَا مَيْس مَ فَعُوال نَهَا لَهُ تَرُفَعُ صَوْتَهَا وَالْاَنْهَاهَا وَصَف بالله الله تَوَلَى عَلَيْهِ وَالله وَسَلَم فَا الله عَدُول عَلَيْهِ وَلا وَالْمَالُولُ عَلَى الله عَدُول وَهِ عَلَيْهِ وَلا وَالْمَالُولُ عَلَى الله عَدُول وَهُ عَلَيْهِ وَالله وَالْمَالُولُ عَلَى الله عَلَيْهِ وَلا وَالْمَالُولُ عَلَى الله عَلَيْهِ وَلا وَالْمَالُولُ عَلَيْهُ وَلا وَالْمَالُولُ عَلَيْهِ وَالله وَله وَالله وَله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَله وَله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَل

فقيداً عظم حضرت علامه مفتى شريف الحق امجدى عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللهِ الْقَدِى فرمات بيں: حضرت بيّده وقاطمه زيراء رَحْنَ اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّه كَ مُفَارَفَت (جدائى) بِر اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّه كَ مُفَارَفَت (جدائى) بِر اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّه عَمْ مِين ، حالتِ اضطرار بين ان كرَبَّنِ باك سے ذكا ، بينيا حتِ مَفْنُو عَه (ابيارونا جو كرثر عامنع ب) نبيل جوابي قضد واختيار سے جي جي كرآ واز بنابنا كركيا جا تا ہے جس بيل جموث بھى ہوتا ہے ، كى ك فوت ہونے پرحالتِ اضطرار بيل آنونكل آئيں يا بچھ كلمات السي نكل آئيں جن سے اندرونی غم واعدَ و هكا اظهار ہوية ممنوع نبيل بلكم ستحب ، جيسا كر (اپن صاحبزاو سے) حضرت سَيِّدُ ناابرا بيم عَلَى بَيْنِهِ وَعَلَيْهِ السَّلَام كو وصال پرخود مضوراقد سَ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهٖ وَسَلَّى فَرُخَى وَ اَنَا بِفِرَاقِكَ لَمْحُزُ وُنُونَ يَا إِبْرَاهِيْم " آنكه سے آنوجاری ہوگئے تھے اور بيفر مايا تھا" الْعَيْنُ تَدُمْعُ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّى وَ اَنَا بِفِرَاقِكَ لَمْحُزُ وُنُونَ يَا إِبْرَاهِيْم " آنكه سے آنوجاری ہوگئے تھے اور بیفر مایا تھا" الْعَیْنُ تَدُمْعُ وَلَا اللهُ عَلَيْه وَاللهُ وَيَرُضَى وَ اَنَا بِفِرَاقِكَ لَمْحُزُ وُنُونَ يَا إِبْرَاهِيْم " آنكه سے آنوجاری ہوگئے وَلَا اللهُ عَلَيْه وَاللهِ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَلَا وَعَالَى عَلَيْهِ وَ اَنَا بِفِرَاقِكَ لَمْحُزُ وُنُونَ يَا إِبْرَاهِيْم " آنكه سے آنوجاری ہوگر وَلَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَالْتِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْ وَاللهِ عَلَى اللهُ عَالَيْهِ مِنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْه وَاللهُ عَلَيْه وَاللهُ عَلَيْه وَاللهِ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلَيْه وَاللهُ عَلَيْه وَ اللهُ عَلَيْه وَاللهُ عَلَيْه وَاللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَاللّهُ وَلَوْلُولُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّه وَلَا اللهُ عَلَيْهُ وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَلَا عَلَيْهُ وَاللّه وَلَا عَلَيْهُ وَاللّه وَلَوْلُولُهُ وَاللّه وَاللّه وَلَا عَلَيْهُ وَاللّه وَلَا اللهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَاللّهُ وَلَا عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَلَيْكُولُولُولُ وَ

'ہم وہی کہتے ہیں جو ہمارے رب کو پسند ہےاور ہم تمہاری جدائی میں اے ابراہیم غمز دہ ہیں اسی قبیل (قِسم ) سے حضرت سیدہ فاطمہ زہراء دَجٰئی اللهُ تَعَالٰی عَنْهَا کے بیکلمات ہیں۔

#### الله عنها الله تعالى عَنْهَا كالرِّيهِ وزارى كرنا نوحه و بصرى نہيں ﴾

مُفْتِر هُمِير حَكِيْمُ الْاُمَّتُ مُفَى احمد بارخان عَلَيْهِ دَحْمَةُ الْعَنَّان فرماتے ہیں: ' خیال رہے کہ سیدہ کے بیالفاظ نہتو نوحہ ہیں نہ بے صبری بلکہ صور صَلَّی اللهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّم کے فراق (جدائی) پر بے چینی ہے جو بذات خود عبادت ہونو حدیث ہے کہ دب ہے نوحہ یہ ہے کہ میت کے ایسے اوصاف بیان کئے جاویں جواس میں نہ ہوں اور بیٹا جاوے ۔ بے صبری بیہ ہے کہ دب تعالٰی شکایت کی جاوے ۔ جناب سِیّد وان دونوں سے محفوظ ہیں۔' (مراة المناجج ۱۲۵۱۸۸)

#### المانزع کے وقت صرف گناہ گاروں کو تکلیف ہوتی ہے؟

نزع کے عالم میں مجوبانِ فداکو بھی تکلیف محسول ہوتی ہے جیسا کہ حدیث شریف ہیں ہے کہ حضور صَلَی اللهُ تعَالٰی عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّه نَ ارشا و فرمایا که 'آ ج کے بعد تیرے باپ پر بھی کسی ہم کی بے چینی نہیں 'ایک حدیث جو کہ اُم اللهُ فَعَالٰی عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّه فَعِیْنُ حضرت سَیْدَ مُناعا کشر دَخِی اللهُ تعَالٰی عَنْهِ اللهُ تعَالٰی عَلْیْهِ وَالِهِ وَسَلَّه فَعَالٰی عَنْهُ وَالِهِ وَسَلَّه کے درمیان و فات پائی ، تو میں حضور انور صَلَی اللهُ تعَالٰی عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّه کے بعد کسی کے لیے موت کی تی کی کو کھی ناپیند نہیں کرتی۔' اس حدیث کی شرح میں عَلَّا هَ لُه عَلٰی قَادِی عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّه اللهِ الْبَادِی مِو قَالَهُ کَالُه عَلْهُ وَاللهِ وَسَلَّه کے درمیان و فات پائی ، تو میں عَلَّا هَ لِی قادِی عَلَیْهِ وَاللهِ وَسَلَّه کے بعد کسی کے لیے موت کی تختی کی تو میں کرتی گئی ناہوں کی کشرت کی وجہ سے ہوتی جب الله الله الله تعالٰی عَلْیْهِ وَاللهِ وَسَلَّه کی اللهُ تعَالٰی عَلْیْهِ وَالِهِ وَسَلَّه کی شدت نرع و یکھی تو میں نے جان لیا کہ موت کی تختی گنا ہوں کی وجہ سے نہیں میں نے حضور صَلَّی اللهُ تعَالٰی عَلْیْهِ وَالِهِ وَسَلَّه کی شدت نرع و یکھی تو میں نے جان لیا کہ موت کی تختی گنا ہوں کی وجہ سے نہیں میں نے حضور صَلَّی اللهُ تعَالٰی عَلْیْهِ وَاللهِ وَسَلَّه کی اللهُ تعَالٰی عَلْیْهِ وَالِهِ وَسَلَّه کی اللهُ تعَالٰی عَلْیْهِ وَاللهِ وَسَلَّه وَاللهِ وَسَلَّه کَالٰی عَلْیْهِ وَاللهِ وَسَلَّه وَاللهِ وَسَلَّه وَاللهِ عَلَیْه وَاللهِ وَسَلَّه وَاللهِ وَسَلَّه وَاللهِ وَسَلَّه وَاللهِ وَسَلَّه وَاللهِ وَسَلَّه وَاللهِ وَسَلَّه وَاللهِ وَسَلَه وَاللهِ وَسَلَّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَالله وَاللّه وَالله وَاللّه

مُفَسِّر شَبِير حَكِيْمُ الْأُمَّتُ مُفتى احمه يارخان عَلَيْهِ رَحْمَةُ الْعَتَّان فرمات بِين " خيال رب كه اَلله عزَّوَجَلَّ

نے بیار یوں اور وفات کی تکلیفوں کو حضورا نور صَلّی اللهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَاللّٰهِ وَسَلَّه پراس لیے زیاد ہ کیا کہ قیامت تک آپ کے مصیبت زدہ امتی آپ کے اس حالات کوئن کرتسلی پائیں۔مبارک ہیں وہ رسول جن کی بیاری بھی تبلیغ اور امت کے لیے ذریعے رحمت ہے۔

(مراة المناجِح ۱۱/۱۲)

آپ ہم سے بڑھ کر ہم پر مہر بان ہم کریں جرم آپ رحمت سیجئے جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا یاد اس کی اپنی عادت سیجئے

# ا خرى ونت ميں بھى صبر كى تلقين

الم مم المصّابِرِين، مَينِدُ الشَّاكِرِين صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّه فَ آلِهِ وَسَلَّه فَ وَآلِهِ وَسَلَّه فَ وَآلِهِ وَسَلَّه فَ وَالله وَسَلَّه فَ وَرَايا: لَيْسَ عَلَى أَبِيْكِ كُونَ بُ بَعُدَ الْيَوُم لِينَ آنَ الطَهار فرماري تصين و آپ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّه فَ وَرَمايا: لَيْسَ عَلَى أَبِيْكِ كُونُ بُ بَعُدَ الْيَوُم لِينَ آنَ الطَهار فرماري تصين و آپ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّه فَ وَرَمايا: لَيْسَ عَلَى أَبِيكِ كُونُ بُ بَعُدَ الْيَوْمِ لِينَ آنَ كَ لَا مَنْ مَا اللهُ مَعْنَى اللهُ مَنْ اللهُ مَن اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَن اللهُ مَنْ اللهُ مَن اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَن اللهُ اللهُ مَن اللهُ اللهُ مُن اللهُ مَن اللهُ مُن اللهُ مَا مُن اللهُ مَن اللهُ مُن اللهُ مَن اللهُ اللهُ مُن اللهُ مَن الهُ اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ اللهُمُ مَن اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مَ

''فَتُ حُ الْبَادِی شوح بخاری "میں ہے کہ حفرت ِسَیِد تنا فاطمۃ الز ہراد صِی اللّه تَعَالَی عَنْهَا کو صحابہ کرام علیہ الرّ مراد صِی اللّه تَعَالَی عَنْهَا کو صحابہ کرام علیہ اللّه تعالَی عَنْها کہ اے الس التی علیہ اللّه تعالَی عَنْها کہ اے الس التی اللّه تعالَی عَنْه سَیّد ہو جبت کے باوجود اپنے ہی کو قبر میں اتارناتم نے کیے گوارا کرلیا؟ حضرت ِسَیّدُ ناالس دَضِی اللّه تعالَی عَنْه سَیّد ، وز ہرا دَضِی اللّه تعالَی عَنْها کی ہے بات من کراد با فاموش رہے ۔ لیکن زبان حال سے گویایوں کہ درہے تھے کہ ہم نے اپنی جانوں پر جبر کرکے ہے سب یچھ کیا ہے ہم بھی خوش نہیں ہیں۔ لیکن حکم نی یہی تھا اس لئے مجوراً اس یکمل کرنا پڑا۔ (فسے السادی منازی ، باب مرض النبی و وفاته ، ۱۲۷/۹ ، نحت الحدیث: ۲۶۱ ؟ ؛)

# المائب پرمبرکیے کریں؟

حضرت سَیِدُ ناامام محمد غزالی عَلیْهِ دَحْمَةُ اللهِ الْوَالِی ایک سوال قائم کرتے ہوئے فرماتے ہیں: اگر صبر سے مرادیہ ہے کہ کسی مصیبت پر بندہ اپنے دل میں کراہت محسوس نہ کرے، یہ بات تو بندے کے اختیار میں نہیں پھراسکا شارصا برین میں کیسے ہوگا؟

جواب: بندہ صابرین کے مرتبہ (درجہ) سے اس وقت نکاتا ہے جب وہ بے جاروئے پیٹے ، اپنا گریبان
پھاڑے، چہرے پرتھیٹر مارے، بہت زیادہ شکوہ وشکایت کر کے لوگوں پر اپنی مصیبت کا اظہار کرے، معمول کا لباس
وکھانا وغیرہ ترک کر کے ایسا انداز اختیار کرے کہ لوگ اسے مصیبت زدہ جا نیس تو ایسا کرنے والا صابرین کے مقام
سے خارج ہوجائے گا کیونکہ بیا مور بندے کے اختیار میں ہیں ان میں وہ مجبور نہیں ہے، لہذا ایسی باتوں سے بیجاور
اللہ عَدُوجَلْ کے فیصلے پر رضا کا اظہار کرے، نیز اپنے معمول کے کام برقر ارد کھے اور بیعقیدہ رکھے کہ بیچیز اس کے
یاس امانت تھی، پس واپس لے لی گئ۔ (احیاء العلوم) ، ۱۰/٤)

#### مر بوتوايها بو

حضرت سُبِدُ نَاأَسُ رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالَى عَنْهُ ہے مروی ہے کہ حضرت ابوطلحہ دَضِیَ اللّٰهُ تَعَالَى عَنْهُ کا ایک صاحبز اوہ بھار تھا۔ آپ گھرسے باہرتشریف لے گئے تو بچے کا انتقال ہوگیا، واپس آکر بچکا حال پوچھا تو بچے کی والدہ حضرت سِبِدُ شَنا اُمّ سُلَیْہ دَضِیَ اللّٰهُ تَعَالَى عَنْهَا نے کہا کہ پہلے سے زیادہ پُرسکون ہے، پھر ان کے سامنے کھا نارکھا، انہوں نے کھا یا اور پھر بیوی سے ہمبستر ہوئے اس کے بعد اُمّ سُلَیْہ نے کہا: بچکو وَن کرو۔ پھرش کے وقت حضرت ابوطلحہ دَضِیَ اللّٰهُ تَعَالَى عَنْهُ فَا اللّٰهُ تَعَالَى عَنْهُ وَاللّٰهُ تَعَالَى عَنْهُ وَاللّٰهِ وَعَالَى عَنْهُ وَاللّٰهِ وَعَالَى عَنْهُ وَاللّٰهِ وَعَالَى عَنْهُ وَاللّٰهِ وَعَالَى عَنْهُ وَلِهِ وَسَلَّہِ اللّٰهُ تَعَالَى عَنْهُ وَلِهِ وَسَلَّى اللّٰهُ تَعَالَى عَنْهُ وَلِهِ وَسَلَّهِ عَنْهُ فَلَى اللّٰهُ تَعَالَى عَنْهُ وَلَا اللّٰهُ تَعَالَى عَنْهُ فَر ماتے ہیں حضرت ابوطلحہ دَضِیَ اللّٰهُ تَعَالَى عَنْهُ فَر ماتے ہیں حضرت ابوطلحہ دَضِیَ اللّٰهُ تَعَالَى عَنْهُ فَر ماتے ہیں حضرت ابوطلحہ دَضِیَ اللّٰهُ تَعَالَى عَنْهُ فَر ماتے ہیں حضرت ابوطلحہ دَضِیَ اللّٰهُ تَعَالَى عَنْهُ فَر ماتے ہیں حضرت ابوطلحہ دَضِی اللّٰهُ تَعَالَى عَنْهُ فَر ماتے ہیں حضرت ابوطلحہ دَضِی اللّٰهُ تَعَالَى عَنْهُ فَر ماتے ہیں حضرت ابوطلحہ دَضِیَ اللّٰهُ تَعَالَى عَنْهُ فَر ماتے ہیں حضرت ابوطلحہ دَضِیَ اللّٰهُ تَعَالَى عَنْهُ فَر ماتے ہیں حضرت ابوطلحہ دَضِی اللّٰهُ تَعَالَى عَنْهُ فَر ماتے ہیں حضرت ابوطلحہ دَضِی اللّٰهُ تَعَالَى عَنْهُ فَر ماتے ہیں حضرت ابوطلحہ دَضِی اللّٰهُ تَعَالَى عَنْهُ فَر ماتے ہیں حضرت ابوطلحہ دَضِی اللّٰهُ تَعَالَى عَنْهُ فَر

مجھے نے مایا: اسے اٹھا کررسولِ اکرم صَلّی اللّهُ تَعَالی عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلّه کی خدمت میں لے جاؤساتھ ہی پچھ مجوری ہیں ۔ ویں ۔ نبی اکوم صَلّی اللّهُ تَعَالی عَلَیْهِ وَالِهِ وَسُلّه نَه لِو چھا: اس کے ساتھ پچھ ہے؟ عرض کی: بی ہاں! چند مجوری ہیں۔ آپ صَلّی اللّهُ تَعَالی عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلّه نِ اَنْہِیں چیایا اور پھر نیچ کے منہ میں رکھ دیں اور یوں اس کی تنجنی کے فرمائی اور اس کا نام عَبْدُ اللّه رکھا۔ (بعاری، کتاب العقیقة، باب تسعید المولود غداة یولد ....الخ، ۲۲، ۵، حدیث: ۲۰ ۵ و)

حضرت سفیان بن محیید مات بین: ایک انصاری نے کہا کہ میں نے عبد گر الله کی اولا و سے نواڑ کے و کیھے جوسب کے سب قران کے قاری میچھ (بعداری، کتاب الحنائر، باب من لم یظهر حزنه عند المصیبة، ۱۸۰۵، حدیث: ۱۳۰۱)

اللَّهُ عَزُوبَ عَلَّكَى أَنْ پِر رحمت هو اور أَنْ كَيْ ضَدُقَيْ هماري بِي حَسَابِ مَغْفَرت هو ـ

المِيْن بِجَاهِ النَّبِيِّ الْآمِيْن صَلَّى اللَّهُ تَمَالَى عَلَيْهِ وَاللَّهِ وَسَلَّم

# رونا صبر کےخلاف نہیں

بعض بزرگ فرماتے ہیں: هر جمیل بیہ کہ مصیبت ذرہ خص کسی ہے پیچانا نہ جائے، اگر کوئی قربی عزیز مر جائے تو اس کی وجہ سے باکل ہی دل چھوڑ کر نہ بیٹھ جائے، ہاں شدت غم سے آنسو بہ تکلیں اور بندہ اُ داس ہوجائے تو بہ صبر کے خلاف نہیں کیونکہ یہ باتیں بشری تقاضوں ہیں سے ہیں جوموت تک انسان سے علیحدہ نہیں ہوتیں ۔ جسیا کہ کوئی شخص جب بخوش اپنے زخم کا علاج کرائے تو اگر چہا ہے در دمحسوس ہوتا ہے، کھی شدت در دسے آنسو بھی نکل جاتے ہیں تو آنسونکلنااس کی طرف سے جَوْع و فَوْع (رونا پیٹینا) نہیں (بلک طبیعت کے نقاضے کی وجہ ہے )۔ داحیا، العلوم، ۱۷/۶)

# المنت پرنو حدکرتا ناجا زئے

میت پر نوحہ کرنا یعنی چیخناچلا نا کپڑے پھاڑنا بال نو چناسینہ پیٹینا اور ناشکری کے کلمات زبان پر لا ناممنوع و ناجائز ہے اور وہ جوحدیث میں آیا ہے کہ میت کونو حہ کرنے سے عذاب ہوتا ہے توبیاس صورت میں عذاب ہوگا جبکہ وه و المنافعة المنافعة و المنافع

میت نے نوحہ کی رسم کو جاری کیا ہو یا نوحہ کی وصیت کی ہو۔اگریہ صورت ندہوتو پھر صرف نوحہ کرنے والے گنہگار ہوں ' گےمیت پراس کا بوجھ ندہوگا۔ گےمیت پراس کا بوجھ ندہوگا۔

#### م ني گلدسته

#### جميل کے 7میوٹ کی نسبت سے مدیث مذکوراوں اس کی وشاحت سے مائے 10مدنے پھول

(1) کسی قریبی عزیز کے فوت ہونے پر آنکھوں ہے آنسوؤں کا نکل آنایاز بان سے ایسے کلمات کا نکل جانا جن سے رَثْج واَکَم کا ظہار ہو پیرنیج نہیں۔

- (2) کسی عزیز کے آخری وقت میں اس کی جدائی پڑم کا اظہار کرنا جائز ہے۔
  - (3)میت کے ان اوصاف کا ذکر کرنا جائز ہے جواس میں موجود ہول۔
- (4) حفرت فاطمه دَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهَا كُ وه كلمات نوحهُ بيس تنفي بلكه حضور صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم كَ فِر اق مِيس شديغُم كا اظهار تفا۔
- (5) کسی کے مرنے پراس کے ایسے اوصاف بیان کرنا جواس میں نہیں تھے یاایسے کلمات بولنا جواللہ سے شکایت پر مبنی ہوں بینا جائز ہے۔ ہوں بینا جائز ہے۔
- (6) نوحد یعنی میت کے اوصاف مُبالَغہ کے ساتھ بیان کر کے آواز سے رونا جس کو بین کہتے ہیں ہا کو جسماع حرام ہے۔ (بہار شریعت،۸۵۴/۱ معمری)
- (7) اگر کسی شخص نے نوحہ کی رسم جاری کی تھی یاہ ہ نوحہ کی دصیت کر کے مرا تو نوحہ کرنے سے میت کو بھی عذاب ہو گاور نہ صرف نوحہ کرنے والوں پر ہی عذاب ہو گا ان کے نوحہ کرنے سے میت کو عذاب نہیں ہوگا۔

**یا اَللّٰہ** عَزَّوَجَلَّ! ہمیں اپنے بیارے حبیب صَلَّی اللهُ تَعَالٰی عَلْیْہِ وَالِهِ وَسَلَّمہ کَصَدِ قَے بڑی سے بڑی مصیبت پر پھی صبر کرنے کی تو فیق عطافر مااوراً س صبر پراہڑ عظیم عطافر ما! امِیْن بِجَامِ النَّبِیِّ الْاَمِیُن صَلَّی اللهُ تَعَالٰی عَلْیْهِ وَالِهِ وَسَلَّمہ <sub>ب</sub>

#### رينبر.29 **پڙ اولادکي موت پر مبرکر نے کاثواب پ**

عَنُ آبِى ذَيْدٍ أَسَامَةَ بُنِ زَيُدِ بُنِ حَارِقَةَ مَوُلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم وَحِبِّهِ وَابُنِ حِبِهِ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ أَرْسَلَتُ بِنُتُ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ ابْنِى قَدِ الْحَتُضِرَ فَاشُهَدُنَا فَأَرُسَلَ يُقُرِىءُ السَّلَامَ وَيَقُولُ: إِنَّ لِلْهِ مَا أَخَذَ وَلَهُ مَا أَعْطَى وَكُلُّ شَيىءٍ عِنْدَهُ بِأَجَلٍ مُسَمَّى فَلْتَصْبِرُ فَأَرُسَلَتُ إِلَيْهِ تُقُسِمُ عَلَيْهِ لَيَأْتِيَنَّهَا فَقَامَ وَمَعَهُ سَعُدُ بُنُ عُبَادَةَ، وَمَعَاذُ بُنُ جَبَلٍ، وَأَبَى بُنُ وَلَتَحْتَسِبُ فَأَرْسَلَتُ إِلَيْهِ تُقُسِمُ عَلَيْهِ لَيَأْتِيَنَّهَا فَقَامَ وَمَعَهُ سَعُدُ بُنُ عُبَادَةَ، وَمَعَاذُ بُنُ جَبَلٍ، وَأَبَى بُنُ كَعُبِ وَرَبَالٌ وَضِى اللهُ عَنْهُمُ فَرُفِعَ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الطَّبِيُ كَعُبِ وَرَبَالٌ وَضِى اللهُ عَنْهُمُ فَرُفِعَ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الطَّبِي كَعُبِ وَزَيْدُ بُنُ ثَابِ مِ وَنَفُسُهُ تَتَقَعْفَعُ فَفَاضَتُ عَيْنَاهُ فَقَالَ سَعُدٌ يَا رَسُولَ اللهِ مَا هَذَا فَقَالَ هَذِهِ وَحُمَةً فَاللهُ مِن عَبَادِه وَ وَفَى رَوَايَة "فِى قُلُوبٍ مَنْ ضَاءَ مِنُ عِبَادِه "وَإِنَّمَا يَرُحَمُ اللهُ مِن عِبَادِه وَ وَفِى رَوَايَة "فِى قُلُوبٍ مَنْ شَاءَ مِنُ عِبَادِه "وَإِنَّمَا يَرُحَمُ اللهُ مِن عِبَادِه وَ وَلَى رَوَايَة "فِى قُلُوبٍ مَنْ شَاءَ مِنُ عِبَادِه "وَإِنَّمَا يَرُحَمُ اللهُ مِن عِبَادِه وَ فِى رَوَايَة "فِى قُلُوبٍ مَنْ شَاءَ مِنُ عِبَادِه بُولُ اللهِ مَا هَذَا لَا اللهُ مِنْ عَبَادِه وَ عَنْ عَبَادِه وَى قُلُوبٍ عَنْ شَاءَ مِنُ عِبَادِه وَى قُلُوبٍ عَبَادِه وَى قُلُوبُ اللهُ عَلَيْهِ وَلِهُ اللهُ مِن عَبَادِه وَى اللهُ عَلَيْهُ وَمُنْ عَبَادِه المَالِهُ مَا مَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَمَالِلهُ مَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَلُولُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَى اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَلُولُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ وَلُو اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَلُولُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلَيْهُ وَلُولُ اللهُ عَلَيْهُ لَا لَهُ عَاللّهُ عَلَيْهُ وَلُولُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَى الللهُ عَلَيْه

ترجہ: حضورصلّی اللهُ تعدّالی علیّه وَالِه وسَلّه کے آزاد کردہ فلام اور آپ کے مجوب اور مجوب کے بیٹے دعترت سَیّد نا اُسامہ بن 
زید دَضِی اللهُ تعدّالی عَنْهُما سے مروی ہے کہ 'نبیّ کویم صلّی اللهُ تعدّالی عَلیْه وَاله وَسلّه کی ایک صاحبرا دی نے آپ کو پیغام بھیجا کہ میرا

بچوفوت ہور ہاہے آپ تشریف ہے آئیں، آپ نے جواب بیل سلام کے ساتھ کہنا بھیجا کہ جو پیز خدا تعالیٰ کی تقی وہ اُس نے لیے اور

اُس کا ہے جوائی نے دیا اور سب کے لئے ایک میعاد مقررہے، پس چاہئے کہ وہ صبر کریں اورائ قواب سمجھ ہے بھر آپ صدّ تی الله تعدّالی علیّه والله وسلّه علیہ والله وسلّه کی صاحبرا دی نے آپ کوشم دے کر پیغام بھیجا کہ آپ تشریف لائے ۔ چنانچہ آپ صلّی اللهُ تعدّالی علیّه والله وسلّه کرے ہوئے سَعَد بِن عُبادہ، مَعَاد بِنُ جَبَل، اُبی بِنُ کَعُب اور ذَیْد بِن قابِت (عَلَیْهِهُ الرِّصُوان) اور بِکھ دوسرے لوگ بھی کھڑے واللہ وسلّه کی بیارہ دوئے قواب کی بیندہ می الله تعدالی علیّه واللہ وسلّہ واللہ تعدد کی بین الله تعدالی علیّه واللہ وسلّہ واللہ تعدد کی بین الله تعدد کی بین الله تعدالی علیّه واللہ وسلّہ واللہ منظری بین فرا اللہ منظری بین فرا سعدد خِسی الله تعدد کی بین الله تعدالی علیّه واللہ وسلّہ واللہ میں وال دیا ہے ۔ اور ایک روایت والا بیک ارتباد فرا بیان بیج دید تو تو میں جو اُللہ عَدْوَ جَلْ نے این بیندوں کے دوالوں پروم فرا ما تا ہے۔ وسلّہ بیندوں کے دوالوں پروم فرا ما تا ہے۔

عَلَّاهَه إبنِ حَجَو عَسْقَلانِي تُوبِّنَ سِرُّةُ النَّوْرانِي فتح البادى ميں فرماتے ہيں: "حديث شريف كے "
الفاظ "لِلَّهِ مَا أَخَذَ وَلَهُ مَا أَعْطَى" كامطلب بيہ كه اَلله عَزْوَجَلَّ جَس چِزِكُو لِينےكا اراده فرما تاہے وہ وہ ى چیز ہے
جوالله عَزْوَجَلُ بى نے بندے كوعطافر مائى تھى اگروہ بندے سے لے لئوالله عَزْوَجَلُ نے وہى ليا جواس كا تھا،
لہذا اس وقت بصرى اور جَوزَع و فَوزَع كرنا مناسب نہيں كونكه اگركى كوكوئى چيز امانت كے طور پردى جائے اور پھر
اس سے واپس طلب كى جائے تواسے جزع وفرع نہيں كرنا چاہيے۔ (فتح البادى، كتاب المحنافز، باب نول النبى يعذب
السبت، ١٣٦/٤، تحت الحديث: ١٢٩)

#### جَارِ مُعْرِتِ سَبِيدَ تُعَالَى عَنْهَا كَمَالَى عَنْهَا كَمَالَى عَنْهَا كَمَالَى عَنْهَا كَمَالِي عَنْهَا كَ

حضور صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَأَلِهِ وَسَلَّم كَى ان صاحبز اوى كانام حضرت سَبِدَ ثنا نديب دَضِى اللهُ تَعَالَى عَنْهَ اللهُ اللهُ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ تَعَالَى عَنْهُ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ تَعْلَى عَنْهُ تَعَلَى عَنْهُ تَعَالَى عَنْهُ تَعَالَى عَنْهُ تَعَالَى عَنْهُ تَعْلَى عَنْهُ تَعْلَى عَنْهُ تَعَلَى عَنْهُ تَعَالَى عَنْهُ تَعَالَى عَنْهُ تَعْلَى عَنْهُ تَعْلَى عَنْهُ عَلَى عَنْهُ تَعْلَى عَنْهُ عَلَى عَلْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى عَلْهُ عَلَى عَلْهُ عَلَى عَلْهُ عَلَى عَلْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى عَلْهُ عَلَى عَلَى عَلْهُ عَلَى عَلْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى عَلْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى عَلْهُ عَلَى عَلْهُ عَلَيْهُ عَلَى عَلْهُ عَلَى عَلْهُ عَلَى عَلْهُ عَلَيْهُ عَلَى عَلْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَل المُعْلَمُ عَلَيْهُ ع

### المركروأجر بإو

علامه بَدُرُ اللّهِ يُن عَيني عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللهِ الْعَنِي فرمات مين: 'جب حضور صَلَى اللهُ تعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّهُ وَالْهِ وَسَلَّهُ وَاللهِ وَاللهِ وَسَلَّهُ وَاللهِ وَسَلَّمُ وَاللهِ وَسَلَّهُ وَاللهِ وَسَلَّهُ وَاللهُ وَاللهِ وَسَلَّهُ وَاللهِ وَسَلَّهُ وَاللهِ وَسَلَّهُ وَاللهِ وَاللهِ وَسَلَّهُ وَاللهِ وَسَلَّهُ وَاللهِ وَسَلَّهُ وَاللهِ وَاللهِ وَسَلَّهُ وَاللهِ وَسَلَّهُ وَاللهِ وَسَلَّهُ وَاللهِ وَسَلَّهُ وَاللهِ وَسَلَّهُ وَاللهِ وَاللهُ وَاللهِ وَاللهُ وَاللّهُ وَ

(عمدة القاري، كتاب الجنائز، باب قول النبي صلى الله عليه وسلم، ١٠٦٠، تحت الحديث:١٢٨٤)

# و الله مَن اوررهم ول آقاعتَل اللهُ مَمَالى عَلَيْهِ وَاللهِ مَسَلَّم اللهُ مَمَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ مَسَلَّم

(حفرت سَيِّدَ ه زينب رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهَا كَ) سِنجِ كا حال و كَيُركَر رَسُّولُ اللهُ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ كُو اَزْراهِ شفقت ضبط ندر ہاا ورآ تکھوں ہے آ نسو بہنے لگے اس پرحضرتِ سَیِّدُ ناسَعَد بِنُ عُبَادَه دَضِیَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ كُونْجِب بوااس

 $oldsymbol{eta}$  ) هم  $oldsymbol{eta}$  المدينة العلمية ( $oldsymbol{eta}$   $oldsymbol{eta}$  ) هم المدينة العلمية ( $oldsymbol{eta}$ 

'گئے کہ وہ حضورافدس صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّه كَ صِبر وصبط كو بار ہا ملاحظہ فر ما تجھے تضخ وہ اُصدى اُس قیامت خیز " گھڑى میں زخمی ہونے کے باوجود زبان سے اُف تک نہ کہا، غزوہ خندق کی اُس شدت میں جے قراان مجید نے ان الفاظ میں بیان فر مایا ہے کہ ول حلقوم تک آ گئے تھے، پہاڑ سے بھی زیاد واسٹیت قَساحَت تھی اور آج نیچ کا بیرحال ملاحظہ فر ماکر دورہے ہیں یا تعجب اس پر ہوا کہ میت پر رونے سے منع فر مایا ہے پھر آنسو کیوں بہدرہے ہیں ؟ توجواب کا حاصل بیہ ہے کہ بیشفقت کا مقتصلی ہے جواختیاری نہیں ، فطری ہے اور بیر ممنوع نہیں بلکہ محمودہ اس لئے کہ آل للہ علیہ عرورہ کے ایس لئے کہ آل للہ علیہ کے اُس اُس کے اُس کے کہ آلے اُس میں بندوں پر مہر بانی فرما تا ہے جودوسروں پر مہر بان ہوتے ہیں۔ ( نزعۃ القاری ۲۰/۱۲ کے )

ہمارے بیارے آقاصلّی اللهُ تعَالی عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّه بہت نرم دل اور دیم ہیں۔ رحم کرنا ایسی صفت ہے کہ جسکی وجہ سے رحمت الٰہی متوجہ ہوتی ہے۔ انسان تو انسان بسا اوقات بے زبان جانوروں پر رحم کرنے والوں کی بھی مغفرت ہو جاتی ہے۔ چنانچہ،

### المرافع المستورت كى بخشش بهوگئ

#### الله عَدْدِ وَاللهِ وَمَالَم اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَمَالَّم كَلَّهُ وَاللَّهِ وَمَالَّم كَلَّهُ وَاللَّهِ وَمَالًا فَكُوا اللَّهِ وَمَالًا وَكُرام اللَّهِ عَلَيْهِ وَاللَّهِ وَمَالَّم كَلَّهُ وَمَالًا وَكُرام اللَّهِ عَلَيْهِ وَاللَّهِ وَمَالَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهِ وَمَالًا وَكُرام اللَّهُ عَمَالًا وَمُوا اللَّهِ وَمَالًا وَكُرام اللَّهُ عَمَالًا وَمُوا اللَّهِ وَمَا اللَّهُ عَمَالًا وَمُوا اللَّهِ وَمَا اللَّهُ عَمَالًا وَمُوا اللَّهِ وَمَا اللَّهُ عَمَالًا وَمُوا اللَّهِ وَمِنْ اللَّهُ عَمَاللَّهُ عَمَالًا وَمُوا اللَّهِ وَمُوا اللَّهِ وَمُوا اللَّهِ وَمُوا اللَّهُ عَمَالًا مِنْ اللَّهُ عَمَالًا وَمُوا اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهِ وَمُوا اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهِ وَمُوا اللَّهُ عَلَيْهِ وَمِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهِ وَمُوا اللَّهِ عَلَيْهِ وَاللَّالِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهِ وَمُوا اللَّهِ عَلَيْهِ وَاللَّهِ وَمُوا اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهِ وَمُوا اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ وَمُوا اللَّهُ وَمُوا اللَّهُ وَمُوا اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمُوا لِمُنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمِنْ إِلَّهُ اللَّهُ عَمَالًا عَلَيْهِ وَمُوا لِمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمِنْ إِلَّهُ عَلَيْهِ وَمِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمِنْ إِلَّا مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمِنْ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمِنْ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمِنْ اللَّهُ عَالِمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمِنْ اللَّهُ عَالِمُ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَمِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللَّهُ عَلَّا مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهُ عَلَّا مِنْ اللَّا عِلِي مِنْ اللَّهُ عَالِمُ اللَّهُ عَلَّا مِنْ اللَّهُ عَلَّا مِنْ اللَّهُ عَلَّا عِلّ

اس بات پرتمام مؤرخین کا اتفاق ہے کہ حضورِ اقد س صلّی اللهُ تعَالی عَلیْهِ وَالِهِ وَسَلَّه کی اولا دکرام کی تعداد چھہے۔
دوفرزند حضرتِ سِّیِدٌ نا قائم وحضرتِ سِیّدُ ناابرائیم اور چارصا حبز ادبیال حضرتِ سِیّد شّنا زینب وحضرتِ سِیّد شّنا رقیہ وحضرتِ
سیّد شّنا اُمّ کِلْتُوم وحضرتِ سِیّدُ شُنا فاطمہ دِخُوانُ اللّٰهِ تعَالٰی عَلَیْهِهُ اَجْعَیْن ، لیکن بعض مؤرخین نے کہا کہ آپ صَلَّی اللّٰهُ تعَالٰی عَلَیْهِ وَاللّٰهِ وَسَلَّهُ کَا اَللّٰهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَاللّٰهِ وَسَلَّهُ کَا اَللّٰهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَاللّٰهِ وَسَلَّهُ کَا اللّٰهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَاللّٰهِ وَسَلَّهُ کَا اللّٰهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَاللّٰهِ وَسَلَّهُ کَا مَقْدُسُ اولا دکی تعدادسات ہے۔ تین صاحبز اوے اور چارصا حبز ادبیال دِخُوانُ اللّٰهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ مُ اَجْمَعِیْن ۔ حضرتِ وَ مَقْدَسُ اولا دکی تعدادسات ہے۔ تین صاحبز اور چارصا حبز ادبیال دِخُوانُ اللّٰهُ تَعَالٰی عَلَیْهِمُ اَجْمَعِیْن ۔ حضرتِ وَ

سَيِدُ نَا شَخَ عَبِدَالَحَقَ مَحدَثُ وہلوی عَلَیْهِ رَحْمَهُ اللهِ الْعَوِی نے اس قول کوزیادہ صحیح بتایا ہے۔ (شرح المدواهب، ١٣١٤) حضور صَلَّی اللهُ تَعَالَی عَنْهُ ، حضرت مَارِیَه قِبُطِیَّه اللهُ تَعَالَی عَنْهُ ، حضرت مَارِیَه قِبُطِیَّه رَضِی اللهُ تَعَالَی عَنْهُ ، حضرت مَارِیَه قِبُطِیَّه رَضِی اللهُ تَعَالَی عَنْهُ اللهِ مَعْدَل اولاد میں سے حضرت سِیدا ) ہوئے باقی تمام اولاد کرام أُمُّ اللهُ عَنْهُ حضرت سَرِّتُ اللهُ تَعَالَی عَنْهُ اللهِ تَعَالَی عَنْهُ کے بطن اطہرت پیدا ہو کی الله تعالی عَنْهُ کے بطن اطہرت پیدا ہو کی ۔ (شرح المواهب، ١٩١٤)

# بچوں کے انقال پرصبر کا ثواب

شهنشا و مدینه قرار قلب وسید صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم نَا مِا: ' جس مسلمان كِتَين بَيِح مرجا كيس است جهنم كى آگ ندچهوئ كَى مُرصرف اتنى ديركه **اَلله** عَزُّ وَجَلَّى تَّم پورى هوجائ . ' (مسلم، كساب البه والصله والاداب، باب فضل من يعوت له ولد، ص ١٤١٠، حديث: ٢٦٣٢)

اَلله عَرُوجَلُ فرما تا ہے: "وَإِنْ مِّنْكُمُ إِلَّا وَارِدُهَا" توجمهٔ كنز الايمان: اورتم يس كوئى ايمانہيں جس كا گزردوز خ پر ند ، و و ب ١٦، مربم: ٧١)

لبنداحدیث مبارک کامعنی بیهواکدآگاست بالکل معمولی چیوے گی تاکد آلله عزّوَ جَلَّ کی شم پوری بوجائے لیکن اس سے انسان کوکوئی تکلیف محسوس ند بوگ دوالله والاداب، باب فضل من يعوت له ولد فيحنسبه، ۱۸۰/۸، الحزة السادس عش

#### آگ ہے بچانے والی مضبوط دیوار

ایک عورت اپنے بچے کے ساتھ بارگا واقدس میں حاضر ہوکرع ض گزار ہوئی: اے اَللّٰہ عَدَّدَ جَلّ کے نبی صَلَّى اللّٰهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمهِ! میرے لئے دعا سیجئے کیونکہ میں اپنے تین بچوں کو دفنا چکی ہوں۔'نورکے پیکر بتمام نبیوں کے پِسُرُ وَرَصَلَّی اللّٰهُ تَعَالَى عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّمه نے فرمایا:''کیا تُو تین بچوں کو دفنا چکی ہے؟''عرض کی: تی ہاں! فرمایا: بے شک! تونے پ

#### آگ ہے حفاظت کیلئے ایک مضبوط دیوار تیار کرلی ہے۔

(مسلم، كتاب البر وانصله والاداب، باب فضل من يموت له ولد فيحتسبه، ص١٤١٦، حديث: ٣٦٣٦)

### ایک بچے کے انقال پرصبر کا انعام

نور کے پیکر، تمام نبیوں کے سُر وَرصَلَی اللهُ تَعَالی عَلیْهِ وَالِهِ وَسَلَم نے فرمایا: ' جس مسلمان جوڑ ہے کے تین ہے انتقال کرجا کیں اَللّٰه عَزَّوجَلْ ان بچوں پرفضل ورحمت کرتے ہوئے ان دونوں کو جنت میں داخل فرمائے گا۔' صحابہ کرام عَلیْهِمُ الرِّضُوان نے عرض کی: اور دونے ؟ فرمایا: اور دونے کھی۔ پھرعرض کی: اور ایک ؟ فرمایا: ایک بھی۔ پھر فرمایا: اس ذات پاک کی قتم! جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے جس عورت کا کچا بچہ فوت ہوجائے (لیمن حمل ضائع ہوجائے) اور وہ اس پرصبر کر ہے تو وہ بچہ اپنی مال کواپئی ناف کے ذریعے صخیح اہوا جنت میں لے جائے گا۔ (مسند اسام مدید) اور وہ اس پرصبر کر ہے تو وہ بچہ اپنی مال کواپئی ناف کے ذریعے صفیح اہوا جنت میں لے جائے گا۔ (مسند اسام مدید) اور وہ اس پرصبر کر میتو وہ بچہ اپنی مال کواپئی ناف کے ذریعے صفیح اہوا جنت میں لے جائے گا۔ (مسند اسام مدید) دوروں کے دوروں کے دوروں کے دوروں کے دوروں کے دوروں کو کھی کے دوروں کو کا مدید اسام کے دوروں کے دوروں کو کھی کے دوروں کے دوروں کے دوروں کو کھی کے دوروں کو کھی کھی کے دوروں کے دوروں کے دوروں کے دوروں کے دوروں کے کہی کہی کے دوروں کے کہی کے دوروں کے دوروں کے دوروں کے دوروں کے دوروں کے دوروں کی کا دوروں کی کھی کھی کے دوروں کے دوروں کے دوروں کی کھی کے دوروں کے کا دوروں کے دوروں کے دوروں کے دوروں کو کھی کے دوروں کے کا دوروں کے دو

حسنِ اخلاق کے پیکر، نبیول کے تامجو کہ صلّی اللّهُ تَعَالی عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلّه نے فرمایا: ''میری امت میں ہے جس کے دو بچے پیشوائی کرنے والے ہوئے (یعنی فوت ہو پچے ہوں گے) آلی ہے عزّ وَجَلٌ النّے سبب اسے جنت میں داخل فرمائے گا۔' اُمُ المؤمنین حضرت بیّنِد تُنا عائش صدیقه دَخِی اللّهُ تَعَالی عَنْهَا نے عرض کی: اور جس کا ایک بچے پیشوائی کے لیے گیا ہوتو؟ فرمایا: وہ ایک بچے بھی اس کی پیشوائی کرے گا۔' عرض کی: آپ صلّی اللّهُ تَعَالی عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلّه کی امت میں جس کی پیشوائی کی لیے کوئی نہ ہوتو؟ فرمایا: ایسوں کی پیشوائی میں کروں گا اور وہ میر ہے جیسا پیشوا مرکز نہ پاسکیں گے۔' ورمذی رحمنی: ۲۳۲۸، حدیث: ۲۲۲۸، حدیث: ۲۲۲۸، حدیث: ۲۲۲۸، حدیث: ۲۰۰۵،

جس کا بھری ونیا میں کوئی بھی نہیں والی اس کو بھی میرے آتا سینے سے لگاتے ہیں

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيُبِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَى مُحَمَّد

#### مدنی گلدسته

#### 

(1) نزع کے وقت بزرگوں کو دعا اور برکت کے لئے بلانا جا ہے۔

- (2) اہلِ میت کو صبر وشکر کی تلقین کرنی چاہیے۔
- (3) غم اورمصیبت کے دفت آنکھوں میں آنسوآ جانا ایک فطری عمل ہے شریعت میں اس کی ممانعت نہیں۔
  - (4) لوگوں پردم كرنے والوں پراً لله دَحِيْم و كويْم عَزْوَ جَلْرَم فرما تا ہے۔

اَللّٰه عَزْوَ جَلْ ہے دعاہے کہوہ ہم پررحم وکرم فرمائے! آسانی وکرم والامعاملہ فرمائے، جب بھی کوئی مصیبت آئے تواس پرصبر کرنے کی توفیق عطافرمائے اور صابرین کے صدقے ہماری بے صاب مغفرت فرمائے!

المِيُن بِجَاهِ النَّبِيِّ الْآمِيُن صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ

#### آگ کی خندق

حديث تمبر:30 🖓

حَـدَّثَنَا هَدَّابُ بُنُ خَالِدٍ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ حَدَّثَنَا ثَابِتٌ عَنْ عَبْدِ الرَّحُمٰنِ بُنِ أَبِي لَيُلَي عَـنُ صُهَيُبِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كَانَ مَلِكٌ فِيْمَنُ كَانَ قَبُلَكُمْ وَكَانَ لَهُ سَاحِرٌ ا فَلَمَّا كَبِرَ قَالَ لِلْمَلِكِ إِنِّيْ قَدُ كَبِرُثُ فَابُعَثُ إِلَىَّ غُلَامًا أُعَلِّمُهُ السِّحْوَ فَبَعَثَ إِلَيْهِ غُلَامًا يُعَلِّمُهُ فَكَانَ فِي طُرِيُقِهِ إِذَا سَلَكَ رَاهِبٌ فَقَعَدَ إِلَيْهِ وَسَمِعَ كَلَامَهُ فَأَعْجَبَهُ فَكَانَ إِذَا أَتَى السَّاحِرَ مَرَّ بِالرَّاهِبِ وَقَعَدَ إِلَيْهِ فَإِذَا أَتَى السَّاحِرَ ضَرَبَهُ فَشَكَا ذَلِكَ إِلَى الرَّاهِبِ فَقَالَ إِذَا خَشِيْتَ السَّاحِرَ فَقُلُ حَبَسَنِي أَهْلِيُ وَإِذَا خَشِيْتَ أَهْلَكَ فَقُلُ حَبَسَنِي السَّاحِرُ فَبَيْنَمَا هُوَعَلَى ذٰلِكَ إِذْ أَتَى عَلَى دَابَّةٍ عَظِيُمَةٍ قَدُ حَبَسَتِ النَّاسَ فَقَالَ الْيَوُمَ أَعُلَمُ السَّاحِرُ أَفْضَلُ أَم الرَّاهبُ أَفْضَلُ فَأَخَذَ حَجَرًا فَقَالَ اَللَّهُ مَّ إِنْ كَانَ أَمْرُ الرَّاهِبِ أَحَبُّ إِلَيْكَ مِنْ أَمْرِ السَّاحِرِ فَاقْتُلُ هَذِهِ الدَّابَّةَ حَتَّى يَمُضِيَ النَّاسُ فَرَمَاهَا فَقَتَلَهَا وَمَضَى النَّاسُ فَأْتَى الرَّاهِبَ فَأَخُبَرَهُ فَقَالَ لَهُ الرَّاهِبُ أَيُ بُنَيَّ أَنْتَ الْيَوْمَ أَفُضَلُ مِنِّي قَـدُ بَـلَـغَ مِـنُ أَمُركَ مَا أَرَى وَإِنَّكَ سَتُبْتَلَى فَإِن ابْتُلِيْتَ فَلَا تَدُلَّ عَلَىَّ وَكَانَ الْغُلَامُ يُبُرىءُ الْأَكُمَة وَٱلْأَبُوَصَ وَيُدَاوِى النَّاسَ مِنُ سَائِرِ ٱلْأَدُوَاءِ فَسَمِعَ جَلِيُسٌ لِلْمَلِكِ كَانَ قَدُ عَمِيَ فَأْتَاهُ بِهَدَايَا كَثِيرَةٍ فَقَالَ مَا هَهُنَا لَكَ أَجُمَعُ إِنْ أَنْتَ شَفَيْتَنِي فَقَالَ إِنِّي لَا أَشُفِي أَحَدًا إِنَّمَا يَشُفِي اللَّهُ فَإِنْ أَنْتَ آمَنُتَ بِاللَّهِ دَعَوُتُ اللَّهَ فَشَفَاكَ فَاٰمَنَ بِاللَّهِ فَشَفَاهُ اللَّهُ فَأَتَى الْمَلِكَ فَجَلَسَ إِلَيْهِ كَمَا كَانَ يَجْلِسُ فَقَالَ لَهُ الْمَلِكُ مَنُ رَدَّ عَلَيْكَ بَصَرَكَ قَالَ: رَبِّيُ قَالَ: وَلَكَ رَبٌّ غَيْرِيُ؟ قَالَ: رَبّيُ وَرَبُّكَ اللّهُ فَأَخَذَهُ فَلَمُ يَزَلُ يُعَذِّبُهُ حَتَّى دَلَّ عَلَى الْغُلَامِ فَجِيءَ بِالْغُلَامِ فَقَالَ لَهُ الْمَلِكُ أَى بُنَىَّ قَدْ بَلَغَ مِنُ سِـحُـرِكَ مَا تُبُرءُ الْأَكُمَة وَالْأَبُرَصَ وَتَفُعَلُ وَتَفُعَلُ فَقَالَ إِنِّي لَا أَشُفِي أَحَدًا إِنَّمَا يَشُفِي اللَّهُ فَأَحَذَهُ فَلَمُ يَزَلُ يُعَذِّبُهُ حَتَّى دَلَّ عَلَى الرَّاهِبِ فَجِيْءَ بِالرَّاهِبِ فَقِيلَ لَهُ اِرْجِعُ عَنْ دِيْنِكَ فَأَبِي فَدَعَا بِ الْمِنْشَارِ فَوَضَعَ الْمِنْشَارَ فِي مَفُرق رَأْسِهِ فَشَقَّهُ حَتَّى وَقَعَ شِقَّاهُ ثُمَّ جِيءَ بجَلِيُس الْمَلِكِ فَقِيلَ لَهُ إرُجِعُ عَنْ دِيُنِكَ فَأَبْي فَوَضَعَ الْمِنْشَارَ فِي مَفُرِقِ رَأْسِهِ فَشَقَّهُ بِهِ حَتَّى وَقَعَ شِقَّاهُ ثُمَّ جِيءَ بِالْغُلَامِ

فَقِيْلَ لَهُ ارْجِعُ عَنُ دِيُنِكَ فَأَبِي فَدَفَعَهُ إِلَى نَفَر مِنُ أَصْحَابِهِ فَقَالَ اِذْهَبُوا بِهِ إِلَى جَبَل كَذَا وَكَذَا فَاصُعَدُوا بِهِ الْجَبَلَ فَإِذَا بَلَغُتُمْ ذُرُوَتَهُ فَإِنْ رَجَعَ عَنْ دِينِهِ وَإِلَّا فَاطُرَحُوهُ فَذَهَبُوا بِهِ فَصَعِدُوا بِهِ الْجَبَلَ فَقَالَ ٱللُّهُمَّ اكُفِنِيْهِمُ بِمَا شِئْتَ فَرَجَفَ بِهِمُ الْجَبَلُ فَسَقَطُوا وَجَاءَ يَمُشِي إلَى الْمَلِكِ فَقَالَ لَهُ الْـمَـلِكُ مَا فَعَلَ أَصْحَابُكَ؟ قَالَ كَفَانِيَّهِمُ اللَّهُ فَدَفَعَهُ إِلَى نَفَر مِنُ أَصْحَابِهِ فَقَالَ اذْهَبُوا بِهِ فَاحْمِلُوهُ فِي قُرُقُورُ فَتَوَسَّطُوا بهِ الْبَحْرَ فَإِنْ رَجَعَ عَنْ دِيْنِهِ وَإِلَّا فَاقْذِفُوهُ فَذَهَبُوا بهِ فَقَالَ اللَّهُمَّ اكْفِينِهِمْ بمَا شِئْتَ فَانُكَفَأَتْ بِهِمُ السَّفِينَةُ فَغَرِقُوا وَجَاءَ يَهُشِي إِلَى الْمَلِكِ فَقَالَ لَهُ الْمَلِكُ مَا فَعَلَ أَصْحَابُكَ؟ قَالَ كَفَانِيُهِمُ اللَّهُ فَقَالَ لِلْمَلِكِ إِنَّكَ لَسْتَ بِقَاتِلِي حَتَّى تَفْعَلَ مَا امْرُكَ بِهِ قَالَ وَمَا هُوَ قَالَ تَجْمَعُ النَّاسَ فِي صَعِيْدٍ وَاحِدٍ وَتَصْلُبُنِي عَلَى جِذُع ثُمَّ خُذُ سَهُمًا مِنُ كِنَانَتِي ثُمَّ ضَع السَّهُمَ فِيْ كَبِدِ الْقَوْسِ ثُمَّ قُلُ بِاسُمِ اللَّهِ رَبِّ الْغُلَامِ ثُمَّ ارْمِنِيْ فَإِنَّكَ إِذَا فَعَلُتَ ذَٰلِكَ قَتَلُتَنِيْ فَجَمَعَ النَّاسَ فِيُ صَعِيْدٍ وَاحِدٍ وَصَلَبَهُ عَلَى جِذُع ثُمَّ أَخَذَ سَهُمًا مِنُ كِنَانَتِهِ ثُمَّ وَضَعَ السَّهُمَ فِي كَبِدِ الْقَوْسِ ثُمٌّ قَـالَ باسُم اللَّهِ رَبِّ الْغُلَامِ ثُمَّ رَمَاهُ فَوَقَعَ السَّهُمُ فِي صُدُغِهِ فَوَضَعَ يَدَهُ فِي صُدُغِهِ فِي مَوْضِع السَّهُم فَـمَـاتَ فَـقَـالَ الـنَّـاسُ امِّنَّا بِرَبِّ الْغُلَامِ فَأْتِيَ الْمَلِكُ فَقِيلَ لَهُ أَرَأَيْتَ مَا كُنْتَ تَحُذَرُ قَدُ وَاللَّهِ نَزَلَ بكَ حَذَرُكَ قَدُ امَنَ النَّاسُ فَأَمَرَ بِالْأَخْدُودِ فِي أَفُواهِ السِّكَكِ فَخُدَّتُ وَأَضُرِمَ فِيْهَا النِّيْرَانُ وَقَالَ مَنُ لَـمُ يَـرُجـعُ عَنُ دِيْنِهِ فَأَقُحِمُوهُ فِيهَا أَوْ قِيْلَ لَهُ اقْتَحِمُ فَفَعَلُوا حَتَّى جَاءَ تِ امْرَأَةٌ وَمَعَهَا صَبيٌّ لَهَا فَتَقَاعَسَتُ أَنْ تَقَعَ فِيهُا فَقَالَ لَهَا الْغُلَامُ يَا أُمَّهُ إصبرى فَإِنَّكِ عَلَى الْحَقِّ.

ترجمة: " حضرت سَيِّت مُن اصْهَيْب دَضِيَ اللهُ تَعَالى عَنْهُ عروايت ب كدر ول اكرم صَلَّى اللهُ تَعَالى عَلَيْه وَالِهِ وَسَلَّه فَ فرمایا: ' تم سے پہلے کے لوگوں میں ایک بادشاہ ہوا کرتا تھا جس کے پاس ایک جادوگرتھا، جب وہ بوڑھا ہوا تواس نے بادشاہ سے کہا: میں بوڑ ھا ہو گیا ہوں ،لہذا میرے یاس کسی لڑ کے کوجمحوا وُ تا کہ میں اسے جاد وسکھا وُں۔ چنا نیجہ، باد شاہ نے اس کے پاس ایک لڑ کا جمیحے دیا تووہ اے سکھانے لگا ہڑے کے راستے میں ایک راہب رہتا تھا۔ راہب کی باتیں اسے بہت اچھی لگتیں۔ چنانچہ، وہ اس کے پاس بیٹھتا من مركايان ويضان رياض الصّالحين عظم مومود (٣٤١) مودود موركايان مركايان

اوراس کی با ننس سنتا، جب وہ جادوگر کے پاس دیر ہے بینچا تو وہ اسے مارتا ،لڑکے نے راہب سے شکایت کی تو اس نے کہا: جب جادوگر سے ڈرمحسوں کروتو کہددیا کروکہ مجھے گھر والوں نے روک رکھا تھا اور جب گھر والوں کا خوف ہوتو کہدو کہ مجھے جادوگر نے روک رکھا تھا۔ (چنانچہ یونبی سلسلہ چلتار ہا) پھرا یک دن لڑ کے نے راستے میں ایک بہت بڑا جانور دیکھا جس نے لوگوں کا راستہ روک رکھا تھا تواس نے دل میں کہا: آئ معلوم کروں گا کہ جادوگر افضل ہے یارا ہب؟ چنانچے،اس نے بیدعامائگی:اے **اَللّٰہ** عَزَّوَ جَلَّ !اگررا ہب کامعاملہ تیرے نز دیک جادوگر کے معاملے سے زیادہ بسندیدہ ہے تواس جانورکو ہلاک کردے تا کہ لوگ گزر سکیں۔ پھراس نے ایک پھر پھینکا اور اس جانورکو ہلاک کردیا تولوگ گزر گئے ،اب اس نے راہب کے پاس آ کرواقعہ سنایا تو راہب نے کہا: بیٹا! آج تم مجھ ہے انفل ہو گئے جوہتمہارامعاملہ وہاں تک پہنچ گیا جس کومیں دیکھ رہا ہوں اور عنقریب تمہاری آ زمائش ہوگی جب تنہیں آ زمایا جائے تومیرے بارے میں نہ بتانا۔اباڑ کے کی بدلیفیت ہوگئی کہ (اَلله عَزُوَجَلْ کِتَم ہے)وہ پیدائشی اندھوں اور برص والوں کوشفادینے لگا اورلوگوں کا ہرقتم کا علاج کرنے لگا، بادشاہ کا ایک ہم مجلس نا بینا تھا جب اس نے لڑ کے کے بارے میں سنا تو بہت ہے تھا نقب لے کراس کے پاس آیا اور کہا: اگرتو مجھے شِفا ویدے توبیسب کچھ مجھے دیدیا جائے گا۔اُسنے کہا: میں کسی کوشِفانہیں دیتا، شِفا تواَ لِلله مَعَالَیٰ کے دستِ قدرت میں ہے، اگرتواس برایمان لے آئے تو میں دعا کرول گااوروہ تجے شِفاوے گا۔ چنا نچہ، وہ اَللّٰه عَزَّوْ جَلْ برایمان لایااور اَللّٰه عَزَّوْ جَلَّ نے اسے شِفا عطا فرمادی ، پھروہ حسب معمول باوشاہ کے پاس آ کر جیٹھا تو بادشاہ نے بوچھا: تیری بینائی کس نے لوٹا دی؟ اس نے کہا: میرے دب نے۔بادشاہ نے کہا: کیامیرے علاوہ بھی تیراکوئی رب ہے؟ اس نے کہا: میرااور تیرارب ألله عَنوَ جَلَّ ہے۔ بین کر بادشاہ نے اسے پکڑااوراس وقت تک سزاویتار ہاجب تک کہ اس نے لڑے کے بارے میں نہ ہتادیا۔ پھراس لڑے کولایا گیا تو باوشاہ نے کہا: اے لڑے تیراجادواس حد تک پہنٹے گیا ہے کہ تو ما درزادا ندھوں اور برس والوں کو تندرست کر دیتا ہے، ادراب تو خوب ماہر ہو گیا۔ لڑے نے کہا: میں تو کسی کو شفانہیں ویتا، بلکہ ا**َللّٰہ** عَرِّوَجَلَّ شِفا دیتا ہے۔ (بین کر) بادشاہ نے اسے بکڑااور مسلسل سزاویتار ہا پہاں تک کہ اس نے راہب کا پتا ہتا دیا۔ راہب کولایا گیا اور اس ہے کہا گیا کہ اپنا دین جھوڑ دے تو اس نے صاف ا ٹکار کر دیا۔ بادشاہ نے آرا اس کے سر کے درمیان رکھااورسر کے دوکلڑ ہے کر دیئے، پھراپنے مُصاحِب سے کہا کہ وہ اپنا دین جپھوڑ دے تو اس نے بھی ا نکارکر دیا ہا دشاہ

341

نے اس کے سر پر بھی آ را رکھااوراس کے دوٹکڑ ہے کردیئے، پھرلڑ کے کولایا گیااورانس سے بھی دین چھوڑنے کا مطالبہ کیا گیا،اُس نے بھی انکار کردیا۔ چنانچہ اُسے چند آ دمیوں کے حوالے کیا گیا کہ اگریا ہے نے دین سے بلٹ جائے تو ٹھیک ورندا سے فلال پہاڑ کی چوٹی سے نیچ گرادینا۔ چنانچ، لوگ اسے پہاڑی چوٹی پر لے گئتواس نے دعاکی: اے آللہ عَزْوَجَل اوجس طرح چاہے مجھان ے کفایت کر۔ چنانچہ، پیباڈ لرزنے لگا اور وہ گریڑے ،اوکا بادشاہ کے پاس پہنچ گیا بادشاہ نے پوچھا: تیرے ساتھ جانے والول نے کیا كيا؟ كها: ألله عَزْوَجَلٌ ف مجصان سے بياليا-بادشاد فاسے بجهاورة دميول كي حوال كيااوركها: است تشي يس سواركر كدرياك قشط میں لےجاؤاگراہے دین سے پھرجائے تو بہتر ہے ورنداسے (دریامیں) پھینک دینا۔ چنانچہ، وہ اُسے لے گئے ، تو اُس نے دعا کی: اے اَللّٰه عَزَّوَجَلُ اِتوجس طرح جاہے مجھان سے محفوظ رکھ۔ چنانچہ اُشتی اُلٹ گی اور وہ غرق ہو گئے ار کا پھر بادشاہ کے پاس بی ج اليا، بادشاه ني يوچها: تير يساته جانه والكهال بي؟ أس نه كها: ألله عَزُوجَلُ ن مجهان سے بحاليا ورتو أس وقت تك مجھے تل نہیں کرسکتا، جب تک میری بات بوری شہرے، بادشاہ نے کہا: بتا کیابات ہے؟ اُس نے کہا: لوگوں کوایک جگہ جمع کرے مجھے ایک کلڑی پرسول چڑھادے پھرمیرے تُرگش سے ایک تیر لے کریالفاظ کہتے ہوئے مجھے تیرماردے،''اَللّٰه عَدَّو جَلْ کے نام سے جو اس الرككارب ہے۔ "توجب ايساكر كاتو جھے قبل كرسكے ال

چنانچه، بادشاه نے لوگوں کوایک جگہ جمع کر کے لڑے کوسولی پراٹھا کراس کے ترکش سے ایک تیرلیا اور کمان میں رکھ کر 'بیسم الله رَبِّ الْغُلَام "كہا:اورتير پهينك دياجولزك كى كنيٹى پراگا۔اس نے اپناہاتھ كنيٹى پرركھااوراس دار فانى سے آخرت كى طرف كوچ كر گیا۔ بدو کی کروباں موجودلوگوں نے کہا: ہم اس اڑے کے رب پر ایمان لے آئے۔ جب لوگوں کی بہ حالت بادشاہ کو بتا کر کہا گیا کہ تحج جس بات كا خطره تفااً لله (عَزَّوَ جَل) في وه سب يجه تير عاته كرديا ب-بين كربادشاه في كليول كودَ باف يرخد ق كهود في کا تھم دیا۔ چنانچیہ خندقیں کھود کران میں آ گ جلا دی گئی اور بادشاہ نے اعلان کر دیا کہ جو شخص اینے دین ہے باز نہ آئے اُسے آگ میں ڈال دیاجائے یاس سے کہاجائے آگ میں وافل ہوجا! چنانچے، لوگوں نے ایسے ہی کیا یہاں تک کرایک عورت اپنے بیچے کے ساتھ آئی۔وہ آگ میں داخل ہونے سے پچھ بچکھانے لگی تو بچے نے کہا: مال صبر کر ، توحق پر ہے۔

# بادشاه کانام کیاتھا؟

حدیث میں جس بادشاہ کا ذکر ہے اس کا نام زُرُ عَدہ بِنُ حَسَّان تھا حُدمیْر اور گردونواح کا بادشاہ تھا اسے میں جس بادشاہ تھا اسے کہ یہ بیست بھی کہا کرتے تھے۔ (تفسیر روح البیان، ب ۲ البروج، تحت الایة: ۲۰۱۱ / ۲۸۲۱) تفسیر بَغُوی میں ہے کہ یہ نَجُو ان میں حُمیْر کے بادشاہ ول میں سے ایک بادشاہ تھا اور سرکار صَلّی اللّٰه تَعَالَی عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلّه کی ولا دت باسعادت نجُو ان میں حُمیْر کے بادشاہ ول میں سے ایک بادشاہ تھا اور سرکار صَلّی اللّٰه تَعَالَی عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلّه کی ولا دت باسعادت سے مسال یہ دان فطرت میں تھا۔ (تفسیر بغوی، ب ۲ البروج، تحت الایة: ۲ ، ۲۸۷٤)



مديث مين جس الريكا وكر موا" وَلِيُلُ الْفَالِحِين "مين اس كانام عَبْدُ الله بن تَامِر بيان كيا كيا سي-

(دليل الفالحين، باب في الصبر، ١٦٢/١)

### اوليائے كرام رَحِمَةُ الله الله كامصيبت برصبر

قاضِی أَبُوالُفَضُل عِیاض بِنُ مُو سلی رَحْمَةُ اللهِ تَمَالی عَلَيْهِ" اِتُحَمَالُ الْمُعُلِم" بین اس حدیث پاک کے تحت فرماتے ہیں: "معلوم ہوا کہ نیک کی دعوت دیتے وقت نیک بندوں کومصائب کاسامنا ہوتا ہے اور وہ ان مصائب پرصبر کرتے ہیں، یہ بھی معلوم ہوا کہ چاہے کتنے ہی شدید مصائب کا سامنا ہوا ظہارِ تی سے نہیں ڈرنا چاہے بلکہ ہر شکل گھڑی میں اُللّٰ عَزْوَجَلْ کی طرف رجوع اور اس سے دعاکر نی چاہیے۔ "راک سال السعلم، کتاب الزهد والرقائق، باب قصة اصحاب الاعدود... الخ، ۸/ ۷۰۰، تحت الحدیث: ۳۰۰۰

# المات أوليا

السَّلَاه كَي كراماتكا شُوت ب- (شرح مسلم للنووي، كتاب الزهد، باب قصة اصحاب الاعدود...الخ، ١٣٠/٩، الجزء الثامن عشر)

 $oldsymbol{0}$ )  $oldsymbol{0}$  )  $oldsymbol{0}$   $oldsymbol{0}$   $oldsymbol{0}$   $oldsymbol{0}$   $oldsymbol{0}$   $oldsymbol{0}$   $oldsymbol{0}$   $oldsymbol{0}$ 

# اپنیل پرمُعا وَئت کیوں کی؟

سوال:اس لڑ کے نے اپنے تل پرمعاونت کیوں کی حالانکہ پیجا ئرنہیں ہے؟

جواب: قَاضِى أَبُو الْفَصُل عِيَاصَ بِنُ مُوسَى رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ" إِلَى مَالُ الْمُعُلِم " مِن فرمات بين: 'لرُك نايا الله وَ اللهُ عَلَيْهِ "إِلَى مَالُ الْمُعُلِم " مِن فرمات بين: 'لرُك نايان الله عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ عَلِيهُ اللهِ الْهَالِي عَلَيْهِ عَل موان علام وظافي عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللهِ الْهَالِي عَلْهُ مِلْهِ إِلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَل

المعلم، كتاب الزهد والرقائق، باب قصة اصحاب الاخدود...الخ، ٨/ ٥٥٥، تحت الحديث:٥٠٥)

# 

حدیث پاک میں چھوٹے بیچ کے کاام کرنے کا بیان ہے ، بیان بچوں میں سے ایک ہے جنہوں نے گود میں کاام کیا۔ عُدیث پاک میں چھوٹے بیچ کے کاام کرنے کا بیان ہے ، بیان بچوں میں سے ایک ہے جنہوں نے گود میں کاام کیا۔ عُدد أَهُ الْفَادِی میں ہے: چھ بچول نے بہت چھوٹی عمر میں کلام کیا: (1,2) حضرت سیّدُ نامیسی و بی اُلله بیا السّد (3) صاحب بُر یکن کو کا میں میں ہے کہ السّد کی گوائی و بینے والا بچہ (5) فرعون کو کنگھی کرنے والی کا بیٹا (6) صاحب اُخْدُو د. (عدد الفاری ، کتاب المظالم والغضب ، باب اذا مدم حائطا فلین مثله ، 7/3 م 7 ، تحت الحدیث ۲۵۲۲)

# رابب نے جھوٹ بولنے کامشورہ کیوں دیا؟

سوال: رابب نے لڑ کے کوچھوٹ بولنے کامشورہ کیوں دیا تھا؟

جواب: علمائ كرام رَصِمَهُ والله السّلام فرمات بيل كون ضرورت كوفت الياكرناجا مزج، خصوصاً ابي وين وايمان كى حفاظت كے لئے ـ " (اكمال المعلم، كتاب الزهد والرقائق، باب قصة اصحاب الاحدود، ١٨٥ وه، تحت الحديث: ٢٠٠٥)

**سرکاراعلیٰ حضرت ا**مامِ اَہلسنّت مولا تا شاہ امام احمد رضا خان عَلیْہ رَخْمَةُ الدَّخْمِیٰ فَاوَیٰ رضوبیشریف میں فرماتے ہیں :'' اپنا حقِ مردہ (جس کے ملنے کی امید نہ ہو ) زندہ کرنے کے لئے پہلودار بات کہنا کہ جس کا ظاہر دروغ (جسوٹ) ہواور واقعی میں اس کے سچے معنے مراد ہوں اگر چہ سننے والا پچھ سمجھے بلاشمبَہ با تفاقِ علائے وین جائز اوراحادیثِ صححہ ہے اس کا جواز (جائزہونا) ثابت ہے جبکہ وہ تی ہے (بغیر) اس طریقے کے مانامیہ سور (ممکن) نہوہ "
ور ضدید بھی جائز نہیں' من یدفر مایا: ایناحق ثابت کرنے کے لئے جھوٹ بولنامباح ہے۔ جان لیجئے کہ جھوٹ بھی مباح
اور بھی واجب ہوتا ہے اس میں ضابط (قاعدہ) یہ ہے کہ ہراچھا مطلوب (مقعد) کہ جس تک صِدْق و کِذُ ب (جُ اور
جھوٹ) دونوں سے رَسائی ہو سکے تو اِس صورت میں جھوٹ بولنا حرام ہے اور ہراچھا مطلوب جس تک رَسائی صرف
کِذُ ب سے ہو سکے تو جھوٹ بولنا مباح ہے جبکہ اس مطلوب کو حاصل کرنا مباح ہواورا گرمطلوب حاصل کرنا واجب
ہوتو پھر جھوٹ بولنا واجب ہے جیسا کہ بے گناہ کو دیکھے جوکسی ایسے ظالم سے دو پوش ہور ہاہے جواسے مارڈ النے یا ایڈ ا
ہوتو پھر جھوٹ بولنا واجب ہے جیسا کہ بے گناہ کو دیکھے جوکسی ایسے ظالم سے دو پوش ہور ہاہے جواسے مارڈ النے یا ایڈ ا
ہوتی پارے میں کوئی علم نہیں ، واجب ہے۔ (قاوی رضویہ مُحَوّ جَدہ بولنا اور یہ کہنا کہ میں نے اسے نہیں دیکھا
یا جھے اس کے بارے میں کوئی علم نہیں ، واجب ہے۔ (قاوی رضویہ مُحَوّ جَدہ بولنا اور یہ کہنا کہ میں نے اسے نہیں دیکھا

#### من گلدسته

# 

- (1) **اَللّٰه** عَزُورَ جَلٌ كِولِي **اَللّٰه** عَزُورَ جَلْ كَي عطائ لوگول كى مدوكرتے اوران كى وكھ بيارياں ووركرتے ميں۔
  - (2) جا ہے کیسے ہی بڑے ظالم کا سامنا ہوت بات کے اظہار سے نہیں ڈرنا جا ہے۔
- (3) نیک بندے راہ خدامیں آنے والی ہرمصیبت برداشت کر کے اپنے رب کی رضا کے طلب گارد بنے ہیں۔
  - (4) ہر شکل گھڑی میں اَللّٰہ عَدَّو جَلَ ہی کی طرف رجوع لا ناجا ہے اور اس سے دعا کرنی جا ہے۔
    - (5) حديث فدكوراس بات كا ثبوت ہے كداوليائ كرام رَحِمَهُ اللهُ السَّلام كى كرامات حق بيں۔
      - (6) أكركوئي عذريشرعي موجود موتو تؤريد (يعنى پهلودار بات كرنا) جائز ب-

**يااً للله** عَزَّوَجَلَّ جَمِيلِ حَضُورَ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّه ، صحابهَ كرام عَلَيْهِمُّ اللهُّ السَّلَام كصدقة مصيبتول برصبر كرنے كى تو فيق عطافر ما!العين بِجَعادِ النَّبِيّ الْآهِينُ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم

عَنْ أَنْسِ بُنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ مَرَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِامُرَأَةٍ تَبُكِيُ عِنْدَ قَبُر فَقَالَ اِتَّقِى اللَّهَ وَاصْبِرِي قَالَتُ إِلَيْكَ عَيِّى فَإِنَّكَ لَمُ تُصَبُ بِمُصِيْبَتِي وَلَمُ تَعُرِفُهُ فَقِيْلَ لَهَا إِنَّهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَتَتُ بَابَ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمُ تَحِدُ عِنْدَهُ بَوَّابِيْنَ فَقَالَتُ لَمُ أَعُرِ فُكَ فَقَالَ إِنَّمَا الصَّبُرُ عِنُدَ الصَّلُمَةِ الْأُولَى. وَفِي رِوَايَةٍ لِّمُسُلِمٍ : تَبُكِي عَلَى صَبِيّ لَّهَا.

(بخارى، كتاب الجنائز، باب زيارة القبور، ١/ ٤٣٣، حديث: ١٢٨٣)

ترجمه: "حضرت سِيِّدُ نا أنْس دَضِي اللهُ تَعَالى عَنْهُ سروايت بك نبني كويم صَلَّى اللهُ تَعَالى عَلَيْهِ وَال وَسَلَّم اللهُ عَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم اللهِ عَلَيْهِ ك ياس كررك، وه أيك قبرك قريب رورى في ، آپ صلى الله تعالى عليه وكله وسلم فرمايا: "خدات (راورصبركر" وه آپ کونہ پیچان سکی اس لئے کہا: آپ مجھ سے دور ہوجائے ، کیونکہ آپ کومیری طرح مصیبت نہیں پیچی۔ پھر جب اسے بتایا گیا کہ بیتو نبی صَلَّى اللّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم مِين - تووود رافترس برحاضر موئى ، توومال كوئى دربان نه يايا أس نعرض كى: ميس ني آپ كو بهجانانيس تقاءاس كيمعدرت خواه مول-آب صلّى اللهُ تعَالى عَلَيْهِ وَالله وسَلَّم في الله عَلَيْهِ وَالله وسَلَّم الله الله عَلَيْهِ وَالله وسَلَّم الله وسَلَّم وسَلَّم الله وسَلَّ میں ہے کہ' وہ اپنے بیچے پر رور ہی تھی۔''

علامه مَكُرُ اللِّهِ يُن عَينِي عَلَيْهِ رَخْمَةُ اللهِ الْعَنِي عَمدةُ القارى مِن فرمات مِن علامة رطبي فرمايا كه شايد وه عورت نوحدزن تقى اور بهت زياده جَوزَع و فَوزَع (رونا پينا) كرر بى تقى اس كے حضور صَلَّى اللهُ يَعَالى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم نَهِ اس عورت سے فرمایا که اَللّٰه عَزَّوَ جَلَّ سے دُر معلامہ طبی عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللهِ الْغَوى فرماتے ہیں جصور صلَّى اللهُ تَعَالى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّه نِهِ "لِتَّقِي اللَّهُ" (اَللَّه عَزْوَجَلْ سه دُر) اس ليَ فرمايا تا كهاس كے ليَحصبر كرنا آسان ہوجائے، گويا فرمايا كه تو نے اگر صبر ندکیا تو الله عزّو جَلْ کے غضب سے ڈر،ادر آ دوبُکا ندکر، تا کہ مجھے اس پر ثواب ملے۔

(عمدة الفاري، كتاب الجنائز، باب زبارة القبور، ٩٣/٦. تحت الحديث:٩٢٨)

بڑی مصیبت کے وفت صبر کرنا ہی اصل صبر ہے اور اسی پر اجرِ عظیم ہے، بیٹے کی موت مال کے لئے بہت برا ا

صَدْ مه ہے۔ وہ عورت بھی اپنے بیٹے کی موت کاصَدْ مه برداشت نہ کرسکی اوراس کی قبر پرآ کررونے لگی ،سرکاردوعالَم صَلَّی اللهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَاللهِ وَسَلَّهُ مِنْ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّهُ مَعْ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّهُ مَا اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّهُ مَا اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّهُ مِنْ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّهُ مَا اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّهُ عَلْهُ اللهُ اللهُ

#### ﴿ صَدْمہ کے کہتے ہیں؟

علامہ عَیْنی عَلَیْهِ رَحْمَةُ اللّٰهِ الْعَنِی عَمَةُ القاری میں فرماتے ہیں: صَدْمہ کے معنی کسی چیز سے کمر لگنے کے ہیں چونکہ مصیبت ہے بھی دل کو ایک دھیجا لگتا ہے اس لئے مصیبت کے اثر کو صَدْمہ سے تعبیر کرتے ہیں۔ یہاں صبر سے مراد صبر کامل ہے جس پر تواب مُسور تَّ ب ہوتا ہے در نہ مصیبت خواہ کتنی ہی بردی کیوں نہ ہورفتہ رفتہ صبر آہی جاتا ہے کسی مصیبت پرایْر صبر جمیل اور حسن بیت ہی سے ہے۔ (عسدة القاری، کتاب المحنائر، باب زیارة القبور، ۲/۱، نحت المحدیث: ۱۲۸۳)

#### ه مد موشی کا کفرمعترنبیں

اس عورت برغم کاشد بدغلب تھااس لئے نبتی سحریم ،رءوف رحیم صلّی الله تعالی علیّه واله وسلّه کوند بیچان سکی اوراس انداز میں جواب ویا۔ مرا قالمناج میں ہے: بین بیچانا بھی شدت غم سے ہوگا ورند نبتی سحریم ملّی الله تعالی علیّه والله وسلّه کوقو اجنبی بھی بیچان لیے سے گل سے گزرت تو گھروالے خوشبوکی مبک سے بیچان جاتے ، الله تعالی علیّه والله وسلّه کوقو کنکر، پھر ، جن وانس ، چاند، تارے ،سورج سب بیچانے ہیں۔ اس عورت نے جو کہا تھا وہ کفرتھا کیونکہ اس میں حضور صلّی الله تعالی علیّه والله وسلّه کوقو میں حضور صلّی الله تعالی علیّه والله وسلّه کی مدہوثی میں حضور صلّی الله تعالی علیّه والله وسلّه کی تو ہین تھی مگر چونکہ اس نے فی مدہوثی میں حضور صلّی الله تعالی علیه و الله وسله کے وہ اسلام سے خارج نہ ہوئی ۔فتہا وفر ماتے ہیں کہا گر جارگ کی شدت میں مرنے والے سے کوئی کفر کی بات سی جائے تو اسے کا فرند کہا جائے گا اس کی نماز جنازہ اور دفن موگا کیونکہ مدہوثی کا کفر معتبر نہیں۔ ' (ملخساً مرا قالمناج ، ۲۰ سے کوئی کوئی کوئی کوئیکہ مدہوثی کا کفر معتبر نہیں۔ ' (ملخساً مرا قالمناج ، ۲۰ سے کا کوئیکہ مدہوثی کا کفر معتبر نہیں۔ ' (ملخساً مرا قالمناج ، ۲۰ سے کا کوئیکہ میا کے کا کوئیکہ معتبر نہیں۔ ' (ملخساً مرا قالمناج ، ۲۰ سے کا کوئیکہ مدہوثی کا کفر معتبر نہیں۔ ' (ملخساً مرا قالمناج ، ۲۰ سے کا کوئیکہ مدہوثی کا کفر معتبر نہیں۔ ' (ملخساً مرا قالمناج ، ۲۰ سے کا کوئیکہ میا کھوئی کا کفر معتبر نہیں۔ ' (ملخساً مرا قالمناج ، ۲۰ سے کا کوئیکہ میا کوئیکہ کی کوئیکہ میا کوئیکہ کا کوئیکہ کے مسلم کوئیکہ کا کوئیکہ کوئیکر کوئیکہ کوئیک

#### والى دوجهال كادربارعال

دَلِيْلُ الْفَالِحِيْنَ مِيْنِ ہِ عَلامَه طيبى عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللهِ الْقَوَى نَے فرمایا: 'جب اس عورت کو بتایا گیا کہ تجنے نکی کی دعوت دینے والے والی دو جہاں ، سرور ذیناں صلّی اللهُ تعالی علیْه واله وسَلّه تصوّا اس نے دل میں نوف محسوں کیا ،

آپ کے دربار عالی کی ہمیت اس کے دل میں بعیر گی ۔ اس نے سوچا کہ جس طرح دنیوی بادشاہوں کے دربان و پہر بدارہوتے ہیں اوگوں کو بادشاہ کے پاس جانے ہے روکتے ہیں ، شاید بیبال بھی ہا ایساہی معاملہ ہوگا لیکن جب بہر بدارہوتے ہیں اوگوں کو بادشاہ کے پاس جانے ہے روکتے ہیں ، شاید بیبال بھی ہا ایساہی معاملہ ہوگا لیکن جب وہ شہشاہ کو نین صلّی اللهُ تعالی علیہ والله وسَلّه کے دربارعالی میں پہنی تو معاملہ بالکل برعکس پایا۔ (دلیل الفائسین ، باب المسر ۱۷۷۷) یعنی وہاں نہ کوئی دربان تھا نہ بہرے دار۔ کیونکہ وہ کسی دنیوی بادشاہ کا دربار نہ تھا بلکہ وہ تو نبیوں کے سالار ، احد مختار صلّہ منائی الله تعالی علیہ وہ تو نبیوں کے سالار ، احد مختار صلّہ منائل علیہ وہ تو نبیوں کے سالار ، احد مختار علیہ تعالی علیہ وہ تو نبیوں کے سالار ، احد مختار علیہ تعالی علیہ وہ تو نبیوں کے سالار ، احد مختار علیہ تعالی علیہ وہ تو نبیوں کے سالار ، احد مختار علیہ تعالی علیہ وہ تو نبیوں کے سالار ، احد مختار علیہ تعالی علیہ وہ تو نبیوں کے سالار ، احد مقالی علیہ وہ تو نبیوں کے سالار ، احد مختار علیہ تعالی عائم ہیں ہونے کی اجازت عام تھی ۔ یہ وہ ان کی کے جاتے ہیں ۔ قران کر یم علیہ اس طاح ہوں وہ والوں کے گڑے ہوں وکام بن جاتے ہیں ، بڑے بڑے گناہ فیش دینے جاتے ہیں ۔ قران کر یم علیہ عبیاں عاضر ہونے والوں کے گڑے ہوں کام بن جاتے ہیں ، بڑے بڑے گناہ فیشن دینے جاتے ہیں ۔ قران کر یہ میں ارشاؤ خداوندی ہے ۔

وَ لَوْ اَنَّهُمْ إِذْ ظَّلَمُوْا اَنْفُسَهُ مُجَاءُوْكَ فَاسْتَغْفَرُوااللَّهَ وَاسْتَغْفَرَلَهُمُ الرَّسُوْلُ لَوَجَلُوا اللَّهَ تَوَّا بَالْمَ حِيْسًا ﴿ رِدِهِ السَاءَ وَمَ

تىر جىمة كىن الايمان: اوراگر جب دوائى جانول برظلم كريل تو ائے محبوب تمہارے حضور حاضر بول اور پھر **اَللّه** سے معافی جائیں اور رسول ان كی شفاعت فرمائے تو ضرور **اَللّه** كو بہت تو بقبول كرنے والا مهربان بائيں۔

> مجرم بلائ آئ ہیں جاء و کے ہے گواہ پھر زوہ وکب بیشان کر یموں کے در کی ہے

صَلَّى اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَىٰ مُحَمَّد

صَلُّوُا عَلَى الْحَبِيُب

اِمَام شَرِفُ اللّذِين حُسَيْن بِنُ مُحَمَّد بِنُ عَبُدُ الله طيبى عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللهِ الْقَوِى فرمات بين: "جب أَلَا عُرَم عَلَى ما فَى ما فَى اللّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلّهَ عَلَى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلّهَ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلّهَ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلّهُ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلّهُ وَاللهِ وَسَلّهُ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلّهُ وَاللهُ وَسَلّهُ وَاللهِ وَسَلّهُ وَاللهِ وَسَلّهُ وَاللهِ وَسَلّهُ وَاللهِ وَسَلّهُ وَاللهِ وَسَلّهُ وَاللهُ وَسَلّهُ وَاللهُ وَالل

#### المنافع مركار مسكّى المدُّ تعَالى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ كَاحْسَنِ اخْلاق

اس حدیث پاک سے ہمارے بیارے آقاصلی الله تعالی علیہ والیہ وسکتہ کے حسن اخلاق اور عفوو درگزر کا بخو بی انداز ولگایا جاسکتا ہے۔ آپ حدیّ الله تعالی علیہ وَسکتہ نے جب اس عورت کو فسیحت کی تو اس نے بہت ہی دل آزاری والی بات کہی لیکن قربان جائیں اس پیکر عظمت وشرافت پر کہ ہر طرح کے اختیارات کے باوجود کسی طرح کی کوئی جوابی کاروائی نہ فرمائی۔ جب وہ معافی طلب کرنے آئی تب بھی اسے شرمندہ کرنے کے بجائے علم و تحکمت کے گوہر عطا فرمائے۔ ہمارے بیارے نبی حدیّ الله تعالی علیہ وسکتہ والیہ وسکتہ کے صبر قبل اور عفود درگزر کے تو کیا کہنے۔ وہ پھر مارنے والوں کو دیتے ہیں دعا اکثر کوئی لاؤ مثال ایسی شرافت ہوتو ایسی ہو

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَى مُحَمَّد

پیارے آقاصلّی الله تعالی علیه واله وسّلّه هسن اخلاق کے جس عظیم مرتبے پرفائز ہیں اس کا ذکر قران مجید میں الله عدّ وجد بیات الله الله بیات الله الله بیات الله بی الله بیات الله بی ا

ترجمه کنز الایمان :اوربشک تهاری خوبری شان کی ہے۔ وَ إِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيْمٍ ﴿ (ب١٩ ١٠ القلم: ٤) صدیت مذکور میں حضور صلّی الله تعکالی علیّه و الله وَسَلّه کے حسن اَ خلاق کا بہترین نمونه موجود ہے۔ جب و آپ صَلَّی اللهُ تعَالٰی عَلَیْه وَالِه وَسَلَّه کے مجھانے پراس عورت نے آپ صلّی اللهُ تعَالٰی عَلَیْه وَالِه وَسَلَّه ہے ہا د با نہ الفاظ کے ہے تو آپ صلّی اللهُ تعَالٰی عَلَیْه وَالِه وَسَلَّه کے ہمجھانے پراس عورت نے آپ صَلّی اللهُ تعَالٰی عَلَیْه وَالِه وَسَلَّه عَلْه وَالله وَسَلَّه عَلَیْه وَالله وَسَلَّه عَلَیْه وَالله وَسَلَّه عَلَیْه وَالله وَسَلَّه نے اس کی غلطی کا احساس نہیں دلایا نہ اس کی خطا پر دَدوکو ب کیا بلکہ احسن انداز میں اسے نیکی کی دعوت دی ، کیونکہ آپ صَلَّی اللهُ تعَالٰی عَلَیْه وَالله وَسَلَّه وَالله وَسَلَّه عَلَیْه وَالله وَسَلَّه عَلَیْه وَالله وَسَلَّه وَاللّه وَسَلَّه وَاللّه وَسَلَّه وَالله وَسَلَّه وَالله وَسَلَّه وَالله وَسَلَّه وَالله وَسَلَّه وَاللّه وَسَلَّه وَاللّه وَسَلَّه وَاللّه وَسَلَّه وَاللّه وَسُلُه وَاللّه وَسَلَّه وَاللّه وَاللّه وَسَلَّه وَاللّه وَسَلَّه وَاللّه وَسَلَّه وَاللّه وَسَلَّه وَالله

# فیکی رعوت کا انجام

شبنشا وخوش خصال ، پیکر مُسن و جمال صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم جب بَهِى كُونَى قابلِ اصلاح كام و يكيفة تو نيكى كى دعوت وية سركار صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم في جب و يكها كه وه عورت قبر كے پاس بيٹھى رور دى ہاوراس طرح آه وبُكا كرناصراورتقوكى كے خلاف ہو آ ب صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم في أسه صِروتقوكى كا حكم دية بهوئے ارشاد فرمایا: اِتَقِی اللَّهُ وَ اصُبرى یعنی الله عَرْوَجَلٌ ہے دُراور صركر۔

#### الله تعلى عليه وَسَلَّم عَلَيْهِ وَاللَّهِ وَسَلَّم عَفُوهِ وَرَكَّرُ رَفْرٍ مَا تِيْ سَعْمَ عَلَيْهِ وَسَلَّم عَفُوهِ وَرَكَّرُ رَفْرٍ مَا تِيْ سَعْمَ عَلَيْهِ وَاللَّهِ وَسَلَّم عَفُوهِ وَرَكَّرُ رَفْرٍ مَا تِيْ سَعْمَ عَلَيْهِ وَاللَّهِ وَسَلَّم عَفُوهِ وَرَكَّرُ رَفْرٍ مَا تِيْ سَعْمَ عَلَيْهِ وَاللَّهِ وَسَلَّم عَفُوهِ وَرَكَّرُ رَفْرٍ مَا تِيْ سَعْمَ عَلَيْهِ وَاللَّهِ وَسَلَّم عَلْهُ وَاللَّهِ وَسَلَّم عَلَيْهِ وَاللَّهِ وَسَلَّم عَلَيْهِ وَاللَّهِ مَلْهُ وَلَا لَهُ مَا تَتَ مِنْ عَلَيْهِ وَاللَّهِ وَلَا لَهُ وَلَا لَهُ مَا لَيْ مَنْ فَاللَّهُ وَلَهُ وَمِنْ فَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهِ وَلَا لَهُ مَا لَكُ مِنْ فَاللَّهِ عَلَيْهِ وَلَهُ وَلَا لَهُ مَنْ فَاللَّهُ وَلَا لَهُ مِنْ فَاللَّهِ عَلَيْهِ وَلَهُ وَلَا لَهُ مِنْ فَاللَّهُ مِنْ فَاللَّهُ مِنْ فَاللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا لَهُ مِنْ فَاللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا لَهُ مِنْ فَاللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا لَهُ مِنْ فَاللَّهُ عَلَيْهِ وَلَّهُ وَلَّهُ مِنْ لَا مُنْ لِللَّهُ عَلَيْهِ فَاللَّهُ عَلَيْهِ وَلَّهُ مِنْ لَا مُنْ لِيَا لَهُ مِنْ فَاللَّهُ عَلَيْهِ وَلَّهُ وَلَّهُ مِنْ لَا مُعْلَمُ لِللَّهُ مِنْ لَا لَّهُ مِنْ لَا لَهُ مُنْ اللَّهُ وَلَّهُ مِنْ إِلَّا لَيْنَا لَهُ مِنْ لِللَّهُ مِنْ إِلَّهُ مِنْ لَلَّهُ مِنْ لَلْمُ مَا لَيْنَاعِلْمُ لَلَّهُ مِنْ لِللَّهُ مِنْ لَلَّهُ مِنْ لَا لَهُ مِنْ لَنْ مِنْ لَلَّهُ مِنْ لِلللَّهُ مِنْ لَا مُعْلِمٌ مِنْ لَلَّهُ مِنْ لَنْ مِنْ لَلَّهُ مِنْ لِللَّهُ مِنْ لَلَّهُ مِنْ لَلَّهُ مِنْ لَلَّهُ مِنْ لَلَّا لَمُنْ لِمُنْ مِنْ لَلَّهُ مِنْ لَا لَّهُ مِنْ لَلَّهُ مِنْ لَيْ مِنْ لَلَّهُ مِنْ لَلَّهُ مِنْ لَلَّهُ مِنْ لَلَّهُ مِنْ لَلّهُ مِنْ لَلَّهُ مِنْ لَلَّهُ مِنْ لَلَّهُ مِنْ لَلَّهُ مِنْ لَلّهُ مِنْ مِنْ لَلَّهُ مِنْ لَلَّا مِنْ لِلَّهُ مِنْ لَلَّهُ مِنْ لَلَّهُ مِنْ لَلَّهُ مِنْ لَلَّهُ مِنْ لَلَّا مِنْ لَلَّهُ مِنْ لَلَّهُ مِنْ لَلَّهُ مِنْ لَلَّهُ مِنْ لَلَّهُ مِنْ لِلَّهُ مِنْ لَلَّا مِنْ لَلَّهُ مِلَّا لِمُنْ لِلَّهُ مِنْ لِلَّا لِمُنْ لِللَّهُ مِنْ لِلَّا لِمِن

تر ذرى شريف كى روايت بك أبُو عَبُدُ الله جَدَلَى كَتَمْ بين كه مِن نَا أَمُّ الْسُمُوّ مِنِينَ حضرتِ سَيِّدَ مُنا عائشه صديقه دَضَى اللهُ تَعَالَى عَنْهَا سے حضور صَلَى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّه حَافِل وَسَلَّه كَا خَلَاق كَ بارے مِن بوچِها توانبول نے فرمایا عائشه صديقة دَضَى اللهُ تعَالَى عَنْهَا سَحْمَلُى اللهُ تعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّه نَهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّه نَهُ وَاللهِ وَسَلَّه نَهُ وَاللهِ وَسَلَّه مَعافَ فَر ما و يَعْ الورور كُرْر سے كام ليت \_ (ترمذى، كساب البر والصلة عن رسون برائى كابدله برائى سنجيل ديتے تھے بلك معافى فرما و يخ الورور كُرْر سے كام ليت \_ (ترمذى، كساب البر والصلة عن رسون الله، باب ماحاد فى حلن النبى صلى الله عليه وسلم، ٤٠٠٤، حديث ٢٠٢٠)

نبيّ تحريم ،رءوف رحيم صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّه عَفُوو دركَرْ ركَ كمال مرتبّ برفائز تنفآب صَلَّى اللهُ تَعَالَى إ

عَیْنَ وَالِیہ وَسَلَّم این گناہ گاروں اور ایذادینے والوں کو شرف معاف فرماتے بلکد انہیں اِنعامات سے بھی نواز ہے۔ ' سیرت کی کتب میں ایسے کئی واقعات ملتے ہیں، آپ سَلَّم اللهُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَالِہِ وَسَلَّم مَلَم وَاللهِ وَسَلَّم مَلَم وَاللهِ وَسَلَّم مَلَم وَاللهِ وَسَلَّم مَلَم اللهُ مَعَالٰی عَلَیْہِ وَاللهِ وَسَلَّم مَلَم مَل اللهُ اِنْحانہ الله مُعَلَّم الله مَعَالٰی عَلْیْہِ وَاللهِ وَسَلَّم مَل مَا الله وَسَلَّم مَل الله وَسَلَّم مَل عام معافی کا دامن کے کے سرداروں اور ان زعماء تک پھیل گیا جنہوں نے الله عَرْوَ جَلُ کی زمین میں سرکشی کی اور آپ کو ایذاویے میں کسی زیادتی ہے درینج نہ کیا۔ آپ مکہ مرمہ میں واخل ہوئے تو پچھلوگوں نے ہتھیا رچھیئنے سے انکار کیا اور لڑائی پر آمادہ ہوگئے جس کے نتیج میں انہیں شِکست ہوئی اب وہ امن کے طالب ہوئے تو خصر ف اللہ ہوئے تو نیکھی عظافر مایا۔

#### ایذادین والے پرانعام کی بارش

#### بروس کی زیارت کرنا

(عمدة القاري، كتاب الجنائز، باب زيارة القبور، ٩٤/٦، تحت الحديث: ١٢٨٣)

#### عورتوں کوقبروں پرجانامنع ہے

سركاراعلی حضرت امام ابلستن مولانا شاه امام احمد صافان علیه در خورتو ای خورت نی نفا وی رضوییشریف میں ایک سوال کے جواب میں فر مایا: 'آصَ عنے (صحیح ترین بات) یہ ہے کہ مورتوں کو قبروں پر جانے کی اجازت نہیں۔
(فناوی رضویہ خرجہ، ۵۳۷۹۹) مزید فر ماتے ہیں: قبوراً قرباء پرخصوصاً بحال قرب عبد ممات تخبر بد کون الازم نساء ہے (نعی قربی رضته داروں کی قبور پر جانے ہوئوں کاغم ضرور تازہ بوتا ہے بالخصوص اللہ وقت کہ جب وفات پھے عرص قبل می ہوئی ہو اور العی قربی رشته داروں کی قبور پر جانے ہوئوں کاغم ضرور تازہ بوتا ہے بالخصوص اللہ وقت کہ جب وفات پھے عرص قبل می ہوئی ہو اور مزارات اولیا پر حاضری میں اِخت کہ میں اِخت کے دوب رادب چھوڑ نا) یا اُحت میں اِخت اطان اِخت کر اور ایکن اللہ تعالی علیہ اللہ تعالی علیہ مزارات اولیا جواضری وخا کہوں آستان عرض نشان سرکا راعظم صکی اللہ تعالی علیہ والیہ وسکی (بین حضور صکی اللہ تعالی علیہ والیہ وسکی (بین حضور صکی اللہ تعالی علیہ والیہ وسکی دوبات ہے ۔ اس سے دائی اللہ تعالی اعلیہ انجاب ہے ۔ اس سے دورتوں کو ) ندروکیں گاورتعدیل اور در اور میں میاندروی رکھنا) سکھا کیں گے ۔ وَ اللہ مُعالَمُ الْمَن و با در (ادب میں میاندروی رکھنا) سکھا کیں گے ۔ وَ اللہ مُتعالی اَعْلَمُ اللہ مُعالی اَعْلَمُ اللہ میں میاندروی رکھنا) سکھا کیں گے ۔ وَ اللہ مُتعالی اَعْلَمُ اللہ مُعالی اَعْلَمُ اللہ میں میاندروی رکھنا) سکھا کیں گے ۔ وَ اللہ مُتعالی اَعْلَمُ اللہ مُعالی اَعْلَمُ اللہ میں میاندروی رکھنا) سکھا کیں گے ۔ وَ اللہ مُتعالی اَعْلَمُ اَلٰتَا ہُوں کے اُلٰتھ کی اُلٰتھ کے دو صفح کی اورتوں کی کی دورتوں کی کورتوں کورتوں

( فآوی رضویه،۵۳۸/۹)

#### من گلدسته

#### "پارگرجم کی"کے و<u>مروث کی نسبت سے مدیث مذکوں</u> ا<u>ور اس کسی وشاحت سے ملائے والے ومدنسی پھول</u>

- (1) اگر کسی کوخلاف شرع کام کرتاد یکھیں اور اُسے منع کرنے پر قدرت بھی ہوتو فورا اُسے منع کرنا جاہے۔
  - (2) اوّل صَدْ مے کے وقت بے مبری کے کلمات کے بغیر مبرکر ناصرِ جیل ہے اور اسی پر اجرعظیم ہے۔
    - (3) كى مصيبت يرثواب، صرحيل اوراچھى نىت بى كى وجەسے ملتا ہے۔
- (4) شِدّت غِم کی وجہ سے بلا قَصْد بے دھیانی میں اگر کسی ہے کوئی کلمہ کفرصا دِر ہوجائے تو اُس پر حکم کفرنہیں۔
  - (5)غلطی کا حساس ہوتے ہی فوراً معافی مانگ کینی جا ہے۔
  - (6) اگر کوئی شخص بداخلاقی ہے پیش آئے تواس کے ساتھ حسنِ سلوک ہی کرنا چاہیے۔
- (7) ہمارے پیارے آ قاصلی الله تعالی علیہ واله وسکّه ہم سے ہمارے والدین ہے بھی زیاوہ محبت کرتے ہیں۔
  - (8) زیارت قبورکوجانا چاہیے کہ بیآ خرت کی یا دولاتی ہے۔ مگر عورتوں کواس کی اجازت نہیں۔
    - (9) سركا رصَلَى اللهُ تَعَالى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم كروضه مبارك كي حاضري قريب واجب ہے۔

اَلله عَزْوَجَلْ عَدِهِ مِلْ مِلْ مِمْ مِلْ مِرْ مِصِيبت بِرَصِرِ جَمِيل كَى تُوفِق عطافر مائ اور جمين مركار صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم عَلَوْ النَّبِيّ اللَّه عِينُ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم اللهُ عَلَيْه وَاللهِ وَسَلَّم اللهُ عَلَيْه وَاللهِ وَسَلَّم اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم اللهُ اللهُ عَلَيْه وَاللهِ وَسَلَّم اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْه وَاللهِ وَسَلَم اللهُ الل

#### مدیث نبر:32 ﷺ صابر کی جزا جنت ھے ﴾

عَنُ اَبِي هُرَيُرَةَ اَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: يَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى مَا لِعَبْدِي الْمُؤْمِنِ عِنْدِيٌ جَزَاءٌ إِذَا قَبَضُتُ صَفِيَّهُ مِنُ اَهُلِ اللُّانَيَا ثُمَّ احْتَسَبَهُ إِلَّا الْجَنَّةُ.

(بخاري، كتاب الرقاق، باب العمل الذي يبتغي به وجه الله، ٢٢٥/٤، حديث: ٢٤٢٤)

ترجمه: حضرت سَيْرُ نا أبوبريه دخِنى اللهُ تَعَالى عَنْهُ عروايت بكدنبي كريم صَلَّى اللهُ تَعَالى عَلَيْهِ وَالبه وَسُلَّم فَ فرمایا: 'اَللّٰه عَـزَوْجَلٌ فرماتا ہے، جب میں اینے مومن بندے ہاس کی کوئی دنیوی محبوب چیز لےلوں، پھروہ صبر کرے تو میرے یاں اس کی جزاجنت کے سوالی خیبیں۔''

#### محبوب شے کے بدلے جنت

حَافِظ إبن حَجَر عَسُقَلَاني قُرِسَ سِدَّهُ التُورَانِي فَيَّ البارى مِن فرمات مِين: "صَفِيَّه" عراد صرف بينا نہیں بلکہ بیعام ہے اس میں بھائی باپ ہروہ انسان یا چیزشامل ہے جس سے انسان محبت کرتا ہے اور حضور صَلَّى اللهُ تَعَالى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّد نِهِ اسِهِ مُفُورُ ( واحد ) ذكر كيا ب يعني كسي كاايك بجوفوت بواس كے لئے بھي جنت ہے۔

إختسبَهٔ سے مرادیہ ے کم محبوب چیز کے فوت ہوجانے پر اَلله عزوج اسے تواب کی امید کرتے ہوئے اس برصبر کرے۔

امام احمدونسائي رَحْمَةُ اللهِ تعَالى عَلَيْهِمَا مِهِم وي به كدا يك خص حضور صَلَّى اللهُ تعَالى عَلَيْهِ وَالهِ وَسَلَّم كي بارگاه ميس حاضر ہوااس كے ساتھاس كا بحيم تھاحضور صلّى اللهُ تَعَالى عَليْهِ وَاللهِ وَسَلَّه نے اس سے فرمایا: كياته ہيں اس سے محبت ب?اس في عرض كي: في مان! بهراس كابينا فوت موكيا حضور صلّى اللهُ تَعَالى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم في حابم كرام عَلَيْهمُ الرَّضُوان ے دریافت کیا کہاس آ وی کا کیا ہوا؟ لوگوں نے عرض کی نیکا رَسُوْلَ اللّٰه صَلَّى اللهُ تَمَالٰی عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّم !اس کا بیٹا فوت ہو گیا۔حضور صَلَی اللّٰہ یَعَالٰی عَلَیْہِ وَالِهِ وَسَلَّمہ نے فرمایا: کیاتمہیں بیہ بات پسندنہیں کہتم جنت کےکسی ورواز سے سے آئے ع مركايان عدد المسالحين عدد مع عدد المسالحين عدد عدد المسالحين عدد عدد المسالحين عدد المسالحين عدد المسالحين المسا

اُ اوروہ (فوت شدہ بچہ) پہلے سے تمہارے انتظار میں وہاں کھڑا ہو؟ صحابۂ کرام عَلَیْهِهُ الرِّضُواَن نے عرض کی نیکا رَسُوْلَ اللّٰهُ عَلَیْهِ مَالَّهُ عَلَیْهِ عَلَیْهِ عَلَیْهِ وَاللّٰهِ وَمَلَّهُ کیا بیزشِ خُری صرف اس شخص کے لئے ہے یا ہمارے لئے بھی ہے؟ حضور صَلّی اللّٰهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَلَیْهِ وَمَلَّهُ کیا بیزشِ خُری صرف اس شخص کے لئے ہے یا ہمارے لئے بھی ہے؟ حضور صَلّی اللّٰهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَلَیْهِ وَمَلَّهُ عَلَیْهِ وَمَلَّهُ مَالِ اِنْهُ مَالِیْ ہُمْ سب کے لئے بھی ہے۔ (ضع الباری ، کشاب الرفاق ، باب العمل الذی یعنی به وجه اللّٰه فیه سعد، وجه الله فیه سعد، مارہ ۲۰۵۰، نحت الحدیث: ۲۶۲۶)

## بہندیدہ چیز کے چلے جانے پرمبر کی فضیلت کے

مرا قالمناجیج میں ہے: بیرحدیثِ پاک ہر پیاری چیز کوعام ہے ماں باپ، بیوی، اولا دحی کے فوت شدہ تندر تی وغیرہ جس پر بھی صبر کرے گااِنُ شَاءَ الملله عَزُوجَلٌ جنت پائے گا۔ للبذا بیحدیث بڑی بِشارت کی ہے۔ (مرا قالمناجی، ۵۰۵/۲)

نشَرُ کُ الطِّینی میں مُحَمَّد بِنُ عَبُدُ اللّٰه طیبی عَلَیْهِ رَحْمَةُ اللّٰهِ الْعُوِی فرماتے ہیں: ''حدیث پاک میں پیاری چیز کود نیوی چیز کے ساتھ مقید کیا گیا ہے بعنی دنیوی چیز کے فوت ہونے پرصبر کیا تواس کی جزاجنت ہے۔ بیاس لئے ہے تا کہ معلوم ہوجائے کہ اگر کسی اُخر وی چیز ( لیمن جن چیزوں کی وجہے آخرے بہتر بنتی ہے جیے دینی دوست ، دینی استاذ ، پیرومرشد دغیرہ ) کے فوت ہوجائے پرصبر کیا تواس کی جزاجنت سے بھی زیادہ ہے بعتی ''اللّٰہ کی رضا'' اور بیسب سے بڑی

۲۱ - ۲۰ (شرح الطيبي، كتاب الجنائز باب البكاء على الميت، ١٧/٣ ٤، تحت الحديث: ١٧٣١)

سدا کیلئے ہوجا راضی خدایا ہمیشہ ہو لطف و کرم یاالی کا تنات کی ہر ہرشے کا خالق و ما لک خدائے ہزرگ وہرتر ہے۔ ہرجگدای قادرِ مُطْلَق (ہرچز پر قادر) کا تخکم چلتا ہے جیسا کے قران میں ہے: "إنِ الْحَکْمُ إِلَّا لِلَّهِ اللهِ الله الله عَدْوَجُلُ ہوں الا الله عَدْوَجُلُ ہوں الا الله عَدْوَجُلُ ہی کی مِلک ہیں۔ اگر وہ اپنی مِلْک (مِلکِیَّت) میں سے پچھ انسان اور اس کی تمام پیندیدہ اشیاء بھی اَللّٰه عَدْوَجُلُ اسکے صبر کے بدلے میں جنت کے انعام سے نواز تا ہے تو یہ اَللّٰه کے وَجُلُ اسکے صبر کے بدلے میں جنت کے انعام سے نواز تا ہے تو یہ اَللّٰه کے وَجُلُ اسکے صبر کے بدلے میں جنت کے انعام سے نواز تا ہے تو یہ اَللّٰه کے وَجُلُ اسکے صبر کے بدلے میں جنت کے انعام سے نواز تا ہے تو یہ اَللّٰه کے وَجُلُ اسکے صبر کے بدلے میں جنت کے انعام سے نواز تا ہے تو یہ اَللّٰه کی وَجُلُ کا این ہندوں پر فضل عظیم ہے۔

## بيني كموت پرمسكرا مث

جمادے بزرگانِ دین رَحِمَهُ مُّ اللّٰهُ الْمُبِیْن صبر وَشکر کے آئیندار تھے۔ رَبْ کی رِضا پر راضی رہے اور بھی بھی حرف شکایت زباں پر ندلاتے۔ سِلُسِلُه عَالِیَه چِشُنینَه کے قطیم پَیْ وَاحْفرت ِسَیِدُ نافَصَیْل بِن عِیَاض عَلیْه دَعْمَهُ اللهِ اللّٰهِ مَعَالَی عَلَیْهِ کَامُنَ وَ مَعْمُ اللّٰهِ مَعْمَلُون کِرُسِی کی نے مسکراتے ندد یکھاتھا، لیکن جس دن آپ دَعْمَهُ اللهِ تعَالی عَلیْهِ کے شنم اور ولی کامل حضرت سِیّدُ نا علی بِن فُصَیْل رَحْمَهُ اللهِ تعَالی عَلیْهِ مسکرانے کے والی کامل حضرت سِیّدُ نا علی بِن فُصَیْل رَحْمَهُ اللهِ تعَالی عَلیْهِ مسکران نے کوشی کی نیہ وَقی کا انقال ہواتو آپ رَحْمَهُ اللهِ تعَالی عَلیْهِ مسکرار باہوں کیونک آللّٰه عَرْوَجَلٌ کی رِضا پر راضی ہوکر مسکرار باہوں کیونک آللّٰه عَرِّوجَلٌ کی رِضا پر راضی ہوکر مسکرار باہوں کیونک آللّٰه عَرِّوجَلٌ کی پندا پی پند۔ (مُلَحَّمَا تَدُیرَهُ الاَولِیَاء، فارسی، ۲۸۸)

## المركرنے والوں كامرتبہ

#### ارين كوعِلْم وحِلْم عطاكياجاتا ٢

حضرت سَیِّدُ ناابودردا عِدَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ نے فرمایا کہ میں نے اپنے پیارے نبیِ تحویم، رءوف رحیم آقاصَلَّی اللهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّه کو یِفِر ماتے ہوئے سنا: **اَللّه** عَدُّوجَلُّ نے فرمایا: اے عیسیٰ! میں تمہارے بعدالی اُمت پیدا کرنے والا ہوں کہاگرانہیں کوئی پسندیدہ چیز ملے گ تو **اَللّٰه** عَدُّوجَلْ کی حمد کریں گے اورا گرکوئی ناپسندیدہ چیز ملے گ

ُ تو تُوابِطلب کرتے ہوئے صبر کریں گے۔حالا نکہان کے پاس نہ عِلْم ہوگانہ جیلم۔عرض کی:الہٰی!انہیں بیخو بی عِلْم وحِلْم کے بغیر کیونکر ملے گی؟ فرمایا: میں انہیں اپنے عِلْم وحِلْم ہے دوں گا۔

(شعب الايمان ، السبعود من شعب الايمان، باب في الصبر على المصائب، ١٩٠/٧ حديث: ٩٩٥٣)

تُوبُوُا إِلَى اللّٰهِ اَسْتَغُفِرُ اللّٰهِ صَلُّوا عَلَى الْحَبِيُبِ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالَى عَلَى مُحَمَّد

#### من گلدسته

# الله المرابع المرابع

(1) اولا دیا اس جیسی محبوب شے کے فوت ہوجانے پر اَلله عَزُوَجَنَّ کی رضا کے لئے ثواب کی امید برصبر کرنا چاہیے کہ اس صبر پر جنت کی بشارت ہے۔

- (2) اَلله عَزُوْءَ عِلَّ كِمُحِوب بندون بِرمصائب زياده آتے ہيں۔
- (3) اَلله عَدُّوْ عَلَ كابهت بِرُاكرم ہے كہ وہ اپنى دى ہوئى چيز لے لے اور بندہ اس مصيبت پر نُواب كى نيت سے صبر كرے تواس كو جزاميں جنت عطافر ما تاہے۔
  - (4) صبر كرف واليكواكله عَزُوجاً عِلْم وحِلْم عطافرما تاب-
  - (5) جو اَلله عَزُوجَلَ ك في ليكوول ت قبول كراء وراس برصر كرا قو اَلله عَزُوجَلُ الت صِدِيقِين من الكهودية

ے۔

\*\*\*\*

# ﷺ طاعون پر صبر کرنے کا ثواب ﷺ

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنُهَا أَنَّهَا سَأَلَتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الطَّاعُوْن فَأَخُبَرَهَا نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ كَانَ عَذَابًا يَبْعَثُهُ اللَّهُ عَلَى مَنُ يَّشَاءُ فَجَعَلَهُ اللَّهُ رَحُمَةً لِلْـمُوُ مِنِيُنَ فَلَيْسَ مِنُ عَبْدٍ يَقَعُ الطَّاعُونُ فَيَمُكُتُ فِي بَلَدِهٖ صَابِرًا يَعْلَمُ أَنَّهُ لَنُ يُصِيْبَهُ إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَهُ إِلَّا كَانَ لَهُ مِثُلُ أَجُرِ الشَّهِيُد. (بخارى ، كتاب الطب ، باب اجر الصابر في الطاعون ٣٠/٤٠ مديث: ٥٧٣٤)

ترجمه:أُمُّ الْمُقَوْعِنِيُن حضرت سَيِرَتُناعا نَشْرِهِ يقددَضِى اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَاسے روايت سے كمانہوں نے نبي كويع صلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم سے طاعون كے بارے بيس وريافت كيا تورسُولُ اللّه صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم نَه ان سے فرمايا: طاعون ایک عذاب تھا کہ الله عَزْوَ جَل جس پرچا ہتا اسے بھیجتا۔ پھر الله عَزْوَجل نے موّمنین کے لئے اسے رحمت بنادیا۔ تو جو محض طاعون بھینے کے زمانے میں اپنے شہر میں صبر کے ساتھ طلب ثواب کے لئے اس اعتقاد کے ساتھ طلبرار ہے کداسے دہی پہنچے گاجو السلسے غزَّ وَجَلَّ نِي اس كِ لِيُ لكوه ما يتواس كِ ليَ شهيد كي شل ثواب ب-

#### 🦋 طاعون(Plague) کیاہے؟ 🕌

علامه اَبُو ذَكِرِيًّا يَحْيني بِنُ شَوَف نَوَوِى عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللهِ الْقَوِى شوح مسلم مِن قرمات ين طاعون، یہ جسم میں نکلنے والی گلٹیاں ہیں، جو بغلوں، کہدیو ں، ہاتھوں ،انگلیوں اور سارے بدن میں سخت در داور سوجن اور جلس ك ساته فكلتي بين اور مُسَاتِين و حصه سياه ،سرخ ما سبز موجا تا بان كي وجه سي طبيعت مين گهبرا مه شه موتي ب- رهي مسلم للنووي، كتاب السلام. باب الطاعون والطيره والكهانه. ٧٠٤/٧ الحزء الرابع عشر)

مَـكُتَبَةُ الْمَدِيْنَه كَى مطبوع كَتَابِ" عَـجائِبُ الْقُرُان مَعْ غَوَائِب الْقُرُان" مِن مِـ مُ طاعون ايك مُهْلِک (جان لیوا) وبائی بیاری ہے جس کوڈ اکٹر (پلیگ) Plague کہتے ہیں۔اس بیاری میں گردن اور بغلوں اور کنچ ران (ران کے کنارے) میں آم کی مختل کے برابر گلٹیاں تکل آتی ہیں۔جن میں بے پناہ درداور نا قابلِ برداشت

: مطس المدينة العلمية (رياس)

ُ سوزش ہوتی ہے۔شدید بخار چڑھ جاتا ہے،آ نکھیں سرخ ہوکر در دنا ک جلن سے شعلہ کی طرح جلنے گئی ہیں ،مریض شدت ِ در داورشدید بے چینی و بے قراری میں تڑپ تڑپ کر بہت جلد مرجا تا ہے۔ (عجائب القران ہم ۲۵۷)

#### المرابرثواب

عَلَّاهَه إِبنِ حَجَو عُسُقَلَانِی قُرِّسَ سِرُّةُ النَّوْرَئِی فَتُحُ الْبَادِی میں فرماتے ہیں کہ طاعون مومنوں کے لئے رحمت اور کا فروں کے لئے عذاب ہے اور بیحدیث اس بات کی واضح دلیل ہے کہ طاعون کا رحمت ہونا مسلمانوں کے ساتھ خاص ہے اور جب طاعون کی بیاری کا فروں پر مُسَلَّط ہوتو یہ آخرت سے پہلے دنیا میں انکے لئے عذاب ہے۔ جب کسی آبادی میں طاعون کی بیاری پھیلے اور بندہ مومن وہاں صبر کرتے ہوئے ، اَللَّه عَزَوْجَلُ کا تھم مانے ہوئے اور جب کسی آبادی میں طاعون کی بیاری پھیلے اور بندہ مومن وہاں صبر کرتے ہوئے ، اَللَّه عَزَوْجَلُ کا تھم مانے ہوئے اور ہوئیں ، وابھی ذکر مومن کی بیاری میں مرنے والے کے لئے شہید کے برابر تواب یانے کے لئے شرط ہیں۔

(فتح الباري، كتاب الطب، باب اجر الصابر على الطاعون، ١٦٣/١١، تحت الحديث: ٢٧٣٤)

## دوحديثون مين تطبيق

علامہ بَدُرُ الدِّیْن عَیْنی عَلیْهِ رَحْمَةُ اللهِ الْعَنی عَمَةُ القاری میں فرماتے ہیں: 'ایک حدیث میں ہے کہ جو طاعون میں مراوہ شہید ہے جبکہ حدیث میں جاکہ جو طاعون میں مبتلا ہونے والے کے لئے شہید کی مثل اجر ہے تو ان دونوں حدیثوں میں تطبیق اس طرح ہوگی کہ جو طاعون کے مرض پر بغیر شکوہ وشکایت کے مبرکرے اور الله عزوج وقت کی رضا پر راضی رہ اور ای حالت میں اسے موت آ جائے تو وہ شہید ہے اور جے موت ند آئے تو اس کے لئے شہید کی رضا پر راضی رہ اور ای حالت میں اسے موت آ جائے تو وہ شہید ہے اور جے موت ند آئے تو اس کے لئے شہید کی مثل تو اب ہے۔'' (عمدہ القاری، کتاب العلب، باب احر الصابر فی الطاعون، ۱۳/۱۲ ، تحت الحدیث: ۵۷۹)

#### همیدی مثل ثواب این استان استان

مُفَيِّر هُبِير حَكِيْمُ الْأُمَّتُ مُفتِى احمد بإرخان عَلَيْهِ رَحْمَةُ الْحَقَّان ال حديث كَ تحت فرمات بين: طاعون كفار

'پر عذاب ہے جو کا فراس میں مرے گا وہ عذاب کی موت مرے گااورصبر کرنے والامسلمان خواہ طاعون میں فوت <sup>ا</sup> موجائ يابعديس جب بهى مركا، درجة شهادت يائ كا- (ملخسا مراة المناجي ١٦/١١٨)

#### الله عَزْوَ عَلَى الله عَزُوعَ فَكَا خَاصَ كُرُمُ اللهُ عَزُوعَ فَكَا خَاصَ كُرُمُ اللهُ عَزُوعَ فَك

حضرت علامه غلام رسول رضوى عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللهِ الْعَدِي تَفْهِيم البخاري ميس فر مات بين: "اس حدیث سے واضح ہوتا ہے کہ اس اُمَّتِ مُحَمَّدِیَه پر آللہ عَزْوَجَلُ کی بہت مہر بانی ہے کیونکہ جو بیاری دوسری امتوں کے لئے عذاب مقرر کی گئی ہے دواس امت کے لئے **اَلٹ م**نظر خوا کی رحمت ہے۔ طاعون بنی اسرائیل کے لئے عذاب اور إس امت كے لئے رحمت ہے ۔ ' (تفہیم ابغاری، ۳۵۵/۵) دوسرے مقام پر فرمایا: ' اس اُمّت كے مومنوں کے لئے طاعون کورحت کیا ہےاس کارحمت ہونااس اعتبارے ہے کہ پیشہید کے ثواب کو مُتَحَمِّین (شامل ) ہےا گرچہ یر صورت کے اعتبار سے بخت لکایف دہ ہے الیکن بیکا فرول کے لئے شدید عذاب ہے۔ "(تفہیم ابخاری، ۸۰۰/۸)

#### 🥞 طاعون والےعلاقے میں صبر واستقلال سے تھہرنا ဳ

مير مح آقا اعليحضرت ، إمامٍ اَهُلسُنَّت، عظيمُ البَرَكَت، عظيمُ المَرُتَبت، پروانة شَمُع رِسالت ،مُحَدِّدِ دين ومِلَّت مولانا شاه إمَام أَحُمَد رَضا خَان عَليْه رَحْمَةُ الرَّحْسُ فَأُوك رَضُوب يُشريف عيل فرمات بين: "ايخشرين تين وصفول كساته همر اولصروا ستقلال، ووم تسليسم وتفويس ورصا بِالْقَضَاء برطلبِ ثواب (لینی ثواب کی نیت سے ربّ کی رضا پر راضی رہتے ہوئے اپنے آپ کوال بستی میں روک رکھے ) سوم بیر سچاعتقاد كەبەتقىرىرالى (ألله عَزُوجَلُ كَعَم كەبغىر)كوئى بَلانېيىن بېنچىكتى۔ ' ( فقادى رضويه ۲۲/ ۲۲۲)

معلوم ہوا کہ انسان تفذیر سے نہیں بھا گ سکتا۔ جونفع ونقصان اس کے مقدر میں لکھ دیا گیا وہ اسے ضرور پہنچے گا۔موت اینے وفت پرضرورآ ئے گی جاہے گھر میں ہوں یامضبوط ومحفوظ قلعوں میں ۔ ہاں جس کی زندگی باقی ہوا ہے دنیا کی کوئی طافت نہیں ماریکتی اور بسااوقات تو قدرتِ الٰہی ایسے کرشے دکھاتی ہے کہ عقلِ انسانی حیران رہ جاتی ہے۔ ﷺ ﷺ 200000 وژئش: م**ملس المدینة العلمیة (پرسامان)** 

£6000 فيضان دياض الصّالحين £600000000 (٣٦١) و£60000000 صركابيا

ای مناسبت سے ایک ایمان افروز حکایت بیان کی جاتی ہے:

#### ج جانورنے انسانی بچہ کی پرورش کی 💸

حضرت سَيِّدُ نامَعُدِى عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللهِ الْهَادِي كابيان مع: أَبُو بُعَيْل نامى ايك شخص في ايناوا قعربيان كرت ہوئے بتایا: ایک مرتبہ طاعون کے مرض نے لاشوں کے انبار لگادیئے،ہم مختلف قبیلوں میں جا کرمُر دوں کو ڈن کرتے۔ کیکن جب پورے یورے گاؤں ہلاک ہونے کی وجہ ہے لاشوں کی تعداد بہت بڑھ گئی اور ہم انہیں دفنانے سے عاجز آ گئے تو ہم یوں کرتے کہ ایک گھر کے افراد کی لاشیں گھر کے ایک کمرے میں جمع کر کے در داز ہ اور کھڑ کیاں وغیرہ بند کردیتے۔ پھر طاعون کا مرض ختم ہونے کے بعد جب ہم ایک گھر میں داخل ہوئے تو وہاں ایک صحت مند ،خوبصورت بچەموجودتھا۔ نەجانے وە بچەكھاں ہے آیا تھا؟ اوراب تك بغیرغذا کے کیسے زندہ تھا؟ ہم ابھی اس شش و پنج میں تھے كه ا جا تک ایک مادہ درندہ دیوار کے ٹوٹے ہوئے جھے سے اندر داخل ہواا دریجے کے قریب آ کر بیٹھ گیا۔ بچہاس کی طرف گیااس کا دودھ پینے لگا۔خالق کا سَنات ورَزَّاق مخلوقات جَلْ جَلالْه کی اس شانِ رزّاقی کود کھی کرہم بہت حیران ہوئے کہ وہ جس طرح حابتا ہے اپنے بندوں کورزق کے اسباب مہیّا کرتاہے۔اس نے ایک بیچے کی خوراک کا انتظام کس طرح کیا۔طاعون کی بیاری سے اس گھر کے تمام افرادعور تیں اور مردموت کے گھاٹ اتر بچکے تھے،انہیں افراد میں ایک حاملہ عورت بھی تھی جس کا انتقال ہو گیا پھراس بیجے کی ولا دت ہوئی اوراس کے رزق کا انتظام ایک درندے کے ذریعے کیا گیا۔حضرت سید تامغدی علیه رحمه الله الفادی کہتے ہیں کداس دیج کی خوب پرورش موئی اوروہ جوان موگیا پھر میں نے و يكهاكدوه بصره كي مسجد مين ايني والرهي سنوارر ما تفا (يعني وهجوان بموكياتها) - (عيون الحكايات ، ص ٢٩٠)

#### المعلاقي من شرجاوً!

حضرت ِسَيِّدُ ناعَبُدُ الرَّحْمن بِنُ عَوُف رَضِى اللهُ تَعَلَى عَنْهُ سے مروی ہے کہ رَسُولُ اللَّه صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّه نے فرمایا: جبتم سنو کہ سی زمین میں طاعون کی وَ با پھیلی ہے تو اس زمین میں نہ جاوَاورا گرتمہاری زمین میں وَ با پھیلی ج و و و و المنافي و المنافي

کے تواس زمین سے راوفرار اختیار نہ کرو۔ (بعاری، کتاب العلب، باب ما یذکر فی الطاعون، ۲۹/۶، حدیث: ۷۷۰) لہذا جب کی زمین میں طاعون کی وَبالچیلی ہوتو وہاں نہیں جا سکتے کیونکہ اس جگہ جانا اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنا ہے اور اگر ہمارے علاقے میں بیو بالچیل جائے تو وہاں سے بھاگنہیں سکتے کیونکہ ہمارا بھا گنا ہمیں تفذیر کے لکھے سے بچانہیں سکتا۔

## عقل مندغلام

تفيرروح البيان ميں ہے: 'جب ملك شام ميں طاعون كى وَبائِ عِيلى تَوْ بَنُو ُ أُمَيَّه كاباد شاه عَبْدُ الْمَلِك بن مَسرُ وَان موت كة رسي كلور سر يرسوار موكرايين شهرس بهاك نكلا اورساته ميس اين خاص غلام اور يجه فوج بھی لے لی وہ طاعون ہے اس قدر خائف اور ہراساں تھا کہ زمین پر یا وَل نہیں رکھتا تھا بلکہ گھوڑے کی پشت پر ہی سوتا۔ دورانِ سفرایک رات اُسے نیندنہ آئی تواس نے اپنے غلام سے کہا کہتم مجھے کوئی قصہ سناؤ عقلمند غلام نے بادشاہ کونسیحت کرنے کا موقع یا کریہ قصہ سنایا کہ ایک لومڑی اپنی جان کی حفاظت کے لئے ایک شیر کی خدمت گزاری کیا کرتی تھی تو کوئی دَرِندہ شیر کی ہیب کی وجہ ہے لومڑی کی طرف دیکھنہیں سکتا تھا۔ لومڑی نہایت ہی بےخوفی اوراطمینان سے شیر کے ساتھ زندگی بسر کررہی تھی۔اچا تک ایک دن ایک عقاب لومڑی برجھپٹا تو لومڑی بھاگ کرشیر کے پاس جلی گئی۔شیرنے اے اپنی پیٹھ پر بٹھالیا۔عقاب دوبارہ جھپٹااورلومڑی کوشیر کی پیٹھ پر سے اپنے پنجوں میں دبا کراڑ گیا۔ لومڑی چلا چلا کرشیرے فریاد کرنے لگی توشیر نے کہا: میں زمین پر بنے والے در ندوں ہے تو تیری حفاظت کرسکتا ہوں کیکن آسان کی طرف سے حملہ کرنے والوں ہے میں تجھے نہیں بچاسکتا۔ بیدقصہ س کرعبدالملک بادشاہ کو بردی عبرت حاصل ہوئی اوراس کی مجھے میں آ گیا کہ میری فوج ان دشمنوں سے تو میری حفاظت کرسکتی ہے جوز مین پررہتے ہیں مگر جو بلائیں اور وہائیں آسان ہے مجھ برحملہ آور ہوں ،ان ہے مجھ کونہ میری بادشائی بچاسکتی ہے نہ میراخزانہ اور نہ میرالشکر میری حفاظت کرسکتاہے۔ آسانی بلاؤں سے بچانے والاتو بجز خدا کے اور کوئی نہیں ہوسکتا۔ بیسوچ کر عَبْدُ الْمَسلِک بادشاہ کے دل سے طاعون کا خوف جاتار ہااور وہ رضائے الٰہی پر راضی رہ کرسکون واطمینان کے ساتھ اپنے شاہی محل

(روح البيان، پ٢٠ البقرة، تحت الابة:٢٤٤، ٢٧٨/١)

#### 🛞 طاعون ہے بھا گنے والی جماعت کا انجام 🦹

بنی اسرائیل کی ایک جماعت نے طاعون کےخوف ہے اپنے گھروں کوجھوڑ اتو وہ سب کےسب مرگئے ۔ قران كريم مين ارشاد خداوندي ب:

ترجمهٔ كنز الايمان: المحبوب كياتم في ندد يكها تعاانيين جوایے گھروں سے <u>نکلے</u>ادروہ ہزاروں تھےموت کے ڈر سے تو ألله فان عفر مايامر جاؤ چرانبين زنده فرماديا بيتك ألله اوگوں برفضل کرنے والا ہے گرا کٹر لوگ ناشکرے ہیں۔

ٱلمُ تَكر إِلَى الَّذِينَ خَرَجُوْا مِنْ دِيامِ هِمْ وَهُمْ ٱلُونُ حَنَّا الْمَوْتِ وَقَالَ لَهُمُ اللَّهُ مُوْتُوا "ثُمَّ آخْيَاهُمْ لِنَّ اللَّهَ لَنُو فَضَلِ عَلَى التَّاسِ وَلَكِنَّ أَكُثُوالنَّاسِ لاَيَشُكُرُونَ ﴿ (بِ٢٠ البقره: ٢٤٢)

تفسیر تعیمی میں اس آیت کے تحت جو واقعہ بیان کیا گیا ہے اس کا خلاصہ کچھ یوں ہے: ایک شبر کے لوگ طاعون کے ڈرسے کسی پہاڑی علاقے میں چلے گئے۔ وہاں ایک فرشتے نے بھکم الہی چنچ کر کہا''سب مرجاؤ'' چنانچہ سب ہلاک ہوگئے۔اُن کی لاشیں ایسے ہی پڑی رہیں یہاں تک کگل سَر مَّسَیں۔ا تفا قاحضرت سیّدُ ناجے وَقِیْل مَا یْبِ السَّلَامه وہاں ہے گز رے تو بار گاہِ خداوندی میں عرض کی: الٰہی! اِنہیں زندہ فرمادے! ارشاد ہوا: آ پ انہیں ایکاریج ! چنانچے،آپ عَلیْدِ السَّلام نے کہا: اے مڈیو!اللہ کے علم سے جمع ہوجاؤ! تمام مڈیاں جمع ہو کئیں، پھر فر مایا: اے گلے ہوئے جسمو!ميرے يردردگاركے هم ہے كھڑے ہوجاؤ! تودہ سارے بيكتے ہوئے كھڑے ہوگئے: سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ دَبَّنَا وَبحَهْدِكَ لاَ إِللهَ إِلَّا أَنْتَ - بَهِربِ لوك كَنَّ سال زنده رہے - مران کے چبرے مُر دول کے سے تھے۔ان ہے اولا دہمی بيدا موئى -اس آيت مين انهي لوگول كاذكر ي- (تفسير نعيمي يا البقره انخت الاية :۴۸۲/۲٬۲۲۳ ، مكتبه اسلاميدلامور)

اس آیت سے چندفا کدے حاصل ہوئے۔ پہلا فائدہ :حضور سیدعالم حَدَّتَی اللهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّه لَے بَنُو ر

نَبُوَّت عالَم كے سارے اگلے پچھلے واقعات ملاحظ فرمائے كيونكداتنے يرانے واقعہ كوُ' ٱلْمُم تَرَ" اِسْتِفْهَام اِنْكارى سے بیان فرمایا گیا کہ کیا آپ نے ندویکھا تھا یعنی ضرور دیکھا تھا۔ اِلٰسی سے معلوم ہوتا ہے کدرؤیت جمعنی نظرچشم ہے۔ایسے ہی حضور نے آئندہ واقعات کود کھے کر خردی جن کے بارے میں بکٹرت روایات موجود ہیں۔

اً لَهُ قَرَالِي الَّذِيْن خَسرَ جُواً مِنْ دِيَارِهِمْ سے اشارةُ دوباتیں معلوم ہوئیں (1) طاعون کے زمانہ میں گھرچھوڑ دینا منع ہے خواہ شہر بھی چھوڑ دیا جائے یا صرف محلّہ تبدیل کیا جائے جب کہ وَ باسے بھا گنامقصود ہو۔ (2) حضور کی نظراس عالم میں رہ کر ہر چیز کودیکھتی بھی تھی اور پہچانتی بھی تھی ہماری آئکھیں بیک وقت بڑے مجمع کودیکھ کر ہرایک کو بیجان نہیں سکتیں ہماری ناک بہت می خوشبوئیں صحیح محسوں نہیں کرسکتی ، ہمارے کان بیک وفت بہت ہی آ وازیں سنہیں سکتے مگر حفنور كيحواس ان كمزوريول مي محفوظ حضورا نورصلًى اللهُ تَعَالى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسُلَّما آنَ لا كھول كاسلام بيك وفت سن كر سب کوعلیحدہ جواب دیتے ہیں قیامت میں بیک وقت ساری امتوں میں ہے اپنی امت کو پیچان لیں گے پھر ہرامتی کے ہرحال کو جانیں گےور نہ شفاعت ناممکن ہے۔حضور نعمتِ اِلہیہ کے قاسم ہیں اور قاسم ہرحصہ اور ہرحصہ دار کو پہچانتا ب\_ حضرت ِسَيّدُ ناعيسي عَلْيْهِ السَّلَام في ما ياتها:

تسوجمة كنز الايمان: اوتهبين بتاتابون جوتم كهات اورجو وَٱنَبِّئُكُمُ بِمَاتَأَكُنُوْنَ وَمَاتَكَّ خِرُوْنَ ۚ فِي بُيُوْتِكُمْ ۖ اینے گھروں میں جمع کرر کھتے ہو۔ (پ٣) ال عمران: ٩٤)

معلوم ہوا کہ آپ عکیف السّلام ہردانداوراس کے کھانے والے سے خبردار ہیں۔جب حضرت سیّد ناعیسی علی نَبِيِّنَا وَعَلَيْهِ الصَّلُوةُ وَالسَّلَام كُوا تَناعَلُم بِيتُو كِيرنبيول كَهردارصَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم كَعَلَم غيب كاعالم كيا بوكا؟ دوسرافائدہ: انبیائے کرام عَلیْهِ مُ السَّلَام کی بارگاہ اللی میں وہ عزت ہے کہ اگروہ کسی بات پربطریقہ ناز ضد کر جائيں يافتم كھاليس تورب كريم عَدوَّوَ جَلَّ بورى فرماديتا ہے۔ ديكھوحفرت جِنوُفِيل عَليْهِ السَّلام كى عُرْض معروض بران سب کود وباره زنده کیا گیا۔

تیسرافائدہ: اَللّٰہ والوں کی پھونک یا آوازصوراسرافیل کااثر رکھتی ہے کہ حضرت جِنوُ قِیل عَلَیْهِ السَّلَام کی پکار ے نَفْخ صُورُد (صوراسرافیل) کی طرح اتنی بڑی جماعت زندہ ہوگئے۔

چوتھا فائدہ: کوئی بھی تدبیر سے تقدر نہیں بدل سکتا اور نہ آنے والی موت کوٹال سکتا ہے۔ لہذا اے مسلمانو! جہاد نہ چھوڑ و جب اپنے وفت پر موت آئے گی تو بہتر ہے کدرا و خدامیں آئے۔

پانچواں فائدہ: طاعون سے بھا گنامنع ہے، دیکھویہلوگ (لین بنی اسرائیل) طاعون سے بھا گے تھے عمّا ب البی میں گرفتار ہوئے۔'(تفسیر نعبی ہے، البقرہ بتحت اللية: ۴۸۳/۲،۲۳۳، مکتب اسلامیلا ہور)

انسان کواپنے ربّ عَـزُوجَلُ کی نافر مانی ، بُر ہے لوگوں کی صُنے بَت ، بُر ہے مشور وں اور تمام گنا ہوں سے بچنا چاہیے۔ بسااوقات دنیا میں بھی گنا ہوں کی سزاملتی ہے، جس میں لوگوں کے لئے عبرت کا سامان ہوتا ہے۔ جیسا کہ بی اسرائیل کا ایک شخص بدکاری کا مرتکب ہوا تو پوری جماعت کو طاعون میں مبتلاکر کے ہلاک کیا گیا۔ چنا نچے،

#### الما المول كى دجه سے طاعون

منقول ہے کہ بَلْعَمْ بِنُ بَاعُوْرَاء اپ دورکا بہت بڑاعالم، عابدوزاہداوراسم اعظم جانے والاتھا۔اس کی روحانیت کابیعالم تھا کہ زمین ہے عُرشِ اعظم کود کیولیا کرتا تھا۔ بہت ہی مُسُسَعَجَابُ اللَّهُ عُواَت تھا (بعنی اس کی دعائیں بہت زیادہ تھی ،اس کی درسگاہ میں طالب علموں کی دواتیں بہت زیادہ تھی ،اس کی درسگاہ میں طالب علموں کی دواتیں بارہ ہزارتھیں۔ جب حضرت سِیّدُ ناموی علی بہت نیا وعَلَیْہِ الصَّلاہُ وَالسَّدُ مِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَیْہِ الصَّلاہُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ مِنْ بَاللَّهُ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ

وظاموه القالدين عركايان (فيضان رياض القالدين عركايان (عركايان عركايان عركايان القالدين عركايان العربيان العربي تمهارابُر اہو،خدا کی پناہ!حضرت موی عَلَيْهِ السَّلَام **اَللّٰه** عَزَّوَجَلَّ كرسول بيں اور ان كِ شكر ميں مومنوں اور فرشتوں کی جماعت ہے میں ان پر کیسے بددعا کرسکتا ہوں؟ لیکن اس کی قوم رَوْ رَوْ کراسی طرح اصرار کرتی رہی ۔ چنانچہ اس نے کہا کہ اِستِ بحارہ کر لینے کے بعد اگر مجھے اجازت مل گئ توبده عاکردوں گا۔ جب اِستِ بحارہ کیا تواسے بدؤ عاکی اجازت نہلی۔ چنانچہ،اس نے صاف اِ تکارکرتے ہوئے کہا:اگر میں بددعا کروں گا تو میری دنیاوآ خرت دونوں برباد ہوجائیں گی۔ بین کراس کی قوم نے بہت ہے گراں قدر (مہلکے) ہدایا اور تحائف اسے دیئے یہاں تک کہ بَـلُـعَهُ بِنُ بَاعُوْرَاء برِحِرُ صاورلا کچ کا بھوت سوار ہوگیا، وہ مال کے جال میں پھنس کراپی گدھی برسوار ہوااور بددعا کے لئے چل پڑا۔ راستہ میں بار باراس کی گدھی تھہر جاتی اور منہ موڑ کروایس بھاگتی مگر بیاس کو مار مارکرآ گے بڑھا تا ر با\_ يهان تك كه كرهي كو ألله عزَّ وَجَلَّ نے بولنے كى طاقت عطافر مائى۔ تووه بول يرسي " بتھ يرافسوس! اے بَلُعَمُ بنُ بَاعُوْدَاء ! تو کہاں اور کدھرجار ہاہے؟ دیکھ!میرے آ گے فرشتے ہیں جومیراراستہروکتے اور میرامنہ موڑ کر مجھے پیچھے و تھکیل رہے ہیں۔اے بلغم ! تیرابر اہو، کیا تو الله عزوج ل کے نی اور مؤمنین کی جماعت پر بدوعا کرے گا؟ گدھی کی برِيُفتُكُون كربهي بَسلُعَهُ بنُ بَاعُوْرَاء والبِسنبيل موا-يبال تك كه "حُسْبَان" نامي بِهارٌ يرجِرٌ هرَحضرتِ مويُ عَلَيْهِ الصَّلها والسَّدَم كَ لشكرول كوبغورد يكهااور مال ودولت كه لا يلح مين اس ني بددعا شروع كردي -خداعَزُوجَلَّ كي شان کہوہ حضرت موکیٰ عَلیْہِ السُّلَامہ کے لئے بددعا کرتا تھا مگراس کی زبان پراس کی قوم کے لئے بددعا جاری ہوجاتی تھی۔ یہ و مَلِيَ مَرَكُ مرتبهاس كي قوم نے ٹوكا كها بِ لَعَمُ الحَجِي كيا ہوا كه اللي بددعا كرر ہاہے؟ اس نے كہا: اے ميري قوم إيس كيا

كرون؟ مين بوليا كيچه مون اورميري زبان سے كيچه اور بي فكتا ہے۔ پھرا جانك اس يربيعذاب البي نازل مواكداس كي زبان لئك كرسينے برآ گئي۔اس وقت بَلُعَمُ بِنُ بَاعُورُاء نے اپن قوم سے كہا:افسوس ميرى دنياو آخرت بربا دوغارت

موكئي \_ميراايمان جاتار بااورمين قَهْدِ قَهَّاد و غَضَب جَبَّاد عَزْوْجَلَّ مِن كُرفتار بوكيا\_اب ميرى كوئى دعا قبول نبيس

بوستى مَّر مين تم لوگون كوايك حيال بتا تا بهون تم لوگ ايبا كر د گه توشايد حضرت مویٰ (عَلَيْهِ الصَّلوةُ و السَّلامِ) كِ لَشَكرون كو

تکست ہوجائے گی۔ تم لوگ ہزاروں خوبصورت لا کیوں کو بہترین لباس وزیورات پہنا کربی اسرائیل کے تشکروں میں بھتے وو۔ اگران کا ایک آ دی بھی بدکاری میں مبتلا ہو گیا تو پور لے تشکر کو تکست ہوجائے گی۔ چنا نچہ بَد اُعَمُ بِنُ بَا عُورُ اَء کی قوم نے اس کے بتائے ہوئے مرکا جال بچھایا، بہت ی خوبصورت دو ثیز اوّں کو بناؤسنگھار کے ساتھ بنی اسرائیل کے تقریبی ایک لڑی کے فقتے میں مبتلا ہو گیا اس نے لڑی کو اپنے ساتھ لیا اور حضرت موئی عقبہ والسی کے بیاس آ کر بوچھا: اے اَللّٰه عَرْوَجُولُ کے نبی ایمالی کی میرے لئے طال ہے؟ آپ عَلِیْہِ السَّدَم موئی عقبہ والسی کردے اور اَللّٰه عَرْوَجُولُ کے عذاب سے ڈر مگر اس رئیس پرشہوت کا غلبے تھا اس نے اپنے بی عَلْم اللّٰہ واللّٰ کو ایس کا ایک کی بات نہ مانی اور اس لڑی سے بدکاری میں ستر ہزار آ دی مرگے۔ اس کی نوان کی خوست کا بیار جوا کہ بنی اسرائیل کے تشکر میں اچا تک طاعون کی وَ با پھیل گئی اور گھنٹے بھر میں ستر ہزار آ دی مرگے۔ سارالشکر منتشر ہوکر مانا کام واپس چلا آ یا ۔ بَد لُعَمْ بِنُ بَا عُورُ اَء بارگا والبی سے دُھڑکار دیا گیا۔ آخری دم تک اس کی زبان سے اس کے سینے رکھتی رہی اور وہ بے ایمان ہوکر مرا۔ (صادی، به، الاعراف، تحت الابہ: ۱۷۷۰/۲۰۱۷)

#### دین کے ہر حکم میں حکمت ہوتی ہے

دینِ اسلام ایسا پاکیز دوستھرادین ہے کہ اس کا ہر ہر تھم حکمت بھرا ہے ، اسلام کے احکامات کو مانے والا ہمیشہ فائد ہے میں رہتا ہے۔ اگر چہ بسا اوقات بعض احکام بظاہر بہت گراں محسوں ہوتے ہیں لیکن ان میں دین و دنیا کی بیشار بھلا ئیاں پنہاں ہوتی ہیں۔ اس حکم کو لے لیجئے کہ طاعون ذَدَہ علاقے سے بھا گنا نا جائز وگناہ ہے ، بظاہر بیتکم نفس پر بہت گراں ہے لیکن اس میں بیشار ویٹی و وُنیوی فوائد و حکمتیں ہیں۔ چنا نچہ ، اس حکم کی حکمت بیان کرتے ہوئے سر کارِ اعلیٰ حضرت ، اِمامِ اَهٰلَمْ نُنیْت ، مو لا نا شاہ اِمَام اَحْ مَد دَضا خَان عَلَیْهُ رَحْمَةُ الرَّحْ مَٰ فَاوی رضوبہ میں فرماتے ہیں :' جن حکمت با پر چیم مربع کی میں فرماتے ہیں :' جن حکمت رس کا برائی بھاگی ہوئے کہ اور (بھا گنا) کرتے میں فرمانے ہیں :' دون حکمت ہے کہ اگر تندرست بھاگ جا کیں گے بیارضائع رہ جا کیں گے ان کا کوئی تیار دار ہوگا ہا

نہ جرگیراں، پھر جوم یں گان کی جمیز و تکفین کون کرے گا، جس طرح خود آج کل ہمارے شہراور گردونواح کے ہود "
میں مشہور ہور باہے کہ اولاد کو ماں باپ، ماں باپ کواولاد نے جھوڑ کر اپناراستہ لیا بڑوں بڑوں کی لاشیں مزود روں نے
ملیے برڈ ال کرجہنم بہنچا کیں، اگر شرع مُطبّہ مسلمانوں کو بھی بھا گئے کا حکم ویتی تومَ عَدافہ اللہ بہی ہے ہیں ہیں ان کے
مریضوں مییتوں کو بھی گھیرتی جے شرع قطعاً حرام فرماتی ہے۔ اِرُشَا اُہ السَّارِی شرح صحیح البحادی میں ہے
مریضوں مییتوں کو بھی گھیرتی جے شرع قطعاً حرام فرماتی ہے۔ اِرُشَا اُہ السَّارِی شرح صحیح البحادی میں ہے
(اکم تُحکو جُوا فِرَا رَا مِنهُ ) فَالِنَّهُ فِرَا رَّمِنَ الْقَلْدِ وَلِئَلَّا تَضِيعُ الْمَرْضٰی لِعَدُم مَنُ یَّتَعَهَّ لُدُهُمُ وَالْمَوْتِی مِمْنُ
یُحَوِّدُ اُومَ اور اُمِنهُ اُور اُور اُمِن کے باعث مریضوں کی تکہانی اور حفاظت کے لئے کوئی نیس ہوگا اور مرنے والوں ک
جہیزہ تخفین اور تہ نین کے کہ اس افراتفری کے باعث مریضوں کی تکہانی اور حفاظت کے لئے کوئی نیس ہوگا اور مرنے والوں ک
جہیزہ تخفین اور تہ نین کے کہ اس افراتفری کے باعث مریضوں کی تکہانی اور حفاظت کے لئے کوئی نیس ہوگا اور مرنے والوں ک

#### من گلاسته

#### °<u>شمید "کے 4حروث کی نسبت سے حدیث وڈکوں</u> اورائی کی وضاحت سے ملائے والے4مدئی پھول

- (1) طاعون ایک عذاب تھالیکن اِس اُمت کے لئے اِسے رحمت بنادیا گیا۔
- (2) جس أكله عَرْوَجَلَّ بِحَانا حِلْ بِحَانا حِلْ بِحَانا حِلْ بِحَانا حِلْ بِحَانا حِلْ بِهِ اللهِ عَنْ اللهِ عَدْرِيسَ كَوْ فَي طاقت نقصان نبيس يَبْجَلِا سَكَمَا جو السان كَ مُقَدَّدِ مِنْ لَكُود يا كَياده است ضرور يَنْجِعُ كار
  - (3) انبیائے کرام عَلیْههُ السَّلَام کا گستاخ دنیاوآ خرت میں ذلیل وخوار ہوتا ہے۔
  - (4) جہاں طاعون پھیل جائے وہاں سے بھا گناحرام اوراس علاقے میں جانا بھی منع ہے۔

اَللّٰه عَزُوَجَلٌ جِمیں دنیا وآ خرت میں عافیت عطافر مائے ، جومصائب ہمارے مُقَدَّد میں ہیں ان پرصبر کرنے کی توفیق عطافر مائے! امِیُن بِجَافِ النَّبِیِّ الْاَمِیُن صَلَّی اللهُ تَعَالی عَلَیْہِ وَالِهِ وَسَلَّم

# ا بینانی ختم هونے پر مبر

عَنُ أَنْسِ بُنِ مَالِكِ رَضِيَ اللَّهُ عَنُهُ قَالَ سَمِعَتُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ اللَّهَ قَالَ إِذَا ابْتَلَيْتُ عَبُدِى بِحَبِيْبَتَيْهِ فَصَبَرَ عَوَّضُتُهُ مِنْهُمَا الْجَنَّةَ يُرِيُدُ عَيْنَيُهِ

ب المرضى، باب فضل من ذهب بصره، ٦/٤ حديث: ٥٦٥٣)

ترجمه: " حضرت سَيْدَ ناانس بن ما لك رضِي اللهُ تَعَالى عَنْهُ عمروى ب، ووفر مات بين: ميس فررسُولُ الله صَلّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّه وَ كويفر مات ہوئے سنا كدرب تعالى فرما تا ہے:جب مين اپنے كسى بندے كواس كى دومجوب چيزوں كے ذريع آ زمائش میں مبتلا کروں پھروہ صبر کریتو میں اس کے عوض اسے جنت دونگا۔ دومجوب چیزوں سے مراداس کی دونوں آئکھیں ہیں۔ حدیث میں فرمایا «معبیبَیّیه" بعنی دومجوب چیزیں دوسری حدیث میں اس کی وضاحت بھی فرمائی بعنی دونوں آ تکھیں،اس لئے کہانسان کے بدن میںسب سے اہم اورمجبوبعضوآ تکھیں ہیں اور یہ بات کسی پرمَے نوفی ( ڈھکی چپی )نہیں ۔اس کے بعد فر مایا کہ جب اس کی آئیکصیں جلی جائیں پھروہ صبر کرے ۔تریذی میں بیالفاظ زائد ہیں ''وَالْحَصَّبَ ''مطلب بیر ہے کہ جس کی آنکھوں کی روشنی چلی جائے اور وہ صبر کرے اُس ثواب کی نیت کرتے ہوئے جس ک**ااَ لـلّٰه** عَدْوَجَلَّ نےصابرین ہے وعدہ فر مایا ہے تواس کوان (آئکھوں) کے عوض جنت ملے گی الیکن اس کاصبر کرنا اس نیت سے خالی ند ہو کیونکہ اعمال کا دارو مدار نیت پر ہے۔ اور ظاہری طور پرصبر سے مرادیہ ہے کہ ندوہ شکایت کرے، **نه پریشان بهواورند بی ناراضی کا اظهارکر ہے۔**(عددة الفاری، کتباب السرضی، باب فیضل من ذهب بصره، ۶ ۲۵۸۱، ته

عَلَّاهَه مُلَّا عَلِى قَارِى عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللهِ الْبَادِى موقاة المفاتيح بين اس حديث پاكى شرح بيان كرت ہوئے فرماتے ہیں: 'لینی جونا بینا ہوجائے (تواللہ عندُوجلُ اسے جنت عطافرمائے گا) لیعض روایات میں ایک آنکھ کی بینا کی ختم ہونے پر بھی یہ فضیلت وار د ہو کی ہے۔آ تکھوں کا خاص طور پراس لئے ذکر کیا گیا کہ انسان کواپنے حواس میں سان دونوں سے زیادہ اور کوئی چیز محبوب نہیں ہوتی۔ اگر چہ اَصَبِع (زیادہ صححے) یہ ہے کہ قوت ہاعت، قوت بصارت کے اضل ہے کیونکہ اُکڑ وئی اِعتبار سے قوت ہاعت کے نوائد قوت بصارت پر غالب ہیں وہ اس لئے کہ کان ہی قران و سنت ودیگر علوم کے اِذ رَاک (حاصل کرنے) کامحل ہیں۔ ہاں دینوی اعتبار سے آنکھوں کے فوائد غالب ہیں۔ بعض روایات ہیں ایک آئکھ کے ضائع ہونے پر بھی جنت کی بشارت ہاور اَللّہ عَدِّدُ جُلُ کافَعْل وکرم اس سے بھی زیادہ وسیحے ہو جُوٹھ اس آز مائش ہیں بہتال ہوجائے اسے چا ہے کہ وہ ان اَنہائے کرام عَدِّهِ ہُو اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الل

إِنُ يُّـلُهِبِ اللهُ مِنُ عَينِيُ نُورَ هُمَا فَي يَنِي نُورَ هُمَا فَي يَنِي لِلْهُدَى نُورً

ترجمہ:اگر **اَللّٰه** عَدْدَ جَلُ میری آئکھوں کا نور لے گیا تو کیا ہوا؟ میری زبان اور دل میں توہدایت کا نور ہے۔

(مرقاة المقاتيح، كتاب الجنائز، باب عيادة المريض، ٢٨/٤، تحت الحديث: ٩٤٩)

ٱللَّه عَزَّوَجَلَّكَى أَن پِر رحمت هو اور أَن كے صَدُقے همارى ہے حساب مففرت هو۔

حضوتِ سیں نااَبُو الْحَسَن علی بن خَلف إبْنِ بَطَّالَ عَلَيْهِ رَخْمَةُ اللهِ الْفَقَاد شوح صحیح البخادی میں فرماتے ہیں: یہ حدیث مبارکہ اس بات پردلیل ہے کہ صیبت پر عبر کرنے کا تواب جنت ہے، دنیا میں کسی مسلمان کا نابینا ہوجانا اَللّٰه عَوْدَ جَلْ کی اس پرناراضی کی وجہ سے نہیں بلکہ اس کے ساتھ اَللّٰه عَوْدَ جَلْ بھلائی کا ارادہ فرما تا ہے۔ یا تو اُس سے کس البی بری چیز کو دور کر دیتا ہے جس کا سبب اس کی آئے تھیں بنتیں اور آخرت میں ایسا عذاب ملتا کہ اس پر صبر نہ ہو سکتا یا اس کے اللہ عنہ کا تلف ہی دنیا ا

میں اس کاعوض ہوسکتا ہے تا کہ بروز قیامت وہ گناہوں سے پاک ہوکرا پنے رہِ کریم عَسرُّوَ جَلْ سے ملا قات کرے، یا پھراس مصیبت کے ذریعے وہ اَثِر کے اس درجے تک پینچ جاتا ہے کہ جس تک وہ اپنے اَئمال کے ذریعے نہیں پینچ سکتا تھا۔ویگرتمام صیبتوں کامعاملہ بھی اس طرح ہے۔نبیّ کریم صَلّی الله تَعَالی عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم نے ارشاوفر مایا: اَنبیائے ركرام عَلَيْهِهُ السَّلَام يرسب سے زياده مصبتيں آتى ہيں پھران كے بعد جولوگ بہتر ہيں پھرائے بعد جو بہتر ہيں، بندے كواسكى ويتدارى كاعتبار سيمصيبت ميس مبتلاكياجا تاب- (ابن ماجه ، كتاب الفنن باب الصبر على البلاه، ٢٦٩/٤، حدیث:٤٠٢٣) ایک حدیث یاک میں فرمایا گیا کردنیامیں عافیت سے رہنے والے لوگ جب مصیبت زوول کو اُللّٰه عَــزُوَجَـنْ كَى طرف سے دیاجانے والا ثواب دیکھیں گے تو تمنا کریں گے کہ کاش! دنیامیں انکے جسم فینچیوں سے کاٹ وييّ جات \_ (معهم كبير، ١٤١/١٢ ، حديث ١٢٨٢٩) پس جوآ تكھيں چلى جانے ياكسى اورعضو كے ضائع ہوجانے كى مصیبت میں مبتلا کیا گیا تواہے جاہے کہ اس مصیبت کومبر وشکراور ثواب کی امید کے ساتھ قبول کرے اور اَللّٰه عَزْدَ عَلّ کی جانب سے لئے جانے والے امتحان پر راضی رہے کیونکہ اس مصیبت کے بدلے اسے بہت اچھااور بہت عظیم بدلہ ملے گا اور وہ جنت ہے۔ (بخاري لابن بطال، كتاب المرضى، باب فضل من ذهب بصره، ٣٧٧/٩)

رضائے البی کےطلب گار ہوی سے بوی مصیبت میں بھی صبر کا دامن نہیں چھوڑتے بلکہ وہ مصائب وآلام پر يول خوش ہوتے ہيں جيسے عام لوگ نعمتيں ملنے پرخوش موتے ہيں۔ چنانچه،

#### ه عجیب و غریب مریض 🛸

منقول بكر مضرت سبِّدُ ناليُّس عَلى نَبِيِّنَا وَعَلَيْهِ الصَّلوةُ وَالسَّلَام فِ حضرت سبِّدُ ناجر بل أمين على نبيِّعًا وَعَلَيْهِ الصّلوة دَالسّلام عن فرمايا: مين رُوع زمين كسب سع بروع عليد العن عباوت رار) كود يكها حيا بها بول حضرت سِيدُ ناجِرِيلِ المِن عَلَى نَبِيَّنَا وَعَلَيْهِ الصَّلَوةُ وَالسَّلَامِ آبِ عَلَيْهِ الصَّلَوةُ وَ السَّلَام كُوابِكِ السِّحْص كے ياس لے كئے جس ك 

ان أعضاء ہے مجھے فائدہ بخشااور جب حام الے لیا اور میری اُتمید صِر ف اپنی ذات میں باقی رکھی ، اے میرے پیدا كرنے والے! ميرا تومقصود بس تُو بي تُو ہے۔' حضرت سِيدُ نالينس على نبيّا وَعَلَيْهِ الصَّلَّوةُ وَالسَّلَام نے فرمایا: اے جرئيل! ميس نے آپ كوئمازى روز ه دار خص دكھانے كاكہا تھا۔حضرت سيّدُ ناجبرئيلِ المين عَلى نَبيّنَا وَعَلَيْهِ الصّلوةُ والسَّلَام نے جواب دیا، اس مصیبت میں مُبتاً اونے سے قبل بیانیا ہی تھا، اب مجھے بیٹکم ملا ہے کداس کی **آئکھیں** بھی لے اول۔ پُتانچه، حضرت سِيدُ ناجبرئلِ المين على نبيّنا وعَلَيْهِ الصّلوةُ والسّلام في اشاره كيا اورأس كي آ تكھين لكل بري إلى مابد نے زَبان ہے وُ ہی بات کہی: ' یا اَللّٰہ عَدُو جَدُّ اجب تک تُونے چاہان آنکھوں سے مجھے فائدہ بخشا اور جب چاہا اُنھیں واپس لےلیا۔اے خالق ﷺ وَجَلُ اِمیری اُمّید گاہ صِرف اپنی ذات کور کھا،میر انو مقصود بس تُو ہی تُو ہے۔''حضرتِ سیّدُ نا جَرِيلِ الله عَلَى نَبِيّنَا وَعَلَيْهِ الصَّلَوةُ وَالسَّلَام فَعَلِيد عَلَيْد مِنْ مَا الله عَزُوَ عَلَى مَ الكه عَزُو عَلَيْم وَاللَّه عَزُو عَلَيْم وَاللَّه عَزُو عَلَيْم وَاللَّه عَزُو عَلَيْم وَاللَّه عَرُو عَلَيْم وَاللَّه عَرُو عَلَيْم وَاللَّه اور ہاتھ یاؤں پھرلوٹادے اورتم پہلے ہی کی طرح عبادت کرنے لگو۔ عابد نے کہا: ہر گزنہیں۔حضرت سیدٌ ناجر تبل امین عَلَى نَيْهَا وَعَلَيْهِ الصَّلَوةُ وَالسَّلَام فَ فِر ما يا: آخِر كيون نبين؟ عابد في جواب ويا: ' جب مير راب عَزَّوَ جَلَّ كَي رضا إى ميس بيتو مجهة جحت نهبس جايب " مضرت سِيدٌ نا يؤس على نبيِّنا وعَليه الصَّلوةُ وَالسَّلَام في فرما ما ، واقعى ميس في اوركواس ے برط حرعابد نہیں دیکھا۔ حضرت سیدُ ناجبر علی امین علی نبیدا وعلیہ الصَّلوةُ والسَّلام نے کہا، یہوہ راستہ ہے کہ رضائے اللي تك رساكي كيلية إس سے بهتر كوئى را فتيس - ( رَوْضُ الرَّياحين، الحكاية السادسة و الثلاثون بعد الثلاثمائة، ص ٢٨١)

#### اَللّٰه عَزَّوَجَلّ**ٰکی اْن پِر رحمت هو اور اْن کے صَدْقے هماری بے حساب مففرت هو**۔

مُبُحِنَ الله إصابر موتو أيا! آبِرُكون ي مصيبت اليي تقى جوائن بُرُرك رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ كَوْمُو ومَيْ فَتَى كَ الله عَلَيْهِ عَلْهُ عَلَيْهِ عَلِي عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَي عَلَيْهِ عَل نَفُرَ عُ بِالْبِلَاءِ بِالْبِلَا كَمَايَفُرَ عُ اَهْلُ اللَّنيا بِالنِّعَمِ لِينَ "ہم باؤں اور صیبتوں کے ملنے پرایے ہی خوش ہوتے ہیں۔ '
جیے الی ونیاؤنیوں نعتیں ہاتھ آنے پرخوش ہوتے ہیں۔ ' یاور ہے! مصیبت بسااوقات مومن کے حق میں رَحمت ہوا کرتی ہے اور صب کر کے ظلیم اُجر کمانے اور بے حساب بھٹ میں جانے کا موقع فراہم کرتی ہے۔ پُٹا نچہ ، حضر سے سیّدُ ناائن عباس روضی اللهُ تعالیٰ عَنْهُ فرماتے ہیں کدرسول اکرم ، نُورِ مُعجسه مِنَّی اللهُ تعالیٰ عَنْهُ وَالله وَسَلَم نے اِرشاوفر مایا: ''جس کے مال یا بیان میں مصیبت آئی پھراس نے اسے پوشیدہ رکھا اور لوگوں پر طاہر نہ کیا تواک لله عَرْوَجُلْ پرحق ہے کہاس کی مغیر سے موان میں مصیبت آئی پھراس نے اسے پوشیدہ رکھا اور لوگوں پر طاہر نہ کیا تواک لله عَرْوَجُلْ پرحق ہے کہاس کی مغیر سے فرماور کے۔' ( محمد الزوائد، کتاب الزهد بباب فیمن صبر علی العیش انشدید ... الخرم ، ۱۸۰۰ء معدیث: ۱۷۸۷۲) ایک روایت میں ہے کہ 'دمسلمان کومرض ، پریشانی ، رنّے ، اذیت اورغم میں سے جو بھی مصیبت پہنچتی ہے بیاں تک کہ کا ثنا بھی چکھتا ہوں میں ہے کہ 'دمسلمان کومرض ، پریشانی ، رنّے ، اذیت اورغم میں سے جو بھی مصیبت پہنچتی ہے بیاں تک کہ کا ثنا بھی چکھتا ہوں ، کتاب السرض ، باب ماجاء فی کفارہ السرض ،

#### صَلُّوا عَلَى الْحَبِيُبِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَى مُحَمَّد

نبی کویم ، رءوف رحیم صلّی اللهُ تعکالی علیْهِ وَالِهِ وَسَلّم کافر مانِ عالیشان ہے: ''جس نے اپنے ایک بیج کے مرجانے پر صبر کیا اَللّه عزّوجُلُ اس کیلئے اس کے نامہ کا عمل اُصد پہاڑ کے وزن کے برابرا برلکھ وہ یتا ہے اور جس نے دو بچوں کے مرجانے پر صبر کیا تو اَللّه عزّوجُلُ (قیامت میں) اسے ایسا نورعطا فرمائے گاجواس کے آگے آگے ہوگا اور محشر کی ظلمت و تاریکی میں اس کے لئے روشنی کر یگا اور جس نے اپنے تین بچوں کے مرجانے پر صبر کیا تو جہنم کوعبور کرتے وقت اِس کے لئے جہنم کے دروازے بند کردیئے جا کیں گے اور جس نے اپنی ایک آ کھ ضائع ہونے پر صبر کیا تو وہ خص اَللّه عزّوجُلُ کا دیدارس سے پہلے کر یگا اور آللّه عزّوجُلُ نابینا وَں کو ضلعتِ خاص سے نوازے گا اور تمام مصیبت زدوں سے پہلے ان کے لئے جمنڈ کے اہرائے جا کیں گے اور جس نے اپنی دونوں آ تھوں کے ضائع ہونے پر صبر کیا ہوگا اُللّه عزّوجُلُ ایک بادشا ہت ہوگی جس کی کوئی صبر کیا ہوگا اُللّه عزّوجُلُ اس کے لئے عشر میں کے اور جس نے اپنی دونوں آ تھوں کے ضائع ہونے پر صبر کیا ہوگا اُللّه عزّوجُلُ اس کے لئے عشر کے ایک بادشا ہت ہوگی جس کی کوئی

تعر*ليف بيل كرسكياً "* (فرةالعبون لابي الليث سمرفندي، الباب السادس في عقوب النائحة ملحق بروض الفائق، ص٩٩٠)

#### مرنه کرنا بھی مصیبت ہے

حضرت سَیِدٌ ناعَدُن الله بِنْ مُبَادَكُ رَحْمَهُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ نِ فَرَمانِ! ''مصیبت ایک ہوتی ہے لیکن جب وہ کسی پر پہنچاور وہ صبر نہ کرے تو وہ صباتیں بن جاتی ہیں،ایک تو وہی مصیبت اور دوسری مصیبت صبر کے اجر کا ضائع ہونا اور بیم صبیبت پہلی سے بڑھ کر ہے۔ (درہ الناصحین، المحلس المحمسون فی بیان صبر ایوب علیه السلام، ص١٩٣)

نبتی تکویم ، رءوف رحیم صَلَی اللهُ تَعَالی عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّه نَے فرمایا: "صبرتین ہیں (1) مصیبت پرصبر (2) طاعت (نیکیوں) پرصبر (3) گنا ہوں ہے صبر \_ تو جس شخص نے مصیبت پرصبر کیا اس کے لئے تمین سو درجات ہیں ایک درج سے دوسرے درج کے درمیان اتنا فاصلہ ہے جنتا زمین و آسان کے درمیان فاصلہ ہے ۔ جس نے طاعت پرصبر کیا اس کے لئے چوسود رَجات کھے جاتے ہیں ، ایک درج سے دوسرے درج کے درمیان اتنا فاصلہ ہے جننا ایک زمین سے دوسری زمین تک کا فاصلہ ہے ۔ اورجس نے گنا ہوں سے صبر کیا اس کے لئے توسو درجات ہیں ایک درج سے جننا زمین سے کرعش تک کا فاصلہ ہے۔ اورجس نے گنا ہوں سے صبر کیا اس کے لئے توسو درجات ہیں ایک درجے سے دوسری درجے کے درمیان اس سے دوگنا فاصلہ ہے۔ تنا ایک درج سے دوسرے درجے کے درمیان اس سے دوگنا فاصلہ ہے۔ تنا ایک درج سے دوسرے درجے کے درمیان اس سے دوگنا فاصلہ ہے۔ تنا ایک درجے سے دوسرے درجے کے درمیان اس سے دوگنا فاصلہ ہے جننا زمین سے کیکرعش تک کا فاصلہ ہے۔ "

(كنز العمال، الصبر على البلايا والامراض والمصائب والشدائد، ١١١/٢، حديث: ٢٥١٢)

#### نابینابزرگ کی نظر ولایت

حضرت سَیِّدُ نا بیمی بین منعا فی عَلَیْهِ دَحْمَهٔ اللهِ الْوَهَاب ہے منقول ہے کہ ایک مرتبہ میں نے ایک ویران جنگل میں بانس کی جھونیرٹ سیِّدُ نا بیمی ایک ایسے نابینا بوڑھ شخص کود یکھا جوکوڑھ کے مرض میں مبتلا تھا، کیڑے اس کے جسم کو کھار ہے تھے۔ مجھے اس پر بہت ترس آیا میں نے کہا: اے ہزرگ!اگرآپ چاہیں تو میں اَللّٰہ عَدِّوَجَلُّ ہے آپ کی صحت یا بی کی دعا کروں؟ اس نے کہا: اے بیکی ہن معاذر حُمَّهُ اللهِ تَعَالَی عَلیْهِ! میں اس حال میں بھی اپنے رتِ کریم ہے راضی ہوں اورس! بھی بھی اَوْ لیائے عِظام رئے مَهُهُ وُلْلهُ اللّٰهِ عَلَیْهِ اللهِ اَللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰہ اللّٰم اللّٰہ اللّٰہ

:مطس المدينة العلمية (خسر المدينة العلمية (خسر على المدينة العلمية (خسر المدينة العلمية (خسر المدينة العلمية (خسر المدينة العلمية (خسر على المدينة (خسر على المدينة

تو پہلے اپنے گئے دعا کر کہ اَللّٰہ عَدْوَجَلُ تیرے دل ہے اناروں کی محبت نکال دے بین کر میں بہت حیران ہوا کیونکہ " اس نے میرے اس عہد کو جان لیا تھا جو میرے دب عَدُّو جَلُ اور میرے درمیان تھا کہ میرانفس جس چیز کی خواہش کرے گا میں اسے ترک کردوں گا، لیکن انار مجھے بہت پہند تھے، باوجود کوشش میں انہیں ترک نہ کرسکا تھا۔ (اس نامینا بزرگ نے نظرولایت سے ان کے دل کا حال جان لیا تھا)۔
(عبود الحکابات، الحکابة الثالثة عشرة بعد المائة، ص ۱۲۱)

ير بيضاء لئے بيٹھے بيں اپنی آستيوں ميں

نه پوچیران خرقه پوشول کی، ارادت ہوتو دیکیران کو

#### ا تکھوں سے بیاری رضائے البی

اپنے زمانے کے مشہور ولی حضرت سیّر نایونس بن یوسف رخمة اللهِ تعالی عَلَيْهِ کاعالُم شاب تھا، اکثر وقت مجد میں ہی گزراتے تھا یک مرتبہ مجد سے گھر آتے ہوئے اچا تک ایک عورت پرنظر پڑی اور دل اس طرف مائل ہوائیکن پھر فوراً ہی شرمندہ ہوکرتا ئب ہوئے اور بارگا والہی میں یوں دعا کی:''اے میرے پاک پروردگار عَنَّوْ وَجَلَّ! آتکھیں اگر چہ بہت بڑی نعت ہیں لیکن اب مجھے خطرہ محسوس ہونے لگاہے کہ ہیں سیمیری ہلاکت کا باعث نہ بن جا میں اور میں ان کی وجہ سے عذاب میں مبتلا نہ ہوجاؤں ، میرے مالک! تو میری بینائی سلب کرلے'' چنانچہ، ان کی دعا قبول ہوئی اور وہ نابینا ہوگئے۔ (عیون الحکایات، انحکایة السابعة والاربعون بعد المائة، ص ١٥)

سُبُحَانَ اللَّهُ عَزُّوجَلُّ اہمارے اسلاف دَحْمَةُ اللهِ تعَالٰی عَلَیْهِمْ آجْمَعِیْن کیے عظیم سے کہ گناہوں سے تفاظت کے لئے نابیناہونا بھی منظور کر لیتے۔ اے ہمارے بیارے آللّٰه عَزُّوجَلْ ابن بزرگوں کے صَدْقے ہمیں بھی نعمتوں کی صحح قَدْرکرنے کی تو فیق عطا فرما ، بُرے آ ممال کی طرف رغبت والانے والی چیز وں سے بیزاری عطا فرما ، بدنگاہی جیسی مُهُلِک (ہلاک کرنے والی) بیماری حفاظت فرما۔ اپنے بیارے حبیب صَلَّی اللهُ تَعَالٰی عَلْیْهِ وَالِهِ وَسُلَّهُ کَا یَعِی نِیمی فی فی الله تَعَالٰی عَلْیْهِ وَالِهِ وَسُلَّهُ کَا یَعِی نِیمی فی فی فی اور ماری دائی مغفرت فرما۔ فی اور جماری دائی مغفرت فرما۔

یاالبی رنگ لائیں جب مری بے باکیاں ان کی نیجی نیجی نظروں کی حیا کا ساتھ ہو

## نابیناؤں پرخصوصی کرم

نابینا ہوجانااگر چہ بہت بڑی آ زمائش ہے لیکن اس پر ملنے والے انعامات ایسے عظیم ہیں کہ ان پر نظر رکھنے والے اور اس ہوجا تا ہے ہی آ کھوں کا نفع دنیا تک محدود ہے، مرتے ہی یہ نفع ختم ہوجا تا ہے لیکن آ کھوں کے بدلے ملنے والی جنت اور اس کی نعتیں بھی ختم نہ ہو کئیں اس لئے جو نابینا ہوجائے وہ نقصان میں نہیں بلکہ بہت کے بدلے ملنے والی جنت اور اس کی نبیت نابینا کے حواس اور قوت مدر کہ بہت تیز ہوتی ہے بید نیا میں اس کے لئے کہنا انعام ہے۔

#### مرنی گلرستہ گیا۔ ''صابوین کے حووث کی نسپت سے حدیث مذکور اور اس کے وضاحت سے ملائے والے 6سنسے پھول

- (1) جوائی بینائی چلی جانے پر صبر کرے تواس صبر کے عوض اسکی جزاجنت ہے۔
- (2) جوایک آکھ ضائع موجانے رمبر کرے تواس کے لئے بھی جند کی بشارت ہے۔
  - (3)مصیبت پرصبرنه کرنا بھی ایک بڑی مصیبت ہے۔
  - (4) ہروہ مصیب جس رصبر کیا جائے گنا ہوں کا کفارہ بن جاتی ہے۔
- (5) نیک بندے مصائب برخوش ہوتے اور انہیں اَللّٰه عَزُوجَوْ کی طرف سے نعت شار کرتے ہیں۔
- (6) مسلمان برمصائب کا آنا اَلله عَدْوَجَدُ کی ناراضی کی علامت نہیں بلکدر متوخداوندی کے اس کی طرف متوجہ ہونے کی علامت ہے۔

اَللّٰه عَزْدَجلَّ ہمیں ہردم صابروشا کرر کھے، اپنی دائمی رضاسے مالا مال فرمائے اور جمارا خاتمہ بالخیرفر مائے! المیسُن بِجَادِ النَّبِیّ الْاَمِیسُن صَلَّی اللهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّم

عَنُ عَطَاءَ بُنِ أَبِى رَبَاحٍ قَالَ، قَالَ لِى إِبْنُ عَبَّاسٍ رَضِى اللّهُ عَنُهُمَا: أَلَا أُرِيُكَ إِمُرَاةً مِنُ أَهُلِ الْمَحَنَّةِ ؟ فَقُلْتُ بَلَى! قَالَ: هَذِهِ الْمَرُأَةُ السَّودَاءُ أَتَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم فَقَالَتُ إِنِّى أَهُلِ الْمَعَنَّةِ ؟ فَقُلْتُ بَلَى! قَالَ: إِنْ شَتُتِ صَبَرُتِ وَلَكِ اللّهَ عَلَيْهِ وَسَلَّم فَقَالَتُ إِنِّى أَصُرَعُ ، وَإِنِّى أَتَكَشَّفُ اللهُ عَالَى لِى قَالَ: إِنْ شَتُتِ صَبَرُتِ وَلَكِ الْجَنَّةُ ، وَإِنْ شِئْتِ دَعَوْتُ أَصُرِعُ ، وَإِنِّى أَتَكَشَّفُ اللهُ عَالَى لِى قَالَ: إِنْ شَتُتِ صَبَرُتِ وَلَكِ الْجَنَّةُ ، وَإِنْ شِئْتِ دَعَوْتُ اللّهَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم فَقَالَتُ إِنْ شَتُتِ صَبَرُتِ وَلَكِ اللّهَ أَنْ لَا أَتَكَشَّفُ ، فَلَا عَالَى اللّهُ اللهُ ا

ترجمہ: حضرت سِبِدُ ناعَطَاء مِنْ آبو رَبَاح رَضِیَ اللّٰهُ تَعَالَی عَنْهُ اللهُ تَعَالَی عَنْهُما نے بَیں: جھے حضرت سِبِدُ ناعَطَاء مِنْ آبو رَبَاح رَضِیَ اللّٰهُ تَعَالَی عَنْهُما نے فرمایا: یہا ہوں ایک جسے حضرت سِبِدُ ناعَطَاء مِنْ آبو رَبَاح مِصَلَی اللّٰهُ تَعَالَی عَنْهُما نے فرمایا: یہ اوام عورت نبی آبکوم صَلّی اللهٔ تعَالی عَلَیْهِ وَاللهِ وَسَلّم کی وجہ سے میں بہر دہ بہواتی ہوں، اللّه عَنْهُ وَاللهِ عَنْهُ مَا اللّه عَنْهُ وَاللهِ عَنْهُ وَاللهِ وَسَلّم عَنْهُ وَاللهِ وَسَلّم نَهُ وَاللهِ وَسَلّم عَنْهُ وَالهِ وَسَلّم عَنْهُ وَاللهِ وَسَلّم عَنْهُ وَاللهُ وَسَلّم عَنْهُ وَاللهُ وَسَلّم عَنْهُ وَاللهِ وَسَلّم عَنْهُ وَاللهُ وَسُلّم عَنْهُ وَاللهُ وَسَلّم عَنْهُ وَاللهُ وَسُلّم عَنْهُ وَاللهُ وَسُلّم عَنْهُ وَاللهُ وَسُلّم عَنْهُ وَاللهُ وَسُلّم وَاللّم وَاللهُ وَسُلّم عَنْهُ وَاللهُ وَسُلّم وَاللهُ وَسُلّم عَنْهُ وَاللّم وَلَاللهُ وَسُلّم عَنْهُ وَاللهُ وَسُلّم عَنْهُ وَاللّم وَلَهُ وَلَمْ وَاللّم وَاللّم وَاللّم وَاللّم وَاللّم وَالمُوادِي اللّه وَاللّم وَلَمُ وَاللّم وَال

أس نيك عورت كا نام سُعَيْرَ ه بإسُقَيْرَ ه تها ـ بي بي خدىج ِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا كَ كَنْكُهي چوڤي كي خدمت انجام

ي المريض، ١٠/٤، تحت الحديث: ٧٧٥) الجنائز، باب عيادة المريض، ١٠/٤، ٥٠، تحت الحديث: ١٥٧٧)

مُفَرِّر شہیر حَکِیْمُ الاُمْتُفْتی احمہ یارخان عَلَیْ دَحْمَهُ الْمَتَان صدیب مُلُور کی شرح کرتے ہوئے فرماتے ہیں:

(اس مورت نے بارگاہ رسالت میں عرض کہ میں مرگ کے دور ہے کی وجہ سے گرجاتی ہوں) جھے تن بدن کا ہوتی نہیں رہتا، دو پشہ وغیرہ انز جا تا ہے، خوف کرتی ہوں کہ بھی ہے ہوتی میں ستر نہ کھل جائے ( فرمایا: اگر صبر کرے گاتو جیرے لئے جنت ہا دور اگر چاہے تو میں تیری صحت یابی کی دعا کروں) اگر چہ آ رام ہونے پر بھی ٹوجئتی تو ہوگی، کیونکہ تو مومنہ اور صحابیہ ہے مگر صبر پر جنت کے اعلیٰ مقام کی مُستقب فی ہوگی۔ ( عرض کی: ہیں صبر کرتی ہوں، دعا کیجے ہیں ہے پر دہ نہوا کروں)۔ چنا نچے بحضور صَلَّی اللهُ تَعَالٰی عَلْمُ مِلْ اللهُ تَعَالٰی عَلْمُ مِلْ اللهُ تَعَالٰی عَلْمُ وَوَ اللهِ وَسَلَمُ مِلْ اللهُ تَعَالٰی عَلْمُ وَوَ اللهِ وَسَلَمُ مِلْ اللهُ تَعَالٰی عَلْمُ وَ اللهُ تَعَالٰی عَلْمُ وَ وَ اللهُ تَعَالٰی عَلْمُ وَ وَ اللهِ مَسْمَ وَ وَ اللهُ تَعَالٰی عَلْمُ وَ وَ اللهِ مَا اللهُ تَعَالٰی عَلْمُ وَ اللهُ تَعَالٰی عَلْمُ وَ اللهُ مَا مُورِحَیْمَ اللهُ تَعَالٰی عَلْمُ وَ اللهُ مُعَالٰی عَلْمُ وَ اللهُ مَا اللهُ وَ اللهُ مَعَالٰی عَلْمُ وَالَّ عَلَیْ وَ اللهُ مَا مُورِحَیْمَ اللهُ تَعَالٰی عَلْمُ وَاللهُ مَعِیْمَ وَ اللهُ مَا اللهُ مُعْلَیْ عَلْمُ وَاللهُ مِنْ وَ اللهُ مُورِحَیْنَ اللهُ تَعَالٰی عَلْمُ وَاللهُ مَعْلَمُ وَ اللهُ مَعْلَمُ وَاللهُ مَا اللهُ وَ اللهُ مَعْلَمُ وَاللهُ مَا مُورِعَامُ وَاللهُ مَا اللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللّهُ

#### و عاول سے علاج

مطس المدينة العلمية (١٠/١-١٥) Овероороороороороороороороорооро

وه و المنال المنالدين المن

التجائے ذریعے علاج کروا تا دواؤں وغیرہ کے علاج سے بہتر وفائدہ مند ہے کیونکہ دعاؤں کی تا ثیر دواؤں کی تا ثیر سے ' افضل واعلیٰ ہے۔'' (فنح الباری، کتاب المرضی ، باب فضل من ذهب بصرہ ، ۹۹/۱، تحت الحدیث:۹۰، ۹

#### جر کر (Epilepsy) کیاہے؟

مِرْكَى (Epilepsy) كوعر في مين "صَرِعْ" كہتے ہيں اس كامعنى ہے:" ہے ہوش ہوكر گر پرٹائ" يهمرض كبھى أخلاط كے فساد كے سبب ہوتا ہے اور بھى جن يا خبيث ہمزاد كے آخر سے ہوتا ہے ، جبيبا كه قران ميں قرمايا گيا: يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ (ب٣، البقرة: ٧٧) توجمهٔ كنز الايمان: جَسَا سيب نے چھوكر مُخوط بناديا ہو۔ (نزبة القارى، ٨٩/٥)

عَلَّاهُ ابنِ حَجَو عَسُقَلَانِی قُرِسَ سِرُّهُ النَّوْدِانِی فتح الباری میں فرماتے ہیں ہے: 'مِرگی وہ بیاری ہے جواعضائے رئیسہ (بعنی قلب، جگر، دماغ، پھیپھڑے، گروے دغیرہ) کو اُن کے افعال سے جزوی طور پرروک ویتی ہے۔اس بیاری کے واقع ہوتے ہی مریض کے اعضاء مرئے لگتے ہیں وہ کھڑا نہیں رہ سکتا گر پڑتا ہے اور منہ سے جھاگ نگلے میں وہ کھڑا نہیں رہ سکتا گر پڑتا ہے اور منہ سے جھاگ نگلے ہیں۔''
گتے ہیں۔'' (فتح الباری، کتاب المرضی، باب فضل من بصرع من الربع، ۱۹۸۱۱، تحت المحدیث: ۱۹۵۲)

سرکاراعلی حضرت امام اہلسنت ، مجدودین وملت مولانا شاہ امام احمدرضا خان عَدِّه رَحْمَةُ الدَّحْمُن ہے جب مرگ کے بارے میں سوال ہوا تو آپ نے فرمایا: ' یہ بہت خبیث بَلاً ہے اور اس کو اُمُّ المسجبیّان کہتے ہیں اگر بچوں کو ہو۔ ورنہ صُرْع (یعنی ہرگ)۔ تجربہ ہے ثابت ہوا ہے کہ اگر پچیس بُرس کے اندراندر ہوگی تو اُمید ہے کہ جاتی رہے اور اگر پچیس بُرس کے بعد یا بچیس بُرس والے کو ہوئی تو اَب نہ جائے گی۔ ہاں کس ولی کی کرامت یا تعویذ ہے جاتی رہ تو یہ اُمرا خَر (یعنی دومری بات) ہے۔ یہ فی الحقیقت ایک شیطان ہے جوانسان کوستا تا ہے۔' (ملفوظات اعلیٰ حضرت ہم کام)



 $m{\psi}$ ث: مجلس المدينة العلمية  $m{\psi}$ ن مجلس المدينة العلمية  $m{\psi}$  هموه وهموه والمرابع وا

اس بیاری کے دوسب ہیں (1) آلودہ ہوا کا د ماغ کے راستوں میں رُک جانایا پرانے بخار کا اعضاء سے

ُ د ماغ کی طرف پرنیخنا(2) خبیث جنات کی شرارت، یہ جنات کبھی تو انسان کی خوبصورتی کی وجہ سے اور کبھی فقط اُؤیت پہنچانے کے لئے انسان پر مُسَلَّط ہوجاتے ہیں۔ رفت الباری، کتاب المرضی، باب فضل من یصرع من الربع، ۹۸/۱۱، تحت البحدیث: ۲۰۰۲)

#### ﴿ مِرْ كَى كَاعِلَانِ ﴾

یر گی کی پہلی تنم کے بارے میں اطبا کا موقف ہے کہ اس کا علاج دواؤں کے ذریع ممکن ہے (لہذا کسی ماہر تجربہ کا رطبیب، ڈاکٹر کی طرف رجوع کیا جائے ) جبکہ دوسری قتم کی مرگی جو جنات کے اثر سے ہوتی ہے اس کا علاج یہ ہے کہ شیک ویا کیزہ ارواح کوان کے مقابل لایا جائے تا کہ تریر وضبیت روحوں کے اثر ات زائل اور افعال باطل ہوجا ئیں۔
(فعر البادی، کتاب السرضی ، باب فضل من بصرع من الربع ، ۱۸۸۱، تحت الحدیث: ۲۵۵۱)

منورَةُ الشَّمْس (ب: ٢٠) برُ هرمرگ والے كان ميں بھونك مارنا بہت مفيد بـــر جنتى زيور ٢٠٢)

## اذان کے ذریعے مرگی کاعلاج

یے اور مغموم کے کان میں اور مرگی والے اور غضب ناک اور بد مزاج آدمی یا جانور کے کان میں اور لڑائی کی ھد ت اور آتش زدگی کے وقت اور بعد وفن میت اور جن کی سرکشی کے وقت اور مسافر کے پیچھے اور جنگل میں جب راستہ مجمول جائے اور کوئی بتانے والا نہ ہواس وقت اُذان مستحب ہے۔ وَ با (بیاری) کے زمانے میں بھی مستحب ہے۔ وَ با (بیاری) کے زمانے میں بھی مستحب ہے۔ وَ با (بیاری) کے زمانے میں بھی مستحب ہے۔ وَ با (بیاری) کے نمانے میں بھی مستحب ہے۔ وَ با (بیاری) کے نمانے میں بھی مستحب ہے۔ وَ با (بیاری کے بیار میں اُن اور کوئی بیاری کے دفت اُن اُن میں میں بیاری کے دفت اُن میں میں بیاری کی میں بیاری کے دفت کے دفت اُن میں بیاری کے دفت کے د

## المجافي المحاسم الله المحالف المنتح ا

بچہ پیدا ہونے کے بعد جواَ ذان میں دیر کی جاتی ہے ،اس سے اکثر (بیمرگی کا) مرض ہوجاتا ہے اور اگر بچہ پیدا ہونے کے بعد پہلا کام یہ کیا جائے کہ نہلا کرا ذان واقامت بچے کے کان میں کہہ دی جائے تو اِنْ شَاءَ السَّلْم عَدُّوَجَلَّ عَمر بَعِر مِحْفُوظی رہے گی۔ ( ملفوظات اعلیٰ حضرت ، ۳۷ بحوالہ، شعب الایسان باب فی حقوق الاود، ۲۱، ۳۹، حدیث:۸۶۱۹

#### ﴿ طَبِينبوں كے طبيب نے مِرْكَى زوہ كاعلاج فرمايا ﴾

حضرت سِيدُ نايعُلى بِنُ مُرَّه تَقَفِى رَضِى اللهُ تَعَالى عَنْهُ فرمات بين كه: ايك سفرين مجھ نبي رحمت، قفيع امُت حسّر من اللهُ تَعَالى عَنْهُ وَاللهِ وَسَلَّه وَالله وَسَلَّه وَالله وَسَلَّه وَالله وَسَلَّه وَالله وَسَلَّة وَالله و

(مسند امام احمد، حديث يعلي بن مرة الثقفي، ١٧٨/، حديث:١٧٥٧)

بیمریض مردبا ہے ترے ہاتھ میں شفاہے اے طبیب جلد آنا مدنی مدینے والے

#### ور گی کی بیاری بغداد سے بھاگ گئی

. جيلاني قُدِّيسَ سِوَّةُ التَّوْدِ كِنِي كَى زندگى مبارك مين جاليس برس تك بغداد ميں سي پرمرگى كااثرنہيں ہوا، جبآ پ رَضْمَةُ اللهِ تعَالَى عَلَيْهِ ف وصال قرمايا تووبال مركى كااثر جوار بهجة الاسرار، باب ذكر فصول من كلامه، ص ١٤٠)

تعرُّ ف إنس وجِن سب برِ ہے آ قاغوث ِ اعظم كا فَحُكْمِي نَافِذٌ فِي كُلِّ حَالِ عَيْمُ الْطَاهِر ريرُ هاجنگل مين جب اس نے وظيفه غوث واعظم كا ہوئی اک و یوسے لڑی رہااس نام لیوا کی معلوم ہوا کہ نیک بندوں کی برکت ہے مصائب وآلام دور ہونے اور بلائیں ٹلتی ہیں ۔الہذا بھلائی کے طلبگار کونیک لوگوں کی صحبت اختیار کرنا بہت ضروری ہے۔

#### 🧖 مدنی گلدسته

# ''منٹی آقا کے 7 میوٹ کی سیت سے مدیث مذکور اور اس کی وضاحت سے ملائے والے 7 مدنے پھول

- (1) وُنیوی مصائب پرصبر کرنا دخول جند کاباعث ہے۔
- (2) مرگی زدہ کے کان میں اذان دینے سے مرگی کے مرض میں افاقہ ہوتا ہے۔
- (3) ہمارے اسلاف دیج مقد الله السّار م آخرت کی بہتری کے لئے دنیا کی بڑی سے بڑی نعت بھی قربان کردیا کرتے تھے۔
  - (4) مرگی زده مخص کومسجد میں اعتکاف نہیں کرنا جا ہیے۔
  - (5) كسى مرض كى دواند لينااور صرف دعاك ذريع مرض كاعلاج كرناجائز بم بلكددعا كااثر دواسة زياده موتاب\_
- (6) بیچکو پیدائش کے فورابعد نہلاکراس کے کان میں اذان وا قامت کہی جائے تو وہ تمام عمر مرگی کے مرض مے محفوظ رہتا ہے۔
- (7) جسے جنات کی وجہ سے مرگی کا مرض ہوا ہوتو نیک لوگوں سے تعویزیادم وغیرہ کے ذریعے اس کا علاج کروایا جائے۔

**ٱللّٰه** عَزَّوْجَلَّ حَصُور صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم كَطْفِيل جَمين وين وونيا كى بھلائياں عطافر مائے! اپنے نيك بندول كے صَدْ قع جميل مصائب وآلام مے مخفوظ ركھ -امين بِجافي النّبيّي الْآمِين صَلَّى اللّهُ تَعَالى عَلَيْهِ وَاللّهِ وَسَلَّمه

#### مين بُر 36 ﷺ پتمر مارنے والوں کو دعائيں ﷺ

عَنُ آبِي عَبُدِ الرَّحْمٰنِ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ مَسُعُوْ دِرَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْه قَالَ: "كَأَنِّي ٱنْظُرُ إِلَى رَسُوُلِ اللَّهِ صَـلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمُ يَحُكِيُ نَبِيًّا مِّنَ الْأَنْبِيَاءِ صَلَوَاتُ اللَّهِ وَسَلَامُهُ عَلَيْهِمُ ، ضَرَبَهُ قَوْمُهُ فَأَدُمَوُهُ، وَهُوَ يَمُسَحُ الدَّمَ عَنَ وَجُهِهِ ، يَقُولُ: اَللَّهُمَّ اغْفِرُ لِقَوْمِي فَإِنَّهُمُ لَا يَعُلَمُونَ. ''مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (بخارى، كتاب احاديث الانبياء، باب حديث الغار، ٢٨/٢ حديث: ٣٤٧٧)

ترجمه: حضرت سَيِدُ ناعَبْ كَالله بِنْ مَسْعُودرَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ فرمات بين الوياكمين ابجى عضور صلّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم كُود كِيم المون، جب آ ب صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلْيهِ وَاللهِ وَسَلَّم الله عَلْيه السَّلَام ك بار على بيان فرمار ب تح كدان كي قوم نے اُنہیں اس قدر مارا کہبولہان کردیااور و واپنے چروا انور سےخون بو تیجے ہوئے فرمار ہے تھے: یا اَللّٰه !میری توم کو بخش دے بیر (مجھے)جانتے نہیں۔

علامه أَبُو زَكُويًا يَحْيى بِنُ شَرَف نَوَوى عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللهِ الْغَيِي شرح مسلم مين فرمات بين:معلوم ہوا کہ وہ نبی (عَلیْہِ السَّلَام ) علم وصبر والے عفوو درگز رکر نے والے اور اپنی قوم پر بہت شفق تھے، اپنی قوم کے لئے ہدایت كى وعاكرتے تھے (شرح مسلم للنووي، كتاب الجهاد والسير،باب غزوة احد،٦/١٥١ الجزء الثاني عشر)

عَلَّاهَه إبن حَجَو عَسُقَلَانِي قُرِّسَ سِرُّهُ التُّورَانِي فَتَحُ الْبَارِي مِن قَرَماتَ بين: "شايروه ني حضرتِ سَيِّدُ نا نوح عَلَى نَبِيِّمًا دَعَلَيْهِ الصَّلَوةُ وَالسَّلَام تصفيق قوم في آب برتشد دكيا اورآب كا كلا كهونا يهال تك كرآب بعرش موكت جب إفاقه جوانودعاكى: اے الله عرور على ميرى قوم كو بخش دے كيونكه بيلوگ مجھے نبيس جائے ' وسع السادى، كساب احاديث الانبياء، باب حديث الغار، ٧ / ٤٣٤، تحت الحديث: ٣٤٧٧)

مُلَّا عَلِى قَارِى عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللهِ الْبَارِي مِرْقَاةُ الْمَفَاتِيْح مِين فرمات مِين "أس بى عَلَيْهِ السَّلَام فارِيْق م كيليّ دعاكى: اع الله عرَّوجل ا مرى قوم كو بخش و ع "اس كامعنى يه عد كو البيس دنياس عذاب ندو اورندى ان کی نسلوں کوختم کر! ورنہ بیہ بات تو معلوم ہے کہ کفار کے لئے مغفرت طلب کرنا کہ ان کے شرک اور کفر کو معاف کر دیا جائے یہ بالا جماع جائز نہیں ہے۔ یہ جھی ممکن ہے کہ مغفرت ،الی توبہ سے سیخناید ہو جومغفرت کو واجب کرنے والی ہو۔ بیاس نبی عَلیْهِ السَّلَام کا کمال جِلْم اور حسن اخلاق تھا کہ گناہ ان کی قوم نے کیا اور آپ نے آللّٰہ عَرُّوَ جلّ کی بارگاہ میں اُن کاعُذُر پیش کیا کہ انہوں نے بیجرم اس وجہ سے کیا ہے کہ یہ آللّٰہ عَرُّوَ جَلًا وراس کے رسول کونہیں جانے۔'

(مرقاة المفاتيح، كتاب الرقاق، باب التوكل والصبر، ٩ /١٧٤، تحت المحديث: ٣١٣٥)

مُفَسِّرهم بِير حَكِيْمُ الْأُمَّتُ مُفْتَى احمد بإرخان عَلَيْهِ رَخْمَةُ الْعَقَّان حديثِ بإك ك إن الفاظ (كَآنِي انْظُرُ إلى رَسُولِ اللهُ عَلَيْهِ وَهُمَةُ الْعَقَّان حديثِ بإك ك إن الفاظ (كَآنِي انْظُرُ إلى رَسُولِ اللهُ وَعَلَيْهِ وَاللهِ وَمَلَّهُ عَلَيْهِ وَاللهِ وَمَلَّهُ كَلَ اوَ وَل كَ تَصُور مِين رَبِّةٍ فَيْهِ وَمَلَّهُ كَلُ اوَ وَل كَ تَصُور مِين رَبِّةٍ فَيْهِ وَمَلَّهُ كَلُ اوَ وَل كَ تَصُور مِين رَبِّةٍ فَيْهِ وَمَلَّهُ عَلَيْهِ وَاللهِ وَمَلَّهُ ) كَي أَوَا وَل كَ تَصُور مِين رَبِّةٍ فَيْهِ وَمَلْهُ وَمَلَّهُ عَلَيْهِ وَاللهِ وَمَلَّهُ ) كَيْ أَوْا وَل كَ تَصُور مِين رَبِّةٍ فَيْهِ وَمُدُولِ فَي اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَمَلَّهُ ) كَيْ أَوْا وَل كَ تَصُور مِين رَبِّةٍ فَيْهِ وَمُنْ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ وَمَلَّهُ عَلَيْهِ وَمِنْ اللهِ وَمَلْهُ وَمِنْ اللهِ وَمَلْقَالِ عَلْهُ وَمُنْ اللهُ وَمُنْ مُنْ اللهُ وَمُنْ اللهُ وَمُنْ اللهُ وَمُنْ اللهُ وَمُنْ اللهُ وَمُنْ اللهُ وَمُنْ اللّهُ مُنْ اللهُ وَمُنْ اللهُ وَمُنْ اللهُ وَمُنْ اللهُ وَمُنْ اللّهُ اللّهُ وَمُنْ اللهُ وَمُنْ اللهُ وَمُنْ اللهُ وَمُنْ اللهُ وَمُنْ اللهُ وَمُنْ اللّهُ اللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَمُنْ اللّهُ الْمُنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْمِنُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْمِنُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الل

(مراة المناجح،١٢٦/٤)



چلا اک روز کے سے نکل کر جانپ طائف دکھائی جنس روعانی کمینوں کونسیبوں کو وه بادی جونه موسکتا غَیْس ُ السنْسه سے خانف دیا پیغام حق طائف میں طائف کے کینوں کو . نبتی کریم ،رءوف دحیم صَلَّى اللهُ تعَالى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّه وعوت اسلام کے لئے جب طائف گے تو حضور صَلَى اللهُ تعَالى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم كَ عَلام حَضرت سِيِّدُ نازيد بن حارث رَضِي اللهُ تَعَالى عَنْهُ بَعِي آب صَلَّى اللهُ تَعَالى عَنْهُ بعي آب صَلَّى اللهُ تَعَالى عَنْهُ بعي آب صَلَّى اللهُ تَعَالى عَنْهُ بعي اللهُ تَعَالى عَنْهُ بعي اللهُ تَعَالَى عَنْهُ بعي الله اللهُ تَعَالَى عَنْهُ بعي اللهُ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ بعي اللهُ تَعَالَى عَنْهُ بعي اللهُ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ بعي اللهُ طائف میں بڑے بڑے امرااور مالدارر ہتے تھے۔ان میں "عَسمُ و" کاخاندان تمام قبائل کا سردار سمجھاجا تا تھا۔ یہ تین بھائی تھے عُبُدیالیُل، مَسُعُورُ د، حَبیب حضور صَلّی اللهُ تَعَالی عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّمان متیوں کے پاس تشریف لے گئے اور انہیں اِسلام کی دعوت دی۔ان تینوں نے اِسلام قبول نہیں کیا بلکہ انتہائی بیہودہ اور گتا خانہ جواب دیا۔ان برنصیبوں نے اس پربس نہیں کیا بلکہ طائف کے شریر غنڈوں کوابھارا کہ بیلوگ حضور صَلّی اللّٰہ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَالِم وَسَلَّه کے ساتھ برا سلوک کریں۔ چنانچہ، شریروں کا بیگروہ ہر طرف ہے آپ صلّی اللهُ تعَالٰی عَلیْهِ وَاللهِ وَسَلَّم پرٹوٹ ہڑااور بیشرارتوں کے مجسم آب صلَّى اللهُ تعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم يريقِهُ برسان سَك يبال تك كرآب صلَّى اللهُ تعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم يريقُهُ برسان عَلَيْهِ وَاللهِ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم يريقُهُ برسان عَلَيْهِ وَاللهِ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّه عَلَيْهِ وَاللَّهِ وَسَلَّم عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهِ وَاللَّه عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّه عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّه عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهِ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّه عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللّهِ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهِ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهِ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهِ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَلَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ وَاللَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عِلْمُ اللَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ ع زخمول ہے بہولہان ہو گئے اور آپ کے موزے اور تعلین مبارک خون ہے بھر گئے۔ جب آپ صَدَّی اللهُ تعَالٰی عَلَیْهِ وَالِيهِ وَسَلَد وَخُول سے بتاب ہوکر بیٹھ جاتے توبیظ الم انتہائی بے دردی کے ساتھ آپ کا باز و پکڑ کراُ ٹھاتے اور جب آ ب صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّه طِن كَلَّت تو پير يَقرون كى بارش كرت لعنذ في كرت ، كاليان دية اور تاليان بجاتے ہوئے مبنتے۔

لگے مِینہ پھروں کا رحمتِ عالم پے برسانے یبال طائف میں اس کے جسم پر پھر برستے تھے پایے آنے والے پھرول کی چوٹ سہتے تھے وہی اب شق ہوا جاتا تھا اس سے خون بہتا تھا دہ نعلین مبارک ہائے خوں سے بھر گئیں بکسر شقی آتے تھے بازو تھام کر اور اٹھاتے تھے

بڑھے اُنبوہ در اُنبوہ پھرلے کے بیگانے وہ اُمِر لطف جنگے سائے کو گلشن ترستے تھے وہ بازو جو غریبوں کو سہارا دیتے رہتے تھے وہ سینہ جس کے اندر ٹورخق مستور رہتا تھا جگه دیتے تھے جن کو حالمانِ عرش آنکھوں <sub>کی</sub> حضوران بُور سے جب پُور ہو کر بیٹھ جاتے تھے

حضرت سَيِدُ نازيد بن حار تدرَضِيَ اللهُ تعَالَى عَنْهُ وورُ وورُ رُوحُ ورصَلَى اللهُ تعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم بِيآ نے والے بچروں کوایے بدن پر لیتے اور حضور صَلَی اللهُ تَعَالٰی عَلْیهِ وَالِهِ وَسَلَّم کو بچاتے تھے بہاں تک کہوہ بھی خون میں نہا گئے۔ (شرح المواهب، ٢/٠٥

آ ب صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم زخمول سے ندُهال موكرانگور كايك باغ ميں داخل موئے - بدباغ مكم كرمدك ايكمشهور كافر عُتُبَه بِنُ رَبِيْعَه كالقارجب عُتُبه بِنُ رَبِيْعَه اوراس كر بها فَي شَيْبه بِنُ رَبِيْعَه فصور صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم كَي بيه الت ديمهي تو كا فرجو ح في با وجود انهول في حضور صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمُ كُو ا بن باغ میں فہرالیا اورا پے نصرانی غلام عَدّاس کے ہاتھ آ پ صلّی اللهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَاللهِ وَسَلَّم کی خدمت میں اللور کا ایک خوش بهجا حضور صلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم نَ بِسُمِ اللهُ يِرُ صَكَرَخُوشَهُ وَ باتصلكا يا توعَدُّاس تَعجب س كَهِ لكا: يها ل ك اوك توريكم نبيس بولاكرتي ابين كرحضور صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمه فِي اس عدر ما فت فر ماما جمهار اوطن كهال ے؟ كہا: ميں 'شهر نينو ى' كار بے والا مول فرمايا: وه حضرت يُونس بِنْ مَنى عَلَيْهِ السَّلَام كاشبر ب وه بھى ميرى طرح خداعَزُوجَدٌ كرسول تصدير كرعَدًاس آب صلّى اللهُ تعَالى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسُلَّم بِا وَل جومف لكا اورفورا بى كلمه بيره وكرمسلمان بوكيا- (شرح المواهب، ٢٠،٥٤/٢ )

اس سفرك مدتول بعدايك مرتبدام المُسفومِنين حضرت ِسَيّد تُناعا كشددَ ضِ اللهُ تَعَالَى عَنْهَا فَ نبسي كريم، رءوف رحيم صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَأَلِهِ وَسَلَّم ـــوريافت كيانيا رَسُولَ الله صَلَّى اللهُ تَعَالى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم الكه وَسَلَّم اللهُ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم الكه أَحُلاك ، ون سے بھی زیادہ تخت کوئی دن آپ پرگز راہے؟ فر مایا: ہاں! اے عائشہ! (دَخِنیَ اللّٰهُ تَعَالٰی عَنْهَا) وہ دن میرے لئے جنگ أُحُد كدن سي بهي زيادة تخت تهاجب مين في طائف مين وبال كايك سردار "عَبُد يَالِيُل "كواسلام كى دعوت دی۔اس نے دعوت اسلام کو حقارت کے ساتھ ٹھکرا دیا اور اہل طا نف نے مجھ پر پچھر برسائے ۔ میں اس رنج وغم میں سرجھکائے چلتار ہایباں تک کہ مقام" فَحَوُنُ الشَّعَالِب" میں پہنچ کر مجھے کچھآ رام ملاوہاں جب میں نے سراٹھایا تو

کیاد کھتا ہوں کہ ایک باقل مجھ پرسایہ کے ہوئے ہاں بادل میں سے جبریل (عَلَیْ اللّهُ عَدْوَجُولَ آپ کی قوم کی باقوں سے باخبر ہے اوراب آپ کی خدمت میں مَلک الْجِبَال (پہاڑوں پرموکل فرشتہ) حاضر ہے۔ وہ آپ کے حکم کی تمیل کرے گا۔ چنا نچہ مَلک الْجِبَال نے سلام کیا اور عرض کی: اے محمد (حَلَی اللّهُ مَنْ اللّه عَدْوَجُولَ نے آپ کی قوم کی باقیں من لیس بیس اب مجھے آپ کی خدمت میں بھیجا گیا ہے آپ بھی عالمی عالمی عالم کی الموں کے اللّه عَدْوَجُولَ نے آپ کی قوم کی باقیں من لیس بیس اب مجھے آپ کی خدمت میں بھیجا گیا ہے آپ جو جو بیس تھم فرما ئیس میں آپ کا حکم بجالاؤں گا ،اگر آپ تھم ویں تو میں ان دو پہاڑوں کو ان پر اُلٹ دول تا کہ کچل جو جا بیس عمر فرما ئیس میں آپ کا حکم میں اُلٹ کو کہ کی اسلام کی اسلام کی اسلام کی اسلام کی انہوں کے ایک بندوں کو پیدا فرمائے گا جو صرف اَللّه عَدْوَجُلُ کی ہی عبادت کریں مول کہ اَللّٰه عَدْوَجُلُ ان کی نسلوں سے اپنے ایسے بندوں کو پیدا فرمائے گا جو صرف اَللّٰه عَدْوَجُلُ کی ہی عبادت کریں گا دور ترکی کی میں اور ہلاک عَدْوَجُلُ ان کی نسلوں سے اپنے ایسے بندوں کو پیدا فرمائے گا جو صرف اَللّٰه عَدْوَجُلُ کی ہی عبادت کریں گا دور ترکی کی بیس کریں گے۔ دہرے المواحب ۲۱ دی

اگر بیالگ آج اسلام پر ایمان نہیں لاتے خدائے پاک کے دامان وحدت میں نہیں آتے مگر تسلیل ضرور ان کی اے پیچان جائیں گ در تو حید پر اک روز آکر سر جھکائیں گ

ہمارے پیارے آقاصلّی اللهُ تَعَالی عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلّه دوجہال کے لئے رحمت بن کرتشریف لائے ۔ کفارِنا وَخُبار آپ وَ بہت ستاتے بھی سَرِ اَقدس پر گوڑا گر گٹ ڈال دیاجاتا، راستے میں کانٹے بچھائے جاتے ، بجدے کی حالت میں پُشتِ مبارک پراونٹ کی اوجھڑی ڈال دی جاتی علاوہ اَزین کفارِ بداَطُو ارآپ صَلّی اللهُ تَعَالی عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلّه کُنانِ عظمت نشان میں گتا خانہ جملے بکتے پھٹی پیاں گئے مَعَاذَ اللّه آپ کوکا بن وجادوگر کہتے۔ گرآپ صَلّی اللهُ تَعَالی عَلیْهِ وَالِهِ وَسَلّه کُنّهُ وَاللهِ وَسَلّه کُنّه وَاللهِ وَسَلّه وَاللهِ وَسَلّه کُنّه وَاللهِ وَسَلّه وَاللهِ وَسَلّه وَاللهِ وَسَلّه کُنّه وَاللهِ وَسَلّه وَاللهِ وَسَلّه کُنّه وَاللهِ وَسَلّه وَالله وَسَلّه وَاللهِ وَسَلّه وَاللهِ وَاللهِ وَسَلّه وَالله وَالله وَسَلّه وَالله وَاللهِ وَالله وَسَلّه وَالله وَسَلّه وَالله وَاللّه وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَا

نوید راحت وآرام دینے کو نکلتا تھا وجودِ پاک پرسو سو طرح کے ظلم ڈھانے کو

پیمبر دعوت اسلام دینے کو نکلتا تھا نکلتے سے قریش اس راہ میں کانٹے بچھانے کو نی کے جسم اُقد ک پر نجاست ڈال دیے تھے

کوئی توحید پر ہنتاتھا کوئی منہ پڑواتا تھا

یہ ناپاکی کے چھڑ نے چار جانب سے برستے تھے

کوئی کہتا تھا کا بمن ہے کوئی کہتا تھاساج ہے

دعائے خیر کرتا تھا جفا د ظلم سَہتا تھا

خدا کی بات من کر مُضْحِکُ میں ٹال دیتے تھے
تَسَمَسُ خُسِوْ کرتا تھا کوئی،کوئی پیتراُٹھا تا تھا
قریش مرد اُٹھ کرراہ میں آواز کستے تھے
کلام حق کوئ کرکوئی کہتا تھا شاعر ہے
گلام حق کوئ کرکوئی کہتا تھا شاعر ہے
گمر وہ مَنْبع حِنْم وحیا خاموش رہتا تھا

اَللّٰه عَدَّدَ جَلَّ بِمُين بِهِي اسِين بِيارے نِي صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ دَالِهِ وَسَلَّم كَصِد قَدِينِ اسلام كَى راه مِين آنے والی مصیبتوں برصبر کرنے كى توفىق عطافر مائے!اهِين بِجَاهِ النَّبِيِّ الْاَمِيْن صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم

#### م نی گلدسته

#### "رحمت عالم كے 8 هروث كى نتبت سے هديث مذكور اور اس كس وضاحت سے ملائے والے 8 مد نسى پھول

(1) انسانوں میں سب سے زیادہ قوت برداشت انبیائے کرام عَلَیْهِدُ السَّلَام میں ہوتی ہے، اِنہیں سب سے زیادہ ستایا جاتا ہے اور بیسب سے زیادہ صبر کرنے والے ہوتے ہیں۔

- (2) انبیائے کرام عَلَیْه السَّلَام کو جتنازیاده ستایا جائے ان کا جِلْم اتنابی زیاده برهتاجاتا ہے۔
  - (3) كفارك لئے دعائے مغفرت ناجائز، ہال ان كے لئے ہدايت كى دعاكرنا جائز ہے۔
- (4) صحابة كرام عَلَيْهِ وُ الرِّضُون كوابِ بيارے نبى صلَى اللهُ تعَالى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم سے الياعشق تھا كدوہ البِخوب نبى صلَّى اللهُ تعَالى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم كَ اَوَاوَل كَ تَصُور مِين مُم رَباكرتے تھے۔

اییا گما دے ان کی ولامیں خدا ہمیں ڈھونڈ اکریں پر اپنی خبر کو خبر نہ ہو (5) جاہل کا گناہ عالم کے گناہ سے ہلکا ہوتا ہے۔

ُّ (6) ہمارے بیارے نبی صَلَّی اللهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَالِیہ وَسَلَّه کوطا نَف میں کفار کی طرف سے پہنچائی گئ تکلیف غز وہُ احد کی '' تکالیف سے زیادہ تھی۔

(7) اَلله عَزْوَجَلٌ نے اپنے پیارے نبی صَلّی اللهُ تَعَالی عَلْیهِ وَاللهِ وَسَلّه وَاللهِ وَسَلّه وَاللهِ وَسَلّه وَاللهِ وَسَلّه وَاللهِ وَسَلّه وَاللهِ وَسَلّه عَلَيْهِ وَاللّهُ وَعَلَّم عَلَيْهِ وَاللّهِ وَسَلّه وَاللّهُ وَعَلَّم عَلَيْهِ وَاللّهِ وَسَلّه وَاللّهُ وَعَلَّم عَلَيْهِ وَاللّهِ وَسَلّه وَاللّهُ وَاللّهُ وَعَلَّم عَلَيْهِ وَاللّهِ وَسَلّه عَلَيْهِ وَاللّهِ وَسَلّه عَلَيْهِ وَاللّهِ وَسَلّه عَلَيْهِ وَاللّهِ وَسَلّه عَلّه وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّهِ وَسَلَّه وَاللّهُ وَالّهُ وَاللّهُ وَاللّ

(8) ہمارے بیارے آتا، مدینے والے مصطفے ملی الله تعالی علیہ و قال وسکد وعوت اسلام عام کرنے کے لئے مختلف علاقوں کی طرف سفر مایا کرتے تھے۔

عطار ہے محبوب کی سنت کی لے خدمت

ڈ نکایہ تیرے دین کا دنیامیں بجادے

المِين بِجَاهِ النَّبِيِّ الْآمِين صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم

\*\*\*\*

#### گناهوں کا کفّارہ

مديث نبر:37 🚓

عَنُ آبِى سَعِيدٍ وَآبِى هُرَيُرَةَ رَضِى اللهُ عَنُهُمَا عَنِ النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم قَالَ: مَا يُصِيبُ الْمُهُ عَنُهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم قَالَ: مَا يُصِيبُ الْمُهُ عَنْ الشَّوْكَةِ يُشَاكُهَا إِلَّا كَفَّرَ اللهُ بِهَا الْمُسُلِمَ مِنُ نَصَبٍ وَلَا وَصَبٍ وَلَا هَمْ وَلَا حُزُنٍ وَلَا آذًى وَلَا غَمْ ، حَتَى الشَّوْكَةِ يُشَاكُهَا إِلَّا كَفَرَ اللهُ بِهَا مِنُ حَطَايَاهُ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. (بعارى، كتاب السرضى، باب ماحا، في كنارة السرض، ٢/٤، حديث: ٢٤٥٥) وَالُوصَبُ الْمُوصِيُ مِن خَطَايَاهُ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. (بعارى، كتاب السرضى، باب ماحا، في كنارة السرض، ٢/٤، حديث: ٢٥ وَالُوصَبُ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ اللهُ تَعَالَى عَنْهُمَا نبي كريم صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ تَرْجَم: حضرت سَيِّدُ نَا الوسِعِيد ضدرى اور حضرت سَيِّدُ نَا الوسِمِيرَةُ وَيَالِهُ عَنْهُمَا نبي كريم صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَنْهُمَا نبي كريم صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلْهُ وَالِهِ وَاللهُ عَنْهُمَا نبي كريم صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلْهُ وَاللهِ وَاللهُ عَنْهُمَا نبي كريم صَلَى اللهُ تَعَالَى عَلْهُ وَاللهِ وَيُعَالَى عَنْهُمَا نبي كريم صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلْهُمَا نبي كريم صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلْهُمَا نبي كريم صَلَى اللهُ تَعَالى عَنْهُمَا نبي كريم صَلَى اللهُ تَعَالَى عَنْهُمَا نبي كريم صَلَى اللهُ تَعَالَى عَنْهُمَا نبي كريم صَلَى اللهُ تَعَالَى عَنْهُمَا نبي كريم صَلَى اللهُ عَنْ وَعَلَى اللهُ عَنْهُمَا نبي كريم مَلَى اللهُ عَنْهُمَا نبي كريم صَلَى اللهُ عَنْ وَعَلَيْهِ وَلِيم صَلّى اللهُ عَلْهُ مَا اللهُ عَلَيْهِ وَلِي اللهُ عَنْ وَاللهُ عَنْ وَعَلَى مَنْ مُنْ عَلَيْهُ مَا عَلَيْ عَلْهُ عَلَيْهِ وَلِي اللهُ عَلَيْهِ وَلِي عَلَيْهُ وَلِي عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَلِي عَلْهُ عَلَيْهُ وَلِي عَلَيْهُ وَلَيْ عَلَيْهُ وَلِي عَلَيْ عَلَيْهُ وَلَيْ عَلَيْهُ وَلِي عَلَيْهُ وَلِي عَلَيْهُ وَلِي عَلَيْهُ وَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَلَيْ عَلَيْهُ وَلِي عَلَيْهُ وَلَيْ عَلَيْهُ وَلَيْ عَلَيْهُ وَلِي عَلَيْهُ وَلِي عَلَيْ عَلَيْهُ وَلِي عَلَيْهُ وَلِي عَلَيْهُ وَلِي عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهُ وَلِهُ عَلَيْهُ وَلِي عَلَيْهُ وَلِهُ عَلَيْهُ وَلِي عَلَيْهُ وَلِهُ عَلَيْهُ وَلِهُ عَلَيْهُ وَلِهُ عَلَيْهُ وَلِهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ

علامہ بَدُرُ الْقِدِین عَینی عَلیْهِ رَحْمَةُ اللهِ الْعَنِی عَدَةُ القاری میں فرماتے ہیں: انسان کواس کے ارادے کے مطابق آبندہ آنے والے خطرات سے جو تکلیف پیچی ہوا سے محرُن مطابق آبندہ آنے والے خطرات سے جو تکلیف پیچی ہوا سے محرُن اور تی سے جو تکلیف پیچے اسے اَذَی (اویت) کہتے ہیں۔
کہتے ہیں، همّ اور حُسرُن بیدونوں باطنی تکلیفیں ہیں۔ غیر کی زیادتی سے جو تکلیف پیچے اسے اَذَی (اویت) کہتے ہیں۔
الی چیز جس سے دل تنگ ہوجائے اسے غم کہتے ہیں۔

(عمدة القارى، كتاب المرضى، باب ماجاه في كفارة المرض، ١٣٩/١٤، تحت الحديث: ٦٤١ه)

فَتُعُ اللّهِ الكَانِي شوح بحارى مِن بِ : إِهَام قَرَ افِي عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللّهِ الكَانِي فَرِهاتِ بِنِ: " يقيناً مصائب وآلام گنا ہول كا كفارہ بيں، چا ہے ان كے ساتھ بندے كى رضا ملى ہوئى ہو يا نہ ہو۔ ہال مصائب پر راضى رہنے كى صورت مِن يہ مصائب بڑے بڑے گنا ہول كا كفارہ بنتے ہيں جبكہ بغير رضا كے كم گنا ہول كا كفارہ تحقيق ہے ہے كہ صيبت جتنى بڑى ہوگى استے ہى بڑے گنا ہول كا كفارہ ہوگى اگر بندہ مصيبت پر راضى رہے تو اس پر ہمى اُسے (الگ) اجر ديا جائے گا۔ اگر مصيبت زدہ پركوئى گناہ نہ ہوتواسے اس كے بدلے اتنا تواب دے ديا جائے گا۔ (منے الباری، كتاب المرضى، باب

ماجاه في كفارة المرض ١٠/١١٠ و. تحت الحديث: ٩٦٤١ ٥)

مُفَتِّر شَهِير حَكِيْمُ الْأُمَّتُ مُفَى احمد بإرخان عَلَيْهِ رَحْمَةُ الْحَنَّان ال حديث بإك كِتحت فرمات بين: 'خلاصة

حدیث بیرے کہ صابر مسلمان کی تھوڑی نکایف بھی اس کے گنا ہوں کا کفارہ ہے، صوفیائے کرام (دَیسَهُ ہُ اللّٰہِ السَّلَام) اُ فرمائے ہیں کہ اگر کسی کوعبادتوں میں لذت نہ آئے ، اُس پراُسے غم ہو یہ بھی گنا ہوں کی معافی کا باعث ہے،عبادات کی لذت پانے والالذت کے لئے بھی عبادت کرتا ہے مگراس سے محروم (شخص) خالص اَلْلَٰہ عَدَّوَ جَلَّ کے لئے (عبادت کرتا ہے)۔'' (مرا ۃ المناجع ۲۰۱۲)

#### و مومن کے لئے خیر بی خیر ہے

اَلْلَه عَنَّوْجُولُ کا خاص کرم ہے کہ وہ اپنے بندوں کومصائب میں بہتلا کر کے ان مصائب کوان کے گناہوں کا کفارہ بنادیتا ہے، دنیا میں کسی بھی انسان کی ہمیشہ ایک جیسی حالت نہیں رہتی ۔ بھی خوشی ہوتی ہے تو بھی ٹی کہ کوئی ون اس کے لئے نوید مسرت لے کر آتا ہے تو کوئی پیغام غم بھی اس کی ذات پر مصیبت آتی ہے تو بھی اس کے کاروبار پر بھی بدن پر تو بھی گھر بار پر ، اس طرح انسان پر بے شام صیبتیں آتی ہیں ، لیکن مسلمان کے لئے ان تمام معاملات میں خیر ہی خیر ہے اگر اے کوئی مصیبت پہنچ اور وہ صبر کر بے تو بیاس کے لئے بھلائی ہے اور خوشی ملنے پر تر ب تعالی کاشکر کر بے تو بھی بھلائی ہے۔ الغرض صابر وشا کر مسلمان ہر حال میں کا میاب ہے۔

# م ني گلدسته

#### ٵٛػۼؽٵٛػ۩ڝۅڟػؽۺؾؾڝ<u>ڞڎۑڞٛٷۮػۅڽ</u> ٲۅڔٳڵؾڰؾۅڟٵڂڎڛۻڰؿڿۅڷڮ۩ڿڎؿۑۑۼۅڶ

- (1) مسلمان برآنے والی ہرمصیبت اس کے گناہوں کا کفارہ ہوتی ہے۔
  - (2)مصیبت جتنی بڑی ہواتنے ہی بڑے گناہ کا کفارہ بنتی ہے۔
- (3) جسم صیبت پر رضا کے ساتھ صبر کیا جائے اس کا ثواب اس مصیبت سے زیادہ ہے جو بغیر رضا کے ہو۔

(4) نیک انمال چھوٹ جانے پر جوغم ہوتا ہے وہ غم بھی گنا ہوں کے لئے کفار ہوتا ہے۔

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَى مُحَمَّد

عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: دَخَلُتُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يُوْعَكُ فَقُلُتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنَّكَ تُوعَكُ وَعُكًا شَدِيْدًا؟ قَالَ: أَجَلُ إِنِّي أُوْعَكُ كَمَا يُوعَكُ رَجُلان مِنْكُمْ، قُلُتُ: ذٰلِكَ أَنَّ لَكَ أَجْرَيْنِ ؟ قَالَ: أَجَلُ ذٰلِكَ كَذٰلِكَ مَا مِنْ مُسُلِم يُصِيبُهُ أَذَى، شَوْكَةٌ فَمَا فَوُقَهَا إِلَّا كَفَّرَاللَّهُ بِهَا سَيِّنَاتِهِ، وَخُطَّتُ عَنْهُ ذُنُوبُهُ كَمَا تَحُطُّ الشَّجَرَةُ وَرَقَهَا. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ "وَالْوَعْكُ" مَغْتُ الْحُمِّي ، وَقِيْلَ :اَلْحُمِّي

(بخارى، كتاب المرضى، باب اشد الناس بالاء الانبياء ثم الاول، ١٠٤، حديث:٥٦٤٨)

ترجمه: حضرت سَيِّر ناعَبْلُ الله بن مَسْعُود رضِي اللهُ تَعَالى عَنْه فِوْمايا: من نبيّ كويم صَلَّى اللهُ تَعَالى عَلْهِ وَسَلَّمَك خدمت مين حاضر بوا آپ بخاريس بتلا يخه، مين في عرض كى: "يكارسول الله صَلَّى الله تعَالى عَلَيْهِ وَالِه وَسَلَّم ا ہے۔''آپ صَلَّى اللهُ تَعَالى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم فَ فرمايا: 'إل! مجھتہارے دوآ دميوں كے برابر بخارہے۔' عيل فعرض كى بداس لئے كرآب كودو كنا تواب ملى؟ فرمايا: "بال يمي بات باوراى طرح جب سي مسلمان كوكا ثناجيم ياس يزائد كسي مصيبت سي تكليف اشانی پڑے توآل للہ عدو وجل اس سے بدل اُس کی برائیاں منادیتا ہے اوراس کے گناہ اِس طرح جھڑ جاتے ہیں جس طرح ورخت ا بي بتون كوكراديتا ہے۔ ""الْوَعْكُ" بخار جِرْ صنى كوكت بين اور يرجى كها كيا ہے كمرف بخاركو يھى كہتے بين۔

اس حديث ك تحت مُفَتِر شهير حَكِيمُ الْأُمَّت مَفتى احمد بإرخان عَلَيْدِ رَحْمَةُ الْحَنَّان فرمات بين بمعلوم مواكد غلام آقاکی مزاج پُری بھی کرے اور اس کے جسم کو ہاتھ بھی لگائے ، خیال رہے کہ بخار مرض انبیا ہے ، ہمارے نبی ضالتی اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم كَى وفات بخارتى سے مولى \_

(كياآ بصلَّى اللهُ تَعَالى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم ! كاير بخارآ بكاجر من اضاف ك لئه به ؟)اس كتحت مفتى صاحب مزيد فرماتے ہيں: پيہ ہے صحابۂ کرام عَلَيْهِهُ الرِّضْوَان کا اوب واحتر ام یعنی یَا دَسُوْلَ اللّٰه ! بيتوو جم بھی نہيں کيا ِ

من مركايان ويضان رياض الصّالحين عظم مومود (٣٩٣ مومود مومود) مركايان مركايان

جاسکتا کہ آپ کی بیاری خطاوُں کی معانی کے لیے ہوآپ کو گناہ وخطاہے نسبت ہی کیا، آپ کی بیاری صرف بلندی '' درجات کے لیے ہوسکتی ہے، اس سے معلوم ہوا کہ جن چیزوں سے ہم گنہگاروں کے گناہ معاف ہوتے ہیں ان سے نیک کاروں کے درجے بڑھتے ہیں۔ (حدیثہ ندکور میں) مسلمان سے مراد گنہگار مسلمان ہے۔ (مرا ۃ المناجج، ۲۰۱۲) بخارا کی رحمت بھری بیاری ہے۔ چنانچہ، اس ضمن میں بخار کی فضیلت پر شمتل 4 روایات ملاحظ فرمائے!

# ﴿ (1) بخار گنا ہوں کودور کر دیتا ہے

حضرت سَيِّدٌ ناجابر رَضِى اللهُ تَعَالَى عَنْهُ فرمات بين: اَللّه عَرَّوَجَلَّ كَخُبُوب، دانا ئِعَيْوب صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَنْهُ فرمات بين: اَللّه عَرَّوَجَلَّ كَخُبُوب، دانا ئِعَيْوب صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَنْها كَ بِيل الشريف لائِ اَن سے بوچھا: د بتمہيں كيا ہوا؟ كيوں كان پري عَلَيْ وَالِهِ وَسَلَّه اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّه نَوْر مَايا: " بخار ہو؟" عرض كى: مجھے بخار ہے، اَللّه عَرِّو جَلُ اس ميں بركت ندو كِ! حضور صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّه نَوْر مايا: " بخار كو بران كهو كونكه بيآ دمى كے كنا ہوں كواس طرح دوركر ديتا ہے جس طرح بھٹى او ہے كے زنگ كودوركر ديتا ہے۔ " ويران كور الله وين من ١٣٩٥، حديث: ٢٥٧٥)

#### (2) صرف اچھائی باتی رہ جاتی ہے

خَاتِمُ الْمُرُسَلِين ، رَحْمَةٌ لِلْعلَمين صَلَى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّد فَقَر مايا: "بندهُ مو من كوجب لُولَكَى بِ يا بخار ہوتا ہے تواس كى مثال اس لوہ كى طرح ہوتى ہے جے آگ ميں ڈالا گيا تو آگ نے اس كا زنگ دوركر ديا اور اچھائى باقى ركھى ۔ "دستدرك، كتاب معرفة الصحابة، ذكر مناف عبدالرحمن، ٢٦/٤د، حدیث: ٨٨٠د)

#### ﴿ (3) ہروت نکیاں ہی نکیاں

حضرت سِبِدُ ناأَبَسی بِنُ سَکُعُب رَضِیَ اللهُ قَعَالی عَنْهُ فرماتے ہیں: میں نے بارگا وِرسالت میں عرض کی: ''یاز سُول الله صَلّی اللهُ تَعَالی عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلّم ! بخار کا تُواب کیا ہے؟''ارشا وفر مایا: جب تک بخار میں مبتلا شخص کے قدم میں در در ہتا ہے اور اس کی رگ چھڑکتی رہتی ہے اسے اسکے عوض نیکیاں ملتی رہتی ہیں۔ یہیں کر حضرت سِبِدُ نااُبَسی بِنُ و ۱۹۵۰ فيضان رياض الصّالحين عن ۱۳۹۵ ( ۲۹۶ ) ۱۹۹۵ و ۱۹۹۵ و ۱۹۹۶ و ۱۹۹

كَعُب رَضِى اللهُ تَعَالَى عَنْهُ نَهِ وَعالَى: يا **الله** عَزُوجَلْ! مِن تَحَصِيه الله بخاركاسوال كرتا ہوں جو مجھے تيرى راہ ميں جہاد كرنے، تيرے گھر اور تيرے نبى صَلَّى اللهُ تعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسُلَّم كَلْ مسجد شريف كى طرف جانے سے ندرو كے۔اس كے بعد حضرت سِيّدُ نااُ بَهى بِنْ كَعُب رَضِى اللهُ تَعَالَى عَنْهُ كُوروزانه شام كوفت بخار ہوجايا كرتا تھا۔ (النسر غيب والترهيب ، كتاب الله عنب مى الصبر سسالخ، ١٩٣٤، حديث: ٨٢)

### ﴿ (4) پہاڑ کے برابر گناہ معاف

فر مانِ مصطفّے صلّی الله تعالی علیّه واله وسکّد ب: 'جب کوئی مرد یاعورت مسلسل بخاریا سردرد میں بہتا ہواوراس پراحُد پہاڑ کی مثل گناہ ہول توجب وہ بہاری اُس سے جدا ہوتی ہے تواس کے سر پررائی کے برابر بھی گناہ بیں ہوتے۔' (التسر غیب والتسر هیب، کتاب الحنائز ، باب التر غیب فی الصبر الله ، ١٠٤٤ ١٠ حدیث: ٢٧)

### من گلاسته

#### " مالکین کے 6حروث کی نتیت سے حدیث مذکور اور اُس کی وضاحت سے ملنے والے 6 مدنی پھول

- (1) مومن كوينيخ والى جهوئى سے جھوئى مصيبت يا تكليف بھى اس كے گنا ہوں كى معافى كاسبب بنتى بــــــ
  - (2) تکلیف یامرض کی وجہ ہے مومن کے گناہ درخت کے پتوں کی طرح جھڑ جاتے ہیں۔
- (3) بارگاہ خداوندی میں جو جتنازیادہ مُقَرَّب ہوتا ہے اس پراتے ہی زیادہ مصائب وآلام آتے ہیں۔سب سے زیادہ
  - مصائب انبیائے کرام عَنْهِم السَّلَام پراور پھراُن کے بعدورجہ بدرجاولیائے کرام رَحِمَهُ اللهُ السَّلَام پرآتے ہیں۔
    - (4) مصیبت پرصبر کرنے سے گناہوں میں کمی اور نیکیوں میں اضافہ ہوتا ہے۔
    - (5) بخار باعث رحمت ہے کہ انبیائے کرام علیہ السّلام کو بھی بخار ہوا کرتا تھا۔
    - (6) بخار کو بُرا کہنے ہے منع کیا گیا ہے کیونکہ اس کے ذریعے گناہ جھٹر تے اور نیکیاں بڑھتی ہیں۔

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَى مُحَمَّد

حديث نمبر:39 -

عَنُ اَبِي هُرَيُرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنُهُ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنُ يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُصِبُ مِنْهُ . رَوَاهُ الْبُخَارِي . وَضَبَطُوا يُصَبُ بِفَتْحِ الصَّادِ وَكَسُرِهَا

(بخاري ، كتاب المرضى ، باب ماجاء في كفارة المرض، ٤/٤، حديث:٥٦٤٥)

ترجمہ:حضرت سِیدٌ ناابوہریرہ رکونی اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ ہے مروی ہے کہ رسول کریم صَلّی اللهُ تَعَالٰی عَلَیْه وَالِهِ وَسَلَّمہ نے فرمایا: اَللّٰه عَزَّوْجَلَّ جس سے بھلائی کاارواہ فرماتا ہے اس کومصا ب بیس مبتلا فرماتا ہے۔" یُصِّبُ"صادکے زبراور زیردونوں کے ساتھ آتا ہے۔

#### النابول كا كفاره

عَلَّاهَه أَبُو الْحَسَن اِبْنِ بَطَّال رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ شوح بخارى مين فرمات بين: " صديث كامعنى بي عَلَّاه مَ مُن مُو مَن كُو وَنِيا مِيل جومصيبت يَبَيْحَى ہے وہ اس كُ گنا ہوں كا كفارہ بن جاتى ہے ـ " (شرح بحارى لابن بطال ، كتاب السرضى ، باب ماجاء في كفارة المسرضى، ٢٧١/٩)

عَلَّاهُمَه حَافِظ إِبِنُ حَجَوعَسُقَلَانِی فَیّن سِدُّهُ التُورکِی فَتُحُ الْبادِی شرحِ بحادی میں فرماتے ہیں:

ابُو عُبَیْد هَوَوِی عَلَیْهِ رَحْمَهُ اللهِ الْقَوِی فرماتے ہیں: حدیث پاک کامعنی ہے کہ اَللّٰه عَزُوجَلُ مسلمان کومصیبت میں مبتلا کرتا ہے تا کہ اس پرا ہے قواب دے ۔ حضرتِ سِیّدُ نا امام احمد بن ضبل عَلیْهِ رَحْمَهُ اللّٰهِ الْاَوْل ہے مروی ہے کہ ''جب اَللّٰه عَزُوجَلُ کسی قوم ہے حجب کرتا ہے قوانہیں مصائب میں مبتلا فرما تا ہے توجس نے صبر کیااس کے لئے صبر ہے اور جس نے جزوجس نے مبرکیااس کے لئے حبر ہے اور جس نے جزوجس نے مبرکیااس کے لئے جزوجہ ہے۔ '' دسند امام احمد ، باقی مسند الانصار ، ۱۱،۱۹ مدین ، ۱۳۹۹ کی وجہ ہے۔ ان احادیثِ مبارکہ میں بندہ مومون کے لئے بڑی بشارتیں ہیں کیونکہ انسان کو بھی مرض یاغم کی وجہ ہے۔ تکلیف ضرور پیچنی ہے اور مرض ، دکھ ، دردہ نکلیف بدنی یا قبلی تمام کی تمام صبہتیں مومن کے گنا ہوں کومٹاتی ہیں۔ تکلیف ضرور پیچنی ہے اور مرض ، دکھ ، دردہ نکلیف بدنی یا قبلی تمام کی تمام صبہتیں مومن کے گنا ہوں کومٹاتی ہیں۔

مُفَيِّر هُبِيرِ حَكِيْمُ الْأُمَّت مُفتى احمد يارخان عَلَيْهِ رَحْمَةُ الْعَنَّان اس حديث كِتَحْت فرماتے ہيں: انسان صبر ہے وہاں پہنچتا ہے جہال دیگرعبا دات سے نہیں پینچ سکتا۔ (مراۃ المناجج، ۴۱۰/۲)

حدیث ندکور میں مصیبت پر صبر کرنے کی ترغیب دلائی گئی ہے، مصیبت کا آنا خیر کی علامت ہے، اس لئے جب کوئی مصیبت آن پڑے تو صبر سے کا م لیا جائے ، شکوہ و شکایت کے الفاظ اپنی زبان پر ندلائے جا کیں اور نہ ہی لوگوں کے سامنے پریشانی کا اظہار کیا جائے۔ کیونکہ مصیبت پر صبر کرنا گنا ہوں کے میٹنے اور درجات کی بلندی کا سبب ہے۔

## م نی گلدسته

#### النَّذِيْنَ بِالَّ كَى نَسِبَ سِي هَذَ يِثُ مِذْكُوراً وَرَالْكَى وَخُمَاهِتَ سِي مِكْنِي وَالْيِ 5 مِدْنِي بِهُولُ

- (2) صبر وہ عظیم نیکی ہے جس کے ذریعے انسان وہ مقام ومرتبہ پالیتا ہے کہ دوسری نیکیوں کے ذریعے اسے حاصل نہیں کرسکتا۔
  - (3) مصائب میں وہی مسلمان مبتلا ہوتا ہے جس سے اَللّٰه عَرْوَجَلْ محبت فرما تاہے۔
  - (4) مصائب وآلام ہے گھبرا کر بے صبری نہیں کرنی چاہیے بلکہ صبر کر کے قطیم اجرحاصل کرنا چاہیے۔
    - (5) بےصبری ہے مصیبتیں دورنہیں ہوتی بلکہ صبر پر ملنے والا اجرضر ورضائع ہوجا تاہے۔

آلَلْه عَـزُوجَلَّ جَمين اپنی واکی محبت سے مالا مال فرمائے ، اپنی رضا والے کام کرنے کی تو فیق عطا فرمائے ، مسید مسیّد الصَّابِرِیُن رَحُمَةٌ لِلْعَالَمِیْن صَلَّى اللهُ تَعَالی عَلیْهِ وَالِهِ وَسَلَّه کے صدیے جمارا حشر صابرین کے ساتھ فرمائے! امین بِجَاهِ النَّبِیّ الْاَمِیْن صَلَّى اللهُ تَعَالی عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّه اللهُ مَعَالی عَلَیْهِ وَاللهِ وَسَلَّه

\*\*\*

#### 🦸 موت کی تمنا نہ کرو!

عَنُ أَنَس رَضِيَ اللَّهُ عَنُهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَعَمَنَّيَنَّ أَحَدُكُمُ الْـمَـوُتَ لِـضُرِّ أَصَابَهُ فَإِنُ كَانَ لَا بُدَّ فَاعِلًا فَلْيَقُلُ اللَّهُمَّ أَحْينِي مَا كَانَتِ الْحَيَاةُ حَيُرًالِي وَتَوَفَّنِي إِذَا كَانَتِ الْوَفَاةُ خَيْرًا لِي. (بحارى، كتاب المرضى، باب نمني المريض الموت، ١٣/٤، حديث: ٥٦٧١)

ترجمہ: حضرت سَيْدُ ناانس بن مالك دَخِنى اللهُ تَعَالى عَنْهُ عمروى بكر مرسول كريم صلّى اللهُ تعَالى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم فَ فر مایا: کسی تکلیف کے آنے رہتم میں ہے کوئی شخص ہرگز موت کی تمنانہ کرے اگر ضروری ہوتو پیکمات کیے: '' **یا اَللّٰہ! مجھ**اس وقت تک زنده رکھ جب تک میرے لئے زندہ رہنا بہتر ہے اور جب میر امر نابہتر ہو مجھے موت دے دے۔''

علامه أبُوزَكُويًا يَحىٰ بِنُ شَرَف نَوَوى عَلِيْهِ رَحْمَةُ اللهِ الْعَدِى شرح مسلم بيل فرمات بين: "اس حدیث میں اس بات کی تصری ہے کہ کسی مرض ، فی قُو و فاقد ، دہمن کے خوف یا اس جیسی دوسری دُنیوی مَشَفَعو ی کی وجہ ہے موت کی تمنا کرنا مکروہ ہے۔ ہاں! جب وینی نقصان یا کسی فتنہ میں مبتلا ہونے کا خوف ہوتو اس صورت میں موت کی تمناممنوع نہیں اور ہمارے بہت ہے أسلاف رَحِمَهُ اللّٰهُ السَّلَام نے فتنے یا دینی نقصان کے خوف ہے موت کی تمناکی، اگرکسی کوابیاخوف ہوتو وہ ارشادِ نبوی کے مطابق یوں دعا کرے:'' **پیااَک اُن**ھ عَدْوَ جَنْ! جب تک میرے ق میں زندگی بہتر ہو مجھے زندہ رکھ اور جب میر امرنا بہتر ہوتو مجھے موت دیدے۔'' اور افضل یہی ہے کہ وہ صبر کرے اور تقدیر پر راضی الرجيد (شرح مسلم للنووي، كتاب الذكر والدعاء والتوبة ....الخ، باب كراهة تمني الموت لضر نزل به، ٧/٩، الجزء السابع عشر)

### 📲 لبی عمر مومن کے لئے بہتر ہے

حضرت بَيْدُ ناعَلَّاهَه أَبُو الْحَسَن إِبُنِ بَطَّال رَحْمَةُ اللهِ تَعَالى عَلَيْهِ شرح بحارى يُس فرمات بين: ' نذكوره حديث مين حضورا كرم، نور مُجَسّم حَلّى اللهُ تَعَالى عَليْهِ وَالِهِ وَسَلَّم فَ مصيبت كوفت موت كي تمناكر في ے اپنی امت کومنع فر مایاا در اُس ونت موت کی دعا ما نگنے کی اجازت عطا فر مائی جب موت ان کے لئے بہتر ہو۔

ٔ حضرت ِسَیِدُ ناابو ہر بر ودکونی اللهُ تَعَالَی عَنْهُ سے مروی ہے کہ نہتی تحریب ،رءوف رحیم صَلَّی اللهُ تَعَالی عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّه نِے ' فرمایا:'' تم میں ہے کوئی موت کی تمنا نہ کرے اور نہ ہی اس کے آنے سے پہلے اس کی وعامائے اس لئے کہ جبتم میں ہے کوئی مرجا تا ہے تو اس کا تمل مُنقَطَع (ختم) ہوجا تا ہے اور مومن کی عمر جنتی زیادہ ہواتی بہتر ہے۔'

سوال: الركوئي كي كه حضور صلَّى اللهُ تَعَالى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّه كالبِينِ وِصال كووتت يفرمانا: "اَللَّهُمَّ اللَّهِ تَعَالى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّه كالبِينِ وِصال كووتت يفرمانا: "اَللَّهُمُّ اللَّهُ عَزُوجُلُ مِحْدِيْقِ اعْلَى علادے) يه صالى على توموت كى تمنانى ب، اسى طرح اَميرُ المُوقونِيُن حضرت بسبيدُ ناعلى المُموت كى تمنانى عَنْهُمَا في موت كى تمنافر ما كى (تو اس مين عنه ما اللهُ تعالى عَنْهُمَا في موت كى تمنافر ما كى (تو اس مين كيا حكمت تقى ) حالانكه حديث ياك مين موت كى تمناسي عن فرمايا كيا ہے؟

جواب: ان احادیث مبارکہ میں کوئی تعارُض (عراو) نہیں ہے کیونکہ حضور صلّی الله تعالیٰ علّیہ وَالله وَسَلّم کا بی رَما ان اللهُ عَلَیْ بِالرَّفِیْقِ اللهُ تعالیٰ علیّه وَالله وَسَلّم کورب ہے ما قات کی خوشجری دے رہے تھے آپ نے انہیں دی کھر کرجان لیا تھا کہ اب آپ صلّی الله تعالیٰ علیّه وَالله وَسَلّم کا وصال ہونے والا ہوت آپ صلّی الله تعالیٰ علیّه وَالله وَسَلّم کا وصال ہونے والا ہوت آپ صلّی الله تعالیٰ علیه والله و مَسَلّم نے حضرت سِیّد مُنا فاطمۃ الزہرار ضِی الله تعالیٰ عَنها ہے بہلے ہی فرمادیا تھا کہ انہ الله تعالیٰ عَنها ہے الله تعالیٰ عَنها کہ الله تعالیٰ عَنها سے بہلے ہی فرمادیا تعالیٰ عَنها کہ الله تعالیٰ عَنها ہے مروی ہے کہ بعد کوئی تکلیف نہ پنچے گی۔ 'اُمُّ اللّمُ وَمِنین حضرت سِیّد مُناعا مَشرصد بقد دَضِی الله تعالیٰ عَنها ہے مروی ہے کہ حضور صَلّی الله تعالیٰ عَنها کہ مروی ہے کہ حضور صَلّی الله تعالیٰ عَنها کہ الله تعالیٰ عَنها کہ اسے اختیار ندویا جائے ، پھر جب میں نے آپ صَلّی الله تعالیٰ عَلیْه وَالله وَسَلّم وَله وَسُلّم کو الله وَ وَالله ہُورَا ہے اور حضور صَلّی الله تعالیٰ عَلیْه وَالله وَسَلّم وَ وَالله ہُور الله ہُو الله تعالیٰ عَلَیْه وَالله وَالله وَ الله الله تعالیٰ عَلَیْه وَالله وَسَلّم وَ وَالله ہِالرَّفِیْقِ الله عَله مِی کہ وَ مِن مِن اختیار نہیں فر مایا اور آخرت کی زندگی کو پیندفر مایا اورا بنی امت کو بھی بہی تعلیم دی۔ وَسَلَم نے وَ وَ وَالله ہُورِ وَالله عَلَم وَ وَالله عَلَم وَی۔

(شرح بحا ري لابن بطال، كتاب المرضى، باب تمنى المريض الموت، ٣٨٧/٩)

اس طرح حضرت سَيِّدُ ناعمر فاروقِ اعظم رَضِيَ اللهُ تَعَالى عَنْهُ كوجب بيخوف لاحق جواكه بره ها بياورجسماني

 $m{\phi}$ و: مجلس المدينة العلمية $m{\phi}$ ل ينت العلمية ( $m{\phi}$ ل المدينة العلمية) مجلس المدينة العلمية ( $m{\phi}$ 

کمزوری کی وجہ سے شایدرعایا ہے متعلق احکام خداوندی صحیح طور سے بجانہ لاسکیں یا کوئی ایبا کام نہ ہو جائے جو دنیایا آخرت میں باعث ملامت ہوتوانہوں نے دعا کی کداے میرے **اللّٰہ** عَدُّوْجِلُّ اس سے پہلے کدمیں عاجز ہوجاؤں یا مجھ برملامت کی جائے تومیری روح قبض فرما۔

اس طرح جب أحيدو المُمؤونيين حضرت سبيد نامولائ كائنات ،على المُمُوتَضلي شير خُدا كرَّمُ اللهُ تَعَالى وَجْهَةُ الْكُريْد كورعايات أكتاب يارعاياك ان سه أكتاب اوراس كے نتیج ميں الله عَزْوَجَنْ كى ناراضى يا دور ند ہونے والے باہمی اختلاف کا خوف ہوا تو انہوں نے موت کی تمنا کی ۔ (شرح بعداری لابن بطال، کتاب المرضی، باب تسنی المريض الموت، ٣٨٩/٩)

تفہیم ابنخاری شرح بخاری میں ہے:اس حدیث پاک سے معلوم ہوتا ہے کہ مصیبت کے وقت موت کی خوابش كرناممنوع بي بعض في كهايه "نهى " (موت كي تمناف منع كرنا) آيت مقدسه مين بوسف عَليْه السّلام كوول

توجمة كنز الايمان : مجصملمان المااوران سيلابو

تیرے قربِ خاص کے لائق ہیں۔

تَوَقَّنِيُ مُسْلِمًا وَّٱلْحِقْنِيُ بِالصِّلِحِيْنَ ۞

(پ۱۰۱۰يوسف:۱۰۱)

اورحضرت سبيد ناسليمان عكيه الشكاه كقول

نوجمهٔ كنز الايمان :اور مجھا پي رحمت سے اين ان بندوں میں شامل کر جو تیرے قرب خاص کے سز اوار ہیں۔

وَادُخِلْنُ بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّلِحِيْنَ ٠

(پ٩:١٠١١نمل: ١٩)

اوراس حديث "المُحِقِّني بِالرَّفِيْقِ اللَّاعُلي" منسوخ ميد (تفهيم البخاري، ١٥٥٨)

افسوس! آج کل اسلامی تعلیمات سے دوری کی وجہ سے بہت سے لوگ گھریلونا جا قیول بھی معاش بھی مُو ذِي مرض يا اور طرح طرح كى پريشانيول سے تنگ آكرموت كى تمناكرتے وكھائى دينے ہيں ، انہيں اس حديث ياك ہے عبرت حاصل کرنی چاہیے۔ بہت ی احادیث مبار کہ میں موت کی تمنا ہے منع فرمایا گیا ہے۔ چنانچے، اس همن میں حِيار فرامين مصطفى صلَّى اللهُ تعَالى عَلْيهِ وَاللهِ وَسَلَّه ملاحظه فرماييَّ!

(1) تم میں سے کوئی موت کی تمنانہ کرے اور وقت سے پہلے اس کی دعانہ کرے کیونکہ جب کوئی مرجاتا ہے تو اس کے ' انگمال بھی مُنقَطَع ہوجاتے ہیں اور مومن کے لئے زیادہ عمر میں بھلائی ہے۔ (مسلم، کتاب الذکر والدعا والنوبة والاستغفار، باب کراهة تعنی المعون لضر نزل به، ص ١٤٤١، حدیث: ٢٦٨٢)

(2) تم میں سے کوئی موت کی تمنا نہ کرے کیونکہ اگر نیک ہے تو اُمید ہے کہ اس کی نیکیاں زائد ہوں گی اور اگر بدہ تو شاید بھلائی کی طرف لوٹ آئے۔ (بعاری، کتاب التعنی، باب ما یکرہ من التعنی، ٤٨٦/٤، حدیث: ٣٢٥٥)

(3) موت كى تمنامت كروكيونك مَنوُع كى بولناكى تخت ب،انسان كى عمركازا كد بونا نيك بختى بمكن ب كه ألك الله

عَزُّوَجَلُّ اسے رجوع كرنے كى تو فتى عطافر مائے - (مسند امام احمد، مسند جابر بن عبد الله، ١٤٥٧، حديث: ١٤٥٧)

(4) حضرت سَيِدُ ناانس، رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ فِي مايا: أكر نبتي كويم، رءوف رحيم صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَإِلهِ وَسَلَّهِ مُوت كَل

تمناكر في سيمنع ندفر مات تومين تمناكر تاربخارى، كتاب التدنى، باب ما يكرد من التدنى، ٤٨٦/٤، حديث:٧٢٣٣)

ندکورہ احادیث مبارکہ میں موت کی تمنا سے منع فر مایا گیا ہے۔اس لئے موت کی تمنانہیں کرنی چاہیے بلکہ درازی عمر بالخیراوردارزی عمر عَلَی الطَّاعَةِ (یعنی نیکیوں والی لمبی زندگی) کی دعا کرنی چاہیے، کیونکہ جس کی عمر زیادہ ہوگ اس کی نیکیاں بھی زیادہ ہوگا ہے۔ چانچہ، چارفرامین مصطفے اس کی نیکیاں بھی زیادہ ہوگا ۔ بہت میں احادیث میں لمبی عمر کی فضیلت بھی بیان فر مائی گئی ہے۔ چنانچہ، چارفرامین مصطفے بیان کئے جاتے ہیں:

(1) حضرت سَيِدُ ناابو ہر ررور وضى اللهُ تعَالى عَنْ عُر ماتے ہيں: ايک خص نے بارگا ورسالت ميں عرض کی: ' يَا رَسُولَ الله صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّد اسب سے بہتر کون ہے؟ ' فرمایا: ' جس کی عمر طویل اور عمل اچھا ہو۔' بوچھا: سب سے بُرا کون ہے؟ فرمایا: ' جس کی عمر لمبی اور عمل بُرا ہو۔' رومذی ، کتاب الزهد باب منه ، ٤٨٤؛ ١ ، حدیث: ٢٣٣٧)

(2) رَسُولُ الله صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم نَعْ ما يا بتم مين بهتروه بجس كى عمر لمين اورعمل اجها مو ومسند امام احمد،

سند ابي هريرة، ۲۰/۳، حديث:۲۱۱۱)

(3) نبتی سی به مرء وف رجیم صلّی اللهٔ تعَالی عَلیْه و وَلِه وَسَلَّه نَے فر مایا: کیا عین سیمین تمہار سے سب سیمین آومی کی جُرنہ و وال ؟ صحابہ کرام عَلَیْهِ مُر الدِّحْوَان نے عُرض کی : بال ایک رسود کی الله صلّی الله عَدالی علیہ و کاله و دَسَلَه الله و مَلَه و واله و دَسَلَه الله و مَلَه و واله و دَسَلَه الله و مَلَه و و مُلْه و

معلوم ہوا کہ اگرانسان طویل عمر پائے اوراس میں خوب نیک اعمال کرے تو یہ اس کے لئے زیادہ بہتر ہے کیونکہ نیک اعمال حدیث مذکور میں بیان ہوا کہ ایک کیونکہ نیک اعمال جتنے زیادہ ہونگے استے ہی درجات بھی زیادہ ہونگے جیسا کہ حدیث مذکور میں بیان ہوا کہ ایک مسلمان ایک شہید سے ایک سال زیادہ عمر پائی اوراس نے اس ایک سال میں اُللّہ عَزْوَجَلَّ کی اتنی عبادت کی کہوہ نیک اعمال میں شہید سے بھی آگے نکل گیا۔

### الموت کی تمنا کرنے کی جائز صورتیں

رَنْجُ ومصیبت سے گھبرا کرموت کی تمنا کرناممنوع ہے۔ ہاں شوقِ وصلِ الی (اَللّٰہ عَـزُو بَعلَ سے طنے کے شوق)، صالحین سے ملنے کے اِشْئیسَاق (شوق)، دینی نقصان یا فتنے میں پڑنے کے خوف سے موت کی تمنا کرنا جا کڑ ہے، رَئِیْسُ الْسُمُتَکَلِّمِیْن حضرت علامہ مولانا نقی علی خان عَلیْہ رَخْمَةُ الرَّحْمَٰن فرماتے ہیں: جب دین میں فتندد کیھے توا پے ہے مرنے کی دعاجائز ہے حضورا قدس صَلّی اللهُ تعَالی عَلیْهِ وَالِهٖ وَسَلّه سے منقول ہے: ' إِذَا اَرَ دُتَّ بِقُومٍ فِتُنَةً فَاقْبِضُنِیُ اَلَیْکَ غَیْرَ مَفْتُونَ ''اے اَللّٰه عَزَّوَ جَلَّ اجب تو کسی قوم کے ساتھ عذاب و گراہی کاارادہ فرمائے (ان کے اعمالِ بد کے سبب) تو جھے بغیر فقتے کے اپنی طرف اٹھا۔ حدیث پاک میں ہے: تم میں سے کوئی موت کی آرزونہ کرے مگر جب کہ نیکی کرنے پر اعتماد نہ رکھتا ہو۔ سرکاراعلی حضرت، امام البسنت ، مولا ناشاہ امام احمد رضا خان عَلیْه رَحْمَةُ الدَّحْمُ نِ فرماتے ہیں: خلاصہ بیہ کہ دُنیوی مَضَرَّ تول (نقصانات) سے نیچنے کے لئے موت کی تمنا ناجائز ہے اور دینی مَضَرَّ ت (دینی نقصان) کے خوف سے جائز۔ (فضائلِ دعا می ۱۸۲)

اسی طرح بعض روایات میں بھی موت کی تمنا کرنے کا ذکر ہے۔ چنا نچہ ،حضرتِ سِیّدُ نا ابو ہر بر ودخِسی اللهُ تعالی عُنهُ سے مروی ہے کہ رسوں الله مسلّی اللهُ تعالی عَلیْه وَالِه وَسَلّم نے فرمایا: قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک کہ قبر کے نه سے مروی ہے کہ رسوں الله مسلّی الله تعالی علیْه والِه وَسَلّم موتا - (بحاری کتاب الفتن ، باب لا تقوم الساعة حتی یغبط اهل القبور ، ٤٤٧/٤ ، حدیث: ٥ ٧١١)

اَميرُ الْمُؤَمِنِيُن حضرتِ سَيِّدُ ناعمر بن خطاب رَضِي اللهُ تَعَالى عَنْهُ نُه وعا كى: ال اَلله عَزَّوَ جَلَّ! ميرى عمر برح سَلَّى الله عَنْهُ عَنْهُ مِنَ اللهُ مَعَلَى عَنْهُ مُنْ الله عَزَّوَ جَلَّا الله بنول - برُصَّ عَنْ الله عَنْهُ وَالله وركوتا بن كرنے والانه بنول -

(كنز العمال، كتاب الحدود، قسم الاقوال، ١٧١/٣، حديث: ٩ ١ ٣٥١، الجزء الخامس)

عرض کی: یہ کسے ہوسکے گا؟ تو آپ نے فرمایا: اِنُ شَآءَ اللّٰه عَزَّوَ جَلَّ ایسے ہی ہوگا۔ چنانچہ مسجدِ نبوی محرابُ النبی نمازی حالت میں مصلائے مصطفیٰ پر آپ کو کا فرمجوسی آبُ و لُولُوْ نے شہید کردیا، دعا کیاتھی کمان سے نکلا ہوا تیرتھا کہ جو کہا تھا وہی ہوا، کیوں نہ ہو، بیرب کی مانتے ہیں رب ان کی مانتا ہے۔ (مراة المناجج ۲۲۲۳۶)

صَدُرُ الشَّرِيْعَ وَصَرَتِ علامه مولا نامفتی مجمد المجمعلی اعظمی عَدَیْهِ رَحْمَهُ اللّهِ الْقَوِی بہار شریعت میں فرماتے ہیں: مرنے کی آرز وکرنا اوراس کی دعا مانگنا مکروہ ہے، جبکہ کسی دنیوی تکلیف کی وجہ سے ہو، مثلاً تنگی سے بسر اوقات ہوتی ہے یا دشمن کا اندیشہ ہے مال جانے کا خوف ہے اور اگریہ باتیں نہ ہوں بلکہ لوگوں کی حالتیں خراب ہو گئیں معصیت میں مبتلا ہیں اسے بھی اندیشہ ہے کہ گناہ میں بڑجائے گا تو آرز و نے موت مکروہ نہیں۔ (بہار شریعت ۱۵۸/۳ مصیت میں مبتلا ہیں اسے بھی اندیشہ ہے کہ گناہ میں بڑجائے گا تو آرز و نے موت مکروہ نہیں۔ (بہار شریعت ۱۵۸/۳)

ﷺ طریقت امیراملِسنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامه مولا ناابو بلال **محمدالیاس عطار قادری** دَامَتْ بَدرَ کَهاتُهُوهُ الْعَالِيهُ بارگاه رسالت میں یوں استغاثہ کرتے ہیں:

سلامت لے کے جاؤدین وایمال یکا رَسُول الله بقی پاک میں بن جائے رُبَت یکا رَسُول الله صَلَّى الله صَلَّى الله تَعَالَى عَلَى مُحَمَّد

مجھے ہریالے گنبد کے تلے قد موں میں موت آئے میں ہوں سی رہوں سی مروں سی مدینے میں صَلُّوا عَلَی الْحَبِیْب

#### ''سپڑگئیبہ کے 7حروث کی شبت سے حدیث مذکور اور ا<u>س کے وظامات سے ملائے والے 7 مدنے پھول</u>

- (1) د نیوی مصائب سے تنگ آ کرموت کی تمنا کرنا کروہ ہے۔
- (2) خوش بخت ہےوہ مسلمان جس کی عمر طویل اورا عمال صالحہ کثیر ہوں۔
- (3) دینی نقصان یا کسی فتند میں مبتلا ہونے کا خوف ہوتو موت کی تمنا کرنا جائز ہے۔
- (4) **اَللّٰه** عَزُوجَلُ اوراس کے بیارے حبیب صَلَّی اللهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَاللهِ وَسَلَّم ہے ملاقات کے شوق میں موت کی تمنا کرنا حائز ہے۔
  - (5) بُراہے و شخص جس کی عمر طویل اور اعمال برے ہوں۔
- (6) اگرموت کی دعا کرنا ضروری ہوتو بول دعا کی جائے: اے **اَللّه** عَنْ وَجَلْ جب تک میرے ق میں زندگی بہتر ہے مجھے زندہ رکھ جب موت بہتر ہوتو مجھے اس دنیا ہے اٹھالے۔

**ٱللّٰه** عَزْوَجَلَّ جميں دين ودنيا كى بھلائياں عطافر مائے ،اگر ہمارے مقدر ميں بدبختى لكھ دى گئى ہوتواہے مثا

المِين بِجَاهِ النَّبِيِّ الْآمِين صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم

كرمين نيك بخت لكود\_\_ يَهْحُوااللهُ مَالِيَشَاءُوَ بُثُبِثُ عَنْ وَعِنْ لَاَ أَمُّر

توجمهٔ كنز الايمان : ٱلله بويابٍ مثاتا اورثابت

الكِتْبِ (ن ١٦٠، الرعد: ٢٩)

کرتاہے،اوراصل لکھا ہوا اُس کے پاس ہے

تُوْبُوا إِلَى اللَّهِ اسْتَغُفِرُ اللَّهِ

صَلَّى اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَىٰ مُحَمَّد

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيُب

عديث نمبر:41

عَنُ آهِى عَبُدِ اللّهِ حَبَّابِ بُنِ الْآرَبِّ رَضِى اللّهُ عَنُهُ قَالَ: شَكُونَا إلى رَسُولِ اللّهِ صَلَى اللّهُ عَنَهُ قَالَ: شَكُونَا اللّهِ رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَنهُ قَالَ: اَلا تَسْتَنُصِرُ لَنَا ، اَلَا تَدْعُولَنَا؟ فَقَالَ: قَدْكَانَ مَنُ قَبُلَكُمْ يُوْتَى بِالْمِنْشَارِ فَيُوضَعُ عَلَى رَأْسِهِ مَن قَبُلكُمْ يُوْتَى بِالْمِنْشَارِ فَيُوضَعُ عَلَى رَأْسِه مَن قَبُلكُمْ يُونِي بِالْمِنْشَارِ فَيُوضَعُ عَلَى رَأْسِه فَي عُلَى اللهُ عَلَى اللهُ مَن الله عَلَى الله وَاللّهِ عَلَى وَاللهِ فَي الله وَاللّهِ الله وَاللّهِ عَلَى الله وَاللّهِ الله وَاللّهِ عَلَى عَلَى الله وَاللّهِ عَلَى اللهُ وَاللّهِ الله وَاللّهِ عَلَى الله وَاللّهِ عَلَى اللهُ وَاللّهِ عَلَى الله وَاللّهِ عَلَى اللهُ وَاللّهِ الله وَاللّهِ عَلَى الله وَاللّهِ عَلَى الله وَاللّهِ عَلَى الله وَاللّهِ الله وَاللّه وَاللّهُ الله وَاللّهِ الله وَاللّهِ الله وَاللّهِ الله وَاللّه وَاللّهِ الله وَاللّهُ وَاللّهِ الله وَاللّهِ الله وَاللّهُ الله وَاللّهُ وَاللّهُ الله وَاللّهُ وَاللّهِ الله وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهِ الله وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهِ اللهُ وَاللّهُ وَاللّهِ الله وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهِ اللهُ وَاللّهُ وَاللّهِ اللهُ وَاللّهِ الله وَاللّهُ وَاللّهِ الله وَاللّهِ اللهُ وَاللّهِ الله وَاللّهِ اللهُ وَاللّهِ اللهُ وَاللّهِ اللهُ وَاللّهِ اللهُ وَاللّهِ اللهُ وَاللّهِ اللهُ وَاللّهُ وَاللّهِ اللهُ وَاللّهُ وَالل

(بخارى، كتاب المناقب، باب علامات النبوة في الاسلام، ٢/٣٠٥، حديث: ٣٦١٢)

ترجمہ: حضرت سَیّد ناخبًاب بِنُ اَرَت دَضِیَ اللّهُ تَعَالَی عَنْهُ فرماتے ہیں: ہم نے نبی اکو مِصَلَی اللهُ تَعَالَی عَلَیْهِ وَاللهِ وَسَلّه عَلَیْ وَاللهِ عَلَیْهِ وَاللهِ عَلَیْهِ وَاللهِ عَلَیْهِ وَاللهِ عَلَیْهِ وَاللهِ وَسَلّه عَلَیْ وَاللهِ وَسَلّه عَلَیْهِ وَاللهِ وَسَلّه عَلَیْ وَاللهِ وَسَلّه وَالله وَسَلّه عَلَیْ وَاللهِ وَسَلّه وَالله وَالله وَسَلّه وَالله وَالله وَسَلّه وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَلَا مِنْ مَا مِلْ الله وَلَا الله وَالله وَالله وَلَالله وَلَا مُعَلّم الله وَلَا الله وَلَا مِلْ الله وَلَا الله وَلَا وَلَا الله وَلْمُ الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله



علامه بَكُرُ اللِّين مَحْمُود بِنُ آحُمَد عَيْنِي عَلَيْهِ رَخْمَةُ اللهِ الْغَيى عُمُدَةُ الْقَادِى شرح بخارى ميل فرمات بين: "صحابة كرام عَلَيْهِهُ الرِّضْوَان كاحضور صَلَّى اللهُ تَعَالى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم سَعَرُضْ كَرِنا كراَّ بِٱللَّه عَزْوَجَلْ سَهِ بَمار سِ کئے مدوطلب کیوں نہیں فر ماتے؟ تا کہ اَللّٰہ عَدِّوَجُلُ کفار پر ہماری مدوفر مائے یاان پراپنا کوئی عذاب نازل فر مائے ، پہ ' آ پ صَلَّی اللّٰهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّهُ کودعا پرا بھار نے کے لئے تھااور حضور صَلَّی اللّٰهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّهُ کا صحابہ کرام عَلَیْهِهُ السِّرِخْدُ وَان کو بھا اور فر مانا کہتم جلدی کرتے ہو، اس کا مطلب بیہ ہے کہ جلدی نہ کرواور صبر سے کام لواور ہم نے تہ ہیں پچھلی امتوں کا جو حال سنایا اس پرخودکور کھ کرصبر کرو۔ حضور صَلَّی اللّٰهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّهُ کَا اسْ طرح کی بھی امتوں کے واقعات سنانے کا مقصد بیتھا کہ صحابۂ کرام عَلَیْهِ اُلرِّمْهُوان کا صبر مزید پختہ ہوجائے۔

(منخصا عمدة القارى، كتاب المناقب، باب علامات النبوة، ٢ ٣٤٦/١ تحت الحديث:٣٦١٦)

# مومنول پرظلم

مُفَيِّر هِيهِم حَكِيْمُ الْامْتُ مُفتى احمه يارخان عَلَيْهِ وَهُمَةُ الْعَنَّان حديثِ الْمُور كَتَحْت الرمات إلى: " يَجِيل المتول عيل مومنول برالي تختى كى جاتى تقى كه انهيل زنده بى آرے سے چير ديا جاتا تھا۔ وه چِر جاتے سے گرايمان نہ چھوڑ تے سے نه اُن مُعيبتوں سے گھبراتے سے اور لو ہے كى نوكيلى اور دھار واركنگھيال ان كى گھور فى عيل ھوئى جاتى تھيں، جب وه د ماغ كى تهدتك بينچ جاتى تھيں تو انهيل چيھے كى طرف زور سے کھينچا جاتا تھا جس سے ان كا بھيجہ تك تھنج كى طرف زور سے کھينچا جاتا تھا جس سے ان كا بھيجہ تك تھنج بكر باہر نكل بڑتا تھا، گروه لوگ اس كے باوجود ند گھبراتے سے منايمان چھوڑ تے سے تے تم تو خير وُلا مَم (بہترين اُمت) ہوتمہارى اِسْتِ قاصل مان سے معلوم ہوا كہ بوتمہارى اِسْتِ قاصل مان وَلَى وَلَا اِللَّهُ مَا اَللَّهُ عَلَى اللَّهُ مَا اَللَّهُ عَلَى اللَّهُ ال

) مجس المدينة العلمية  $(J_{M-1}, f_0)$  مجس المدينة العلمية والمدينة العلمية (

اور فرما تاہے:

وه الفيال ويضال و المسالحين عظموه و و على المسالحين على المسالحين على المسالحين على المسالحين ا

لِيُظْهِرَةُ عَلَى الرِّيشِ كُلِّهِ لا (ب ١٠ التوبه: ٣٣) توجمهٔ كنز الايمان: كرأت سب دينول پرغالب كر ـــ (مراة المناجيج، ١٢١٨)

#### 🤲 بارگاهِ رسالت میں دعا کی درخواست

شارح بخارى فقيداعظم مضرت علامه فتى شريف الحق امجدى عَلَيْدِ رَحْمَةُ اللهِ الْعَوَى نُوزُ هَهَ القارى شوح بخارى مين فرماتے بين: (حضرتِ مَيْدُ ناخَبَّاب بِنُ أَرَت رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ كُو) مشركين سے تخت تكيفين بيني تقيس آپ دَخِسَ اللَّهُ تَعَالٰي عَنْهُ عُلام يَصِان كامكهُ مَرمه ميں كوئى حامى ويا وَر (مددگار) نه تھااس لئے اُن پرستم گرايسے ايسے مظالم ڈھاتے تھے جسے من کرروح لرز جاتی ہے۔انہیں دیکتے ہوئے انگاروں پرلٹا کرسینہ پر بھاری پچھرر کھ کرچڑھ جاتے اور اس وقت تک نہ چھوڑتے جب تک اَ نگارے بجھ نہ جاتے۔ایک دفعہ توان کے ظالم آ قانے لوہا تیا کراُن کے سرکوداغ ویا۔ان جان لیوامصائب سے تنگ آ کرانہوں نے (بارگاہ رسالت میں) یدورخواست پیش کی تھی۔

صَنْعَاء \_ يمن كادارالسلطنت تقااوروبال كاسب سے براشبر۔

حَضْرَ مَوْت حصنعاء سے جارون سے زیادہ کی مسافت پرایک شہر ہے اوراس کا بھی احمال ہے کہ صنعاء سے مراد شام کاصَنعاء ہوجوشام میں دِمَشُق کے بَابُ الْفَوَادِيْس كاطراف مِن ايك بستى ہے۔مطلب يہ ہے كمآج انسان کا ایک شبرہے دوسرے شہر میں جانا خطرے ہے خالی نہیں لیکن ایک وفت آئے گا کہ پورے عرب میں إسلام تھیل جائے گااورابیاامن قائم ہوگا کہ سی سفر میں کوئی خطر محسوس نہیں ہوگا اگر چہوہ لمباسفر ہو۔ (نزھة القاری، ۵۳۵/۴)

# 🦋 جسم کی کھال اُ تاردی گئی 📡

حضرت سَيِّدُ ناحَسَن بَصُوى عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللهِ الْقَوى مع منقول م كه الابقدامةون مين ' عُقَيْب "نامى ايك عابدایک پہاڑی پراً لله عزوجاً کی عبادت کیا کرتا تھا۔ایک مرتبدا سے خبر ملی کقریبی شہرمیں ایک ظالم وجابر بادشاہ لوگوں  اور ہڑے ہی جرائت منداندانداز میں کہا: اے بادشاہ! اَللّٰه عَنْ وَجَلَّ سے ڈر! بین کر بد بخت وظالم بادشاہ غضب ناک ہوگیا اور ہڑے گتا خاندانداز میں بولا: اے کتے! تیرے جیساحقیر شخص مجھے اَللّٰه عَزْوَجَلَّ سے ڈرنے کا تھم دے رہا ہے،
میں تجھے اس گتا خی کی الی سزادوں گا کہ آج تک د نیا میں الی سزائسی کو خددی گئی ہوگی۔ پھراس ظالم باوشاہ نے تھم ویا
کہ قدموں سے سرتک اس کی کھال اتا رلوتا کہ بیر ٹرپ کر مرے! تھم پاتے ہی جلاد آ گے ہڑھے عابد کو زمین پر
لٹا یا اور قدموں سے کھال اتا رنا شروع کر دی۔ وہ صبر وشکر کا پیکر بنار ہا، زبان سے اُف تک نہ کہا۔ جب پیٹ تک کھال
اُتار کی گئی تو ورد کی شدت سے اس کے منہ سے در دبھری آ ہ نکلی فوراً تھم الہی پہنچا: اے عُد قَیْب! صبر سے کام لے، ہم
اُتار کی گئی تو ورد کی شدت سے اس کے منہ سے در دبھری آ ہ نکلی فوراً تھم الہی پہنچا: اے عُد قَیْب! صبر سے کام لے، ہم
و خُوزُن (دکھ درد) کے گھر (وُنیا) سے نکال کر داحت و آ رام کے گھر (یعنی جنت) میں داخل کریں گے اور اس نگگ

جب ظالموں نے چہرے تک کھال اتار لی توشدت درد سے دوبارہ بے اختیار درد بھری آ ہ نگی ، پھر تھم الہی ہوا ،

اے عُلَیْ بیب البیری اس مصیبت پر دنیا اور آسان کی مخلوق رور ہی ہے ، فرشتے تیری طرف متوجہ ہو گئے ہیں ، اگر تو نے
تیسری مرتبہ بھی ایسی ہی پُر درد آ ہ بھری تو میں اس ظالم قوم کوشد بدعذاب کا مزا چکھاؤں گا۔ اب وہ عابد بالکل خاموش ہو
گیا کہ کہیں میری آ ہ وزاری سے میری قوم کوعذاب میں مبتلانہ کر دیا جائے ، بالآخر اس صبر وشکر کے پیکر کی تمام کھال
اتار کی گئی اور اس نے اپنی جان جانِ آفریں کے سپر دکردی ۔ (عبود الحکایات ، ص ۱۰۱)

اَللَّهُ عَزَّوَجَلَّكَى أَن پِر رحمت هو اور أن كے صَدُقے همارى ہے حساب مففرت هو۔

المِيْن بِجَاهِ النَّبِيِّ الْآمِيْن صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللَّهِ وَسَلَّم اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم

چلے تم گلے لگانا مدنی مدینے والے ہو نصیب سر کٹانا مدنی مدینے والے

تری سنتوں پہ چل کر مری روح جب نکل کر ترے نام پہ ہو قرباں میری جان، جانِ جاناں

ْ بِيْنَ ش: مجلس المدينة العلمية (£:::سري) 🗫 🗫

# المائب پرمبر کاصِلہ کھا

حضرت سَيِّدُ ناابن عباس رَضِيَ اللهُ تَعَالى عَنْهُمَّا عِيم وي بِ كهُ مركارِ والا بَبار، بم بِي كسول كه رد گار حكَّي اللهُ تَعَالى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ فِي ارشا وفر ما يا: " بني اسرائيل كا ايك شخص كهين سفرير كيا تو بيحي سے اس كي ماں نے اس كي بيوي کے دل میں شوہر کی نفرت ڈال دی اورا پنے بیٹے کی طرف ہے اسے جھوٹا طلاق نامہ دے دیا۔ چنانچہ وہ عورت اپنے دونوں بچوں کو لے کراینے والدین کے ہاں چلی گئی۔ وہاں کے ظالم بادشاہ نے مسکینوں کو کھانا کھلانے پریابندی لگائی ہوئی تھی۔ ایک دن عورت روٹی بیکار ہی تھی کہ سی مسکین نے کھانا ما نگا ،اس نے کہا:'' کیا تجھے معلوم نہیں یہاں کے ظالم بادشاہ نے مسکینوں کو کھانا کھلانے ہے منع کیا ہوا ہے؟ کہا: مجھے معلوم ہے کیکن اگر مجھے کھانا نہ ملاتو میں بھوک ہے مر جاؤں گا۔''عورت کوترس آ گیااورا سے دوروٹیاں دیں اور پہ بات کسی کو بتانے سے منع کر دیا مسکین روٹیاں لے کر وہاں سے چلا گیا۔راستے میں سیاہیوں نے روٹیاں دیکھ کر یو جھا: پیکہاں سے لائے ہو؟ " کہا: ' فلال عورت نے دی ہیں۔'' چنانچہ، سیابی اس عورت کے پاس گئے اور اس سے حقیقت پوچھی تو اس نے اقر ارکر لیا۔ سیابی اسے بادشاہ کے یاس لے گئے۔ ظالم بادشاہ نے اس کے دونوں ہاتھ کٹوا کر دربار سے نکال دیا۔ راستے میں اس کا ایک بیٹا نہر سے یانی بھرتے ہوئے نہر میں ڈوب گیا۔دوسرا بیٹا اسے بیانے کے لئے گیا تو وہ بھی ڈوب گیا۔ اب وہ بیجاری تنہارہ گئے۔اجا نک اس کے پاس ایک شخص آیا اور کہا:اے **اَللّٰہ** عَدُّوْجَلّ کی بندی! تجھے کیا ہوا؟ میں تیری حالت بہت بُری د مکیرر ہاہوں؟ کہا: مجھےمیرے حال پر چھوڑ دو، مجھ برگز رے ہوئے واقعات نے مجھے بےحال کردیا ہے۔ جب اس تُو وَارِد نِے اصرار کیا تو عورت نے سارا واقعہ بیان کردیا۔اس نے کہا: تواینے ہاتھوں اور بچوں میں ہے کس کی واپسی حامتی ہے؟ کہا: مجھےمیرے بیچ حام ئیں۔ چنانچہ، **اَللّٰہ** عَدْوَجَلْ کے حکم سے وہ دو**نوں بچوں کوبھی نہر سے سیچ** سالم نکال لایااوراس کے کٹے ہوئے ہاتھ بھی درست کردیتے اور کہا: **اُللّٰہ** عَدْوَجَلّ نے بچھ بررحم فرمایا اور مجھے تیری مدد کے لئے بھیجا۔ مسکیین کو دی ہوئی **دوروثیوں کے بدلے تیرے دونوں ہاتھ** تخصے لوٹادیئے گئے اورمسکیین پرترس کھانے اورم**صیبت** 

وه دوه و المال المالحين على المالحين على المالحين على المالحين ال

گرِصبر کرنے کی وجہ سے تیرے دونوں بیٹے تخصے لوٹا دیئے گئے ہیں اور تیرے شوہرنے تخصے طلاق نہیں دی تھی ،للہٰ دا اب تو ' اس کے پاس چلی جا، وہ گھر آ چکا ہے اوراس کی ماں کا بھی انتقال ہو گیا ہے۔ جب وہ عورت اپنے گھر گئ تو تمام معاملہ ویسا ہی پایا جیسا اسے بتایا گیا تھا۔' (الرو صد الفائق، ص۲۲)

## ج جان و دی مگرایمان نددیا

جب حضرت سَیّر ناموکی علی بَیّوْن و عَلَیْ السَّلوهٔ وَالسَّلام نے فرعون کو بیغام حق پہنچایا تو بجائے قبول کرنے کے وہ بد بخت اپنے ملک کے بوٹ برا ہے اور گرول کو آپ عَلیْہ السَّلام کے مقابلے میں لے آیا پھراس مقابلے کا انجام کیا ہوا آپی تفیی میں ہے کہ جب جادوگروں نے ابنا پورا ذَوْ رَصَرْ ف ہوا آپی تفیی کی روشی میں جانتے ہیں: چنانچہ، ''تفسیر نعیمی میں ہے کہ جب جادوگروں نے ابنا پورا ذَوْ رَصَرْ ف کردیا اورا پی رسیاں پھینک کرمیدان مقابلہ کومصنوعی سانپوں ، از دہوں سے بھردیا لوگوں کو ڈرادیا تو حضرت سِیّدُ نا موکی علیہ السَّلام کے پاس وحی آئی کہ اب موقع ہے آپ اپنا عصاؤالیس ۔ چنانچہ، آپ نے عصاؤالیا عصاؤالیا تھا کہ وہ ایک بہت بڑا اَثْ دَھا بَن گیا اوراس میدان کے سار ہے مصنوعی سانپوں ، از دھوں کوا یک ایک کر کے نگل گیا، دیکھتے بی ویک بہت بڑا اَثْ دَھا بہ ہوگیا، پھراس نے تماشا کیوں کی طرف رخ کیا ۔ سارے فرعونیوں میں بھگدڑ رکچ گئی، بہت سے لوگ کچل کر مرگئے، آپ نے اس کی گردن بگڑ کر اٹھایا تو پھروہی ہلکی پھلکی لاٹھی تھی ، حق یعنی تو حیر، فَرُو تِ مُوسَوِی، عصا کا مجزہ وہون ، ویکی وجود ورگر کرتے رہے تھا س کا معمل کا مجزہ وہونا، دیئن مُوسَوِی کا درست ہونا، ثابت بلکے ظاہر ہوگیا اور آج تک جو پچھ جادوگر کر تے رہے تھا س کا معمل مونا سے کومعلوم ہوگیا۔

جادوگروں نے سوچا کہ اگر عصامُوُ سَوِی بھی ہمارے سانپوں کی طرح ایک شُغبَدَہ (جادو) یا نظر بندی ہے تو ہمارے رَسّے ، بانس ، بَلّے جوسِینکڑوں مَنْ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ اور اِس قدروَ ( نی چیزنگل جانے کے بعداس کاوزن ایک ماشہ بھی نہ بڑھا۔ یقیناً وہ مجڑہ ہے ادرموکی عَلْیْہِ السَّلَام سِچ نبی ہیں۔ چنانچہ، وہ خوذہیں گرے بلکہ رب کی طرف سے مجدے میں گراد یے گئے ، انہوں نے شکر یہ یا اظہارِ وفا داری یا اپنے ایمان کے لیے سجدہ کیا اور مجدہ میں گر کر بلند آواز سے ُ بولے کہ ہم اُس پرایمان لائے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے یعنی وہ جسے حضرت مُوُسٹی وھارُوُن عَلَيْهِمَا السَّلَام رَبُّ الْعَالَمِينُ بَاتِ ہِيں جواُن دونوں کارب ہے،اس پر ہم ایمان لائے ،فرعون اوراس کی رَبُوبِیَّت (خدا ہونے) کے عقیدے ہے ہم پھر گئے ،تو بہ کرتے ہیں۔

فرعون جب اس میدان ہے سخت شکست کھا کر بدحوای میں بھا گا، گھر بہنے کر ہوش ٹھکانے آئے اوراہے پیۃ لگا كه جاد وگرتوسجدے ميں گركرموى عَسلند السيند السيند اوراسك زب برايمان لے آئے تواسے اپني قوم كے سامنے تخت شرمندگی ہوئی تب اس نے اپنی شرمندگی مٹانے کے لیے جادوگروں کو پھر جمع کیا مگراس دفعہ موی عَلیْہ السَّلام اس مجمع میں ندتھ۔ان سے بولا کہتم لوگ میری رعایا ہو ہتم نے میری اجازت کے بغیر دل میں حضرت موتی عَلیْدِ السَّلاد کی مَعَبَّت کیوں قائم کی ، د ماغ میں انکی عظمت کیوں سوچی ،سر تجدہ میں کیوں رکھا، زبان سے وہ کلمات کیوں کہے،تمہارے بیر اعصالین دل، د ماغ، سر، زبان میری ملکیت ہیں، تم نے انہیں میری اجازت کے بغیر کیوں استعال کیا؟ تم میری اجازت کے بغیرایمان لائے ہوریتمہاراایک قصور ہے۔اورتمہارادوسراقصوریہ ہے کہتمہیں تنگست اورموی (غریب ہے السَّلَام) نے فتح نہیں یائی ہے۔ بلکہ تم نے اس مقابلہ سے پہلے مصر میں یا مقابلہ کے وقت ''اِسٹ کَنْدَریَسہ'' میں ایک سازش کر لی تھی۔موی (عَلیْد، السَّلَام) تم سب کے استاد ہیں تم سب ان کے شاگر دہم نے دیدہ دانستہ یکھیل رحایا ہے، تا کہ تہاری ظاہری شکست دیکھ کر میں اپنی سلطنت ہے دستبردار ہوجاؤں اور میری قوم کواس علاقے ہے نکال کرخود رَاج کرو، من لو! ایسا ہرگز نہ ہوگا۔ میں تم کوتمہارے کئے کی سزا دول گاتم اپنی سزاعنقریب جان لو گے، میں پہلے تو تمهارے دوطرفه ہاتھ یاؤں کٹواؤں گا، یعنی ایک طرف کا ہاتھ، دوسری طرف کا یاؤں پھرتم کو درخت میں سولی دوں گا۔ تم میں ہے کسی ایک کوجھی زندہ نہیں چھوڑ وں گا۔

جادوگر جو کہ اب کیے مومن بن چکے تھے فرعون کی بید دھمکی من کر بولے کہ ہم کو تیری دھمکیوں کی پرواہ نہیں کیونکہ اس صورت میں ہماری موت شہادت کی ہوگی اور ہم ذارُ الْسفَرَ ادر (ونیا) سے فکل کر ذارُ الْسفَرَ ادر ( آخرت ) کی کی طرف، ذارُ السب بحن (امتحان کے گھر) سے نگل کر دارُ الا مَن (اَمْن کے گھر) کی طرف، تیرے پاس سے جھوٹ کرا پنے ' رب کی رحمت کی طرف جا کیں گے۔ ایس کا میاب موت پر ہزاروں زندگیاں قربان ہوں اتناس لے کہ ہم نے کوئی قصور نہیں کیا ہے جس سے ہم سزائے موت کے مشخق ہوں۔ ہمارا جرم صرف سیر ہے کہ ہم اپنے رب کی آیات پریا آیات کے ذریعہ پرایمان لائے ، بیا بیمان کمال ہے عیب نہیں ، یہ کہ کردہ ای جگد آللّٰ عَرِّوْجُولُ کی طرف متوجہ ہو کرع ض کرنے گئے کہ مولی اب تُو ہم پرصبر بہادے ، جس سے ہم نہا کر پاک وصاف ہوجا ویں اور ہم کوایمان ، اپنی اطاعت پر موت نصیب فرما! ایمن ۔ (ملحصا تغیر نعیم ۱۹۸۵ م ۱۹۸۹ میروں)

#### بہلے سولی کس نے دی؟

حصرت سَيِدُ ناعَبْدُ الله بن عباس رَضِي اللهُ تَعَالى عَنْهُمَا فر مات بي كفرعون في سب يهل سولى دى اور اسى في الله تعالى عنهما فر مات بيل كفرعون في سب يهل سولى دى اور اسى في التحديد الاعراف، تحت الاية: ٢٤/٦٠١٦٢٤)

#### ﴿ حَفْرَتِ سَيِّدَ ثَنَا آسِيَه بِنْتَ مُزَاحِم

بھی در دمحسوس نہ ہوا۔ ابن کیسان علیہ رحمةُ الْمُنّان کا قول ہے کہ وہ زندہ ہی اُٹھا کر جنت میں پہنچا دی گئیں، پس وہ جنت میں کھاتی اور بیتی ہیں۔ (عمدة القاری، کتاب احادیث الانبیاء، باب وضرب الله مثل للذین آمنوا..... الخ، ۲۶/۱۱ ؛ ۲)

جس طرح سابقدامتوں کے مونین پرطرح طرح کے نا قابل برداشت ظلم کئے گئے حتی کہ انہیں انہائی بے دردی سے شہید کیا گیالیکن وہ دین برق پر قائم رہے۔ اس طرح سَیّے ڈ المصّابِرِیُن ، رَحُمَةٌ لِلُعلَمِیُن صَلّی اللهُ تَعَالی عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلّه کَتَ بِیت یافتہ مؤمنین نے بھی دینِ اسلام کی خاطرالی الی قربانیاں دیں کہ جن کی مثال تاریخ میں نہیں ملتی ، دہلتے ہوئے انگاروں اور صحرائے عرب کی بھڑ گتی ہوئی ریت پر برہنہ جہم لیٹ جانا ، گھوڑوں کے ساتھ بندھ کرجہم کو درمیان سے چر والینا ، جلتے ہوئے تیل میں بخوثی کو د جانا ، اپنے جگر کے گئروں کو بخوثی میدانِ جہاد میں بھیج کر انگی شہادت پر شکرالہی بجالانا ، گھریار ، مال واسب ، خاندان واہل عیال اور اپنے آبائی وطن کو چھوڑ کر بجرت کر جانا ، دشت کر بلا میں خاندانِ نبوت کے لاڈلوں کا بھوک پیاس کی حالت میں ایک ایک کر کے شہید ہوجانا ، اپنے دور دھ پیتے دھوں کو اپنے سامنے تیروں سے چھائی ہوتا دیکھنا ، الغرض سابقہ امت کے مونین نے جتنی قربانیاں دیں ، اس سے کہیں زیادہ قربانیاں نبی آ خرالز ماں ، شہنشاہ کون ومکاں صَلّی اللّهُ تَعَالی عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلّه مَا کَمَا مُوں نے دیں بیسب بارگاہ و رسالت کا فیض تھا کہ ایسے ایسے مصائب برصر کیا جن کوئی کر ہے ہوجاتے ہیں۔

# و حضرت سُبِّدُ نا بلال رضى اللهُ تعالى عنهُ كا صبر

حضرت ِسَیِّدُ نابلال دَضِی اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ وہ صحابیِ رسول ہیں جو بالکل آغازِ اسلام میں مشرف بہ اِسلام ہوئے۔ ایسے خوفناک ماحول میں جب اِسلام لانے کی پاواش میں سخت ترین مصائب و آلام سے دو جار ہونا پڑتا تھا، حضرت ِسَیِّدُ نا بلال دَضِی اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ کُو کَفَارِ مَلَّمَ تَحْتُ اوْ بیتیں ویتے تھے۔ ان کا آقا اُمُیہ بن خلف پیتی ہوئی دھوپ میں ان کومکہ کے صحرامیں پیٹھ کے بل لٹا تا اور ایک بڑا پھران کے سینۂ اقد س پر رکھوا تا اور حضرت ِسیِّدُ نابلال دَضِی اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ کُوکہتا میں تہہیں ایسے ہی سزادیتار ہوں گا یہاں تک کہ مرجاؤگے یا پھرتم اینے نبی محمد (صَلَّی اللهُ تَعَالٰی عَلْهُ وَالِهِ وَسَلَّم ) کا انکار کردو ،

معركا بيان المسالحين عصوم ( ٤١٤) ( فيضان دياض المسالحين عصوم المسالحين على المسالحين المسالحين

اور آلات و عُذِّی کی عبادت کرولیکن اس قدر تکلیف جھیلنے کے بعد بھی حضرت ِسَیِّدُ نابلال رَضِیَ اللهُ تَعَالی عَنْهُ کی زبان پر أحد أحد بى جارى رہتا۔ (السيرة النبوية لابن هشام، ذكرعدوان المشركين على المستضعفين، ٧٩٧١)

#### حضرت سَيِدُ ناخَبًا ب رَضِيَ اللهُ مَمَالى عَنْهُ كَل مبارك ومُقَدَّس بيني اللهُ عَمَالَى عَنْهُ كَل

حضرت سَيدُ ناخبًاب رَضِى اللهُ تَعَالى عَنْهُ كى يورى بيني يرزخول كسفيدنشا نات تصرامير المُهُومِنِين حصرت ِسَيِّدُ ناعمر فاروق اعظم دَخِيرَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ نَهِ لِي حِيما: الصخبَّاب دَخِيرَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ إِيدِ خِيرا كَنشان كيب بين؟ عرض كى :ا \_ اَميدُ المُمُومِينُ رَضِي اللهُ تَعَالى عَنْهُ ! جب مير \_ ول ميل محبت رسول كي تَمْع روش بهو كي اور ميل وامن اسلام سے وابسطہ ہوا تو کفار مکہ نے مجھے دیکتے ہوئے کوئلوں پر پیٹھ کے بل لٹا دیا اور میری پیٹھ کی چربی سے انگارے بجھائے گئے میں کئی گھنٹے بے ہوش رہارت کعبہ کی قتم!جب مجھے ہوش آیا توسب سے پہلے میری زبان سے میکلمہ فکلا "لا إلْهَ إِلَّا اللُّهُ مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللُّه" حضرت سَيَّدُ ناخَبَّاب رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ كي بي اللَّه " كراَ ميرُ الْمُؤْمِنِينُ حضرت سَيِّدُ ناعمردَ عِنهَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ كَي آنكھيں بھرآ كيں ،فرمايا: النَّج سَبَّاب رَضِيَّ اللّٰهُ تَعَالَى عَنْهُ إِكْرِتا أَصَّاوَ! میں تھاری اس بیٹھی زیارت کروں گا۔ اَللّٰه البدیثی کتنی مبارک ومقدس ہے جومَ عَبَّتِ رسول میں جلائی گئی م درالطبقات الكبري لابن سعد، حباب بن الارت، ٢٢/٣)

# 🧖 مدنی گلدسته

#### <u>ٱلْهَدِيثَةُ كَيْ آحَرُونَ كَيْ نَسَبْتَ مَعَدَيْثُ مِنْ كَوْلِ</u> <u> اوراسکی وضاحت سے ملئے والے 7مدئے پھول</u>

(1) صحابة كرام عَنْهِدُ الرِّضُوك اليِّ مصائب كل ك لئه بارگا ورسالت مين حاضر مواكرت تھے۔

(2) ہمارے بیارے آقا، مدینے والے مصطفی صلّی اللهُ تَعَالی عَلیْهِ وَالِهِ وَسَلَّم كُواَ لَلَّه عَزُوجَلَّ نِعَلَم غیب كی دولت سے مالا مال فرمایا۔اس کے تو آپ صَلّی اللهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلّمہ نے آنے والے واقعات کی خبر دی اور بتا دیا کہ ایک دوراییا

بھی آئے گاکہ پورے عرب میں اسلام بھیل جائے گا اور مومنوں کو اَللّٰه عَزُوجَلّ کے علاوہ کسی کا خوف نہ ہوگا۔

- (3) صبر كرنے والا كبھى ناكام نہيں ہوتاا سے دنياوآ خرت ميں كاميا بي نصيب ہوتى ہے۔
  - (4) صابرین کے واقعات س کربھی صبر کا جذبہ نصیب ہوتا ہے۔
- (5) جب سابقہ امتوں کے موشین نے اپنے دین کی خاطر ہرطرح کی قربانی دی توامتِ محمدیہ کے ہرفرد کو بھی دینِ اسلام کی خاطر ہر ہر قربانی کے لئے ہروتت تیار رہنا چاہئے کیونکہ یہ امت پچپلی تمام امتوں سے افضل ہے اور جو جتنا زیادہ مقرب ہوائس براتنی ہی زیادہ آزمائش آتی ہیں۔
- (6) جب کوئی مصیبت آئے تو فور آاس سے چھٹکارے کی دعائے بجائے پہلے صبر کرنا بہتر ہے تا کہ اس صبر پرزیادہ سے زیادہ ثواب مل سکے۔

\*\*\*\*

(7) مسكين پرترس كھانے اوراس كى مدوكر نے سے بڑى بڑى مصببتيں ٹل جاتى بيں۔ تُوبُوُ اللّه اَسْتَغُفِرُ اللّه صَلُّوا عَلَى الْحَبِيْب صَلَّى اللّهُ تَعَالَى عَلَى مُحَمَّد

عَنِ ابُنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: لَمَّا كَانَ يَوْمَ حُنَيْنِ اَثَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم نَاسًا فِي الْقِسُمَةِ فَأَعْطَى الْاَقْرَعَ بْنَ حَابِسِ مِائَةً مِّنَ الْإِبِلِ،وَأَعْطَى عُيَيْنَةَ بُنَ حِصْنِ مِثْلَ ذَالِكَ، وَأَعْطَى نَاسًا مِّنُ اَشُرَافِ الْعَرَبِ وَاَثَرَهُمُ يَوْمَئِذٍ فِي الْقِسْمَةِ. فَقَالَ رَجُلٌ: وَاللَّهِ إِنَّ هَاذِهِ قِسْمَةٌ مَاعُدِلَ فِيْهَا،وَمَاأُرِيُدَ فِيُهَا وَجُهُ اللَّهِ، فَقُلُتُ:وَاللَّهِ! لَأُخُبِرَنَّ رَسُوْلَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَـلَّم فَاتَيُتُهُ فَاخُبَرُتُهُ بِمَا قَالَ:فَتَغَيَّرَوَجُهُهُ حَتَّى كَانَ كَالصِّرُفِ.ثُمَّ قَالَ: "فَمَنُ يَعُدِلُ إِذَا لَمُ يَعْدِل اللَّهُ وَرَسُولُهُ؟؟ ثُمَّ قَالَ: يَرُحَمُ اللَّهُ مُؤسِلي قَدْأُوذِيَ بِأَكْثَرَ مِنْ هَلَاا فَصَبَرَ "فَقُلُتُ: كَاجَرَمَ لَا **ٱرْفَعُ اِلَيْهِ بَعُدَهَا حَدِيْثًا .مُتَّفَقٌ عَلَيْه** (بحاري، كتاب فرض الحمس،باب ماكان النبي صلى الله عليه وسلم يعطى المؤلفة

ترجمه: حضرت سيَّيدُ ناابن مسعود رَضِيَ اللهُ تَعَالى عَنْهُ سعمروى بك مُغزوة تنين مين نبيّ اكرم صَلَى اللهُ تَعَالى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم نِه الْمِنْسِم تَقْسِم فرمات موسَ بعض لوگول كوترجي دى ، أقُرَع بن خابس كوسوا وسي عُينينَة بن حِصْن كويمي است ہی ویے شرفائے عرب میں ہے بھی بعض کورج کا مجھ زیادہ مال دیا ،ایک شخص نے کہا: **اُللّٰہ** کی تشم اس تقسیم میں انصاف نہیں کیا گیا اور ندرضائ البي كوييشِ نظرر كها كيا (حفرت سَيْدُ ناعَبُدُ الله بِنْ مَسْعُود دَضِيّ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ فرمات بي ) بيس في كبا: ألله كافتم إبيس ضرور نبيّ الكوم صلّى اللهُ تَعَالى عَلَيْهِ وَإلِهِ وَسَلَّه كوبتا وَل كا چنانچه، ميل نے خدمتِ اقدل ميل حاضر موكريه واقعد بيان كرديا، يك كرآب صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم كَا چِرهُ انورسر تَه وكيا، قرمايا: أكر ألله اوراس كارسول انصاف نبيل كريس كيتوكون كري كا؟ چرفرمايا: اً لله عَزَّوجَلٌ موى (عَلَيْهِ السَّلَام) يرجم فرمائ أنبيس اس يجى زياده اذيت يَبنياني كن كيكن انهون في صبر كيا- (حضرت سَيَدُ ناعَبُدُ الله بِنَ مَسْعُود دَمِنِي اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ ) فرمات مين: مين في كها كرآينده مين آب صلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّد كى ضدمت مين النَّهُم كى

## مرکا آثرتمام اعمال سے بوھر

عَلَّامَه آبُو الْحَسَن إِبْنِ بَطَّالَ عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللهِ الْنَقَّادِ شوح بخارى مِن قرمات بِين: 'اَللَّه عَزْوَجَلُ نَ عَلَامَه آبُو الْحَسَن إِبْنِ بَطَّالَ عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللهِ الْنَقَادِ شوح بخارى مِن الله عَزْوَجَلُ نَا عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَزْوَجَلُ نَا عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَزْوَجَلُ نَا عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَزْوَجَلُ نَا عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ الل

ترجمة كنز الايمان جوايك يك

مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشُّمُ ٱمْثَالِهَا \*

لائے تواس کے لئے اس جیسی دس ہیں۔

(پ۸، الانعام: ۱۲۰)

پھرراہ خدا میں خرچ کرنے کی جزااس ہے بھی زیادہ رکھی اور فرمایا:

توجمة كنز الايمان :ان كى كهاوت جوائ مال الله كى راه ميں خرچ كرتے ہيں أس داند كى طرح جس نے أگا كيس سات باليس ہر بال ميں سودا نے اور السلهاس سے بھى زياد ه يرد صائے جس كے لئے جاہے اور الله وسعت والاعلم والا ہے۔

مَثَلُ الَّذِيْنَ يُنْفِقُونَ آمُوا لَهُمْ فِي سَبِيلِ اللهِ
كَمَثَلُ حَبَّةٍ آثَبَتَتُ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ
سُنْبُلَةٍ مِّاتَّةُ حَبَّةٍ وَالله يُضْعِفُ لِمَنْ
سُنْبُلَةٍ مِّاتَّةُ حَبَّةٍ وَالله يُضْعِفُ لِمَنْ
يَشَاءً وَالله يُضَعِفُ لِمَنْ
يَشَاءً وَالله وَالله وَالله يُضَعِفُ لِمَنْ

اورصبر كرنے والول كا جربے حساب ركھااور فرمايا:

وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَٰلِكَ لَمِنْ عَزْمِر

الْأُمُوْمِ ﴿ (بِ١٠١٠الشورى:٢١)

توجمه كنز الايمان: اوريينك جس في مركيا

اور بخش دیا توبیضرور ہمت کے کام ہیں۔

اذیت پرصبر کرناا پنفس کے خلاف جہاد کرنا ہے بیانیائے کرام عَلَیْهِ مُّ السَّدَر وصالحین عظام رَحِمةُ مُّ اللَّهُ السَّدَم کے اوصاف بیس سے ہے۔ اگر چِه اَللَّه عَدُوجلَ نے تمام نفوس کی فطرت بیس بیات رکھی ہے کہ وہ تکلیف اور مشقت پردردمحسوس کرتے ہیں جیسا کہ حضور صُلَّی اللَّهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّم کوانصاری کی بات سے تکلیف پنجی حتی کہ آپ کا چہرہ انور غصے سے سرخ ہوگیالیکن آپ صَلَّی اللَّهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَالِهٖ وَسَلَّم نے صبر کیا اور پُرسکون ہوگئے کیونکہ آپ صابرین پے کے لئے اَللَّه عَدُوجَلْ کے وعدے واجرکو جانتے تھے۔ چنانچہ، آپ صَلَّی اللَّهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَالِهٖ وَسَلَّم فَالِهِ وَسَلَّم وَالِهِ وَسَلَّم اللَّهُ عَدُو وَالْهِ وَسَلَّم اللَّهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَالِهٖ وَسَلَّم اللَّهُ عَدُو وَالْهِ وَسَلَّم اللَّهُ عَدَّالٰی عَلَیْهِ وَالِهٖ وَسَلَّم نَالُهُ عَدُو وَالْهِ وَسَلَّم اللَّهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَالِهٖ وَسَلَّم اللَّهُ وَاللَّهِ عَدْوَ وَالْهِ وَسَلَّم اللَّهُ وَاللَّهِ عَدْوَجَلْ کے وعدے واجرکو جانتے تھے۔ چنانچہ، آپ صَلَّی اللَّهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَالِهٖ وَسَلَّم وَاللَّه عَدْوَ وَالْهِ وَسَلَّم اللَّهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَالِهٖ وَسَلَّم اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّه وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْتَ وَالْمِ وَسَلَّم اللَّهُ مَالُو وَسَلَّم وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهِ وَسَلَّم اللَّهُ نُّواب کی امیدکرتے ہوئے حضرت سیدنا موکی عَدِّیہِ الصَّلَّهِ اَلسَّلَاهِ کَصِبرکوه نظر دکھا اور صبر کیا۔ صبر کی گی اقسام ہیں '' چنانچہ اکھیر الْکُوْمِنِین حضرت سِید تا مولائے کا کتات ، علی الْکُو تَصَلَّی شیرِ خُدا کَرَّهِ اللَّهُ تَعَالَی وَجُهَهُ الْکُویُه سے مروی ہے کہ حضورصَلَی اللّٰهُ تعَالَی عَلَیْہِ وَاللّٰهِ وَمُلَّدِ نَالِهِ وَمَلَّد نَوْم ایا : صبر تین شم کا ہوتا ہے (۱) مصیبت پرصبر کرنا (۲) طاعت ( نیک اعمال) پرصبر کرنا (۳) معصیت سے صبر کرنا۔ پس جس نے مصیبت پرصبر کیا اَللّٰه عَزُّوجُنْ اس کے لئے تین سودر جات کھے گا اور ہر ورجہ کے درمیان زمین و آسمان کے درمیان کی مَسافت (فاصلہ) ہے اور جس نے طاعت پرصبر کیا اَللّٰه عَزُّوجُنْ اس کے لئے تین سودر جات کھے گا اور ہر ورجہ کے درمیان ساتویں زمین سے لے کرمُنتها نے عَرُش (الله تعالیٰ کوش کی انہا تک ) کا فاصلہ ہے اور جس نے معصیت سے صبر کیا اَللّٰہ عَزُّوجُنْ اس کے لئے نوسودر جات کھے گا اور ہر ورجہ کے درمیان ساتویں ناتویں ناتو

#### اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسُلَّمَ كَلَ فِي مِنْ كُمْ مِنْ اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسُلَّمَ كَلَ فِي مِن كُمْ مِ

 $m{y}$ دهجم  $m{y}$ هجور رايد العلمية  $m{y}$   $m{y}$   $m{y}$   $m{y}$   $m{y}$ 

### و حضور صَلَّى اللهُ مُعَالَى عَلَيْهِ مَالِهِ مَسَلَّم كَي تقسيم پراعتز اص كرنے والے كوسز ا كيوں نہيں وي گئ؟

جس في حضور صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم كَ تَوْ مِين كَى وه واجبُ القتل مع حضور صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم نے اس شخص کوسر انہیں دی ، ہوسکتا ہے کہ اس کا بیقول ثابت نہ ہوا ہوا ور چونکہ صرف ایک صحابی نے حضور صَلَّى اللهُ تَعَالى عَلَيْهِ وَمَلَّهِ عَسَلَهِ سَكَ بِيقِول بَهِ بَجَايا تِقااورا بَي شخص كَي تُواہي ريكسي كُولنبيس كيا جاسكتا \_حضرت ِسَيّرُ نا جابر دَخِييَ اللهُ تَعَالى عَنْهُ كى روايت ميں ہے كەغر وە مُحنَين كى واپسى برحضور صَلَّى اللهُ تَعَالى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم نَه حِا ندى تقسيم كى تواليك شخص نے كہا: المصحمة (صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم بعدل كرو! تُواَمِينُ الْمُموْ مِنِينَ حضرت سَبِيدُ ناعمردَضِي اللهُ تَعَالَى عَنْهُ فَ حضور صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ عَدَاجازت ما تكى كدمين اس تُوقل كردول ، توحضور صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم فَ فرما يا: (مَعَاذَ الله كهين لوگ بيرنه كهين كه محمد (صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسُلَّمِ) اينة اصحاب كُفِلْ كرتے بين، توبيه وہ وجو ہات ہيں جن كي وجه مع الله تعالى عليه واله وسلَّم في الله وسلَّم في الله وسلَّم في الله وسلم الله والله والل

# فيبت كي جائز صورت

عَلَّاهَه إبن حَجَو عَسُقَلَانِي قُرِّسَ سِرُّهُ النُّورَانِي فَنحُ البارى بين قرمات بين: "اس حديث عبية چلا کہا گرکو فی شخص کسی حاکم پامُسعَسظَہ ومحتر مشخصیت کے بارے میں کوئی ایسی بات کیے جواس کی شان کے خلاف ہوتو اسے اس بات کی اطلاع دینا جائز ہے اور یہ بھی معلوم ہوا کہ غیبت کی سیصورت جائز ہے کیونکہ جب حضرت سِتید نا ابن مسعود رضى اللهُ تعالى عَنْهُ في بيخبر حضور صَلَّى اللهُ تعالى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم كُو يَ بَجِيا فَي تو آب في اللهُ تعالى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم كُو يَ بَجِيا فَي تو آب في اللهُ تعالى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم عَنْهُ مَا مِنْ اللهُ عَنْهُ مِنْ اللهُ اللهُ عَنْهُ مِنْ اللهُ عَنْهُ مِنْ اللهُ عَنْهُ مِنْ اللهُ اللهُ عَنْهُ مِنْ اللهُ عَنْهُ عَنْهُ مِنْ اللهُ عَنْهُ مِنْ اللهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ مِنْ اللهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ مِنْ اللَّهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَلْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْ اللَّهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عِنْهُ عِنْهُ عِنْهُ عِنْهُ عِنْهُ عِنْ اللَّهُ عَنْهُ عَنْهُ عِنْهُ عِنْهُ عِنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عِنْهُ عِلْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عِنْهُ عِنْهُ عِنْهُ عِنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عِنْهُ عِنْهُ عِنْهُ عِنْهُ عِنْهُ عِنْهُ عِنْ اللَّهُ عَنْهُ عَنْهُ عِنْهُ عِنْهُ عِنْهُ عِنْهُ عِنْهُ عِنْهُ عِنْهُ عِنْهُ عَنْهُ عِنْهُ عِنْهُ عِنْهُ عِنْهُ عِنْهُ عِنْ اللَّهُ عَنْهُ عِنْهُ عِنْهُ عِنْهُ عَنْهُ عِنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عِنْهُ عِنْهُ عِنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عِنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عِنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عِنْهُ عَنْهُ عِنْهُ عِنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عِنْهُ عَنْهُ عِنْهُ عِنْهُ عَنْهُ عَالِمُ عَنْهُ عَنْهُ عِنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَلَيْ حضرت سَيِّدُ ناابن مسعود رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ فِي حضور صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم كَل خيرخوا بي كااراده كيااورآب صَلَّى اللهُ تعَالٰی عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّمه کی بارگاہ میں اس شخص کی نشاند ہی کی جومنا فق تھا تا کہاس سے بچاجا سکے اور بیہ جا کڑہے جبیبا کہ کفار<sub>ی</sub> کی جاسوسی کرنا جائز ہے تا کدان کے مکر وفریب ہے بچاجائے اور جس شخص نے حضور صَلّی اللّٰهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَه کے ' بارے میں بیر بات کہی بے شک وہ بہت بڑے گناہ کا مرتکب ہواپس اس کے لئے کسی قتم کی کوئی رعایت نہیں ۔''

(فتح الباري، كتاب الادب، باب الصبر في الاذي، ٢١١ ٤٣٤)

حدیثِ فدکور میں ہے کہ نیسی مُعظَّم ، رَسُولِ مُحتَوم صَلَّی اللهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّه نَعَالٰی کی بات سے خت صدمہ پہنچااور آپ کواتنا جلال آیا کہ چبرہ انور سرخ ہو گیالیکن آپ صَلَّی اللهُ تعَالٰی عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّه نَے اس سلوک رکھا، صبر فرمایا اور کسی شم کی کوئی انتقامی کاروائی نہیں گی۔ چنا نچے بہیں بھی آپ صَلَّی اللهُ تعَالٰی عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّه کے اس سلوک سے سبق حاصل کرنا چاہے اور غصے کے وقت اپنے اوپر قابور کھنا چاہیے ۔ لیکن یہ اسوقت ہے جب معاملہ ہماری اپنی ذات سے منعلق ہواورا گرکوئی بد بخت خص الله عَوْوَ جَل یا اس کے بیار ہے نہی صَلَّی اللهُ تعَالٰی عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّه یا اسکود مین کی الله تعالٰی عَلْهِ وَاللهِ وَسَلَّه یا اسکود مین کی نیاز سے منعلق ہواورا گرکوئی بد بخت خص الله عَوْوَ جَل یا اس کے بیار ہے متعلق کسی بات پر خصہ آئے تو کوئی ایسا قدم تو بین کر ہے تو ہمیں اسے معاف کرنے کا اختیار نہیں ۔ جب اپنی ذات سے متعلق کسی بات پر خصہ آئے تو کوئی ایسا قدم نہا شام کر جاتا ہے جس کے بعدا سے پچھتانا شام کی میں جس میں اپنا نقصان کر بیٹھیں ، عمو ما خصے کی حالت میں انسان ایسا کام کر جاتا ہے جس کے بعدا ہے بچھتانا شام کی میک علیہ ہے۔

کی آیات مقدسہ اور احادیث مبارکہ میں غصہ پینے کی فضیلت وارد ہوئی ہے یہاں چند فضائل بیان کئے جاتے ہیں:



اَلله عَزُوجَلَّ قران مجيدين ارشادفر ما تا به: وَالْكُظِيدِيْنَ الْغَيْظَ وَالْعَافِيْنَ عَنِ النَّاسِ \* وَ اللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِيْنَ ﴿

اور نبك لوگ ألله كرمجوب بس-

توجمة كنز الايمان اورغمدين

والےاورلوگوں ہے درگز رکرنے والے

(پ، ال عمران: ۱۳٤)

 $\hat{j}_{i}\hat{j}_{i}$  ومعامة المدينة العلمية  $(\hat{j}_{i},j_{i},j_{i})$  ومعامة معامة معامة معامة ومعامة معامة ومعامة معامة والمعامة ومعامة معامة ومعامة معامة ومعامة معامة ومعامة معامة ومعامة ومع

# امت کے بہترین لوگ کھا

نبی مُکَرَّم، نُورِ مُجسَّم صَلَّی اللهُ تَعَالی عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّم نَهْ رَمایا: "میری اُمت کے بہترین اوگ وہ بیل که جب انبیں عصر آ جائے تو فوراً رُجوع کر لیتے ہیں۔" (معجم الاوسط ، ۲۲٤/٤ ، حدیث: ۹۷۹۳)

# المعاثر والأكمونك

فرمانِ مصطفَى صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم بَهِ: "أَلَلُه عَزَّوْجَلَّ كَنْ وَيكاس هُونث سے زياده اجروالا كوئى الله عَرَّوْ بَهِ الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم بِهِ : "أَلَلُه عَزَّوْجَلَّ كَنْ وَيك اس هُونث سے زياده اجراء الله عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم اللهِ وَسَلَّم اللهِ وَمَا اللهِ وَمَا اللهِ وَمَا اللهُ وَمِنْ اللهُ وَمَا اللهُ وَمِنْ اللهُ وَمَا اللهُ وَمَا اللهُ وَمَا اللهُ وَمَا اللهُ وَمِنْ اللهُ وَمَا اللهُ وَمَا اللهُ وَمَا اللهُ وَمَا اللهُ وَمَا اللهُ وَمِنْ اللهُ وَمِنْ اللهُ وَمَا اللهُ وَمَا اللهُ وَمِنْ اللهُ وَمَا اللهُ وَمَا اللهُ وَمِنْ اللهُ وَمَا اللهُ وَمَا اللهُ وَمَا اللهُ وَمِنْ اللهُ وَمِنْ اللهُ وَمَا اللهُ وَمَا اللهُ وَمَا اللهُ وَمِنْ اللهُ وَمَا اللهُ وَمِنْ اللهُ وَمِنْ اللهُ وَمِنْ اللهُ وَمَا اللهُ وَمِنْ اللهُ وَاللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَمِنْ و

## السيندايان سے بعردياجاتا ہے

فرمانِ مصطفَّ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّم ہے: '' أَللَّه عَزَّوْجَلَّ كِنز و يك كوئى گھونث اتنا پسنديده بيس جتنا بندے كاغصے كا گھونٹ بينا پسند ہے، جو بنده غصر في ليتا ہے أَكِلَّه عَدِّوْجَلُّ اس كے سينے كوايمان سے بھر ديتا ہے۔'' (كنز العمال، كتاب الاحلاق، قسم الاقوال، ٦/٢ ٥، حدیث، ٨٨٨٥، المجزء الثالث)

#### خصر آنابھی جا ہیے

یادر کھے! فی نفسہ غصہ بُرانہیں ہاں غصے میں آکر شریعت کی نافر مانی کرنا ندموم و ناجائز ہے۔ صحیح موقع پرغصہ آنا مومن کی علامت ہے ۔ خصہ میں تفریط لیعنی اس قدر کم غصہ آنا کہ بالکل ہی ختم ہو جائے یا پھر یہ جذبہ ہی کمزور پڑجائے ، یہ ایک ندموم صفت ہے کیونکہ الیمی صورت میں بندے کی مُرُ وَّ ت اور غیرت ختم ہو جاتی ہے اور جس میں غیرت یا مروّت نہ ہو وہ کسی قتم کے کمال کا اہل نہیں ہوتا کیونکہ ایساشخص عورتوں بلکہ حشرائ الارض ( یعنی زمینی کیڑے غیرت یا مروّت نہ ہو وہ کسی قتم کے کمال کا اہل نہیں ہوتا کیونکہ ایساشخص عورتوں بلکہ حشرائ الارض ( یعنی زمینی کیڑے کوڑ وں ) کے مشابہ ہوتا ہے ۔ حضرت سیّلۂ ناامام شافعی عَلَیْهِ رَحْمَهُ اللّٰهِ الْکَانِی کے اس قول کا یہی معنی ہے: '' جسے خصہ دلا یا گیا اور دہ غصہ میں نہ آیا تو دہ گرھا ہے اور جسے راضی کرنے کی کوشش کی گئی اور وہ راضی نہ ہوا تو وہ شیطان ہے۔''

اَللّٰه عَزَّوَجَلُ نَے صحابہ کرام عَلْهِهُ الرِّضُوان کی تَمِیَّت اور شدت کی تعریف بیان کرتے ہوئے فرمایا: اَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِ لِیْنَ اَعِزَّةٍ عَلَى الْكُفِرِیْنَ \* ترجمهٔ كنز الایمان: مسلمانوں پرزم اور كافروں

پرسخت

ایک اور مقام پرارشادِ ہوتا ہے:

(ب٦، المائدة: ٤ ٥)

توجمهٔ کنو الایمان: کافروں پر سخت میں اور آیس میں زم دل۔ ٱشِتَّآءُ عَلَى الْكُفَّا بِرُ كُمَاءُ بَيْنَهُمُ (ب٢٦٠ النتح:٢٩)

# وین کی خاطر غصہ نیک لوگوں کو بی آتا ہے

فرمان مصطفع صَلَى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم بِهِ: " وين ك لئے غصر ميري أمت كي بهترين اور نيك لوگوں

عَلَوْمَ تَاكِيدُ : ١ ٨ ٥ م العزء الثالث) (كتاب الاخلاق، قسم الاقوال ٢٠ / ٥ ٥ ، حديث: ١ ٠ ٥ ٥ ، العزء الثالث)

ایک اور حدیث میں فر مایا گیا که' مسینوں میں موجو وقرانِ کریم کی عزت وعظمت کی خاطر حاملینِ قران کو بھی

(كنزالعمال، كتاب الاخلاق، قسم الاقوال ، ٢/ ٥٥، حديث: ٩٩٩ ه ، الحزء الثالث)

غصه لاحق ہوجا تاہے۔''



اوراسکی وضاحت سے ملائے والے 6 مدنی پھول

(1) الله عَرِّوْجُلُ صبر كرنے والوں كوب حساب اجرعطافر ما تاہے۔

(2) صبر انبیائے کرام علیہ السّلام اور صالحین کی صفات میں سے ایک اعلیٰ صفت ہے۔

(3) حضور صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَه كَلَوْ مِينَ كُرِنا بالاجماع كفراورآ پ كى تو بين كرنے والا واجب القتل ہے۔

نَجِنُ كُنْ: مجلس المدينة العلمية(بريس المدينة العلمية (بريس المدينة العلمية (بريس المدينة العلمية (

ّ (4)اگر کوئی شخص کسی حاکم یامعظم دینی کے بارے میں کوئی ایسی بات کیے جواس کی شان کے خلاف ہوتو کسی کا اس تک بیہ بات پہنچا دینا جائز ہے۔

(5) ہماری ذات کے بارے میں جا ہے کوئی کیسی ہی غصد دلانے والی بات کہ ہمیں غصہ فی کرصبر سے کام لینا جا ہے۔

(6) احکام شریعت کی خلاف ورزی دیکه کرغصه آنا ندموم نهیس محمود بـ

اَلله عَزُوجَو بهمين عصد بين اورموا قع اظهار براسے ظاہر كرنے كى توفيق عطافر مائ!

المِين بِجَاهِ النَّبِيِّ الْآمِيْن صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم

\*\*\*

# مدیث نبر 43 انجاز اکبر انجر انجر انجر انجر انجر انجر انجاز انجر انجاز انجر انجاز انجر انجاز انجا

عَنُ أَنسِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم: إِذَا أَرَادَ اللّهُ بِعَبُدِهِ خَيْرًا عَجَّلَ لَهُ الْعُقُوبَةَ فِي اللَّانَيَا، وَإِذَا أَرَادَ اللّهُ بِعَبُدِهِ الشَّرَّ أَمُسَكَ عَنْهُ بِذَنْبِهِ حَتَّى يُوَافِيَ بِهِ يَوُمَ الْقِيَامَةِ.

وَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " إِنَّ عِظَمَ الْجَزَاءِ مَعَ عِظَمِ الْبَلَاءِ، وَإِنَّ اللَّهَ إِذَا أَحَبَّ قَوُمًا الْبَتَلَاهُمُ، فَمَنُ رَضِيَ فَلَهُ الرِّضَى، وَمَنُ سَخِطَ فَلَهُ السُّخُطُ". رَوَاهُ التِّرُمِذِي وَقَالَ حَدِيثٌ حَسَنٌ

(ترمذي، كتاب الزهد، باب ماجاء في الصبر على البلاء، ٤/ ١٧٨، حديث: ٢٤٠٤، بتغير قليل)

ترجمہ: حضرت سَیِّد ناانس دَضِی اللهُ تَعَالی عَنْهُ ہے مروی ہے کہ نبیّ اکوم صَلَّی اللهُ تَعَالی عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّه نَعَالی عَنْهُ عَلَیْ وَالِهِ وَسَلَّه نَعَالی عَنْهُ عِمْدِی ہے کہ نبیّ اکوم صَلَّی اللهُ تَعَالی عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّه نَعْرَ مَا اِللهِ عَنْهُ عَنْهُ مَا اللهِ عَنْهُ مَا تاہے واس کے ساتھ اللہ عَنْ وَجَلَّ اللهِ عَنْ وَجَلَّ اللهُ عَنْهُ وَاللهِ وَسَلَّه عَنْ وَجَلَّ اللهُ عَنْهُ وَاللهِ وَسَلَّهُ عَنْهُ وَاللهِ وَسَلَّهُ عَنْ اللهُ عَنْهُ وَلَاللهِ عَنْهُ وَلَا اللهُ عَنْهُ وَاللهِ وَسَلَّهُ عَنْهُ وَلَا اللهُ عَنْهُ وَلَا اللهُ عَنْهُ وَلَا اللهُ عَنْهُ وَلَا اللهُ عَنْ وَجَلَّ اللهُ عَنْهُ وَلَا اللهُ عَنْهُ وَاللّهُ عَنْهُ وَلَا اللهُ عَنْهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ عَنْهُ وَلَا اللّهُ عَنْهُ وَلِي اللهُ عَنْهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ عَنْهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ عَنْهُ وَمِنْ اللّهُ عَنْهُ وَمِنْ اللّهُ عَنْهُ وَمَا اللّهُ عَنْهُ وَمِنْ اللّهُ عَنْهُ وَاللّهُ وَلَا وَلَا وَمُنْ اللّهُ عَنْهُ وَمُنْ اللّهُ عَنْهُ وَلَا مِنْ اللّهُ عَنْهُ وَمِنْ اللّهُ عَنْ وَمُنْ اللّهُ عَنْهُ وَلَا مِنْ اللّهُ وَمُنْ اللّهُ عَنْهُ وَلَا مُنْ اللّهُ عَنْ وَلَا مِنْ اللّهُ عَنْ وَلَا مُنْ اللّهُ عَنْ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْ مِنْ الللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ مِنْ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

نبتی اکوم صَلَّی اللهُ تَعَالی عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّمه نے بی صُرمایا کی واب کی زیادتی مصائب کی زیادتی پرموقوف ہاور **اَلله** عَدُّوَ جَلَّ جب کی قوم سے حجت کرتا ہے اسے آزما تا ہے اِس جو (اس عالت میں) خوش رہااس کے لئے **اَللّه** عَدُّوَ جَلُّ کی رضا ہے اور جو . ا ناخوش موااس کے لئے ناراضی ہے۔امام تر نمری (عَلَيْهِ دَحْمَةُ اللهِ الْقَوِی) نے فرما یا کہ بیصدیث مشن ہے۔

# المجارب راضي موتا ہے پھر بندہ کھ

عَلَّاهَ مُلَّا عَلِي قَارِى عَلَيْهِ رَخْمَةُ اللهِ الْبَادِي هِوقاة شوح هِشكاة بين السحديث كَتَحت فرمات بين:

الله عَزْوَجَالْ جب كى بندے كساتھ بھلائى كاارادہ فرما تا ہے تواسے دنیا بین بى اس كے گنا ہوں كى سزادے دیتا ہے كوئكہ آخرت كاعذاب بہت تخت اور بمیشہ رہنے والا ہے اور جب كى بندے كساتھ برائى كاارادہ فرما تا ہے تو اس كے گنا ہوں كى بورى يورى مزادے گا۔

اس كے گنا ہوں كى سزا اُس سے روك ركھتا ہے يعنى آخرت بين اسے اس كے گنا ہوں كى پورى پورى سزادے گا۔

علامہ طبی عَلیْهِ رَحْمَهُ اللهِ الْقَوِی فرماتے ہیں: اس سے پتاجلا کہ اَللّٰه عَدِّوَجَلَّ کی رضا بندے کی رضاسے پہلے ہے پہلے ربراضی ہوتا ہے پھر بندہ راضی ہوتا ہے جسیا کہ اَللّٰه عَدَّوَجَلْ کا فرمان ہے:

ترجمهٔ کنز الایمان :**اللّٰ**ال

؆ۻؚؽؘٳٮڷؖؗؗۿؙۼۛڹؙؙؙٛٛؠؙٛۄ۫ڒ؆ڞؙۅؙٳۼڹؖۿ<sup>ڐ</sup>

ہےراضی اوروہ اس ہےراضی ۔

(ب ۲۰ البينة: ۸)

(شرح الطيبي، كتاب الحنائز ، باب عيادة المريض ... الخ، ٣٢٤/٣ تحت الحديث: ٦٦٦٦)

## مصیبت گناہوں کا کفارہ ہے

اَللّه عَزْوَجَلْ جب کی بندے ہے بھائی کا ارادہ فرما تا ہے تواس کے گنا ہوں کی سزااسے دنیا ہی میں دے دیتا ہے بھی خوداسے کوئی مصیبت پہنچی ہے بھی دوست کی موت کی شکل میں بھی مال کے ضائع ہونے کی صورت میں ، وریت ہیں موت کی شکل میں بھی مال کے ضائع ہونے کی صورت میں ، اگروہ تقدیر سے نہ اُکتا کے تو مصیبت اس کی خطاؤں کا کفارہ بن جاتی ہیں اور قیامت کے دن اسے پورا آبجر دیا جائے گا ،وہ گنا ہوں سے پاک ہوجائے گا۔اورا گروہ گناہ گارنہ ہواوراس پرمصیبت نازل ہوتو وہ مصیبت اس کے درجات کی بلندی کا سب بن جاتی ہواس عدیث کو محول کیا جائے گا جس میں فرمایا" اَشَدُ النّاسِ بَلاءً اَلاَنبِیاءً " (یعنی کی بلندی کا سب بن جاتی ہوا نہ ہوگئے ہوئے گئے اسکور ہوئی اسکور کی ایک ہوئی ہوئی مصیبتوں پرصبر کی ترغیب دلائی گئی ہے کیونکہ لوگوں کے لئے صبر کرنا ہی بہتر ہے۔ پس جس نے صبر کیا وہ کا میاب ہوا اور جس نے تقدیر پرصبر نہ کیا توا اُللہ ہے عُدوّہ جن کی کھی ہوئی تقدیر پدل تو سکتی نہیں ہے پس اس نے بلندی درجات اور جس نے تقدیر پرصبر نہ کیا توا اُللہ ہے عُدوّہ جن کی کھی ہوئی تقدیر بدل تو سکتی نہیں ہے پس اس نے بلندی درجات اور گنا ہوں کی معانی جیسی تعمت کو گنواویا۔ (ملتفطا، دلیل الفالہ میں ، باب المصیر ، ۱۸۷۱ ، نصت المعدیت : ۲۶)

مُفَرِّم هُیم حَکِیْم الْاُمَّت مُفِی احمد بارخان عَلیْهِ وَحُده الْاَحْت باک کے حت فرماتے ہیں:

گناہوں پر دنیا ہیں پکڑ ہوجانا اَللّٰه عَذَوْ جَلُ کی رحمت کی علامت ہے اور باوجود سرکٹی وزیاد تی گناہ کے ہر طرح کاعیش ماناغضب اللی کی نشانی ہے کہ اس کا منشا ہے ہے کہ ماما گناہوں کی سزا آخرت میں دی جائے (اللّٰہ کی بناہ) مقصد ہیہ کہ کسی مومنِ صالح کو بلاؤں میں گرفتار دیکھ کر بیا تہ بجھ لوکہ بیر گرا آوی ہے، نیک لوگوں پر بردی مصیبتیں بڑے درجات ملئے کا ذریعہ ہیں حدیث کا بیر مطلب نہیں کہ اگر کا فرو بد کار پر بردی بلا آجائے تو اس کا درجہ بڑا ہوگیا، بیسب پچھمومن کے لیے ہے، مُر وے کو بہترین دوائی وینا ہے کار ہے، جڑکے درخت کی شاخوں کو پانی وینا ہے سود، اگر کا فرعمر بحربھی مصیبت میں رہے، جب بھی دوز تی ہے اورا گرمومنِ صالح عمر بھر آرام میں رہے جب بھی جنتی ہاں تکلیف والے مومن کے درجے ذیادہ ہوں گے بشرطیکہ صابراور شاکر رہے ۔ خیال رہے کہ درضایا ناراضی دل کا کام ہے، لہذا تکلیف ومون کے درجے زیادہ ہوں گے بشرطیکہ صابراور شاکر رہے ۔ خیال رہے کہ درضایا ناراضی دل کا کام ہے، لہذا تکلیف والے

میں ہائے وائے کرنا اس کے دفع کی کوشش کرنا یا مریض و مظلوم کا تحییم و حاکم کے پاس جانا ناراضی کی علامت نہیں، اُ ناراضی بیے ہے کہ دل سے سمجھے کہ رب نے مجھ پرظلم کیا میں اس بلاکا مستحق نہ تھا یہاں صوفیا ، فرماتے ہیں کہ بندے کی رضا رب کی رضا کے بعد ہے پہلے **اَللّٰہ** عَدَّوْجُلُ بندے سے راضی ہوتا ہے تو بندہ رب سے راضی ہوکرا چھے اعمال کی تو فیق یا تا ہے۔ (مراۃ المناجج ۲۲/۲۴)

#### صَبُر کی فضیلت پر مشتمل 4روایات: 🕌

## 

حضور پاک،صاحب کو لاک صَلَّى اللهُ تعَالى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم نَظْهِ نَعْلَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم نَظُم اللهُ مُعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم نَظُم اللهُ مُعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم نَظُم عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم عَلَيْهِ وَاللهِ عَلَيْهُ وَاللهِ عَلَيْهِ وَاللهِ وَلَيْهِ وَلَيْهِ وَلَيْهِ وَلَيْهُ وَلِيهُ وَلَيْهُ وَلِيهُ وَلَيْهِ وَلَيْهُ وَلِيهُ وَلِيهُ وَلَيْهُ وَلِيهُ وَلِيهُ وَلَيْهُ وَلِيهُ وَلِيهُ وَلَيْهُ وَلِيهُ وَلَيْهِ وَلَيْهُ وَلِيهُ لِلللهُ وَلِيهُ وَلِ

(مسلم، كتاب الزهد والرقائق ، باب المومن امره كله حير، ص ٩٨ ٥ ١ ، حديث: ٢٩٩٩)

## ﴿ (2)سارے گناہ بخش دیئے جاتے ہیں ﷺ

بخش ویئے جاتے ہیں۔ '(ابن ماجہ، کتاب الفتن، باب الصبر علی البلاء، ٢٦٩/٤، حدیث: ٤٠٢٣)

ح**ضرت**ِسَيِّدُ ناابن مسعود دَخِيَ اللهُ تعَالَى عَنْهُ <u>سے</u>را ویت ہے که نور کے پیکر،تمام نبیوں کےمَرْ وَرصَلَی اللهُ تعَالٰی

معركا بيان مركا بيان مركا بيان مركا بيان مركا بيان

عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمه فِ فَرِماما كَهُ مُعْبِر نصف ايمان إوريقين بوراايمان ہے۔''

(التر غيب والترهيب ، كتاب الجنا تز ، باب التر غيب في الصبر...الخ. ١١٤٠/٤ حديث: ٥)

# ﴿ (4) دنیا سے بر عنبتی کیا ہے؟

حضرت سُیّدُ نا آبو فرد رَضِی اللهُ تعَالی عَنهُ سے روایت ہے کہ نور کے پیکر، تمام نبیول کے سَرْ وَرصَلَی اللهُ تعَالی عَلیْهِ
وَالِهِ وَسَدَّه نِهِ مَن أَبِه وَروَضِی اللهُ تعَالی عَنهُ سے روایت ہے کہ نور کے پیکر، تمام نبیول کے سَرْ وَرصَلَی اللهُ تعَالی عَلیْهِ
وَالِه وَسَدَّه مِن الله مِن نور مال سے زیادہ اَلله عَزُوجَتُ کے خزانوں پر بھروسہ بواور جب تہہیں مصیبت میں مبتلاکیا
جائے تو تم اس کے نواب میں زیادہ رغبت رکھواور بیتمنا ہوکہ کاش بیمیرے لئے باقی رہے۔'

(ترمذي، كتاب الزهد ، باب ماجاء في الزهادة في الدنيا، ٤/ ٥٢ /، حديث:٢٣٤٧)

## من گلدسته

#### المنظان كى 5 هنوت كى نسبت سے هديث مذكور اور اس كسى و مساحت سے ملائے و آئے 5 مساسى پھول

- (1) كَنْهُارمسلمان كودنيا بى مين كنا بول كى سزائل جانا بھى **اَللّٰ**ه عَزُوَجَنَّ كى نعمت ہے۔
- (2) ہرچیوٹی بڑی مصیبت رپصبر کرنا چاہیے کہ جتنی بڑی مصیبت ہوگی اس کی جزابھی اتنی ہی بڑی ہوگی۔
  - (3) بِرغبت كى اصل الله عَزْوَجَلُ يرجمروسه بــــ
- (4) بندے کی رضارب کی رضا کے بعد ہے پہلے آللہ عَزُوَجَلَّ بندے سے راضی ہوتا ہے تو بندہ رب سے راضی ہو کر اچھے اعمال کرتا ہے۔
  - (5) مصائب پرصبر کرنے کا آبڑ صرف مونین کے لئے ہے کا فروں کے لئے کوئی اجز نہیں۔

تُوْبُوا إِلَى اللَّهِ السَّعَفِورُ اللَّهِ

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَى مُحَمَّد

عَنْ أَنَسِ بُنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ اِبُنَّ لِأَبِي طَلْحَةَ يَشُتَكِي فَخَرَجَ أَبُوْ طَلُحَةَ فَقُبِضَ الصَّبِيُّ فَلَمَّا رَجَعَ أَبُو طَلُحَةَ قَالَ:مَا فَعَلَ اِبْنِي؟ قَالَتُ أُمُّ سُلَيْمٍ وَهِيَ أُمُّ الصَّبِيّ:هُوَ أَسُكُنُ مَا كَانَ، فَقَرَّبَتُ إِلَيْهِ الْعَشَاءَ فَتَعَشَّى، ثُمَّ أَصَابَ مِنْهَا، فَلَمَّا فَرَغَ قَالَتْ: وَارُواالطّبيَّ ،فَلَمَّاأَصُبَحَ أَبُو طَـلُحَةَ أَتْنِى رَسُولَ اللُّهِ صَـلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْبَرَهُ، فَقَالَ: " أَعَرَّسُتُمُ اللَّيُلَة؟" قَالَ: نَعَمُ، قَالَ: "اَللُّهُمَّ بَارِكُ لَهُمَا؛ فَوَلَدَتُ غُلامًا، فَقَالَ لِي أَبُو طَلْحَةَ: إحْمِلُهُ حَتَّى تَأْتِيَ بِهِ النَّبيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ، وَبَعَثَ مَعَهُ تَمَرَاتٍ، فَقَالَ: " أَمَعَهُ شَيْءٌ ؟ " قَالَ: نَعَمُ، تَمَرَاتٌ، فَأَخَذَهَا النَّبيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّـمَ فَـمَـضَـغَهَـا، ثُمَّ أَخَذَهَا مِنُ فِيُهِ فَجَعَلَهَا فِي فِيّ الصَّبِيّ، ثُمَّ حَنَّكَهُ وَسَمَّاهُ عَبُدَاللَّهِ وَفِي روَايَةٍ لِلْبُخَارِي قَالَ ابْنُ عُيَيْنَةَ:فَقَالَ رَجُلٌ مِّنَ الْاَنْصَارِ فَرَأَيْتُ تِسْعَةَ اَوُلادٍ كُلُّهُمُ قَدُ قَرَؤُواالْقُرُانَ، يَعْنِيُ مِنُ اَوُلَادِ عَبُدِ اللَّهِ الْمَوُلُودِ

وَفِيُ رِوَايَةٍ لِـمُسُـلِـم:مَاتَ اِبُنَّ لِأَبِي طَلُحَةَ مِنُ أُمَّ سُلَيْم،فَقَالَتُ لِأَهْلِهَا: لاتُحَدِّثُوااً بَاطَلُحَةَ بِابُنِهِ حَتَّى أَكُونَ أَنَا أُحَدِّثُهُ، فَجَاءَ فَقَرَّبَتْ إِلَيْهِ عَشَاءً فَأَكَلَ وَشَرِبَ، ثُمَّ تَصَنَّعَتْ لَهُ أَحُسَنَ مَا كَانَتُ تَصَنَّعُ قَبُلَ ذَٰلِكَ،فَوَقَعَ بِهَاءفَلَمَّا أَنْ رَأَتُ أَنَّهُ قَدُ شَبِعَ وَأَصَابَ مِنْهَا قَالَتُ:يَا أَبَا طَلُحَةَ!أَرَأَيُتَ لَوُ أَنَّ قَوْمًا أَعَارُوْاعَارِيَتَهُمُ أَهُلَ بَيْتٍ فَطَلَبُوْاعَارِيَتَهُمُ اللهُمُ أَنُ يَمْنَعُوْهُمُ؟ قَالَ: لا ، فَقَالَتْ: فَاحْتَسِبُ اِبْنَكَ. قَالَ: فَغَضِبَ،ثُمَّ قَالَ: تَوَكُتِنِي حَتَّى إِذَا تَلَطَّخُتُ ثُمَّ أَخُبَرُ تِنِي بِابْنِي؟ فَانُطَلَقَ حَتَّى أَتَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْبَرَهُ بِمَا كَانَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ" بَارَكَ اللَّهُ فِي لَيُلَتِكُ مَا" قَالَ: فَحَمَلَتُ، قَالَ: وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَروهي مَعَهُ، وَكَانَ ِ رَسُـوُلُ اللَّهِ صَـلَـى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَتَى الْمَدِينَةَ مِنُ سَفَرٍ لَا يَطُرُقُهَا طُرُوقًا فَدَنَوُا مِنَ الْمَدِينَةِ ،

ُ فَضَرَبَهَا الْمَخَاضُ، فَاحْتَبَسَ عَلَيْهَا أَبُوْ طَلُحَةَ، وَانْطَلَقَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: يَقُولُ أَبُوْ طَلُحَةَ: إِنَّكَ لَتَعْلَمُ يَا رَبِّ!أَنَّهُ يُعْجِبُنِي أَنْ أَخُرُجَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا خَرَجَ وَأَدُخُـلَ مَعَهُ إِذَا دَخَلَ، وَقَدُ احْتَبَسُتُ بِمَا تَرَى، تَقُولُ أُمُّ سُلَيْمٍ: يَا أَبَا طَلُحَةَ! مَا أَجِدُ الَّذِي كُنُتُ أَجِدُ، إِنْطَلِقُ، فَانُطَلَقُنَا، قَالَ وَضَرَبَهَا الْمَحَاصُ حِيْنَ قَلِمَا فَوَلَدَتْ غُلَامًا، فَقَالَتْ لِي أُمِّي: يَا أَنَسُ! لَا يُـرُضِعُهُ أَحَدٌ حَتَّى تَغُدُوَ بِهِ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ،فَلَمَّا أَصُبَحَ اِحْتَمَلْتُهُ فَانْطَلْقُتُ بِهِ إلْى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ وَذَكَرَ تَمَامَ الْحَدِيثُ. (بحارى، كتاب العقيقة، باب تسمية المولود غداة

ترجمه:حضرت سَيِسَيِّدُ ناانس رَضِنيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ سِيم وي بِي كه حضرت ابوطلحه رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ كاليك صاحبزا وه بيارها ـ آپ گھرے باہرتشریف لے گئے تو بیج کا انقال ہو گیا، واپس آ کر بیج کا حال پوچھا تو بیج کی مال حضرت ِسَیِّرَ ثناأه مسْلَیْم دَضِی اللّٰهُ تَعَالَى عَنْهَا نَ كِها كريبل سے زياد ويرسكون ہے، پھران كے سامنے كھانار كھا، انہوں نے كھايا اور پھر بيوى سے ہمستر ہوئے اس كے بعداُم سُلَيْم ني كها: يج كودن كرور يوم كي وقت حضرت ابوطلح دَضِي اللهُ تَعَالى عَنْهُ نبتى اكرم صَلَى اللهُ تَعَالى عَلَيْه واله وسَلَّم ك خدمت من حاضر ہوئے اور واقعد سایا۔ آپ صلّی الله تعالی علیه واله وسلّم نے بوچھا: کیاتم نے رات کوہمبسری کی ؟ عرض کی: جی ہاں! آپ نے دعاما كى: اے آلله عزو بحل ان دونوں كوبركت وے \_ چنانچه ان كے بال بچر بيدا مواحضرت سَيّدُ ناانس دَخِني اللهُ تَعَالى عَنْهُ فرمات بين حضرت ابوطلحد رضي اللهُ تَعَالَى عَنْهُ فَ مِحمد عِنْمُ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ وَاللهِ وسَلَّم كاضرمت ميں لے جاؤساتھ بى كچھ مجوريں بھى ديں نبتى اكوم صلّى اللهُ تعَالى عليّه والله وَسُلَّد نے لوچھا:اس كےساتھ كچھ ہے؟ عرض كى: جى بان! چنر مجوري ين ين -آب صَلَّى اللهُ تَعَالى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم نَه أَنبيل چبايا اور پر بي كمنديس ركودي اوريون اس كى تَحنينك قر مائی اوراس کانام عَبْدُ الله رکھا۔ بخاری کی روایت میں ہے ابن غیینکه قر ماتے ہیں: ایک انصاری نے بتایا کہ میں نے عَبْد گا الله (دَضِيَ الله تعَالَى عَنْه) كى اولاد ينولز كول كود يكهاسب كےسب قران كے قارى تھے۔

مسلم شریف کی روایت میں ہے کہ حضرت ِسّیرَتُنااُمٌ مسْلَبُم دَخِنی اللهُ تَعَالٰی عَنْهَا کے بطن سے حضرت ِسّیدٌ ناابوطلحہ دَخِنی اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ کا ا یک بچیفوت ہو گیا،اُم مسکنیم نے گھر والوں ہے کہا:''ابوطلحہ کو بچے کے بارے میں مجھ سے پہلے کوئی نہ بتائے۔''حضرتِ سَیّدُ ناابوطلحہ دَخِنى اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ تَشْرِيفِ لا يَ تَوَاهٌ سُلَيْم فِإن كِما مِنشَام كاكها ناركها انهول في كها يا اور پيا پھراُهٌ سُلَيْم بيلے سے زيادہ بن سنور كران كيسامنة كي انهول في جماع كياجب أمّ مسكينيم في ديكها كهوه سير بهو كيّة اورخوا بمش كي يحيل بهي كرلي ، توعرض كي : ''ابوطلد! بتاءَ توسبی اگرکوئی قوم کسی کوکوئی چیز عاریة دے پھرواپسی کا مطالبہ کر ہے توانمیں اٹکار کاحق ہے؟''فرمایا:'منہیں' اُمَّم سُلیْسے دَخِنيَ اللّٰهُ تَعَالَى عَنْهُ فِي كِهِ السِّيخِ بِيعِيِّ كَهِ بِارْكِ مِينَ ثُوابِ طلب سيجيعِ، حضرتِ سِّيدُ ناالِوطلحد رَخِنيَ اللّٰهُ تَعَالَى عَنْهُ غَضْبِ ناك بوسِّكَ اور فر مایا جم نے مجھے نہ بتایا یہاں تک کدمیں نے جماع کیا چرتم نے بیچے کی خبر دی ہے کہدکر حضور صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ كَي خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ کوسمار اوا قعد سنایار سول اکرم صلّی اللهُ تعالی عَلَيْهِ وَالِهِ وَمَلَّم لَيْهِ اللهُ عَرْفَ مِلا اللهُ عَرْفَ مِلْ اللهُ عَرْفَ مِلا اللهُ عَرْفَ مِلْ اللهُ عَرْفَ مِلْ اللهُ عَرْفَ مِلْ اللهِ عَرْفَ مِلْ اللهُ عَرْفَ مِلْ اللهُ عَرْفَ مِلْ اللهُ عَرْفَ مِلْ اللهِ عَرْفَ مِلْ اللهُ عَرْفَ مِلْ اللهِ عَلَيْهِ وَاللهِ وَمُلَّم مِلْ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَرْفُو مِلْ اللهُ عَرْفَ مِلْ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ عَلَيْهِ وَللهِ وَمُلَّم اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَاللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَللهِ عَلَيْهِ عَلَيْ بنائ مراوى فرمات بين كمام سليم رضى الله تعالى عنها فامله وكني مرسول اكرم صلَّى الله تعَالى عَلَيْهِ والله وسَلَّم سفر من تصاوروه بھی ہم سفرتھیں اور آپ صَلّی الله تعالی عَلیْه وَالِه وَسَلَّم کی عادت مبار کرتھی کہ سفرے واپس تشریف لاتے تو مدینه طیب میں رات کو داخل ند هوت \_ چنانچه، مدينطيب ك قريب پنج تواُمّ سُلَيم رَضِيَ اللهُ تَعَالى عَنْهَا كودر وزه شروع موكيا \_حضرت سِيّد ناابوطلحد رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ كوان كے باس ركتابي ااورنبي اكرم صلَّى اللهُ تَعَالى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم تَشريف لي كن ، حضرت سَيسَيِّد ناانس دَضِي اللهُ تَعَالى عَنْهُ فرماتے بیں: حضرت ابوطلحہ رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالَى عَنْهُ كِنِهِ لَكُ: اے ميرے رب عَزْ وَجَلْ! تَجْمِمعلوم ہے كہ مجھے حضور صَلَّى اللّٰهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّه كساته جانااورحضور عجمراه بي مدين مين داخل بوناليند بيكين اب مين يهان رُك ليابون حضرت سَيَرَ ثناأة مسلبُ م دَخِني اللّٰهُ مُعَالَىٰ عَنْهَا كَهَ كُلِّينِ: ابوطلحه! اب مجھے وہ بہلے والی تکلیف محسوں نہیں ہورہی للندا چلئے۔ چنا نچے، ہم چل پڑے، مدینة طیب بہنچتو انبين بهر دروزه شروع موكياا وراز كاپيدا موارحفرت ِسَيّدُ ناانس دَخِسيَ اللّهُ تَعَاللي عَنْهُ فرمات بين: مجھ ميري والده نے فرمايا: اے انس رَضِى اللهُ تَعَالَى عَنْهُ جب تكتم كل من است نبتي اكر حصلكي اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم كَل خدمت من شال الله تنك الله وكل وووه نه پلائے۔ چنانچہ جبح کے وقت میں اس بچے کو اٹھا کررسول اکرم صلّی اللهُ تعکالی عَلیْهِ وَاللهِ وَسَلَّمه کی خدمت میں حاضر ہوا۔ پھر حضرت انس نے

بوری حدیث بیان کی ۔

## المُ مُليم حضرت سِبِيدَ ثَنَا رُمَيْصَاء رَحِيَ اللهُ مَلا عَنْهَ جنت ميل

أُمِّ سُلَيُم كانام رُمَيُصَاء تَهَا بِيارِ بَ آقامِكَى مَدَ فَى مصطفَّے صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم نَے فرمایا: میں نے (شبِ معراج)خودکو جنت میں دیکھاتو وہاں ابوطلحہ رَضِیَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ كَى زوجِد رُمَيْصَاء رَضِیَ اللهُ تَعَالَى عَنْهَا كوديكھا۔

(بخاري، كتاب فضائل اصحاب النبي ، باب مناقب عمر بن الخطاب، ٢/ ٢٥ ٥، حديث:٣٦٧٩)

حضرت سَيِّرُ نا أبوطلحه رَضِى اللهُ تَعَالى عَنْهُ كَفُوت بونے والے صاحبزاد كانام "أَبُو عُمَيُر" تَهَا،ال وقت وه دودو هي يت بي تحالي جيو في چرياان سے بہت مانوس تھى،ان كے ساتھ كياتى تھى ۔ نبيّ اكرم صلّى اللهُ تَعَالى عَنْهُ وَالِهِ وَسَلَّم جَبِ ان كَ مُسَرِّ اللهُ تَعَالى عَنْهُ وَالِهِ وَسَلَّم جَبِ ان كَ مُسَرِّ اللهِ عَمَيْر، عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم جب ان كَ مُسِرَّ اللهِ عَمَيْر، اللهِ وَسَلَّم جب ان كَ مُسِرَّ اللهِ عَمَيْر، اللهِ عَمَيْر، اللهِ وَسَلَّم جب ان كَ مُسِرَّ اللهِ عَمَيْر، اللهِ وَسَلَّم جب ان كَ مُسِرَّ اللهِ عَمَيْر، اللهِ وَسَلّم جب ان كَ مُسَرِّ اللهِ وَسَلّم جب اللهِ اللهِ وَسَلّم جب اللهِ عَلَم اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ الله

## بيخ كاعقيقه كرنااورنام ركهنا

عَلَّاهَهُ البُو الْحَسَن إِبْنِ بَطَّال رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ شرح بعندى بيل فرمات بين: 'حضرت بيد تا مُهَلَّب عَلَيْهِ رَحْمَةُ الرَّب فرمات بين: اگر بچكاباب بيدائش كساتوي دن اس كاعتيق كرن كاراده فدر كهتا بهوتو بچكا بيدائش كرن الوي دن اس كاعتيق كرن كاراده فدر كهتا بهوتو بي بيدائش كردن ياايك دودن بعداس كانام ركهنا جائز باوراگروه (ساتوي دن) بچكاعتيق كرنا چابتا بتوات چاسيك كم عقيق كردن تك نام فدر كه (بلكه تقيق كردن نام ركه) جيسا كه حضرت بيد ناستهر و بين جُندُف ريوني الله تعللى عنه سعم وى به كدر سول الله معتلى الله تعالى عليه واله وسكم نفر ما يا: لاكار بي عقيق بين بروى بها توي دن اس كي طرف سے جانور ذَنْ كيا جائے اور اُس كانام ركھا جائے اور سرمونڈ اجائے - (مورن مندی كاب العقبقة بين من بي العقبقة بين كه حضور منكى الله تعالى عليه واله وسكم نے اس بچكو مجور كي همي دى كيونك بينان من يدفر ماتے ہيں كه حضور منكى الله تعالى عليه واله وسكم نے اس بچكو مجور كي همي دى كيونك بياس در در من كا پھل ہو تا ہے فرو بحل فرون سے تشبيه دى اور اس كى مضاس كو بھي مومن سے تشبيه دى اس دى المعتبق الله عنو بحل فرون فرون سے تشبيه دى اور اس كى مضاس كو بھي مومن سے تشبيه دى اس دى الله عنور دي اور اس كي مضاس كو بھي مومن سے تشبيه دى اس دور دي اور اس كى مضاس كو بھي مومن سے تشبيه دى اور اس كى مضاس كو بھي مومن سے تشبيه دى اور اس كان مورد سے تو اس من كورن سے تو سور سے تو سور سے تو سور سے تورن سے تور

كَ تَعْجُور سِيَ حَتَى وَ يَنْ حِيالِ مِي - (شرح بحارى لابن بطال، كتاب العقيقه، باب تسمية المولود غداة .....الخ، ٣٧٣/٥)

نوف: عقیقے کے بارے میں مزید معلومات کے لئے'' شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولا نا ابو بلال محمد الیاس عطار قا دری رضوی ادکٹ بر گاتھ اُلکائید'' کارسالہ'' عقیقے کے بارے میں سوال جواب' اور مکتبة المدینه کی مطبوعہ کتاب' مہار شریعت' جلدسوم، حصہ ۱۵، عقیقہ کا بیان کا مطالعہ سیجئے۔

## الله عام 17.7%

علامہ بَدُرُ اللّهِ يَن عَيْنِي عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللهِ الْعَنِي عَدة القاری شرح بِخاری مِی فرماتے ہیں: ''اس صدیث سے بہت سے فائد سے حاصل ہوئے ، (۱) مصیبت کے وفت غم کا ظبار نہیں کرنا چاہیے جیسا کہ اُمّ سُلیئم دَخِسی اللّهُ تَعَالَی عَنْهَا نَے صبر کیا اور اسپے نفس پر غالب رہیں۔ (۲) اس صدیث میں حضر سے سیّد شااُم سُلیئم دَخِسی اللّهُ تَعَالَی عَنْهَا کے قطیم صبر اور ان کے داختی بقضاء (تقدیر پر داختی) دینے کی تعریف ہے۔ (۳) ضرورت کے وفت تو رہے (۱) کرنا جائز ہواور تو رہے جائز ہونے کی شرط ہے کہ اس ہے کسی مسلمان کاحق زائل نہ ہو۔ (۱۱) عورت کا ایپ شوہر کی خواہش کے لئے بنا سنورنا جائز ہونے کی شرط ہے ہے کہ اس ہے کسی مسلمان کاحق زائل نہ ہو۔ (۱۲) عورت کا ایپ شوہر کی خواہش کے لئے بنا سنورنا جائز ہے۔ (۵) جوائی مجبوب چیز چلی جائے پر دضائے الیہ کے لئے صبر کر ہے تو اُل لّه عَدَّوْ جُلُ اسے بہتر شے عطافر ما تا ہے جیسا کہ حضر سے سیّد نا بوطلحہ دَخِسی اللّهُ تَعَالَی عَدْهُ کا ایک بیٹا فوت ہوا تو ان کی اولا دیش فو سینے ہوئے جو سب سے سب قران کے قاری شے۔ (۲) جو رخصت کو چھوڑ نے پر قادر ہوا سے چاہیے کہ وہ عز بہت پر عمل کرے کیونکہ اس سے بندہ بلند در جات اور ایر عظیم پاتا ہے۔ (۲) ہمارے بیارے نبی صَلَّی اللّهُ تَعَالَی عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلّه کی دعا نبی بارگاہ الی میں متبول و مستجاب ہیں۔ ''ملحصا عددہ القاری، بعاری، ۲۲۲۱ متحت الحدیث الحدیث ۱۲۰۱۲ میں کے دعا نبی بارگاہ الی میں متبول و مستجاب ہیں۔ ''ملحصا عددہ القاری، بعاری، ۲۲۲۱ متحت الحدیث الحدیث ۱۲۰۱۲ می خوا

## المجوري گھڻي مستحب ہے

علامه أَبُوزَكُرِيًّا يَحُىٰ مِنْ شَرَف نَوَوِى عَلْهِ رَحْمَةُ اللهِ الْقَوِى شرح مسلم " الرَّم مات ين : 'علات

(1) توربین لین لفظ کے جوظا ہر معنی ہیں وہ خلط ہیں گراس ( کہنے والے ) نے دوسرے معنی مراد لیے جو سیح ہیں ،ابیا کرنا بلا حاجت جائز نہیں اور حاجت ہوتو جائز ہے۔(بہارشر لیت ،۵۱۸/۳ ، حسر ۱۷) رکرام رئیسی کے اللہ السّکاد کا اس بات پراتفاق ہے کہ بنج کی ولا دت کے وقت اسے کھور کی گھٹی و پنامسخب ہے اگر کھور میسر نہ ہوتو اس کے علاوہ کسی میٹھی چیز ہے دی جائے ۔ گھٹی دینے والا کھجور کو چیائے یہاں تک کدوہ زم ہوجائے اور بنج کے نگلنے کے لاکن ہوجائے تو پھر بنج کا منہ کھول کر اس کے منہ میں رکھ دی جائے ۔ مسخب بیہ ہے کہ گھٹی دینے والا نیک و متی شخص ہوکہ جس سے لوگ فیض حاصل کرتے ہوں خواہ وہ نیک شخص آ دی ہو یا عورت ، اگر ولا دت کے وقت وہاں کوئی نیک شخص موجود نہ ہوتو پھر بنج کو اس کے پاس لے جایا جائے ۔ اس حدیث میں اُم سُسلیہ مے کے ظلیم صبر ، تقدیر پر راضی رہنے اور عقل ووانشمندی جیسے اوصاف کا ذکر ہے کہ انہوں نے صبر اور اللّہ عنہ وجن کی رضا پر راضی ہونے کا اظہار کیا اور اپنے شوہر سے بیٹے کی موت کی خبر اس کی موت کی پہلی رات بہت احسن انداز سے چھیائی اور انہیں اپنی خواہش پوری کرنے کا موقع فرا ہم کیا۔ (شرح مسلم لادوی، کتاب الاداب ، بنب استحباب تحدیث الدولود النے ۱۳۲۷ - ۱۲ دور الدورہ الم الدورہ المولود النے ۱۳۲۷ - ۱۲ دور الدورہ المولود المولود

# بچوں کے نام اجھے رکھنے جا ہمیں!

بچوں کے اچھے نام رکھنے جیا ہمیں جیسا کہ حضور صلّی اللهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَالِهٖ وَسَلَّه نَے حضرتِ سَیّدُ نا ابوطلحہ دَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ کے بیٹے کا نام عَبْدُ الله رکھا۔

اَلله عَزُوجَلْ قران مجيد فرقان حميديس ارشا وفرما تاج:

ترجمهٔ كنو الايمان: اورآ پس ميل طعدند

وَلاتَلْمِزُو ٓ ا الْفُسَكُمُ وَلا تَتَابَرُ وَابِالْا لَقَابِ

کرواورایک دوسرے کے برے نام ندر کھو۔

(پ ۲۲۰ الحجزات: ۱۱)

 ُبرے نام کوبدل دیتے )۔ (تیرمدندی، کتیاب الادب، باب ماجاء نبی تغییر الاسساء، ۳۸۲/۶، حدیث:۲۸۶۸) بچول کے نام افہیائے ' کرام عَلَیْهِدُ الشّلاَهِ صحابہ وصحابیات کرام عَلَیْهِدُ الرِّصُّوان و تا بعین و تابعات اور بزرگانِ دین دَجِمَةُدُ اللّهُ الْمُبین کے نام پرر کھے جائیں۔ ہوسکے تو نام کسی متنقی و پر ہیزگار ، سیح العقیدہ سی عالم دین ہے رکھوایا جائے۔

## المجمع نام ركف كى فضيلت ير4 فرامين مصطفى صلّى اللهُ تعَالى عَنْهِ وَالهِ وَسَلَّم

## (1) الله وزين كالينديون م

" تتمبارے نامول میں اَللّه عَرُّوَ جَلَّ كِنز ديك زياده پيارے نام عَبُدُالله و عَبُدُ الوَّ حُمَّن بيں۔ 'رسلم، كتاب الاداب، باب النهي عن التكني بابي الناسم ....الخ، ص١١٧٨ . حديث: ٢١٣٢)

#### (2) بَيَامِت بَيْنَ مَوْنِ <u>حَمِيْنِ إِلَيْ</u> كَا

'' قیامت کے دن تم کوتمہارے اور تہارے باپوں کے نام سے بلایا جائے گا، لہذا ا چھے نام رکھا کرو' (ابسو داود ، کتاب الادب، باب فی تغییر الاسماء، ٤ /٣٧٤، حدیث ٤٩٤٨)

## (3) بحركي نتيات

'' جس کے ہاں لڑکا پیدا ہواور وہ میری محبت اور میرے نام سے برکت حاصل کرنے کے لئے اس کا نام محمد رکھے تو وہ اوراس کالڑکا دونوں جنت میں جا کیں گے۔''

(كنزالعمال،كتاب النكاح، الباب السابع في بر الاولاد وحقوقهم، ١٧٥/٨، حديث: ١ ٢٥٤، الجزء السادس عشر)

#### Brende Bretter

بروزِ قیامت دوشخص اَللّٰه رَبُّ الْمِوَّت کے حضور کھڑے گئے جا کیں گے جَمَّم ہوگا اُنہیں جنت میں لے جاؤ! وہ عرض کریں گے:اے ہمارے ربّ عَیْرُوَجُلُ! ہم کس عمل کی بدولت جنت کے قابل ہوئے ،ہم نے تو کوئی کام جنت کا نہیں کیا؟ اَللّٰه عَدَّوَجُلُ فرمائے گا: جنت میں جاؤ! میں نے قتم ارشا دفر مائی ہے کہ جس کا نام احمد یا چمکہ ہووہ دوزخ میں ج (الفردوس بمأثور الخطاب للديلمي، ٢/ ٣٠٥، حديث: ٥١٥١)

نەجائے گا۔''

## م نی گلدسته

#### القَفْلِ مِدِيثِهُ الكَيْ وَهُ مِرُوثُ كَيْ نَسِبَتَ سَي حَدَيْثُ مِذْكُورِ اور الكَيْ وَفَاحَتَ سَي مِلْكِي وَالْحُ وَمِدْنِي بِهُولُ

- (1) اولا دکا فوت ہوناا گرچہ بہت بڑی مصیبت ہے مگراس پرصبر کرنے کا اجر بھی بہت بڑا ہے۔
  - (2) بج كو كھنى ديناسنتِ مباركد بي كھڻى كى نيك برميز كارمسلمان سے دلواني جا ہے۔
    - (3) بچوں کو بزرگوں کی بارگاہ میں لے جانا صحابہ کرام علیہ کہ الرِضُوان کی سنت ہے۔
- (4) کسی کوکوئی غم کی خبر سنانی ہوتو بیکد منہیں سنانی چاہیے بلکہ ہو <u>سکہ</u>تو پہلے اس کی ذہن سازی کر لی جائے۔
- (5) ہو سکے تو تَبَرُّ کا کسی بزرگ ستی سے نام رکھوایا جائے اور اگر خودرکھیں تواچھا نام رکھنا چا ہیے جیسے عَبْدُ الله ، عَبْدُ الرَّحْمان ، مُحَمَّد ، اُحْمَد وغیر ویابزرگان دین کے نام برنام رکھیں۔
- (6)اولیائے کرام تیے مھٹھ اللّٰہ السّلامہ سے محبت و نیاوآخرت میں کامیا بی کا سبب ہے یہاں تک کہان کے ناموں پر نام

435

" رکھنا بھی سعادت مندی کی دلیل ہے۔

(7) جب كى كابچ فوت موجائ تو تعزيت كرت وتت اس كے لئے اچھے نِعُمُ الْبَدَل كى دعا كرنى جا ہے۔

(8) جس مسلمان كانام مُحَمَّدُ ما أَحْمَد بهو كاوه جنبم مين بين جائے كا -إنْ شَآءَ الله عَزْوَجَلْ

عاالله عَزُوَجَلُ البِيْ بِيار حصبيب صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّه كَامُ مَا مَى كَصَد قَيْ بمارى ب حساب مغفرت فرما! المِينُ بِجَاهِ النَّبِيِّ الْاَمِينُ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم

#### $\triangle \triangle \triangle \triangle \triangle \triangle \triangle \triangle$

### بڑا پھلوان کون؟ 🏻 🎇

مديث نمبر:45

عَنُ أَبِى هُويُوةَ وَضِى اللّهُ عَنُهُ أَنَّ وَسُولَ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " لَيُسَ الشَّدِيْدُ فِالصَّوَعَةِ، إِنَّمَ الشَّدِيْدُ الَّذِي يَمُلِكُ نَفُسَهُ عِنْدَ الْغَضَبِ. "مُتَّفَقُ عَلَيْه (بعارى، كاب الادب، باب العذر من النعنب، ١٣٠/٤ عند الله عَنْدَ الْعَرَبِ مَنُ يَصُوعُ السَّادِ وَفَتْحِ الرَّاءِ، وَأَصُلُهُ عِنْدَ الْعَرَبِ مَنُ يَصُوعُ النَّاسَ كَثِيْداً.

النَّاسَ كَثِيْداً.

ترجمہ: حضرت سَیْدُ نا ابو ہریہ دَضِیَ اللّٰهُ تَعَالَی عَنْهُ ہے مروی ہے کہ شَفِیْعُ الْمُمُذُنِیِنْ ، اَنِیْسُ الْعَوِیْبِیْن صَلَّی اللّٰهُ تَعَالَی عَنْهُ ہے مروی ہے کہ شَفِیْعُ الْمُمُذُنِیْن ، اَنِیْسُ الْعَوِیْبِیْن صَلَّی اللّٰهُ تَعَالَی عَلَیْہِ وَاللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰمِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰمِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰمِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰمِ الللّٰمِ اللّٰمِ الللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ الللْمُ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللللّٰمِ اللّٰمِ الللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ

# فن سے جہاد کرنا زیادہ مشکل ہے گیا۔

حدیث پاک کامفہوم یہ ہے کہ''جو غصے کے وقت اپنے آپ پر قابور کھے اور غصے کو اپنے آپ سے رو کے اصل میں پہلوان وہی ہے۔'' اس سے پتہ چلا کہ نفس سے جہاد کرنا وشمن سے جہاد کرنا وشمن سے جہاد کرنا وشمن سے جہاد کرنا وشمن کے۔اسی کئے حضور صَلَّی اللّٰهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَالِیْهِ وَسَلَّمَ نے غصے پر قابو پانے والے کواس سے بھی بڑا پہلوان کہا جولوگوں پرغالب ہوکر ہے۔

انبيل بجها أثر ويتامو وشرح بحارى لابن بطال، كتاب الادب، باب الحدر من الغضب، ٢٩٦/٩)

مسلم شریف کی روایت میں یول ہے کہ نبی کو یہ، رءوف رحیم صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّه فَصَابِهُ كرام عَلَيْهِهُ الرِّضُوان سے یو چھا: ''تم كيا سجھتے ہوكہ پہلوان كون ہے؟ ''صحابهُ كرام عَلَيْهِهُ الرِّضُوان في عرض كی: پہلوان وہ ہے جو غصے كوفت البِيْ آپ پرقابور كھے۔'' جسے لوگ پچھاڑن مسكتے ہول۔فرمایا: ''نہیں اصل پہلوان وہ ہے جو غصے كوفت البِيْ آپ پرقابور كھے۔''

## بر بعت كومطلوب ومحبوب كون؟

علامه مَوَوِى عَلَيْهِ رَخْمَةُ اللهِ الْعَدِى فَر مات بين: تم يت بحصة بوكه پهلوان وه ب جوبهت طاقتور بهواوراً س كوكوئى بحياً ثن سك ؟ حالاتكه ايمانهيس ب بلكه شريعت كومحبوب ومطلوب تووه ب جو غصه كى حالت ميس اپ آپ پر قابو ركھ ـ " (شرح مسلم للنووى، كتاب البر والصلة، باب فضل من يملك تفسه عند الغضب ١٦٢/٨ الحزء السادس عشر ملحصاً)

#### عصه برداشت کرنے سے متعلق 12 روایات کی ہے۔ اور کا کسی میں میں میں میں میں میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں میں میں میں اللہ میں میں میں اللہ میں اللہ میں ا

## (D) كيمار مقرية المقرية المقرية المقرية والما

حصرت سَيِّدُ نااما م جعفر صادق رضى اللهُ تعالى عنه كايك غلام كم ما تحدت آب رضى اللهُ تعالى عنه كيرون برياني كرهيا، تو آب في من اللهُ تعالى عنه في الله تعالى عنه في تعالى عنه في الله تعالى عنه في تعالى عالى الله تعالى عنه تعالى عالى الله تعالى عالى الله تعالى عنه تعالى عالى الله تعالى الله تعالى عالى الله تعالى عالى الله تعالى عالى الله تعالى الله تع

اَکلّٰہ عَزْوَجَلَّکی اُن پر رحمت ہو اور اُن کے صَدْقے ہماری ہے حساب مغفرت ہو۔

امِين بِجَاهِ النَّبِيِّ الْآمِين صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَإِنَّهِ وَسَلَّمَ

#### @13/2362LLb25662D

حضرت سَیْدُ ناامام زین العابدین رَضِیَ اللهٔ تعَالی عَنْهُ کوکسی نے گالی دی تو آپ رَضِیَ اللهُ تعَالی عَنْهُ نے اسے اپنا مبارک کُرتااور ایک ہزار درهم دینے کا تھم دیا۔ تو کسی نے کہا: آپ نے پانچ خصلتیں جمع کرلی ہیں:
(۱) بروباری (۲) تکلیف ندوینا (۳) اس شخص کوالی بات سے رہائی وینا جواسے اَللّٰه عَدْوَ جَلَّ سے دور کرویتی (۷) اسے قوبہ وندامت کی طرف راغب کرنا (۵) برائی کے بعد تعریف کی طرف رجوع کرنا۔ آپ نے معمولی و نیا کے ساتھ بیتمام عظیم چیزیں خریدلیں ۔ (۱سیاء العلوم ۲۲۱/۲)

#### (3) كالي وي والافور فرونده ووليا

حضرت سِيَّدُ ناعَبُدُ اللَّه بِنُ عَبَّاس دَضِى اللهُ تَعَالى عَنْهُمَا كُوايك شُخْص كَالى وين لَكَاجب وه خاموش ہوا تو آپ دَضِى اللهُ تَعَالى عَنْهُ فَ حَضرت ِسَيِّدُ ناعِكُو مَه رَضِى اللهُ تَعَالى عَنْهُ سے فرما يا: اے عِكُو مَه! اس شخص كى كوئى حاجت ہو تواسے بوراكردو! جب الشخص نے بيسنا تو شرمنده ہوكر مرجحكا ليا - (احياء العلوم ، ٢٢٠/٣)

### لالبرنوك عين المال

ایک بزرگ رَنْه مَدُّ اللّهِ قَعَى اللّهِ عَلَيْهِ فِر ماتِ مِیں: ''میں نے بھرہ کے ایک شخص کی برائی کی: تواس نے صبر وبرد باری سے کام لیا گویا اس نے جھھے ایک عرصہ تک اپناغلام بنالیا۔' (احیاء العلوم ، ۲۲۰/۳)

### (5) مرزار ماك والأخروبيات

حضرت سَبِيدُ تَا امير معاويد رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ نَ حضرت سَبِيدُ ناعَوَ ابقه بِنُ أَوْس رَخْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَنَهُ نَ حضرت سَبِيدُ ناعَوَ ابقه بِنُ أَوْس رَخْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَنْهُ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ اللهِ تَعَالَى عَنْهُ عَلَيْهِ صَالِح اللهِ عَنْهُ عَنْهُ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ اللهُ مَعْمَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ اللهُ مَعْمَلُ اللهُ مَعْمَلُ اللهُ مَعْمَلُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ مَعْمَلُ مَعْلَى عَنْهُ اللهُ مَعْمَلِ مَعْمَلُ مَنْ مَعْمَ عَلَيْهِ مِعْلِمُ اللهُ مَعْمَ عَلَى اللهُ مُعْمَلِمُ اللهُ مَعْمَلُ مَعْلَى اللهُ مَعْمَلُهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ مَعْمَلُهُ اللهُ اللهُولِي اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

ے معمل کرے گا تو بین اس سے بہتر ہوں ۔' (احیاء العلوم ۲۲۰/۳)

### (6) TO PROPERTY (6)

حضرت سَدُ ناامیرمعاویہ رَضِیَ اللّٰهُ تَعَالٰی عَنْهُ فرماتے ہیں:'' آ دمیاس دفت تک رائے (مشورہ) دینے کے قابل نہیں ہوتا جب تک اُس کا جسلہ (رُ دباری) اسکی جہالت پراوراس کا صبراس کی خواہش پر غالب نہ آ جائے اوراس مقام تك علم كے بغير پہنچنامكن بيس " (احياء العلوم ، ٢٢٠/٣)

أميرُ المُمُوْمِنِين حضرت مِندُ نامولات كاننات، على المُمُوتَنسي شير خُدا كرَّمَ اللهُ تَعَالى وَجْهَهُ الْكَريْم فر ماتے ہیں:'' آ دمی کو برد باری (عصہ برداشت کرنے) کا پہلاعوض بیدماتا ہے کہ تمام لوگ اُس کے طرف دار ہوجاتے ، بين اوراس كخالف كى مدمت كرتے بين "(احياء العلوم ، ٢٢٠/٣)

#### ((8) جنت جي جلدي جائے والے

نبتي كريم ،ر ، وفرحيم صَلَى اللهُ تَعَالى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم فَيْ مِايا: جب الله عَزْوَجَلُ قيامت كون لوكول كو جمع فرمائے گا توالیک مُسنَسادِی (یکارنے والا) ندادے گا: ' فضیلت والے لوگ کہاں ہیں؟'' تو تھوڑے سے لوگ کھڑے ہو نگے اور جلدی جلدی جنت کی طرف چل دیں گے۔فرشتے پوچھیں گے:''ہم تنہیں بہت تیزی کے ساتھ جنت کی طرف جاتا دیچھرہے ہیں اس کی کیا وجہ ہے؟'' وہ کہیں گے:''ہمیں دوسروں پرفضیات حاصل ہے۔'' فرشتے یوچیس گے:'' تمہاری فضیلت کوٹسی ہے؟''وہ جواب دیں گے کہ'' جب ہم پرظلم کیا جاتا تھا تو ہم صبر کرتے تھے۔ جب ہم سے بُراسلوک کیاجا تا تو ہم معاف کردیا کرتے تھے۔جب ہم سے جہالت کابرتاؤ کیاجا تا تو ہم حوصلے اور بردباری ہے کام لیتے تھے''اس دفت ان ہے کہا جائے گا:'' جنت میں داخل ہو جاؤ! عمل کرنے والوں کا کتنا اچھاا جرہے۔'' (احياء العلوم ٢٢٠/٣١)

**اَمیرُ الْمُوْمِنِیْن حضرت** سَیّدُ ناعمرفاروق دَخِنیَ اللهُ تَعَالی عَنْهُ فرماتے ہیں: بھلائی ینہیں کہتمہارامال واولا د زیادہ ہوبلکہ بھلائی توبہ ہے کہ تمہاراعِلم وحِلُم زیادہ ہو۔اور اَ للله عَزْوَجَلَ کی عبادت کے ساتھ لوگوں کے سامنے فخرند كرو، جب نيكى كرونو الله عرَّوْجل كاشكرادا كرواور جب كناه سرزَ دموجائة تواَلله عرَّوْجلْ يَ بخشش طلب كروب

(احياء العلوم، ٣/٠٢٠)

## (10) وورول بي المسلط المسلط والأوالي المسلط والأوالي المسلط والأوالي المسلط والأوالي المسلط والأوالي المسلط وا

**ایک هخص نے حضرت ِسَیّدُ ناامام جعفر بن محمد رَضِیَ اللّهُ تَعَالی عَنْهُمَا ہے عرض کی: سیجھ لوگوں ہے میر اجھکڑا ہوا** ہے میں اس معاملے کو چھوڑ نا جا ہتا ہوں لیکن مجھے لوگوں کی طرف سے ذلت کے طعنے کا خوف ہے۔حضرتِ سّیدُ نا جعفر رضي اللهُ تَعَالَى عَنهُ فَ فرمايا: " وليل تووه ب جودوسرول برزياوتي كرك" (احداء العلوم ، ٢٢١/٣)

## 

حضرت سّيرُ ناخليل بن احمد عَليْهِ وحْمدَةُ اللهِ الصَّه رَفر مات بين: الربرائي كرنے والے كے ساتھ مُشنِ سُلوك کیاجائے تواس کے ول میں ایس بات پیدا ہوجاتی ہے جواسے برائی سے روکتی ہے۔ (احیاء انعلوم ۲۲۱/۳۰)

## 

اَ مِيبُ الْسَمُوَّ مِنِينُ وَحَرْرِتِ سَيِّدُ ناعمر فاروق اعظم دَخِسَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ مُنْ نشدكر نے والے ايک شخص کو سزادینے کاارادہ فرمایا: نووہ آپ کی برائی کرنے لگا۔ آپ دینی اللهُ تعکالی عَنْهُ نے اسے چھوڑ دیا۔لوگوں نے عرض کی: اے آميرُ المُسُوْمِنِينُ اجب اس نے آپ کوگالی دی تو آپ نے اسے کیوں چھوڑ دیا؟ فرمایا: اس لئے کہ اس نے مجھے غصہ دِلا یا تھااب اگر میں اسے سزادیتا تو یہ میری اپنی ذات کے لئے غصہ ہوتا اور میں نہیں حیابتا کہ سی مسلمان کواپنی ذاتی غيرت كى وجه سے كوئى مزادول \_(احياه العلوم ٢٢٣/٣٠)

(coopo(440))وموموموموموموموموموموموموموموموم $((eta_{
u^*})$ مجلس المدينة العلمية $(eta_{
u^*})$ ر. مجلس المدينة العلمية ( $(eta_{
u^*})$ ر.

#### <u>'ٹرویاری کی7حروث کی نسبت سے حدیث مذکور</u> <u> آورائی کی وٹناحت سے ملکے والے7منٹی</u>

- (1) حقیق پہلوان وہ ہے جو غصے کے ونت اپنے آپ پر قابو پالے۔
  - (2) مُسن اخلاق بُروں کی اصلاح کا بہترین ذریعہ ہے۔
- (3) عظیم لوگ اینے نفس کے لئے کسی سے بدانہیں لیتے بلکہ معاف کردیتے ہیں۔
  - (4) جوكسى يراحسان كرتاب اس يرجمي احسان كياجاتاب\_
  - (5)جوجتنازیادہ عِلْم وحِلْم والا ہوگااے اتی ہی زیادہ خیرو بھلائی ملے گی۔
- (6) مشوره ایستخص سے لینا جا ہے جس کا جلم اُس کی جہالت پر غالب ہواوراس کا صبراس کی خواہش پر غالب ہو۔
  - (7) اینے نفس سے جہاد کرناد ثمن سے جہاد کرنے سے زیادہ مشکل ہے۔

تُوْبُوُا إِلَى اللَّهِ السُّعَفِرُ اللَّهِ

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَى مُحَمَّد

## غمے کا علاج

عَنُ سُلَيْسَمَانَ بُنِ صُـرَدٍ رَضِـيَ اللُّهُ عَنُهُ قَالَ: كُنُتُ جَالِسًا مَعَ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَرَجُلان يَسُتَبَّان، وَأَحَدُهُ مَا قَدِ احْمَرَّ وَجُهُهُ، وَانْتَفَخَتُ أَوْدَاجُهُ. فَقَالَ رَسُولُ الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ:"إِنِّيُ لَأَعْلَمُ كَلِمَةً لَوُقَالَهَا لَذَهَبَ عَنْهُ مَا يَجِدُ،لَوُقَالَ:أَعُوْذُ بِاللَّهِ مِنُ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْم،ذَهَبَ مِنْهُ مَا يَجِدُ " فَقَالُوا لَهُ: إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:تَعَوَّذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيُطَانِ الرَّجِيُمِ" مُتَّفَقٌ عَلَيُهِ

(بخاري، كتاب بدء الحلق، باب صفة ابليس و جنو ده، ١/٠٠٤، حديث: ٣٢٨٣، بتغيرقليل)

ع عدد المناورياض المنالحين عظم 00000000 ( 2 ٤ ) 000000000 صركا بيان

ترجمه: حفرت ِسَيِّدُ ناسليمان بن صُورَ د رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْه فرمات بين كديس شَفِيعُ المُمُذُنِبِينُ واَنِيْسُ الْعَوِيُبِينُ صَلَّى اللهُ تَعَالى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم كَ بِإِسَ جِيمًا تَعَالَ كُدوآ وَى بِابُم كَالى كُلوجَ كرنے كے، ايك كاچيره سرخ جواكيا اور اسكى رَكيس يعول كئيس - نبتي اكرم ،نورمُجَسَم صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم فَرَمانا: جَصاليان الساكل معلوم بالريائي والساكا عصر صندا وجات كَالرَيْهُ أَغُونُهُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطُنِ الرَّجِيمِ " رره ليواس كي يكفيت فتم موجائ كي ديناني محابهُ كرام عَلَيْهِهُ الرِّضُوك ني ا ـ تناياك نبي كريم صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم فرمات ين: 'أَعُودُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطنِ الرَّجِيمِ " يُرْصلوا

## عصه شیطان کا بہت بردا مرہے کیا۔

حدیث پاک ہمعلوم ہوا کہ سی و نیوی غرض کے لئے غصر کرناشیطان کے مگروں (فریوں) میں سے ایک بڑا کر ہے، لہذا جے غصر آ جائے تواہے جا ہے کہ فوراً مَعَوُّ ذُیرِ ھے کیونکہ پیمل غصر ختم کرنے کاسب ہے (ایک ردایت ميں ہے كہ جب اس شخص سے تَعَوُّ أُريرُ سے كوكها كيا تواس نے كها: "كياميں مجنون جوں جو تَعَوُّ أُريرُ هوں؟") علا مرنو وى عَلَيْهِ رَحْمَةُ الله افعَوی فرماتے ہیں کہ اس کار کہنااس لئے تھا کہ وہ آللہ عَدُورَ جَلْ کے دین کی مجھ بو جھنیس رکھتا تھا اورشریعت کے انوارسے نائلد (ناواقف) تھااس نے بیگمان کیا کہ اِسْتِعَادَه (أَعُودُ بالله پرُهنا) صرف مجنون کے ساتھ خاص ہے اوروہ ریجی نہیں جانتا تھا کہ غصہ شیطان کے مکرول میں سے ایک بہت بڑا مکر ہے اس لئے تو انسان غصے کے وقت حالت اعتدال ہے نکل جاتا ہے اور اَول فَول بکتا ، ندموم حرکتیں کرتا ، بغض وحسد کی نیت کرتا اور ان جیسے دوسرے غیرشری افعال كرناييجن كاسبب غصه بنتايه -ايك شخص بارگاه رسالت ميں بار بارنصيحت كاطالب بمواتو حضور صَلَّى اللَّهُ مُعَالَى عَلَيْهِ وَالِيهِ وَمَسَلَّم نَاسَت برباريبي فرمايا كه "عصد فدكيا كراعصد فدكيا كرا" بياس بات كي واضح وليل الم كد غص ميس بهت خرابيان

عَلَاهَه أَبُوالُحَسَنِ إِبُن بَطَّالَ عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللهِ الْعَقَادِ قَرِماتَ بَين : إستيعَاذَه باللّه (يعنى شيطان مردود \_ ألله عَدَّوَ حَلْ کی پناہ مانگنا )غصےکوختم کرتا ہےاور ہروہ عمل جس کا انجام بُر اہووہ انسان کو ہلا کت، گمراہی اور **اَ للّٰہ** عَذْوَ جَلَّ کی رضا ا

کے دوری کی آفت میں مبتلا کر دیتا ہے۔ پس **اَلْلُه عَن**وْءَ جَلْ کی بناہ مانگنا شیطان کے مکر دفریب سے بیچنے کا بہترین میں مبتلا کے مقال کے مکر دفریب سے بیچنے کا بہترین میں مبتھیا رہے۔ حضرت سِیّدُ ناابوذر دَخِنیَ اللّٰهُ تَعَالٰی عَنْهُ سے مروی ہے کہ حضور صَلَّی اللّٰهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّهِ سَفِر مایا: جب تم میں سے کسی کوغصہ آئے تو اگروہ کھڑا ہوتو بیٹھ جائے اگر اس سے اس کا غصہ دور ہوجائے تو ٹھیک ورنہ لیٹ جائے۔ رابو داؤد، کتاب الادب، باب مایقال عند الغضب، ۲۲۷/۶، حدیث: ۷۸۲)



تاجداررسالت ، بحبوب رَبُ الْعِزَّت صَلَّى اللهُ تَعَالى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم نَظْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم نَظْهِ اللهِ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم نَظْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم اللهِ عَلْمُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَاللهِ عَلْمُ عَلَيْهِ وَاللهِ وَاللهِ عَلْمُ عَلَيْهِ وَاللهِ عَلْمُ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَم اللهِ وَاللهِ وَاللّهُ وَاللّهِ وَاللّهُ وَاللّهِ وَاللّهُ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهُ وَاللّهِ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُولِي وَاللّهُ وَال

(كنزالعمال، كتاب الاخلاق، قسم الاقوال، ٢/ ٢٠٨، حديث: ٧٦٩ الحز، الثالث)

## (2) نفرك تفان ده ج

سرکارِ دوعاکم ،نورِمُجَسَّم صَلَّی اللهُ تَعَالی عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّه نے فرمایا: ''عنقریب میں تہمیں لوگوں کے معاملات اوران کی عادتوں کے بارے میں بتاؤں گا۔ایک شخص کوغصہ جلدی آتا ہے اور جلد ہی ختم ہوجاتا ہے بینہ تو کسی کونقصان پہنچاتا ہے نہ کسی سے نقصان اٹھاتا ہے۔اورا یک شخص کو دیر سے غصر آتا ہے گر جلد رفع ہوجاتا ہے تو بیاس کے لئے بہتر ہے نقصان وہ نہیں۔ایک شخص اپنے حق کا نقاضا کرتا ہے اور غیر کاحق بھی ادا کر دیتا ہے،اس کا یمل ندا سے نقصان ویتا ہے نہ کسی دوسر سے کواورا یک شخص اپناحق تو طلب کرتا ہے لیکن دوسر سے کاحق ادانہیں کرتا تو بیاس کے لئے مُضِر (نقصان وه) مع مفير ميل " (كنز العمال، كتاب الاخلاق، قسم الاقوال، ٢ / ٢ ، ٢ ، حديث: ٩ ٩ ٦ ٧ الجزء الثالث)

## وي فقيدا يمان *لونوا چيکونا*

مَنيِّدُ الْمُبَلِّغِين ، رَحْمَةٌ لِلْعَلَمِينُ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم فَ ارشا وفر مايا: ' اے مُعاوِيه بِن حَيْدَه! (دَضِى اللهُ تَعَالَى عَنهُ) عَصدنه كيا كروكيونكه عَصدا يمان كواس طرح خراب كرويتا ہے جيسے اَ بلوا (ايك كرو دوشت كا جما ہوارس) شہد كوخراب كرويتا ہے ' (كنوالعمال، كتاب الاعلاق، قسم الاقوال، ٢٠٩٧، حديث: ٩٠٧٧، المعزء الثالث)

## يرني گلدسته

#### المهدا كي المحدوث كي نتيت سي حديث وذكور الوراسكي وضاحت سي مالني والع 4 مدنس پهول

- (1) غصر کی حالت میں صبر کا دامن نہیں جھوڑ نا چا ہیے اور اپنے آپ پر قابور کھنا جا ہیے۔ تَعُو دُپڑھنے سے غصر بہت جلد ختم ہو جاتا ہے۔
  - (2) بندہ غصے کی حالت میں اَللّٰہ عَزُوجَلٌ کے غضب کے بہت قریب ہوتا ہے، البذابے جاغصے سے بچنا حالے۔
    - (3) جن كاغصه ألله عَزُوجَال كسى نافر مانى كے بعد محفظ اہواً ن كے لئے جہنم كى وعيد ہے۔
      - (4)غصدا بمان كوخراب كرديتاب\_

اَلله عَزْوَجَلُ جميں بِ جاغصے سے نيخ کي توفيق عطافر مائے اور دين و دنيا ميں اپني رحمت كے سائے ميں ركھ المه عَن و بَن مِن صَلَّى اللهُ تَعَالى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم

تُوبُوا إِلَى الله اَسْتَغُفِرُ الله صَلُّوا عَلَى الْحَبِيُبِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَى مُحَمَّد

## مرین بر 47 💸 💮 فصہ پینے کا انہام 🦹

عَنْ مُعَاذِ بُنِ اَنَسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنُهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:" مَنُ كَظَمَ غَيُظًا، وَهُو قَادِرٌ عَلَى أَنْ يُنْفِذَهُ، دَعَاهُ اللَّهُ سُبُحَانَهُ وَ تَعَالَىٰ عَلَى رُءُ وُسِ الْخَلَائِقِ يَوُمَ الْقِيَامَةِ حَتَّى يُخَيّرَهُ مِنَ الْحُوْرِ الْعِيْنِ مَا شَاءَ". رَوَاهُ اَبُوُدَاؤُدَ وَالتِّرُمِذِي وَقَالَ حَدِيْتٌ حَسَنٌ

(ابو داؤد ، كتاب الادب، باب من كظم غيظا، ١٣٢٥/٤، حديث: ٢٧٧٤)

ترجمه: حفرت مَيِّدُ نامعاذ بن الس ركض اللهُ تعَالى عنهُ عصمروى بكه صَفِيعُ الْمُذُنبِين، اَنِيْسُ الْعَوِيْبِين صَلَّى اللهُ تعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم فِ ماياج وَ فَض عصمنا فذكر في رقادر موفى كرباوجودات بي جائي ، قيامت كدن ألله عَزُوَجَلَّ تمام خلوق کے سامنے بُلا کراہے اختیار دیے گا کہ بڑی آنکھوں والی جس حورکو چاہے پیند کرے۔

حديث مذكور ميں عُصے كى حالت ميں صبر كرنے كى تَلْقِين كى كئى ہے، كيونكداس حالت ميں صبر كرنا بہت مشكل موتا ہے فاص طور پراس وقت کہ جب انسان مَسغُ ضُون عَسلَیْ اللہ (یعی جس پر عُقد آیا ہے اُس) پر عضمنا فذکر نے کی قدرت رکھتا ہو،الی صورت میں اگر کوئی شخص صبراور عفوو درگزرے کام لے تواس کے لئے زبر دست اِنعام ہے کہ بروزِ قیامت سب لوگوں کے مامنے بلا کراہے اختیار دیاجائے گا کہ جس جنتی حور کوچاہے اختیار کرلے۔

# ﷺ غُصّہ پینے والے پر فخر کیا جائیگا کھا

إِهَام شَوَف اللَّهِ يُن حُسَيْن بِنُ مُحَمَّد بِنُ عَبْدُ اللَّه طِيبِي عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللَّهِ الْقَوَى فرمات بن عَصد في جانے سے مرادیہ ہے کہ جو غصے کا سبب بنااہے معاف کرتے ہوئے صبر سے کام لینا۔ عُصّہ بی جانانفسِ امّارہ کو مغلوب كرنا ہے اى كئے حديث پاك ميں عصد في جانے والے كى تعريف كى گئى ہے۔ قران كريم ميں بھى عُصد في ِ جانے والوں کی تعریف بیان کی گئی ہے۔ نيان رياض الصّالحين €30000000 (£ £ 2) و600000000

چنانچه، فرمان باری تعالی ہے:

#### وَالْكُظِمِيْنَ الْغَيْظُ وَالْعَافِيْنَ عَنِ النَّاسِ لَمَ السَّاسِ لَمَ عَنِ الايمان: اورغُصَّه بين

والے اور لوگوں سے درگز رکرنے والے۔

(پ٤، ال عمران: ١٣٤)

جو خص اپنے نفس کو خواہ شات سے رو کے توجنت اس کا ٹھرکا نا اور حورِ عین اس کا انعام ہے۔'' اسے لوگوں کے سامنے بلا یا جائے گا' اس سے مرادیہ ہے کہ سب مخلوق کے سامنے بلا کر اس پر فخر کیا جائے گا اور اس کے بارے میں کہا جائے گا کہ بیروہ شخص ہے جس نے معظیم کا م کیا ہے (یعنی اپنے غصے پر قابو پایا)۔ (شرح الطیبی، کتیاب الاداب، بیاب الدون والحیاء و حسن الحلق، ۲۸۲/۹، تحت الحدیث: ۸۸۰۸)

حضرتِ سَبِّدُ ناعلامه مُلَّا عَلِی قَارِی عَلیْه رَحْمهٔ اللهِ الْبَادِی فرماتے ہیں که' باوجود قدرت غصه نه نکالنے والے کی بروز قیامت لوگوں کے سامنے شہیروتعریف کی جائے گی اوراس پرفخر کیا جائےگا، پھراس شخص کواختیار دیا جائے گا کہ جنت میں داخل ہونے اور بلند درجہ پانے کی طرف اشارہ ہے۔'' کہ جنتی حوروں میں سے جس حورکو چاہے لے بیاس کے جنت میں داخل ہونے اور بلند درجہ پانے کی طرف اشارہ ہے۔'' (ملتقطا، مرقاۃ المفاتیح، کتاب الادب، باب الرفق والحیاء وحسن العلق، ۸۱۲۸، تحت العدیث ۸۸:۰۰)

## 

جمارے بزرگانِ دین دَحِمَهُ هُ اللهُ الْمُبِیْنَ فَکرِ آخرت جیسے اہم کام میں مشغولیت کی وجہ سے اپنے دل میں غصے کے نفاذ کی کوئی گنجائش نہیں پاتے تھے کیونکہ اہم باتوں میں دل کی مشغولیت دوسرے کا موں کا احساس نہیں ہونے دیتی۔ اسی مناسبت سے بزرگان دین کے واقعات ملاظہ فرمایئے!

## (1) كالى بحصان خديكا

ایک شخص نے صحابیِ رسول حضرتِ سبِّدُ ناسلمان فارتی دَخِنیَ اللّٰهُ تَعَالٰی عَنْهُ گوگا لی دی تو آپ نے فرمایا:''اگر میزان میں میرےاعمال کاوزن کم ہوا تو جو کچھتو کہتا ہے میں اس سے بھی بُر اہوں اوراگر میرےاعمال کا پلڑا بھاری ہوا کھ موجه فيضان رياض الصّالحين عظمه موجه وهوده (٧٤٤) موجه وهوده على الله المسال المسالحين المسالحين

ُ تو تیری گالی مجھےکوئی نقصان نہ دے گی۔'چونکہ آپ دینے کا اللہُ تعکالی عَنْهُ کی پوری توجہ آخرت کی طرف تھی اس لئے آپ کا ' دل گالی سے متاثر نہیں ہوا۔

## £10£10£10£(21)

حضرت سَیْدُ نارَبِیْع بِنُ حَیْشَهُ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَی عَلَیْهِ کوکسی نے گالی دی تو آپ نے فرمایا: ' اَللّه عَرْدَجلٌ نے تیری بات سن کی ہے اور جنت کے راستے میں ایک دشوار گزار گھائی ہے اگر میں اسے پارکر گیا تو تیری بیگالی جھے کوئی نقصان نددے گی اور اگر میں اسے پارنہ کرسکا تو جو کچھتو کہدر ہاہے میں اس سے بھی براہوں۔' (احیاء العلوم، ۲۱۲/۲)

ایک دفعه ایک خفس نے حضرت سیّد ناعمر بن عبدالعزیز عَلَیْه دُخْمَهُ اللهِ العَزِیْز سے بہت شخت کلامی کی تو آپ نے کافی دیر تک اپناسرِ مبارک جھکائے رکھا پھر اس سے فر مایا: ''کیائم یہ چاہتے ہوکہ بیس شیطان کے ہاتھوں کمزور ہوکر سلطانی غلبہ کے سبب تبہارے ساتھ ایباسلوک کروں جس کاکل تم مجھ سے بدلہ لو؟''(احیاء العلق، ۱۳،۰۷۳)

# عصد ولانے کے اسباب

حضرت سَيِّدُ نا يَحِيُ عَلَى نَيِّدِنَا وَعَلَيْهِ الصَّلَّهُ وَالسَّلَاهُ مَن نَعِيْدُ نَا عَيْنُ رُوْحُ اللَّهُ عَلَى نَيِّدِنَا وَعَلَيْهِ الصَّلَّهُ وَالسَّلَاء فَ حَضرت سِيِّدُ ناعينُ لُو حُ اللَّهُ عَلَى نَيِّدِنَا وَعَلَيْهِ الصَّلَّهُ وَالسَّلَاء فَ وَحَلَيْهِ الصَّلَّة وَالسَّلَاء فَ وَجَها: "كون ساكام خضب اللّه عَدَوْجَلُ كاغضب " يوجها: "كون ساكام خضب اللّه عَدَوْجَلُ كاغضب " " يوجها: "كون ساكام خضب الله عَدَوْجَلُ كاغضب " " يوجها: "كون ساكام خضب الله عَدَوْجَلُ كاغضب " " يوجها: "كون ساكام خضب الله عَدْر تَلْمُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ الصَّلَاء وَاللّهُ عَلَيْهُ الصَّلَاء وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ الصَّلَاء وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَ

خود پسندی ، مزاح ، غیر سنجیدگی ، دوسرول کوشر منده کرنا ، بات کاشا ، مخالفت کرنا ، دهوکا دینا ، زائد مال اور جاه ومر ہے کی شدید جے دیص ، بیتمام اُمور غصه دلانے کے اسباب ہیں ، للبذا اِن اَسباب کے مخالف اُمور کے ذریعے ان کو زائل کرنا ضروری ہے۔ (احیاء العلق ، ۲۱۲/۳)

## عصدولانے والے امور کاعلاج

خبجة الإسكام حضرت تيد ناام مزال عليه و رغيه الله المواسط الباب كاعلاج تجويز كرت مون والم المعاسب كاعلاج تجويز كرت مون والمعاس والمعارى كور ليا وارخود بيندى كوابي حقيقت كى يجان كور ليا والمع والمعارى كور ليا وارخود بيندى كوابي حقيقت كى يجان كور ليا والمع في كور واركر في كور كرات كي بنده مول كيونكه تمام في كور ووركر في كل المناب الله المعار تقوي المعار تعرف المعار تقوي المعار تقوي المعار تقوي المعار تقوي المعار تعرف المعار تعرف المعار تعرف المعار تعرف المعار تعرف المعار تعرف المعار المعار تعرف المعار تعرف

دوسروں کا نماق اڑانے سے بیچنے کا طریقہ یہ ہے کہ اپنے آپ کولوگوں کی ایذارسانی (تکلیف پہنچانا)
اورائے تَمَسُخُو (نداق اُڑانے) سے بچانے کی فکر کی جائے۔ دوسروں کوشرمندہ کرنے کی عادت کو یوں چھوڑ اجاسکتا
ہے کہ بُری بات اور کڑ واجواب دینے سے بچاجائے ، مال وجاہ (دولت ومرتبہ) کی کشرت کی حرص کو یوں دور کیا جاسکتا
ہے کہ ضرورت کے مطابق مال پر قناعت اور بے نیازی کی عزت کی طلب کی جائے اور حاجت کی ذلت سے بچا
جائے۔ ان تمام عادات واوصاف کے علاج کے لئے ریاضت اور هَشَفَّت برداشت کرنے کی اَشَدَ ضرورت ہے اور
ان میں ریاضت سے پہلے ان کی خرابیوں سے آگاہ ہونا بھی ضروری ہے تا کنفس ان سے اِعراض کرے (منہ پھیرے)
د

اُوران کی خرابیوں سے نفرت کرے پھران بری عادات کی مخالف عادات ( بعنی اچھی عادات ) کی عرصہ دراز تک پابندی اُ کی جائے تا کہ نفس ان کا عادی ہوجائے۔ جنب ان عادات کے چھوٹ جانے سے نفس پاک ہوجائے گا تو ان سے پیدا ہونے والے غصے سے بھی جان چھوٹ جائے گی۔' (احیاء العلوم، ۲۱۳/۳)

## م نی گلدسته

#### ﴿ لَكُونِي ۗ كَى لِهُ هُوفَ كَى نَسَبِتَ مَهِ هُونِ هُذَكُونِ الْوَيِ الْسَيْكِي وَضَاحَتَ مِسَ طَلْنَے وَالْے 4 مِدَنَى بِهُولُ

(1)غصه پینے والا قابلِ فخر ہے۔

(2) جوابے غصے کا علاج کرنا جاہے جائے کہ بزرگانِ دین دَجِمَهُ اللهُ الْمُبِیْن کے غصہ پینے کے واقعات کومدِ نظر رکھے، اِنُ شَا آءَ اللّٰه عَرُوَجَلُ ان نیک لوگوں کے صَدْ قے بے جاغصے کی عادت دور ہوجائے گی اور جِلْم و برد باری کی تو فی نقیب ہوگی۔

(3) برائی کو بھلائی کے ذریعے دور کیا جائے تو بہت اچھے نتائج حاصل ہوتے ہیں، لہذا جس پر غصر آئے اس کے ساتھ مئسنِ سلوک سے پیش آنا جا ہے، اِنْ شَاءَ اللّٰه عَدْوَجَلُّ اس کی زندگی میں انقلاب آ جائے گا۔

(4) جوآ خرت کی تیاری میں مشغول ہوں وہ اپنی ذات کے لئے لوگوں پرغصنہیں نکالتے بلکہ غصہ دلانے والوں کو بھی آخرت کی تیاری کی مدنی سوچ دیتے ہیں۔

یا اَلله عَزُوَجَلُ اجمیں اپنے نیک بندوں کے صَد قے فکر آخرت نصیب فرما او دنوں جہاں میں جمیں ذلت درسوائی ہے محفوظ رکھا درجار اضاتمہ بالخیر فرما!

المِين بِجَاهِ النَّبِيِّ الْآمِين صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم

## مديث نِم : 48 الله حَيْثُ لِلْعُلِيثِينَ لِ النَّالِ يَدْرَادِرَادُ كُولُ وَصَبِتَ ﴾

عَنُ أَسِيُ هُورَيُوةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنُهُ أَنَّ رَجُلًا قَالَ لِلنَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَوُصِنِيُ قَالَ: " لَا تَغْضَبُ" فَرَدَّدَ مِرَارًا، قَالَ: " لَا تَغْضَبُ". رَوَاهُ الْبُخَارِي

(بخاري، كتاب الادب، باب الحذر من الغضب، ١٣١/٤، حديث:١٦١٦)

ترجمه: حضرت سَيْدُ نا ابو ہربرہ رَضِي اللهُ تَعَالَى عَنْهُ عمروى بكرايك فَض نبيّ اكر مصلّى اللهُ تَعَالَى عَنْهِ وَالِهِ وَسَلَّم كى خدمت يس عرض كى: ' مجهو وصيت فرمايية !' أ ب صلّى الله تعالى عليه واله وسَلَّم في قدمايا: ' عصمت كرو ' اس فكي بارين سوال وْ بِرايا آپ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم نِي بِرِيارِيبِي فرمايا كُـ " غصه مت كيا كرو-"

## 🧩 غصەنەكرنے سے كيامراد ہے؟

عَلَّاهَه إِبْن حَجَوعَ سُقَلَانِي قُرِّسَ سِرُّهُ التُّورَنِي فرمات بين: "علامة طَالِي عَلَيْه رَحْمة الله الهادِي فرمايا: "لَاتَغُضَبُ" كَمْ عَنى بِين كه غص كاسباب سي في اور غصى وجد سے جوكيفيت بوقى سے اسے اسے او برعارض مت کر، یہاں پرنفسِ عُصّه ہے منع نہیں کیا گیا کیونکہ وہ تو طبعی چیز ہے جو کہ انسان کی فطرت میں موجود ہوتا ہے۔ بعض حضرات فرماتے ہیں کہ'' جو محض بارگاہ رسالت میں نصیحت کا طالب ہوا تھا شایدان کا مزاج بہت تیز اور طبیعت میں غصەزيا دەنھااور مُبِلّغ اعظم، نَبتى مُكَرّمُ صَلَّى اللهُ تَعَالى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمه كى بيعا دىت مباركىتى كەجرا يك كواس كى طبيعت كے مطابق حكم ارشا وفر ماتے اس كئے آپ صلَّى الله تَعَالى عَلَيْهِ وَإِله وَسَلَّم نَ أَبِيس عَصرترك كرنے كى وصيت فرما في - "حضرت إنن تينُن عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللهِ الْمَتِينُ فرمات مِين كه حضورصَلَى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم نَاسِياس جمل " لَا تَهِ غُصَبُ" میں دنیاوآ خرت کی بھلائی جمع فر مادی کیونکہ غُصّہ إنسان کوقطع تعلق کی طرف لے جا تااورنری ہے روکتا ہاوربااوقات بانسان كومنغ فروب عكيه (جس يغضد آيا اس) كى ايذارسانى يرا بھارتا ہاوراس سورين ملكي أتى بي-(ملخصاً فتح الباري، كتاب الادب، باب الحذر من الغضب، ٢٦/١٦، تحت الحديث: ٦١١٦)

## جيسامريض ويباعلاج

علامہ بَكُورُ اللّهِ يَن عَيْنِي عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللّهِ العَيْنِ اللّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللّهِ وَسَلّه وَسُلّه وَسُلّه وَسُلّه وَسُلّه وَسُلّه وَسُلّه وَسَلّه وَسَلّه وَسَلّه وَسَلّه وَسَلّه وَسَلّه وَسُلّه وَسُلّه

# الله سب سے زیادہ سخت چیز

ایک شخص نے بارگاورسالت میں عرض کی کہ کونسی چیز سب زیادہ سخت ہے؟ فرمایا: **اَللّٰہ** عَرُو َ عِلَّ کاغضب۔ عرض کی: مجھے غضب ِ الہٰ سے کیا چیز بچا سکتی ہے؟ فرمایا: غصہ نہ کیا کرو۔ (سیاء العلوم، ۲۰۰۲)

# ﴿ رَبِّ سَتَّار پردہ پوشی فرمائے گا

جو فخص ابن غصے کورو کے **اَللّٰه** عَزَّوَجَلُ اس کی بردہ بوتی فرما تاہے۔(معجم کبیر،عَمرو بن دینار عن ابن عمر،۲۲/۲۲، حدیث،۱۳٦٤۲)

## المر عصدي كثرت راون سے مثادين ہے

حصرت سَیِدُ ناسیلمان بن داوُ دعَ ایْسِت السَّلام نے فرمایا: زیادہ غصہ کرنے سے بچو کیونکہ غصے کی کثرت بُرْ دہارآ دمی کے <u>۔</u>

ول كوراوحق سے مثاويق بے -(احياء العلوم، ٢٠٤/٢)

# مسلمانوں کی عمدہ صفات

حضرت سَیّدُ ناحَسَن بِعری عَلَیْهِ دَخْمَهُ اللّهِ الْعَدِی فرمات بین نید با تین مسلمانوں کی علامات بین سے بین :
دین بین مضبوطی ، نرمی بر سے بین احتیاط ، ایمان یفین کے ساتھ ، علم برد باری کے ساتھ ، رَفاقت مجھ داری کے ساتھ ، حقوق کی ادائیگی ، مالداری مین میاندر دی ، فاقد میں اچھی طرح صبر ، باد جود طاقت کے احسان ، رفاقت میں برداشت ، حقوق میں اجھی طرح صبر ، باد جود طاقت کے احسان ، رفاقت میں برداشت ، خق میں صبر ، غصے سے مغلوب نہ ہونا ، غیرت و جمیت سرکتی پر نہ ابھار کے ، شہوت غالب نہ ہو، پید رسوانہ کر ک ، حقوق میں میں کونا ہی نہ ہو، مظلوم کی مدوکر ہے اور کمزور پردم کھائے ، نہ تبخوی کر ہے اور نہ حد سے رئین دور کر ہے اور کمزور پردم کھائے ، نہ تبخوی کر ہے اور نہ حد سے زیادہ فرج کرج کر ہے اور جابل سے درگز رکر ہے ، خود هَ شَدَ سَا الله الله عَلَا الله الله ، ۲۰۱۲ کا الله کی دومروں کو آسانی پہنچائے ۔ (احیاء العلوم ، ۲۰۱۲)

ہمارے بزرگانِ دین رَجِمَهُمُّ اللَّهُ الْمُنْمِیْن کے سامنے جب غصرولانے والی با تیں کی جاتیں تو وہ عُصّہ نہ کرتے بلکہ ان کی تمام تر توجہ اپنی آخرت کی طرف رہتی تھی اور شیطان کے اس وارکونا کام بنادیتے۔ چنانچہ،

# و كرمديق

منقول بكراك في الله عَنْهُ و المُمُوعِنِين حضرت سِيّدُ ناابوبرصد الله يَعَالى عَنْهُ كوبرا بها الهاتو الله تعالى عَنْهُ كوبرا بها الهاتو آب نقول بكرصد الله تعالى عَنْهُ كوبرا بها الهاتو الله تعالى عَنْهُ عَنْهُ الله تعالى عَنْهُ الله تعالى عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ الله تعالى عَنْهُ الله تعالى عَنْهُ عَنْ عَنْهُ عَنْه

## بھ تونے مجھے پیچان لیا

ا يك عورت نے حضرت سَيِّدُ ناما لك بن وينار عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللهِ الْعَقَّاد سے كہا: ''اے ريا كار!'' آپ نے فر مايا:

ُ تیرے سواکسی نے مجھے نہیں پہچانا۔ گویا آپ اپنے آپ سے ریا کاری کی آفت کو دور کرنے میں مشغول تھے اور جو پچھ ' شیطان کہتا تھااس کا انکار فرماتے تھے، لہذا جب آپ کوریا کار کہا گیا تو آپ نے غصہ نہ کیا۔ (احیاء انعلوہ، ۲۷۲۲)

## 

ا كَيْ شَخْصَ فِ حَصْرت سِيدً ناشعى عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللهِ الوَلِيّ كُوكالى دى توانهول فِر مايا: الرَّتو (ا بِي بات مِي ) سَجِامِهِ تواَلله عَزُوجَلٌ مِحْصِ بَخْشُ دے اور الرَّتو حِمونا ہے تواَلله عَزُّوجَ لِ مُحْصِ بَخْشُ دے۔ (احیاء العلیہ، ۲۱۲/۲)

امام غزالی علیه و دخمهٔ الله الوالی ان واقعات کوذکرکرنے کے بعد فرماتے ہیں: 'ان واقعات سے بظاہرائیا معلوم ہوتا ہے کہ ان حضرات کو عُصّہ نہیں آتا تھا کیونکہ ان کے دل اہم دینی اُمور میں مشغول ہوتے تصاور یہ بھی ہوسکتا ہے کہ گالی گلوچ اُن کے دلوں پر اثر انداز ہوتی ہوئیکن بیاس طرف توجہ ہی نہ کرتے ہوں کیونکہ وہ اس بات میں مشغول ہوتے تھے جس کا اُن کے دلوں پر غلبہ تھا، تو بعید نہیں کہ دل کا بعض اُہم امور میں مشغول ہوتا بعض پہندیدہ چیز وں کے چلے جانے پر عُصّہ آتے کو روک دیاس وقت غصے کا مفقو دہونا متصور ہوگا۔' (احیاء العلق، ۱۲۲۳)

## ایک جملے میں تمام اُخلاق

حضرت سَيِّدُ ناحسن بصرى عَلَيْهِ رَخْمَةُ اللهِ الْقُوِى فرمات بين: الانسان! جب توضي مِين آنا ہے تو اُحِيلتا ہے خيال کرکہيں ايسانہ ہو کہ تو جہنم میں چھلانگ لگا بيٹھے۔حضرت سَيِّدُ ناعب الله بن مبارک رُخْمَةُ اللهِ تعَالٰی عَلَيْهِ ہے عُرض کی گئی کہ ایک جملے میں بتا ہے کہ اچھے اخلاق کیا ہیں؟ فرمایا: غصے کوچھوڑ وینا۔ (احیاء العلوم، ۱۲۰۶۰)

ا يكبرزرگ رَحْنَةُ اللهِ تعلَى عَنْد فرمات بين كه ين كه ين كري كوگالى بين دى كيونك اگركونى مُعَزَّذ آدى ميرى برائى كري قو مجھے چاہئے كاس كانشان بيس بنانا جاہئے بھريشعر پڑھا: مجھے چاہيے كداسے معاف كردول اورا گركوئى كمين گالى دي قومجھا چى عزت كواس كانشان بيس بنانا جاہئے بھريشعر پڑھا: وَ اَغْفِرُ عَوْرَاءَ الْكَرِيْمِ اِدِّ حَارَهُ وَاَعْرِضُ عَنُ شَعْمِ اللَّذِيْمِ تَكُرُّماً

ترجمه: معززاً دمی کی خطامعاف کرتا ہوں تا کہ اجر ملے اور کمینے کی فلطی سے اپنی عزت بچانے کے لئے درگز رکرتا ہوں۔ (احیاد العلوم، ١٣٦/٢)

مومن کی ایک نشانی مدہے کہ اُسے جلدی عُصّہ آتا ہے تو جلد ہی چلا بھی جاتا ہے۔



فرمان مصطفى صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّد ہے: ٱلْسَمُوْمِنُ سَوِيُعُ الْغَصَبِ سَوِيُعُ الرِّضَاء ترجمہ: موْمَن کو جلدی خُصَہ آتا ہے اور وہ جلد ہی راضی ہوجاتا ہے۔ (احیاء العلوم، ۲۲۳/۳)

جب انسان کو خصر آتا ہے تو دِلی کیفیت بدلنے کے ساتھ ساتھ اعضائے ظاہری پر بھی خصد کی علامات با آسانی محسوں کی جاسکتی ہیں۔ چنانچے ، غصے کے نتیجے ہیں ہونے والے اثرات بیان کئے جاتے ہیں:

# ع كاثرات

رنگ متغیر ہوجانا، کندھوں پرکپکی طاری ہونا، اپنے افعال پر قابو ندر بنا، حرکات وسکنات میں بے چینی کا پایا جانا، نیز کلام کامُ حضّ طرِ ب ہوجانا (زبان پر قابوندر بنا) یہاں تک کہ باجھوں (ہونٹوں کے ہروں) سے جھاگ نکلنے لگتا ہے، آکھوں کی سرخی حد سے بڑھ جاتی ہے، نضنے بھول جاتے ہیں، بلکہ ساری صورت ہیں تبدیل ہوجاتی ہے۔ اگر کوئی غضبنا ک شخص اس حالت میں اپنی ہی شکل د کھے لے تو نثرم کے مارے اپنی خوبصورت شکل کو بدصورتی میں تبدیل پا کرخود بخود ہی اس کا غصر ختم ہوجائے گا، کیونکہ کسی بھی انسان کی ظاہری حالت اس کی باطنی کیفیت کی عکاس ہوتی ہے۔ لہذا جب باطنی کیفیت ہی مگری ہوگی تو ظاہری حالت بھی اس برائی پر پروان چڑھے گی، لہذا ظاہر کی تبدیلی حقیقت میں باطنی کیفیت ہوتی ہے۔

زبان مرغے اور غضب کے اثرات اس طرح مرتب ہوتے ہیں کہ اس سے بری ہا تیں نکاتی ہیں مثلاً ایری فخش اور گندی گالی ہیں مثلاً ایری فخش اور گندی گالیاں وغیرہ کہ جن سے ہرصاحب عقل انسان کو حیا آتی ہے، ایری گفتگو کرنے والے شخص کو غصے کے وقت اپنی باتوں پر قابونہیں رہتا بلکہ اس کے الفاظ بھی بے ربط اور خلط ملط ہوجاتے ہیں۔ پھر نوبت ماریبیٹ بلکہ قتل وغارت گری ہے جا گئے تی ہے بھاڑتا اینے آپ کو ہا تک جا پہنچتی ہے، اگر کوئی شخص بدلہ نہ لے سکتا ہوتو وہ اپنا غصہ خود پر ہی نکا لئے لگتا ہے، اینے کپڑے بھاڑتا اینے آپ کو ہا

اور دوسروں کو بہاں تک کہ جانوروں اور دوسری اشیاء تک کو مارنے یا تو ڑنے لگتا ہے، بلاوجہ پاگل شخص کی طرح بھا گئے لگتا ہے اور بعض اوقات زمین پر گر جاتا ہے اور حرکت تک نہیں کرسکتا بلکہ غضب کی زیادتی کی وجہ ہے اس پرغشی کی
حالت طاری ہوجاتی ہے۔ دل پر اس کے اثرات بیمرتب ہوتے ہیں کہ جس پرغصہ ہواس کے خلاف دل میں کینہ اور
حسد پیدا ہوجاتا ہے، اس کی مصیبت پرخوشی کا اور خوش پرغم کا اظہار کرتا ہے، اس کا راز فاش کرنے ، وامن عزت جاک
کرنے اور نداق اُڑانے کا عزم م مُصَمَّم (یعنی پختارادہ) کرلیتا ہے۔ اس کے علاوہ اور بہت سی برائیاں ایسی ہیں جن کا
سبب غصہ بنتا ہے۔ (اندواجر عن اختراف انکیائو، ۱۱۸۷۱۔ ۱۱۹)

معلوم ہوا کہ بے جا غصہ ایک مذموم صفت ہے اور غصے کی حالت میں انسان قطع تعلق کرتا ، انتقامی کاروائی کرتا اور مَ عُ صُون ب عَلَیْه کو نقصان پہنچا تا ہے لیکن اگر وہ ایبانہ کرے بلکہ صبر کرتے ہوئے غصہ پی جائے تواس کے لئے بڑا اجرو ثواب ہے۔ شُرِّ طریقت امیر اہلسنت بانی وعوت اسلامی حضرت علامہ مولا نا ابو بلال محمد البیاس عطار قاور کی رضوی اکرو تو قاب ہے۔ شُرِ عُلی میان فرماتے ہیں کہ خصہ پی دامَتُ ہُد گانہ کہ المائی تا این المائی ہورو وَلا کرے مائے اللہ علاج ہے کہ المائی میان فرماتے ہیں کہ خصہ پی حاصل کرے ، جب بھی غصہ آئے ان فضائل پرغور وَلا کرکے جانے اور در گزرے کام لینے کے فضائل پرغور وَلا کرکے کے جنت کی بشارت سنائی گئی ہے۔ چنا نچہ ،

# المنت كي بثارت

حضرت سَيِرٌ ناابودرداءرضَ اللهُ تَعَالَى عَنْه فرمات بين: من في بارگاهِ رسالت مين عُرض كى : يكرَسُولَ الله! صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم المجھكوئى اليامل بتا ہے جو مجھے جنّت مين داخِل كردے؟ فرمايا: " لَا تَغْضَبُ وَ لَكَ الْجَنَّةُ" لِيَّى عُصَّه نه كرو، تو تمهارے لئے جنّت ہے۔ (محسع الزوائد، ١٣٤/٨) حدیث: ١٢٩٩٠)

# المابرغمة حرام ہے؟

عوام میں به غلَط مشہور ہے که 'نحُصّه حرام ہے' عُصّه ایک غیرا ختیاری امر ہے، انسان کو آ ہی جا تا ہے، اِس

میں اس کا قُصُور نہیں، ہاں غصے کا بے جا استعمال بُرا ہے۔ بعض صور توں میں غصہ ضَر وری بھی ہے مثلاً جہا د کے وقت اگر غصہ نہیں آئے گا تو آلے لیے عَدِوَ جَداً کے دشمنوں سے کس طرح لڑیں گے! بہر حال غصے کا'' إز الدُ' ( بعنی اس کانه آنا) ممکن نہیں '' إمالہ'' ہونا چاہئے بعنی عُصّہ کا رُخ ووسری طرف پھر جانا چاہئے۔ یہ آ پڑت کیلئے انتہائی مفید ہے۔ (غصے کاعلان ، ص ۲۷) اَللّٰه عَرُوَ جَدَّ جَمیں اپنے غصے پر قابو پانے کی توفیق عطافر مائے! المیسُن بعجافِ النَّهِی اللّٰهِ عَدَالِ عَلَیْهِ وَالِهِ وَمَلَّمَهِ

## مدني گلدسته

#### ﴿فَارُوقَ کَے5َحَرُونَ کی نَسَبِت سے حَدَیثِ مِذَکُورِ (اورائی کی وضاحت سے ملائے والے5 مدنی پھول

- (1) جنت کے طلبگار کواپنے غصے پر قابور کھنا جا ہے۔
- (2) غصدانسان کی حالت میں ایس تبریلی کردیتا ہے کہ غصدوالا شخص اپنی صورت دیکھ لے تو غصے سے بازآ جائے۔
- (3) غصدری سے روکتا قطع تعلق کرواتا، دوسرول کوایذادینے پرابھارتا اوراس کے علاوہ اور بہت می اخلاقی بیار بول کا سب بنتا ہے۔
- (4) جب کوئی ہمیں غصد دلائے تو ہمیں اپنے اُسلاف کی بیروی کرتے ہوئے اپنی خامیوں پرنظر رکھنی چاہیے اور اس شخص سے صَرف ِنظر کرتے ہوئے صبر سے کام لینا چاہیے۔
  - (5) غصد آنابرانہیں بلکہ غصے کا بے جااستعال بُراہے۔

يا رَبَّ الْعَالَمِينُ عَزَّوَجَلُ اِبَطَفَيلِ رَحْمَةٌ لِلْعَالَمِينُ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم بَمين اسِيَ قَبْر وَعُضب سے بچااور دنیا و آخرت میں اپنی حفظ وامان میں رکھ! امِین بِجَاہِ النَّبِیِّ الْاَمِیْن صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّم

## مين نبر 49 ﷺ معيبت زده گناهوں سے پاك هو جاتا هے ﷺ

عَنُ أَبِى هُرَيُرَةَ رَضِى اللّهُ عَنُهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا يَزَالُ الْبَلَاءُ بِالْمُؤُمِنِ وَالْمُؤُمِنَةِ فِى نَفُسِهِ وَوَلَدِهِ وَمَالِهِ حَتَّى يَلْقَى اللّهَ تَعَالَى وَمَا عَلَيْهِ خَطِيْتَةٌ . رَوَاهُ التّرُمِذِي وَ قَالَ حَدِيتٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ. (ترمذي ، كتاب الزهد عن رسول الله ، باب ماجاء في الصبر على البلاء ، ١٧٩/٤ ، حديث:٢٤٠٧)

ترجمہ: حضرت سَیِّدُ نا ابوہریہ دَضِی اللهُ تَعَالَی عَنْهُ ہے مروی ہے کہ رسولِ اَکرم، نُو دِ مُجَسَّم صَلَّی اللهُ تَعَالَی عَنْهُ عَمروی ہے کہ رسولِ اَکرم، نُو دِ مُجَسَّم صَلَّی اللهُ تَعَالَی عَنْهُ عالِهِ وَسُلَّم عَنْهُ عَنْهُ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسُمَّلُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ وَالِهِ وَسُمَّا عَلَيْهُ وَسُمَّا لَى مُسَلِّم اللهِ اللهِ اللهِ عَنْهُ وَاللهِ عَنْهُ وَاللهُ عَنْهُ وَاللهِ اللهِ اللهُ عَنْهُ وَاللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَنْهُ وَاللهِ اللهِ اللهُ اللهِ المَالِمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المَا المَا المَا اللهِ

حضرت علامہ مُت مَدين عَلان شَافِعِيْ عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللهِ الْعَدِي فَر ماتے ہیں بسلمان مردوعورت پرمرض بحابی، غربت و تنگدی وغیرہ کی صورت میں جو صببتیں آتی ہیں وہ بظاہر تو تکلیف دہ ہیں لیکن اگر بندہ یہ ذبین بنا لے کہ یہ صببتیں آئی میں وہ بظاہر تو تکلیف دہ ہیں لیکن اگر بندہ یہ ذبین بنا لے کہ یہ صببتی اُن کی موت، اُن وَحَمُ اللوَّا حِمِیْن کی طرف ہے ہیں تو مصببتوں کی افریت میں تبدیل ہوجائے گی۔اولا دہیں مصببت ان کی موت بیاری یا اولا دے زندہ ندر ہنے یا ان جیسے دوسر سسائل کی صورت میں ہوتی کہ جن کی وجہ ہے باپ غم زدہ ہوجا تا ہے۔ مال میں مصببت آنے ہے مراد مال کا جبل جانا یا چوری ہوجانا ہے،الغرض بندہ موسن ای طرح کی مصببتوں میں مبتلار ہتا ہے بیاں میں مصببت آنے ہے مراد مال کا جبل جانا یا چوری ہوجانا ہے،الغرض بندہ موسن ای طرح کی مصببتوں میں مبتلار ہتا ہے بیاں تک کہ اُسے اِس حال میں موت آتی ہے کہ اُس کے سر پرکوئی گناہ باتی نہیں دہتا، کیونکہ اعمالِ صالح سے اس کے وہ صغیرہ گناہ مثا وہ ہے جاتے ہیں (دیکا الله می نیک اعمال ہی ہیں۔ دیئے جاتے ہیں (دلیل الفائدین ، باب الصبر ، ۱۹۹۱)

## المنظره گناه معاف ہوتے ہیں ﷺ

مُفَیِّر شہیر حَکِیْمُ الْاُمَّت مُفتی احمہ یارخان عَلیْہِ رَحْمَةُ الْحَدِّن اس حدیث پاک کے تحت فرماتے ہیں: ''یہاں(حدیث ندکور میں) گناہوں سے مراد حُقُوقُ اللّٰہ کے گناوصغیرہ ہیں ورند شرعی حقوق، یوں بی بندوں کے حقوق ج مركايان صركايان عضان رياض المصالحين عظموه موموه ( A o ) موموه موموه

بیاری دغیرہ سے معاف نہیں ہوتے ،حدیث کا مطلب پنہیں کہ مقروض یا بے نمازی جب بھی بیاری سے اٹھے تو گزشتہ قرضے بھی معاف ہو گئے اور نہ بڑھی ہوئی نمازیں بھی۔' (مراۃ المناجے ۴۸۸/۳)

## المنه الموتو فكركر بيار شهوتو فكركر بيار شهوتو فكركر بيار شهوتو

بیاری بھی آلله عزّوجلً کی نعتوں میں سے ایک نعت ہے اگر ہم بھی بیار پڑجا کیں تواس پرشکر کرناچا ہے کہ الله عزّوجل نے ہمیں بیاری عطافر مائی کیونکہ بیاری سے گناہ جعڑ سے ہیں اور اگر کسی شخص پرکوئی بیاری یا مصیبت نہ آئے تواسے فکر کرنی چا ہیں کہ کہیں آلله عزّوجل نے اسے چھوڑ تونہیں دیا۔ اِمام اَهٰ للسُنّت، ولی نِعمت، عظیمُ الْبَوَکَت، عظیمُ الْمَوْتَبَت، پَرُوانهٔ شَمْعِ رِسالت، مُعَجدّدِ دین ومِلَّت مولانا شاہ امام اَحُمَد رَضا خان عَلْد رَحْمَهُ الْبَوَکَت، عظیمُ الْمَوْتَبَت، پَرُوانهٔ شَمُعِ رِسالت، مُعَجدّدِ دین ومِلَّت مولانا شاہ امام اَحُمَد رَضا خان عَلْد رَحْمَهُ الْبَوَکَت، عظیمُ الْمَوْتَبَت، پَرُوانهُ شَمُعِ رِسالت، مُعَجدّدِ دین ومِلَّت مولانا شاہ امام اَحُمَد رَضا خان عَلْد رَحْمَهُ الْبَوْلَ عَنْ بِی رَضا خان عَلْد رَحْمَهُ وَلَا عَنْ بِی رَحْمَهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰہُ اللّٰہُ عَنْ بِی اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ کَتَ ، عظیمُ الْمَوْلَة اللّٰہُ اللّٰہُ

# مدنی گلدسته

#### المعدائك 4 مروث كى نسبت سي هديث مذكور اوراس كى وضاعت سي ملائے والے 4 مدنى پھول

(1) بندهٔ مومن پر جوبھی مصیبت یا بیاری آتی ہے وہ اس کے صغیرہ گنا ہوں کا کفارہ بن جاتی ہے۔

- (2) اگرمصیبت پرتواب کی نت ہے صبر کیا جائے تواس پراجر عظیم ملاہے۔
- (3) بياري ما مسيبت سے انسان كے حقوق الله منعلق صغيره كناه معاف موجاتے بيں۔
- (4) جب مصیبت آئے تو بیذ ہن بنانا چاہیے کہ جوخدائے بُرُزگ و برتر ہم پراپنی نعمتوں کی چھما چھم برسات فرما تاہے بیہ

مصیبت اس کی جانب سے ہاوراس میں ہماری بھلائی پوشیدہ ہے، تواس طرح مصیبت برصبر کرنا آسان ہوجا تاہے۔

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَى مُحَمَّد

## قرأن سن كرغمه جاتارها

مديث نبر: 50 😘

عَنِ الْمِنِ عَبَّ اللَّهُ عَنُهُ مَا قَالَ: قَدِمَ عُينُنَهُ بُنُ حِصْنٍ فَنَزَلَ عَلَى إِبُنِ أَحِيْهِ الْحُرِّ بُنِ قَيْسٍ. وَكَانَ مِنَ النَّهُ رَالَّهُ عَنُهُ عَمَرُ رَضِى اللَّهُ عَنُهُ، وَكَانَ الْقُرَّاءُ أَصُحَابَ مَجُلِسِ عُمَرَ رَضِى اللَّهُ عَنُهُ وَكَانَ الْقُرَّاءُ أَصُحَابَ مَجُلِسِ عُمَرَ رَضِى اللَّهُ عَنُهُ وَمُشَاوَرَتِهِ كُهُولًا كَانُوا أَوشُبَانًا. فَقَالَ عُينُنَةُ لِابُنِ أَخِيهِ: يَا ابْنَ أَخِي الْكَ وَجُهٌ عِنْدَ هَذَا اللَّهُ عَنُهُ وَمُشَاوَرَتِهِ كُهُولًا كَانُوا أَوشُبَانًا. فَقَالَ عُينُنَةُ لِابْنِ أَخِيهِ: يَا ابْنَ أَنْحِيلًا لِلْكَابِ فَوَاللَّهِ! مَا اللَّهُ عَنُهُ وَمُشَاوَرَتِهِ كُهُولًا إِنَّ اللَّهِ عَلَيْهِ وَمَلَى اللَّهُ عَنْهُ حَتَى هَمَّ أَنُ يُوقِعَ بِهِ ، فَقَالَ لَهُ لَا مُؤلِنَ اللَّهُ عَنْهُ حَتَى هَمَّ أَنْ يُوقِعَ بِهِ ، فَقَالَ لَهُ الْحُرُّ: يَا أَمِيرَالُ مُؤمِنِينَ! إِنَّ اللَّهُ تَعَالَى قَالَ لِنَبِيّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَهُ وَسَلَّمَ ﴿ خُذِا الْعَفُو وَأَمُو بِالْعُرُفِ الْحُرْفِ اللَّهُ عَلَهُ وَسَلَّمَ ﴿ خُذِا الْعَفُو وَأَمُو بِالْعُرُفِ الْحُولِ اللَّهُ عَلَهُ مَنْ عَنِ الْحَاهِ لِيْنَ ﴾ وَإِنَّ هَذَا مِنَ الْجَاهِلِيْنَ ، وَاللَّهِ مَا جَاوَزَهَا عُمَرُ حِينَ تَلَاهًا، وَكَانَ وَقَافًا وَاللَّهُ عَنْهُ مَنْ الْجَاهِ اللهُ عَلَى اللَّهُ عَمْ اللهُ عَمْدُ حِينَ تَلَاهًا، وَكَانَ وَقَافًا عَمْرُ حَيْنَ تَلَاهًا، وَكَانَ وَقَافًا عَمْرُ حِينَ تَلَاهًا، وَكَانَ وَقَافًا اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهِ مَا جَاوَزَهَا عُمَرُ حِينَ تَلَاهًا، وَكَانَ وَقَافًا عَمْرُ حِينَ تَلَاهًا وَرَاهُ الْبُعُولِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ مَا جَاوَزَهَا عُمَرُ حِينَ تَلَاهًا، وَكَانَ وَقَافًا عَمْلُولُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الل

ترجمہ: حضرت سَيْدُ ناعبدُ الله بن عباس وَعِن اللهُ تعَالَى عَنْهُمَا فرمات بين كه عُينهُ عنه بن جِصْنِ آ كاورا بين سَيْج حُرِينُ قَيْس كَ بِالنَّهُ بِهِنَ قَيْس اَمِينُ المُهُومِنِين حضرت سَيِّدُ فَا عَمر دَضِى اللهُ تَعَالَى عَنْهُ كَ مُقَوَّ بِينُ بَلْ سَح عَلَى عَنْهُ كَ جَلِيْس (ماتھ يَشْن والے) اور مُشِيرُ (مثور ورين والے) سَح ، پَحُر حَمر اللهُ تعالَى عَنْهُ كَ جَلِيْس (ماتھ يَشْن والے) اور مُشِيرُ (مثور ورين والے) سَح ، پَحُر بور عَن اللهُ تعالَى عَنْهُ كَ جَلِيْس (ماتھ يَشْن والے) اور مُشِيرُ واللهُ تعالَى عَنْهُ كَ اللهُ تعالَى عَنْهُ كَ عَلَيْهِ وَاللهُ تعالَى عَنْهُ كَ عَلَى عَنْهُ كَ عَل اللهُ تعالَى عَنْهُ كَ اللهُ تعالَى عَنْهُ كَ اجازت ما كَى اوارت ما اللهُ تعالَى عَنْهُ اللهُ تعالَى عَنْهُ عَلَى عَنْهُ عَنْهُ عَلَى عَنْهُ عَنْهُ عَلَى عَنْهُ عَلْهُ عَلَى عَنْهُ عَلَى اللهُ تَعَالَى عَنْهُ عَلَى اللهُ تَعَالَى عَنْهُ عَلَى عَنْهُ عَلَى عَنْهُ عَلَى عَنْهُ عَلَى عَنْهُ عَلَى اللهُ تَعَالَى عَنْهُ عَلَى عَلْهُ عَلَى عَنْهُ عَلَى عَنْهُ عَلَى عَلْهُ عَلَى عَلْهُ عَلَى عَلْهُ عَلَى عَلْهُ عَلَى عَلَى عَلْهُ عَلَى عَلْهُ عَلَى عَلْهُ عَلَى

 $oxed{459}$  ) ومعنية العلمية ( $oxed{300}$  ) ومعنية العلمية ( $oxed{300}$  ) ومعنية العلمية ( $oxed{300}$ 

روگردانی کرو۔''اور بینا مجھلوگوں میں سے ہیں۔رادی فرماتے ہیں:**اَللّٰہ** عَسزٌ وَجَلٌ کی قشماس آیت کی تلاوت کے بعد اَمِیسرٌ المُونِ مِنِين حضرت سَيْدُنا عمر دَضِيَ اللهُ تَعَالى عَنْهُ فَ يَكِير كت ندكي اور آپ ألله عَزَّوَ جَلَّ كي كتاب يربهت ممل كرف والے تھے۔ "عُيَيْنَه" ان لوگول ميں سے بين جنہوں نے طُ لَيْحَه بنُ أَسَدِى كى موافقت كى جس نے نبوت كا دعوى كيا تها، جب مسلمانوں نے مرتدین پر دھاوابولاتو طُلِیُحَه کَذّابِ فرارہوگیااورغییینَه کو پکڑ کراَمِیْسُ الْمُؤ مِنِینَ حضرتِ سَيِّدُ نا ابو بكر صديق رَخِي اللهُ تَعَالَى عَنْهُ كے بإس لا يا كيا آپ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ نے اسے توب كرائى تووە توب كر كے مسلمان موكة - (أسدُ انخابة في معرفة الصحابة، ١٤،٥٥) بدويهات كريخ والے تھا۔ ايك مرتبايخ بيتيج حفرت سيّد نا حُسرٌبِنُ قَيْسس بِنُ حِصْن فَوَادِى رَضِىَ اللَّهُ تَعَالى عَنْهُ كَ ياس آئة اوركها كدار مير رجيتيج! تم أميس السُمُوْ مِنِينُ حضرت سيّدُ تاعمر دَضِيَ اللهُ تَعَالى عَنْهُ كرُ فقا ميس عدمو، ان كم بالتمهاري عزت ووجابت بمجصان کے پاس لے چلو۔ چنانچہ،حضرتِ سِّیدُ ناابن قیس دَخِنی اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ ٱنهیں اپنے ساتھ دربارِ فاروقی میں لے گئے ،وہاں يَنْ كُر عُيَيْنَهُ نَهُ كَهَا: ' الْ عَمر بن خطاب (دَحِنِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ)! آپ جميس نه توزيا ده مال ديتے بيں اور نه جی ہمارے ساتھ انصاف سے فیصلہ کرتے ہیں۔ بین کرآپ کوشد یوغصہ آیا کیونکہ آپ پرسٹختین کوان کاحق نہ دینے اور معاملات ميں انصاف ندکرنے کا تنگلین الزام لگایا گیا تھا۔ چٹانچہ آپ دَخِییَ اللّٰهُ تَعَالٰی عَنْهُ نے اسے سزا دینے کاارادہ کیا ،تو حضرتِ سَيّدُنَاحُو دَضِي اللهُ تَعَالى عَنْهُ فَعُرض كَي: يا اَمِيُو اللّمُؤ مِنِين دَضِيَ اللهُ تَعَالى عَنْهُ إلى شك ! اَللّه عَزّوَجَلّ في السّيخ نَبيّ كويع صلَّى اللهُ تَعَالى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم كُوحِلُم اور عَفُو ووَرَكُّور برا بهارتے ہوئے فرمایا: ''امے محبوب معاف كرواور بهلائى كالحكم وواور جابلول سے منه يجيرلو "جب حضرت منيّدُ نَا حُرّدَ خِيني اللهُ تَعَالَى عَنْهُ نَه بيآيت تلاوت كي تو حضرت سَيّدُ نَا عمراً حَسَى اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ فِي آسَ أَيت كَ خلاف تَهِيل كيا (اوراسه معاف كرديا) حضرت سَيِّدُ ناعب لا الله بن زبير دَخِسَى اللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ فرماتے ہیں: یہ آیت لوگوں کے اَخلاق کے بارے میں نازل ہوئی۔مروی ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو نبيّ كريم صَتّى اللهُ تَعَالى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم فَ حَفرت سَيِّدُ ناجر بل عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَام عَفر مايايكيا ب؟ عرض كى: مجت

'نہیں معلوم میں پوچھے کے آتا ہوں۔ پھروا پس آئے توعوض کی:''یاد سُول اللّٰہ صَلَّی اللّٰہُ تَعَالَی عَلَیْہِ وَالِهِ وَسَلَّهِ! آپ کا ' رَبْءَ۔ رُوّۃ عَلْ آپ کوتھم دیتا ہے کہ جو آپ سے قطع تعلق کرے آپ اس سے صلہ رحی کریں اور جو آپ سے کوئی چیز رو کے آپ اسے عطا کریں اور جو آپ پرظلم کرے آپ اس سے درگز رفر مائیں۔''تفسیر بغوی میں حضرت سِیّدُ ناجعفر دَخِی اللّٰہُ تعَالَی عَنْہُ سے منقول ہے کہ قران کریم میں اخلاق کے بارے میں اس سے زیادہ جامع آیت نازل نہیں ہوئی۔''

(ملحصاً دليل الفالحين، باب الصبر، ١١/١ . ١٩٩١)

عید میس میس میس می معالیم محالیم الله تعالی عنه میس الله تعالی عنه نے کہ آمیس الله تعالی عنه تعالی عن

یہ حقیقت ہے کہ نیک لوگ اپنی ذات کے لئے کسی پرغصہ کا نِفا ذنہیں کرتے بلکہ کسی نہ کسی اُ حسن تدبیر سے اینے غصے کورضائے الٰہی کے لئے روک لیتے ہیں۔

چنانچه،اس من من 4واقعات ملاحظ فر مائي!

#### (1) يَيْن جَلُول <u>كَوْر لِيعَ عَصَى عَالَى </u>

حضرت سَيِدُ نامُ عُتَ مِسرُ بِنُ سُلَيْمَان عَلَيْهِ رَحْمَةُ الْمَنَّان فرماتے ہیں: تم سے پہلے لوگوں میں ایک شخص کو بہت زیادہ غصہ آتا تھااس نے تین کاغذا پنے ساتھیوں کو دیئے اور پہلے سے کہا کہ جب مجھے کی پرغصہ آئے تو یہ کاغذ مجھے وے دینا، دوسرے سے کہا کہ جب میرا غصرُهم جائے تو مجھے یہ کاغذ دے دینا، تیسرے سے کہا کہ جب میرا غصہ بالکل ختم ہوجائے تب مجھے یہ کاغذ دینا۔ ایک دن اسے کسی پر بہت زیادہ غصہ آیا تو اسے پہلا کاغذ دیا گیا اس میں لکھ تھاد 'اس غصے سے تیرا کیا تعلق؟ تو خدانہیں بلکہ عام ساانسان ہے، عنقریب تیرے جسم کا بعض حصد دوسرے بعض میں لکھ تھاد 'اس غصے سے تیرا کیا تعلق؟ تو خدانہیں بلکہ عام ساانسان ہے، عنقریب تیرے جسم کا بعض حصد دوسرے بعض کوکھا جائے گا' نیہ پڑھ کراس کاغصہ قدر سے ٹھنڈا ہو گیا۔ پھراسے دوسرا کاغذ دیا گیا تواس میں لکھا تھا'' تو زمین والوں ' پررتم کرآسانوں کا مالک تجھ پررتم فرمائے گا'' پھر تیسرار قعہ دیا گیا تواس میں لکھا تھا''لوگوں کو **اَکٹل** عَـزْدَ جَلِّ کے ق کے ساتھ میکڑو!ان کی اصلاح اسی بات سے ہوگی ۔حدود (شری سزاؤں) کو نہ چھوڑو! (احیاء العلدم، ۲۱۶۳)

#### 

#### (3) تَصُوْرِكَ وَرَيْكِ فَصَاعَلَانَ

ایک عقل مندونیک شخص کے پاؤں پرکسی نے کوئی چیز ماری جس سے اُسے کافی تکلیف ہوئی کیکن اُس نے عصر نہ کیا جب اُس کے عصر نہ کیا جب اُس سے وجہ پوچھی گئ تو فر مایا: '' میں نے یہ تصور کر لیاتھا کہ کسی پھر سے میرا پاؤں پھسل گیا ہے، لہذا میں نے اپناغصہ تم کردیا۔' (احیاء العلام، ۲۲۱/۲)

اً للَّه عَزْوَجَلُ كَى أَن يَر رَحَمِت هِوَ اور أَن كَے صَدْقَے همارى ہے حساب مِغفرت هو۔

المِين بِجَاهِ النَّبِيِّ الْآمِين صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم

#### (4) مين پريم كروا

منقول ہے کہ بنی اسرائیل میں ہر بادشاہ کے ساتھ ایک دانا خف ہوتا تھا، جب بادشاہ کو خصہ آتا تو وہ اسے ایک کاغذ دیتا جس پر لکھا ہوتا '' بادشاہ اسے پڑھتا تو اس کا غضہ ٹھنڈ ابوجا تا۔ (احیاء العلوم، ۲۱٤/۳)

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيُبِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَى مُحَمَّد



# النالي كي 3 هروث كي نسبت محديث مث كور أوراس كي وخطاعت مع والناسي والني 3 ومدني بهول

- (1) جوجتناز ياده نيك موتاب ألله عروجل اساتى بى زياده توت برداشت بهى عطافر ما تاب
- (2)انسان کواپنے غصے پر قابو پانے کے لئے پہلے ہی ہے کوئی تدبیر کرلینی چاہیے جو بوقت ضرورت اس کے غصے کو روکے۔
  - (3) جو اَللّٰه عَزِّوَ هَلً كَ مُخلوق بررحم كرنا ہے رحمتِ اللي اس كى طرف متوجہ ہوجاتی ہے۔

اَللّٰه عَزَّوَ جَلَّ ہمیں اچھی اچھی تدابیر کے ساتھ اپنے غصے کورو کنے کی تو فیق عطافر مائے! اپنے قہر وغضب سے بچا کر ہمیشہ اپنی رحمت ورضوان کے سائے میں رکھے!

المِيْن بِجَاهِ النَّبِيِّ الْآمِيْن صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْ وَالِهِ وَسَلَّمُ تَعَالَى عَلَى اللَّهُ لَعَالَى عَلَى مُحَمَّد صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَى مُحَمَّد

# 🦹 ناپسندیده آمور په مبر

عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:"إِنَّهَا سَتَكُونُ بَعُدِيُ أَثَرَةٌ وَأُمُورٌ تُنُكِرُونَهَا! قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ ! فَمَا تَأْمُرُنَا؟ قَالَ: تُؤَذُّونَ الْحَقَّ الَّذِي عَلَيْكُمُ، وَتَسُألُونَ اللُّهَ الَّذِي لَكُمُ. " مُتَّفَقٌ عَلَيُه (بحارى، كتاب الفتن، باب قول النبي سترون بعدي امورا، ٢٩٧٤،

"والْاَثَرَةُ": الْإِنْفِرَاهُ بِالشَّيْءِ عَمَّنُ لَهُ فِيْهِ حَقٌّ

ترجمه: حضرست سَيِّدُ ناعب الله بن مسعود دَحِنى اللهُ تَعَالى عَنْهُ سِه مروى ب كدرسول اكرم ، نورمجسم صَلَى اللهُ تَعَالى عَلَيْهِ وَالله وَسَلَّم نفر مايا: "عنقريب مير بعد بعد يجهز جيمي سلوك اورابيكام بوسكم جوتمهين نالبند بوسك "محابكرام عَلَيْهِمُ السِّيضُوك في عرض كى: يا دسولَ الله صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّه إلى حالت من جمار علي تعم بع؟ فرمايا: "ا يني و مدواريال بصات ربو اورائے حقوق الله عَزَّوْجَلَّ سے مانگتے رہو۔''

اهام نووى عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللهِ الْقَوِى فرمات بين "أَقُو قُ" كامعنى بمستحقين مين كسي كودوسرول منفرد حيثيت دينا

### 📗 حوض کوثر پر ہلاقات 🏿

عَنْ آبِيْ يَحْيَىٰ أُسَيْدِ بُنِ حُضَيْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَجُلَامِّنَ الْأَنْصَارِ قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! اَلَا تَسْتَعُسِ لُنِي كَسَمَا اسْتَعُمَلُتَ فُلَانًا؟ فَقَالَ:"إِنَّكُمُ سَتَلْقَوْنَ بَعُدِي أَثْرَةً، فَاصْبرُوْاحَتَّى تَلْقَوْنِي عَلَى الْحَوْض." مُتَّفَقٌ عَلَيُه. (بخارى، كتاب مناقب الانصار،باب قول النبي للانصار اصبروا .... الخ، ٥٥٨/٢ حديث: ٣٧٩٢)

ترجمه: حضرت سَيِّدُ ناأسَيْد بن خَصَيرُ دَخِينَ اللهُ تَعَالى عَنْهُ عصروى بكدايك انصارى سحانى في بارگاه رسالت ميس عرض كى نيارَسُولَ اللهصلَّى اللهُ تعَالى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم ! آپ مجھ بھى عَامِل (زَلَوْة وصول كرتے والا) كيون نبيس بناويية جس طرح فلال كو بنایاہے؟ آپ عَلَیْہ السَّلَام نے فرمایا: ''تم میرے بعد ترجیمی سُلوک دیکھو گے پس صبر کرنا بیباں تک کہ مجھ سے حوشِ کو تر پر ملا قات کرو۔''

علامه أَبُو زَكُويًا يَحْيِي بِنُ شَوَف نَوَوِى عَلَيْهِ رَخْمَةُ اللهِ الْقِوَى فرمات بين: مْدَكُوره حديثون بين حاكم ك بات سننے اوراس کی اطاعت کرنے پر اُ بھارا گیا ہے اگر چہ جا کم ظالم ہو، نیکن اسے اس کاحق دیا جائے گا اوراس کے خلاف بغاوت نہیں کی جائے گی۔رعایا کو جاہئے کہ ظالم حاکم سے خلاصی ،اس کے شرا ورحق تلفی کو دور کرنے اوراس کی اصلاح کے لئے الله عَرْوَجَلَّ کی بارگاہ میں دعا کرے۔"آلاَ فَرَةُ "کامعنی یہاں پر بیہ ہے که اُمُرا لیعن حکمرانوں کابیّتُ الكمال كے مال ميں دوسروں (يعنى رعايا) كے مقابلے ميں خودكوتر جيح وينا رضرح مسلم للنووى، كتاب الامارة، باب وجوب الوفا ببيعة الخليفة .....الخ، ٢٣٢/٦ ، الجزء الثاني عشي

بيهارے بيارے آفامدينے والے مصطفح صلّى اللهُ تعالى عليه واله وسّلّه كم فجزات ميں سے ايك عظيم معجزه ہے کرآ ب صلّى الله و مَالله و مَلله و مَلله في الله و مَلله من بيش آف والے واقع كى خررى اور بالكل ايسابى مواجيسا تمارك بيارك أقاصلًى اللهُ تعالى عليه والله وسكّم في والحديث والحكام الاحكام شرح عمدة الاحكام، كتاب الزكوة، ٣١٢/٣) علامه بَكُرُ الدِّيُن عَيْني عَلْيهِ رَحْمَةُ اللهِ العَني عَدةُ القارئ شرح بخارى مِن فرمات بين: "حديث ياك مين نَبِي اكوم، نور مُجَسَّم صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم فَعْ ماياكُ " اين فرمدواريان بيمات ربنا "اس عمراوي ہے کہ زکوۃ کا جو مال تہمیں دینا ہے ادا کرواورا گروقت ضرورت جہاد کے لئے تمہیں بلایا جائے تواییے آپ کوپیش کردو کیکن تمہارے و دھنوق جو تمہین نہیں دیئے جار ہے وان حقوق کے لئے **اَللّٰہ** ہ خَرْوَ جَدَّا کی بارگاہ میں دعا کرو۔حضرتِ سَيِّدُ نازيد دَخِنَ اللهُ تَعَالَى عَنْ عُرْمات بين كهاييخ حقوق **اَلله** عَزُّوجَلًا كَى بارگاه مين بِسُت آواز يه دعاكركم مانكوكيونكه اگرکوئی اَللّٰہ عَزُوجَنْ کی بارگاہ میں بلندآ واز ہے دعا کرے توبیصورت ظالم حکمرانوں کی بےعزتی کا سبب بنے گی جو فتنے وفساد کی طرف لے جائے گی۔ (عمدة القاری، کتباب الفتين، بياب قول النبي "سترون بعدي امورا" ٢٦ / ٣٢٩، تبحت

وظ 173 عمر كا بيان المشالحين عظ 173 عموه 173 عموه 173 عمر كا بيان معلوم ہوا کہ جا ہے *حکمر*ان اپنی ذمہ داری نبھا ئیں یانہ نبھا ئیں رعایا کواپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے جائز اُمور میں ان کی اطِاعت کرنی جاہیے، ہاں اگروہ **اَ للّٰہ** عَرَّوَ جَلْ کی نافر مانی والے کام کاتھم دیں تو اُن کی اطاعت نہیں کی جائے گی اس لئے كدهديث شريف مين بي "لا طَاعَةَ فِي مَعْصِيةِ اللهِ اليها اللهِ اللهِ عَزَّرَجَلٌ كَانافرمانى والحام ميس كاطاعت نبيس كى جائے گی - (مسلم ، كتباب الامارة، باب وجوب طاعة الامراء في غير معصية .... الخ، ص٢٠٠، حديث: ١٨٤٠) فيزيد كلي معلوم بوا کہ ظالم حکمران کے ظلم برصبر کرنا جا ہے اور اس سے خلاصی ،اس کے شریعے نیجنے اور اس کی اصلاح کے لئے **اَللّٰہ** عَدَّوَ جَلَّ کی بارگاہ میں دعا کرنی چاہیے اور ساتھ ساتھ اپنی اصلاح بھی کرنی چاہیے کیونکہ ہمارے بُرے اعمال کے سبب ہم پر يُر ے حكمران مُسَلَّط كرديئے جاتے ہيں ہم ان حكمرانوں كوتوبُرا بھلا كہتے رہتے ہيں كيكن اپنے كريبان ميں نہيں جھا نكتے اگر ہما پنی اصلاح کرلیں اورا پنے اعمال درست کرلیں تو**اَللّٰہ** عَزُّوَ جَلْ حکمرانوں کو بھی صحیح کردے گا جبیبا کہ اس حدیث قُدْى سے صاف ظاہر موتا بے: قَالَ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم: "إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ: أَنَا اللَّهُ لَا إِلَّهَ إِلَّا أَنَا مَالِكُ الْمُلُوكِ وَمَلِكُ الْمُلُوكِ قُلُوبُ الْمُلُوكِ فِي يَدِى وَإِنَّ الْعِبَادَ إِذَا أَطَاعُونِي حَوَّلْتُ قُلُوبَ مُلُوكِهِمُ عَلَيْهِمُ بِالرَّحْمَةِ وَالرَّأُفَةِ وَإِنَّ الْعِبَادَ إِذَا عَصَوْنِي حَوَّلُتُ قُلُوبُهُمْ بِالشُّخُطَةِ وَالنِّقُمَةِ فَسَامُوهُمُ سُوءَ الْعَذَابِ فَلَاتَشْغِلُوا أَنْفُسَكُمُ بِالدُّعَاءِ عَلَى الْمُلُوكِ وَلَكِنِ اشْغَلُوا أَنْفُسَكُمْ بِالذِّكْرِ وَالتَّضَرُّع كَي أَكْفِيَكُمْ مُلُو كَكُمْ ." ترجمه وَسُولُ الله صَلَّى اللهُ تعَالى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم فَ فرمايا: ٱلله عَزَّوَجَلُ ارشاوفرما تاج: "مين ٱلله عول ،مير سواكونَي معبودَيس،

میں باوشاہوں کا ما لک اور باوشاہوں کا باوشاہ ہوں ، باوشاہوں کے دل میرے دست قدرت میں ہیں، جب لوگ میری اطاعت کریں تو میں ان (بادشاہوں) کے دلوں کو رحمت اور نرمی کرنے کی طرف چھیر دیتا ہوں اور جب لوگ میری نافر مانی کریں تو میں اُن

(بادشاہوں) کے دلوں کوئنی اورسزا کی طرف پھیردیتاہوں پھر دہ لوگوں کو بخت ایذا کیں دیتے ہیں، تو تم اینے آپ کو بادشاہوں کو بدعا

دینے میں مشغول ندکر و بلکہ ذکر اور عاجزی میں مصروف رہوتا کہ تمہارے بادشا ہوں کی طرف سے میں کافی ہوجاؤں۔''

(مشكاة المصابيح، كتاب الامارة والقضاء، الفصل الثالث، ٣٤٣/٢، حديث: ٣٢٢١)

#### ا دشاہوں کی تختی ہمارے اعمال کا نتیجہ ہیں ا

مُفَرِّر فَهِيم حَكِيْمُ الْاُمَّتُ مُنِي احمد يارخان عَنْهِ وَعُمَةُ الْحَتَّان فر ماتے ہيں: مطلب بيہ كه ميں بادشاہوں كے ظاہر وباطن كابادشاہ اور مالك ہوں وہ سب مجبور ومَ حُكوم ہيں ان كول وزبان وَلَم سب مير حقيف ميں ہيں، اگر عام لوگ اور اكثر رعايا ميرى مُطِيْع (فرما نبردار) ہوجائے تو ميں بادشاہوں كول ميں رحمت والفت پيدا كر دوں گا، خيال رہے كه دَ اَفقة، رحمت سے قوى ہوتى ہے مہر بانى كور حمت كہتے ہيں اور بہت ہى زيادہ مهر بانى كور اُفقة، رب تعالى فرمات ہوں كہ تا ہوں كہ تا ہے بالمُمولُ مِنِيْنَ دَ عُ وُف دَّ حِيْم معلوم ہوا كہ بادشاہوں كا تحقى تمار ما مال كانتيجہ ہے اور ظالم بادشاہوں كا معزولى يا موت كى دعائيں نہ كرومكن ہے اس ظالم كے بعدكوئى اور بردا ظالم ترتم پر مُسَلِّط ہوجائے وجوظم كودوركرو معزولى يا موت كى دعائيں نہ كرومكن ہے اس ظالم كے بعدكوئى اور بردا ظالم ترتم پر مُسَلِّط ہوجائے وجوظم كودوركرو يعنى گناہوں سے تو بہ كرو، تم ميرى اطاعت كرنے لگو حُكَّام تم پر نرم ہوجائيں گے۔ (مراة المناجی ۱۵ مارو تا مارو تا المناجی ۱۹ مارو تا کورورکرو النہ کا سوب ہوں کہ میرى اطاعت كرنے لگو حُكَّام تم پر نرم ہوجائيں گے۔ (مراة المناجی ۱۸ مارو تا کہ ۱۸ مارو تا کورورکرو کے ایک کا المورو کی اور بردا اور کا کا مورورکرو کیا ہوں ہو جائیں ہوں سے تو بہ کرو، تم میرى اطاعت کرنے لگو حُكَّام تم پر نرم ہوجائيں گے۔ (مراة المناجی ۱۸ مارورورکروں کے کورورکروں کیا مورورکروں کے دورورکروں کیا ہوں ہونے کی دورکروں کیا ہوں ہونے کی دورکروں کیا ہونے کورورکروں کیا ہونے کی دورکروں کیا ہونے کورورکروں کیا ہونے کی دورکروں کیا ہونے کورورکروں کیا ہونے کی دورکروں کیا ہونے کی دورکروں کیا ہونے کورورکروں کیا ہونے کی کورورکروں کیا ہونے کیا کہ کورورکروں کیا ہونے کیا کہ کورورکروں کیا ہونے کیا ہونے کی کورورکروں کیا ہونے کی کورورکروں کیا ہونے کیا کورورکروں کیا ہونے کیا کورورکروں کیا ہونے کیا ہونے کیا ہونے کر کے کورورکروں کیا ہونے کی کورورکروں کیا ہونے ک

# بر کام کائر اانجام

اگرہم پرظالم حکران مسلط کردیئے جائیں توان حکمرانوں کوکوشنے اور بُرا بھلا کہنے کے بجائے ہمیں حدیثِ مذکور میں بتائے گئے علاج پڑمل کرنا چاہیے یعنی ہمیں اپنی اصلاح کرنی چاہیے، ہم اپنی اصلاح کرلیں گئو **اَللہ** عَدُّوجَ لَا خوداُن کے دلول کرنرم فرمادیگا اوروہ ہم پررحم دل ہوجائیں گے۔

مُفَرِّر شہر میر حَکِیْمُ الْامَّتُ مُقَی احمد یارخان عَلَیْهِ رَحْمَةُ الْعَتَّان فرماتے ہیں: ' یعنی اگرتم اسلامی بادشاہ کافِسُقُ و فَصُحُور مَعْمَ مَعُلا دیکھو، ان کے اَحکام واَ فعال کی کوئی توجیہ نہ ہو سکے تو ان کی اطاعت نہ کرو، مگر پھر بھی ان فاسق سلاطین پر خُورُ خِنہ کرو کہ ان سے لڑنا پھر نابا جماع مسلمین حرام ہے اہلِ سنت کا اس پراتفاق ہے کہ بادشاہ فت وظلم کی وجہ سے معزول نہ ہوگا ، کیونکہ سلطان کا معزول ہونا ہڑی تناہی ملک وخوں ریزی کا باعث ہے۔ ہاں کافر سلطانِ اسلام نہیں بن سکتا ، اگر مسلمان باوشاہ کافر ہوجائے تو معزول ہوگا۔ (مراہ ۃ المناجج ، ۲۳۱/۵ ملخصاً)

حديث مذكور ميں حوض كوثر كابيان ہوالبذااس عظيم وبابركت حوض كے متعلق كچھ بيان كياجا تاہے:

رسولِ اکرم نور مُجَسَّم صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: ''میراحوض ایک مہینہ کی مسافت کا ہے اور اس کے گوشے برابر ہیں اس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید ہے اس کی خوشبومشک سے زیادہ اچھی ہے اس کے کوز سے آسان کے تارول کی طرح ہیں جواس سے بے گاوہ بھی پیاسا نہ ہوگا۔ (بعدادی، کتاب الرفاق، باب فی المحوض، ٤ /٢٦٧، حدیث ۲۵۷۹)

### ہر نبی (عَلْهِ النَّدر) کے لئے وَضْ ہوگا کہا

نورکے پیکر،تمام نبیوں کے سُر وَرصَلَی اللهُ تَعَالی عَلیْهِ وَاللهِ وَسَلَّه نِے فرمایا: '' ہرنبی کا حوض ہے اور وہ حضرات اس پر فخر کریں گے کہان میں سے کس کے پاس زیادہ آنے والے ہیں اور میں امید کرتا ہوں کہ سب سے زیادہ لوگ میرے پاس بی آئینگے۔'' (ترمذی، کتاب صفة انفیامة والرقائق والورع، باب ماجا فی صفة الحوض، ۲۰۰۶، حدیث:۲۶۵۱)

مُفَرِّم فَيْم فَيْم فَيْم وَكِيمُ الْاُمَّت مُفَق احمد يارخان عَلَيْهِ رَحْمَةُ الْحَنَّان ال حديث پاک كتحت فرماتے ہيں: "ہر نبى كا حوض عليحدہ ہوگا۔ مگر ہمارے حضور صلّى اللهُ تعَالى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلّه كا حوض جس كا نام كوثر ہان سب سے براسب سے خوبصورت اور سب سے لذير ہوگا۔ ہر نبى كے حوض پر ان كى امت ہى حاضر ہوگى، امت كى زيادتى نبى كے لئے، عوض ورت اور سب سے لذير ہوگا۔ ہر يدين كى زيادتى شيخ كے لئے ، رعايا كى كثر ت بادشاہ كے لئے باعث فخر ہوتى شاگردوں كى زيادتى استاذ كے لئے ،مريدين كى زيادتى شيخ كے لئے ،رعايا كى كثر ت بادشاہ كے ليے باعث فخر ہوتى ہوتى ہے۔ جنتى لوگوں كى كل صفيں ايك سوييں (120) ہول گى جن ميں سے آسى (80) صفيں حضور صَلّى اللهُ تَعَالى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلّم كى امت باتى جاليس صفوں ميں سارى امتيں ۔ (مرا قالمناجى ، ۱۸۵۷)

#### المنظمة المسترين سع محبت كاصِله

نورکے پیکر، تمام نبیوں کے مَرْ وَرصَلَّی اللّٰهُ تَعَالَی عَلَیْہِ وَالِہٖ وَسَلَّم کاارشادِ حَقیقت بنیادہے: ''میرے حوض کے حپار کونے ہیں پہلے کونے پر ابو بکر ، دوسرے پرعمر ، تنیسرے پرعثان اور چوتھے پرعلی ہوں گے (دَخِنیَ اللّٰهُ تَعَالَی عَنْهُمْ ٱجْمَعِیْن ) جو ابو بکر سے محبت کرے اور عمر سے بغض رکھے اس کو ابو بکرسیر اب نہیں کریں گے اور جوعمر سے محبت رکھے اور ابو بکرسے ہیں

مطس المدينة العلمية (١٤١٠هـ/ ٥٤١٥) عوموه وموهوه وموهوه وموهوه وموهوه وموهوه وموهوه وموهوه وموهوه وموهوه وموهوه

بغض رکھےاس کوعمرسیرا بنہیں کریں گےاور جوعثان ہے محبت کرےاورعلی ہے بغض رکھےاہے عثان حوض ہے نہیں ' یلائیں گے اور جونلی ہے محبت کرے مگرعثان ہے بغض رکھاس کونلی سیراپنہیں کریں گے۔ (السعل السنسادیة لابن حوزی، حدیث فی فضل الاربعة، ١ /٤٥ ٢، حدیث : ٨ · ٤) توجس نے الو بكر ہے محبت كى اس نے دين كوقائم كيا اورجس نے عمر ہے محبت کی سیدھی راہ اختیار کی اور جس نے عثان ہے محبت کی وہ نور مبین سے منور ہوااور جس نے علی ہے محبت کی تواس نے بڑی مضبوط گرہ کوتھا ملیا اور جس نے تمام صحابہ کرام علیہ مدالہ صفات کے متعلق حسنِ ظن رکھا وہ نفاق سے مَری محد الثقات لابن حبان، كتاب من روى عن انباع التابعين، محمد بن المقاتل العباداني، د/٤٤٨، حديث: ٣٣١٠)

پھول رَحمت کے ہر وم لٹاتے رہے یاں غریبوں کی بگڑی بناتے رہے حوض کوثر ہے مت بھول جانا کہیں ہم ہے ہر دم کروڑوں ڈرودوسلام تهمیں چاہیے کہ ہرمصیبت برصبر کریں، یہاں تک کہا گرظالم وفائق حکمران ہم برمسلط کردیئے جائیں تب بھی صبر سے کام لیاجائے۔ ہاں! اُن کی اصلاح اوران سے خُلاصی (چھٹکارا) کے لئے بارگاہ خداوندی میں دعا گو رہیں۔ ا بني اورسب لوگول كي اصلاح كي كوشش كريس إنْ شَاءَ اللّه عَزْوَجَلْ بروز قيامت اينے پيارے نبي صَلّى اللهُ تعَالى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم كَ بِيار بِيار بِ إِلَّه وَاللَّهِ عَلَيْهِ الْعَيْبِ مُوكًا -

أَلْحَمُدُ لِلله عَزْوَجَلُ آج كاس بُو فِتَن دور مين تبليغ قران وسنت كى عالمكير غيرسياس تحريك وعوت اسلامى کے سنتوں بھرے مشکبار مدنی ماحول میں اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کا ذہن ملتا ہے عمل کا جذبہ برهتا ہے،الله ورسول عزّوز جل وَصَلّى اللهُ تعَالى عَلَيْهِ وَزَلِهِ وَسَلَّم كَي محبت ملتى ہے۔ اَلله عزوجلٌ وعوت اسلامي كوون وُكّى رات چوگنی ترقی عطا فرمائے!

المِين بجاهِ النَّبيّ الْآمِين صَلَّى اللهُ تَعَالى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم

### مدنی گلدسته

#### 

(1) حکمرانوں کی ناپیندیدہ باتوں برصبر کرنے کا بھی اجرماتا ہے۔

(2) فسق فظلم کی وجہ ہے باوشاہِ اسلام معزول نہ ہوگا ہاں کوئی کافرکسی اسلامی سلطنت کا حاتم نہیں بن سکتا اگر (مَسعَافَ اللّٰہ) کوئی مسلمان یا دشاہ کافر ومرتد ہوجائے تواہے معزول کر دیا جائے گا۔

(3) حاكم اسلام برخُورُ جياس ك خلاف بغاوت نهيس كى جائے كى اگر چدوه رعايا كے تقوق اداكر في من غفلت كرتا ہے۔

(4) ظالم وفاسق بادشاہ کی اصلاح اور اس کے ظلم وشرہے بچنے کے لئے بارگاہِ خداوندی میں دعا کرنی جا ہے۔

(5) ظالم حكمران رعاياكى بداعماليون كانتيجه وتي مين

(6) ہمارے بیارے نبی صَلَّی اللهُ تَعَالَی عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّه اَلله عَرُّوْجُلُّ کی عطاسے علم غیب جانتے ہیں آپ نے بار ہا مستقبل کی خبریں دیں اور بالکل ایسا ہی ہوا جیسا زبان حق ترجمان سے ذکلا۔

(7) حضورصّلَی اللهُ تعَدّلی عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّه قیامت کے دن اپنی امت کے صابرین اور دیگر افر ادکوحوض کوثر ہے بھر بھر کر جام پلائمینگے جے بیرجام نصیب ہوگا اسے پھر بھی بیاس نہ لگے گی۔

اَلله عَزُوَجَلَّ بَميں بروز قيامت بيارے بيارے آقامين والے مصطفى صَلَّى اللهُ تَعَالى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم ك مبارك باتھوں جام كوثر بينا نصيب فرمائے! ہمارى بے صاب مغفرت فرمائے!

المِين بِجَاهِ النَّبِيِّ الْآمِين صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم

### عافیت کی دعا مانگو! 🐘

عَنُ أَبِى إِبُرَاهِيمَ عَبُدِ اللّهِ بُنِ أَبِى أَوْفَى رَضِىَ اللّهُ عَنُهُمَا: أَنَّ رَسُولَ اللّهِ صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي إِبُرَاهِيمَ عَبُدِ اللّهِ بُنِ أَبِى أَوْفَى رَضِىَ اللّهُ عَنُهُمَا: أَنَّ وَسَلَّمَ فِي إِبْرَاهِيمَ فَقَالَ: "يَاأَيُّهَا وَسَلَّمَ فِي بَعْضِ أَيَّامِهِ النِّيى لَقِى فِيهَا الْعَدُوّ، وَاسْأَلُو اللّهَ الْعَافِيةَ ، فَإِذَا لَقِيْتُمُوْهُمُ فَاصْبِرُوْا، وَاعْلَمُواأَنَّ الْجَنَّةَ النَّالَةُ الْعَافِيةَ ، فَإِذَا لَقِيْتُمُوهُمُ فَاصْبِرُوْا، وَاعْلَمُواأَنَّ الْجَنَّةَ تَسَمَّنُ وَالسَّيْرِي السَّيْرِي اللّهَ الْعَافِيةَ ، فَإِذَا لَقِيْتُمُوهُمُ فَاصْبِرُوا، وَاعْلَمُواأَنَّ الْجَنَّةَ تَسَعَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : "اَللَّهُمَّ مُنُولَ الْكِتَابِ وَمُجُرِى السَّحَابِ، وَهَازِمَ الْأَحْزَابِ، إِهْزِمُهُمُ وَانْصُرُنَا عَلَيْهِمْ". مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

(بخاري، كتاب الجهاد، باب لا تمنوا لقاء العدو، ٣١٧/٢، حديث:٣٠٢٥\_٣٠٢، بتغير قليل)

ترجمہ: حضرت سَیّدُ ناعبد الله بن أبِی اَوْ فی دَضِیَ اللهُ تَعَالَی عَنْهُمَا ہے مروی ہے کدرسول اکرم، نور هُجَسَّم صَلَّی اللهُ تَعَالَی عَنْهُ وَاللهِ وَسَلَّم وَلَا وَسَلَّم وَلَا وَسَلَّم عَنْهُ وَاللهِ وَسَلَّم وَلَا وَسَلَّم وَلَا وَسَلَّم عَنْهُ وَاللهِ وَسَلَّم وَاللهِ وَسَلَّم عَنْهُ وَاللهِ وَسَلَّم عَنْهُ وَاللهِ وَسَلَّم وَاللهِ وَسَلَّم عَنْهُ وَاللهِ وَسَلَّم وَاللهِ وَسَلَّم وَاللهِ عَنْ وَجَلُّ اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم وَاللهُ وَسَلَّم وَاللهِ وَاللهِ وَسَلَّم وَاللهِ وَسَلَّم وَاللهُ عَنْهُ وَاللهِ وَالله وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَلِلْهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَلِم اللهُ عَنْهُ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهِ وَاللهُ وَاللهِ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهُ وَال

علامہ بَدُرُ الدِّیْن عَیْنی عَلیْهِ رَحْمَةُ اللهِ الغنی عمدةُ القاری شرح بخاری میں حدیثِ پاک کے جے " أَنَّ الْحَبِیَّةَ تَحْتَ ظِلَالِ السَّیُوف" کے تحت فرماتے ہیں: ''لینی اس سے مراد اَلله عَدَّوَ جُلُّ کی طرف سے ملنے والا تواب ہے اور اَلله عَدَّوَ جُلُّ کی راہ میں جہاد کرنے والے کوتلوار کی ضرب جنت کی طرف لے جانے کا سب ہے۔علامہ ابن جوزی عَلیْهِ دَخْمَةُ اللهِ الْقُوِی فرماتے ہیں: اس سے مراد ہے کہ جہاد کے ذریعے جنت میں وا خلد ہوگا، اور ظِلال ظِلّ کی جمع ہے جس کامعنی ہے 'مسائے ہیں آجا تا ہے کی جمع ہے جس کامعنی ہے 'مسائے ہیں آجا تا ہے اور جب دولانے والے ایک دوسرے کے قریب ہوتا ہے تو وہ اس کی تلوار کے سائے ہیں آجا تا ہے اور جب دولانے والے ایک دوسرے کے قریب آتے ہیں تو وہ ایک دوسرے کی تلوار کے سائے ہیں آجا تا ہے اور جب دولانے والے ایک دوسرے کے قریب آتے ہیں تو وہ ایک دوسرے کی تلوار کے سائے ہیں جوتے ہیں لیں جب دولانے والے ایک دوسرے کے قریب آتے ہیں تو وہ ایک دوسرے کی تلوار کے سائے ہیں جوتے ہیں لیں جب دولانے والے ایک دوسرے کے قریب آتے ہیں تو وہ ایک دوسرے کی تلوار کے سائے ہیں جوتے ہیں لیں جب دولانے والے ایک دوسرے کے قریب آتے ہیں تو وہ ایک دوسرے کی تلوار کے سائے ہیں جوتے ہیں لیں جب دولانے والے ایک دوسرے کے قریب آتے ہیں تو وہ ایک دوسرے کی تلوار کے سائے ہوتے ہیں لیں جب دولانے والے ایک دوسرے کے قریب آتے ہیں تو وہ ایک دوسرے کی تلوار کے سائے ہیں جوتے ہیں جب دولانے والے ایک دوسرے کے قریب آتے ہیں جوتا ہے دولانے والے ایک دوسرے کے قریب آتے ہیں جوتا ہے دولانے والے ایک دوسرے کے قریب آتے ہیں جوتا ہے دولانے والے ایک دوسرے کے قریب آتے ہیں تو وہ ایک دوسرے کی تلوار کے سائے ہیں جوتا ہے دولانے والے کی دوسرے کے قریب آتے ہیں تو میں میں کے دولانے والے کی تو اس کی تاہم کی تو اس کی تو اس کے تاہم کی تو اس کی تاہم کی تو اس کے تاہم کی تو اس کی تاہم کی تو اس کی تاہم کی تاہم کی تو اس کی تاہم کی تو اس کی تاہم کی تو اس کے تاہم کی تاہم ک

ال طرح جنت کو پایا جاتا ہے۔(یعنی جو محض جہاد کے قریب ہوتا ہے وہ جنت کے قریب ہوجاتا ہے)(عسد ۃ القساری، تحساب

الجهاد، باب الجنة تحت بارقة السيف، ٢٧/١٠، تحت الحديث: ٢٨١٨)

علامه أَبُو زَكُرِيًّا يَحْيِي بِنُ شَرَف نَوَوِى عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللهِ الْعَدِى شوح مسلم مِن فرمات مِن: ' وُوافَا لَقِينتُمُو هُمُ" ال حديث من جنك كي حالت من صبركر في اور ثابت قدم ريخ كاحكم ديا كيا باور جہاد میں صبر کرنااور ثابت قدم رہنا جہاد کے اُرکان میں سے ایک آہم زُکن ہے۔ (شرح مسلم للنووی، کتاب الجهاد، باب كراهة تمنى لقاء العدو، ٦/٦، الجزء الثاني عشر)

فتحُ البارى يُل بِ: أَللُّهُم مُنْزِلَ الْكِتَابِ وَمُجُوىَ السَّحَابِ ... الن ترجم: ا الله عَزُّوجَلْ! (اے) کتاب نازل فرمانے والے بادلوں کو چلانے والے اور لشکروں کو شکست دینے والے! اُن ( کفار ) کوشکست دیاوران کے مقابلے میں ہاری مددفر ما۔

اس دعاے کفار پرمدد کی طرف اشارہ ہے۔ کتاب سے اَللّٰه عَزُوجَلُ کے اس قول کی طرف اشارہ ہے ترجمة كنز الإيمان: توان سے لزوالله قَاتِلُوْهُمُ يُعَذِّبُهُمُ اللَّهُ بِأَيْدِيكُمُ

انہیں عذاب دیگاتہارے ہاتھوں۔

اوربادلوں کے چلنے سے مرادیہ ہے کہ اَللّٰہ عَرَّوجَلُ کی قدرتِ ظاہرہ بی بادلوں کوچلاتی ہے اورمشیتِ البی ہے ہی ہوا چلتی ہے، اور وہ بادل ہوا کے ساتھ ہر جگہ جاتے ہیں بھی وہ بادل برستے ہیں اور بھی نہیں برستے ، تو بادل کے چلنے سے جنگ میں مجامدین کی اعانت مراد ہے اور بادلول کے دکتے سے مجامدین سے کفار کے ہاتھ رک جانا مراد ہے اوربادلوں کے برسنے سے مال غنیمت ملنا مراد ہے اور ندبر سنے سے کفار کی فٹکست مراد ہے۔

حدیث میں اِن تین نعتوں کی عظمت پر تنبیہ ہے (1) قرآن کے نازل ہونے سے اُنھور وی نعمت حاصل

وي ١٥٥٥ ويضان رياض الصّالحين ع ١٥٥٥٥٥٥٥ و ١٧٣ ١٥٥٥٥٥٥٥٥ ومركايان

ہوئی اوروہ ہے اسلام (2) بادلوں کے چلنے سے ڈنیئو ی نعمت حاصل ہوئی اوروہ ہے رزق (3) کفار کی شِکشت سے اُن اُ دونوں نعمتوں کا تتحفظ حاصل ہوا۔ گویا کہ آپ صلّی اللهُ تعَالٰی عَلیْهِ وَالِهِ وَسَلَّه نے فرمایا کہ اے اَللّٰه عَزُوَجَلَّ تونے ہمیں دو عظیم ڈنیئوی اور اُنحُورِ وی نعمتیں عطا کیں لیس تو ان کی حفاظت فرما اور انہیں باتی رکھ۔ (ضع البادی، کساب المجهاد والسبر، باب لا تعنوا لفاء العدو، ۱۲۷/۷، تعت المحدیث: ۳۰۲۱)

# افیت مانگنے میں ہی عافیت ہے

علامہ بَدُو اللّهِ يَن عَيْنِي عَلَيْهِ وَخْهَ اللهِ الْعَوى عمدة القارى مين فرماتے بين: تحديث پاک مين فرمايا گيا كـ "وقت من الله وقت بها عناه اور الله وقت بها عناه وقت بها الله وقت بها الله وقت ال

حدیثِ مذکور میں عافیت کی دعاما تکنے کی ترغیب دلائی گئ ہے، لہذااس شمن میں 4 روایات ملاحظ فرمایئے!

#### (1) ایمان کے اور سے جائز ہے

آمِينُو الْمُومِنِيُن حَفَرتِ سَيِّدُ نَا الِوَبَرَصِد اِنِّ رَضِى اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ مُنْبِرِ بِرَكَفْرِ ، وعَ يُكُرُ ونِ لَكَ اور فرمايا: جب حاتِمُ الْمُمُوسَلِين، وَحُمَةٌ لِلْعَلَمِينَ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ بِهِلِسالَ بَهَارِ ورميان منبر بِرتشريفٍ وه المناورياش المنالحين عدده وهوه وهوه ( ٤٧٤ ) وهوه وهوه وهوي الميان

فرماہوئے تورونے گئے پھرفرمایا:''**اَللّٰہ** عَدِّوَ جَلِّ ہے عَفُواورعافیت کاسوال کیا کروکیونکہ یقین کے بعد کسی کوعافیت ہے بہترکوئی چرنہیں دی گئی۔'' (ترمذی ، کتاب حادیث شعبی ، باب من ابواب الدعوات، ۲۷/۵، حدیث:۲۹۹)

#### (2) ويان فرصيل عايم

تاجداررسالت، شهنشاوئوت صلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم فَوْما يَا: بِهَدهاس سِي اَفْضل كو كَى وعانبيس ما تَكَا: "اَلْلَهُمَّ إِنِّى اَسْتَلُكَ الْمُعَافَاةَ فِي اللهُ نُيا وَ الْآخِوَةِ" ترجمه: اللهُ عَزُوجَلُّ! مِن تَحْصة وزيااور آخرت مِن عافيت كاسوال كرتا بول – (ابن ماحه، كتاب الدعاء، باب الدعاء بالعفو سسوالخ، ٢٧٣/٤ محديث: ٢٨٥١)

#### (3) عانيت كائوال مجوب ب

نوركے بيكر، تمام نبيوں كي سَرْ وَرصَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم نَے فرمایا: ''اَللَّه عَزُوجَلْ سے عافیت كاسوال كرنااسے زياد و محبوب ہے۔' (ترمذی ، تحداب الدعوات، ١٠٠٦٠ حدیث: ٢٠٦٦)

#### (4) كيمانية كي وكابياب وكيا

ایک محض نے بارگاہِ رسالت میں حاضر ہوکرع ض کی: یک دیسون کی اللہ صَلَی الله مَنکی الله مُنکی مُنکی مُنکی الله مُنکی مُنکی الله مُنکی مُنکی الله مُنکی مُنکی مُنکی الله مُنکی مُنکی مُنکی مُنکی مُنکی مُنکی مُنکی مُنکی مُنکی مُن

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيْبِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَى مُحَمَّد

# مدنی گلدسته

#### البقيع كه مروث كى نسبت محديث من كوراور الس كس وضاحت سي ماشي والي 4 مد شي پهول

- (1) اینے نفس پر اعتاد کرتے ہوئے دشمن سے ملنے کی تمنانہیں کرنی جاہے بلکہ عافیت کی دعا کرنی جاہے۔
  - (2) جب رشمن سے مقابلہ ہوتو ثابت قدمی اور صبر سے کام لینا چاہے۔
  - (3) جوملمان دشمنِ اسلام سے مقابلہ کرتے ہوئے شہید ہوجائے وہ جنتی ہے۔
    - (4) جے دنیاد آخرت میں عافیت نصیب ہوگئی و د کا میاب ہو گیا۔

یا اَللّٰه عَدَّوَجَلَّ ہمیں دنیاو آخرت میں عافیت عطافر ما! اپنی رحمت سے جنت الفردوس میں اپنے پیارے حمیب صلّی اللهٔ تعالی علیْه والله وَسَلَم عَلَیْهِ وَاللهِ وَسَلَم عَلَیْهِ وَاللّٰهِ وَسَلَم عَلَیْهِ وَاللّٰهِ وَالْمُواللّٰهِ وَاللّٰهِ و

#### <u>اخلاص کیا ھے</u>

اخلاص ہے ہے کہ خوداخلاص پر نظر ندر ہے کیونکہ جو شخص اپنے اخلاص میں اخلاص کود کیھا ہے تو اس کااخلاص ،اخلاص کامتاج ہوتا ہے۔

(لباب الاحياء، فصل في الاخلاص، ص ٣٢٨)



### صِدُق كابيان

بابنمبر:4

# چوں كے ساتھ ہوجاؤ

ترجمهٔ كنز الايمان: اسايمان والو! الله سوارو

يَا يُهَاالُّنِينَ إمَنُوااتَّقُوااللّٰهَ وَكُوْنُوا مَعَ

اور پیحوں کے ساتھ ہو۔

الصُّدِقِينَ ١١٩ (ب١١٠ التوبة: ١١٩)

آ بت مبارک میں پہوں کے ساتھ رہنے کا تھم تا قیامت سارے مسلمانوں کو ہے۔ اس سے ثابت ہوا کہ سب لوگوں کا باطل پر جمع ہو جانا مُمُ مَتَنِع ہے اور دنیا میں سیچلوگ یعنی علمائے دین اور اولیائے کا ملین اِنْ شَاءَ اللّٰه عَزُوْجَلَّ قیامت تک رہیں گے زمانہ بھی ان سے خالی نہ ہوگا۔ رہنسیر کبیر، ب۱۱، النوبة، تعت الایة: ۱۲،۲،۱۱۹)

اس آیتِ طیّبہ سے بی بھی ثابت ہوا کہ اِجماعِ استِ محمد بید دلیلِ شرعی ہے (بعنی جس مسئلہ پرامتِ رسول کے صالحین مجہدین کا تفاق ہوجائے وہ حق ہے)۔ (تفسیرِ کبیر، پ۱۰انتوبة، تبعت الایة:۹۱،۲۱۲،۲۱۹)

# ہے گیا ایمان کی علامت ہے

وَالصُّوقِينَ وَالصُّوقَتِ (ب٢٢، الاحواب: ٣٥) ترجمة كنز الايمان : اور يجاور كيال ـ

تفسیر ابنِ سینی میں اس آیت مبارکہ کے تحت کھا ہے کہ 'سیانی ایک قابل ستائش خصلت ہے یہی وجہ ہے کہ بعض صحابۂ کرام دَضِی الله تعکالی عَنْهُدُ نے بھی بھی جھوٹ نہ بولا نہ زمانہ جا ہلیت میں اور نہ ہی زمانہ اسلام میں ۔سیانی ایمان کی علامت ہے جبکہ جھوٹ نے آق کی نشانی ۔سیا آ دمی نجات یا تا ہے۔سیائی اختیار کرو! کیونکہ سیائی نیکی کی طرف ایمان کی علامت ہے جبکہ جھوٹ نے آق کی نشانی ۔سیا آ دمی نجات ہے اسینے آپ کو بیاؤ کیونکہ جھوٹ بدی کی طرف لے جاتا ہے اور نیکی جنت کی راہ دکھاتی ہے جھوٹ سے اپنے آپ کو بیاؤ کیونکہ جھوٹ بدی کی طرف لے جاتا ہے اور بدی جہنم کی طرف ۔''

تَفُسِيْر رُونُ الْبَيَان مِين ہے: '' سے ایک نور ہے جو سے بولئے والوں کے دلوں کی ہدایت کاسب بنا ہے جاتنا انہیں اپنے رب عَزُو جَلَّ کے یہاں قُر ب حاصل ہوتا ہے اُتناہی انہیں وہ نور حاصل ہوتا ہے۔' (تفسیر روح البیان، ب۲۲، الاحزاب، نحت الابة: ۳۰، ۷۷۵/۷)



تىرجىمة كنز الايمان: تواگر **الله س**ے

فَكُوْصَدَقُوا اللهَ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ ﴿

ريتے توان كا بھلاتھا۔

(پ۲۱، محمد:۲۱)

# مدید نبر 54 ﷺ جنت کی طرف لے جاتا ہے ﷺ

عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِى اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " إِنَّ الصِّدُقَ يَهُدِئُ
إِلَى الْبِرِّ وَإِنَّ الْبِرَّ يَهُدِئُ إِلَى الْجَنَّةِ، وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَصُدُقُ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللّٰهِ صِدِيُفَا، وَإِنَّ الْكَذِبَ
يَهُدِئُ إِلَى الْفُجُورِ، وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهُدِئُ إِلَى النَّارِ، وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَكُذِبُ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللّٰهِ
كَذَّابًا". مُتَّفَقٌ عَلَيُهِ (مِحارى، كتاب الادب، ماب قول الله تعالى بايها الذين امنوا اتقوا الله علاء ١٠٩٤، حديث: ٢٠٩٤)

;:مجلس المدينة العلمية(ع.س.ال 477 ):مجلس المدينة العلمية (ع.س.ال 477 ):مجلس المدينة العلمية (ع.س.ال

ر جمہ: حضرت سَیِدُ ناعَبُدُ اللّٰه بِنُ مَسُعُود رَضِیَ اللّهُ تَعَالَی عَنْهُ ہے مروی ہے کدرسول اکرم، نورجسم صَلّی اللهُ تَعَالَی عَلَیْهِ " وَالِهِ وَسَلَمَد فَفِر مایا: ' بِ شِک اِنچ نیکی کی طرف لے جاتا ہے اور نیکی جنت کی طرف لے جاتی ہے اور بِشِک بندہ سے بولتار ہتا ہے یہاں تک کہ وہ اَللّٰه عَزَّوَ جَلْ کے ہاں صِلِدِیق لکھ دیا جاتا ہے اور جھوٹ گناہ کی طرف لے جاتا ہے اور گناہ جہنم کی طرف لے جاتا ہے۔'' ہے۔ بیٹک بندہ جھوٹ بولتار بتا ہے یہاں تک کہ اَللّٰه عَزَّوَ جَلْ کے ہاں کَذَاب (یعن بہت زیادہ جھوٹ بولے والا) لکھ دیا جاتا ہے۔''

# ﴿ صِدُق عَ ﴾ كيا ہے؟

علامه سِيّد تريف جُورُ جَانِي قُرِسَ سِرُّهُ النَّوْدَانِي ابْنِي مائينا زَتَصْنِيف "اَلشَّعُو يُفَات "مِن صِدُق يعن فَح كَ تَع يف بيان كرت بوئ فرمات بين: "اَلْتِ دُق فِي اللَّعَة مُطَابَقَةُ الْحُكْمِ لِلْوَاقِع وَفِي الْإِصُطِلَاحِ قَوْلُ الْسَحَقِيّ فِي مَوَاطِنِ الْهَلَاک" ترجمه: صدق كالنُوى معنى بين 'واقعه كمطابق تبروينا' اورابل حقيقت كى اصطلاح ميل مقام بلاكت پر (يعنى جبال جي يولئے بين جان كا خطره بود مال ) حق بات كهنا جي سيدند، باب الصاد، ص ٥٩) معلوم بواكه جبال جان كا خطره بوادر جموث بولئے سے جان في سمق بوالى جگرت بات بيان كرنا بي كا اعلى ترين ورجه ہے۔

# چ سے مومن کے اعلیٰ اخلاق میں سے ہے

عَلَّاهَه اِبُنِ بَطَّالَ عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللهِ الْفَقَادِ شوحِ صحيح البخارى مين فرماتے بين: بيرهديث اَللَّه عَزَّوَجَلٌ كَانَ قُول كَامِهِداق ہے:

توجمهٔ كنز الايمان: بشك تكوكار ضرور فين ميل بين اور بي شك بدكار ضرور دوزخ مين بين -

إِنَّ الْأَبْرَارَ لَفِي نَعِينِمٍ ﴿ وَ إِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي نَعِينِمٍ ﴿ وَ إِنَّ الْفُجَّارَ لَفَا الْفُجَّارَ لَفِي الْفُطَارَةُ الْفُلْمَانَةُ الْفُجَارَةُ الْفُلْمَانِةُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ

لیعنی سپائی انسان کو اَبراروں (نیک لوگوں) کے اِگر وہ میں داخل کر دیتی ہے اور اَبراروں کے لئے جنت کی نعمتیں ہیں جبکہ جھوٹ انسان کو فُجُّاد و میں داخل کر دیتا ہے اوران کے لئے جہنم ہے۔

صِدُق مومن كاعلى اخلاق ميس عرب بياكه ألله عَزُوجَلً كاس فرمان عداضح موتاع:

توجمة كنز الإيمان:اكايان والول**اً للله** 

يَاكِيُهَا الَّذِيْنَ إِمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ

ہے ڈرو،اور پیجول کے ساتھ ہو۔

الصُّوقِينَ ﴿ ﴿ ﴿ ١١ التوبة: ١١٩)

مذكورة آيت ميں صِدق كوتفوى كو رأبعد ذكركيا كيا ہے (يعنى جس طرح تفوى ايك بهت اچھى مفت ہاور مُتَقِينَ كَالله عَزُوجَلُ ك إلى ببت أو نجامقام ب\_اي طرح صدف بهي ببت بي الحجي صفت بـ )حضرت سير تا حكيم لقمان عَلَيْهِ دَحْمَةُ الْمَنَّان سے کسی نے یو چھا: آپ کو بیبلندم رہیدومقام کس عمل کے سبب حاصل ہوا؟ فرمایا: ''سچی بات کہنے، امانت میں خیانت نہ کرنے اور فضول باتوں کوچھوڑ دینے کے سبب''

(شرح بخاري لابن بطال، كتاب الادب،باب قول الله عزوجل يايها الذين امنوا اتقوا اسطالخ، ٢٨٠/٩)

# مرائیوں کی جڑ

علامہ بَدُرُ اللَّهُ يُن عَيْنِي عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللهِ الْغَنهِ عِمدةُ القارى ميں الفاظ حديث كي وضاحت كرتے ہوئے فرماتے ہیں:"بو"وہ نیک عمل ہے جو ہر مُری نیت ہے یاک ہو،اور "بو" عمام نیکیوں پر بولا جاتا ہے۔' موسلایق" اسم مبالغه بيعني بهت زياده سيج بولنے والا۔" في بيور "وه چيز جونسادي طرف لے جائے اورايک قول يہ ہے كه فجوروه چیز ہے جو برائی کی طرف اُبھارے اور بیتمام برائیوں کی جڑ ہے اور بیدونوں (بوّ اور فُجُود) ایک دوسرے کے مُقَابِل (بند) ہیں۔ ' سیج بولنے والے كومد بي لكھ دياجا تاہے' مطلب يہ ہے كه وه صدّ بي كهلانے كامُستَعِق موجا تا ہے اور اس کے لئے صِدِیْقِیْن کا تُواب ککھ دیاجا تاہے۔

(عمدة القاري، كتاب الادب،باب قول الله عزوجل يابها الذين امنوا اتقوا ....الخ، ٥١/١٦، تحت الحديث:٩٩٤)

أَبُوزَكُويًا يَحُيلَى بِنُ شَوَف نَوَوِى عَلَيْهِ رَخْمَةُ اللهِ الْقَوِى شرح مسلم مِس فرمات ين: "ال حديث میں سیج بولنے پر ابھارا گیا ہے جھوٹ اور اس میں نرمی بر ننے سے ڈرایا گیا ہے کیونکہ جوجھوٹ کے معاملے میں غفلت برتے گاوہ جھوٹ بولنے لگے گا اورلوگول بیل جھوٹامشہور ہوجائے گا۔ رخس مسلم للنووی، کتاب البر وانصلة والاداب، باب

قبح الكذب و حسن الصدق، ١٦٠/٨ الجزء السادس عشر)

# المجمونا موناسب پرظامر کردیاجا تاہے

عَلَّاهَ مَه حَافِظ إِبِي حَجَو عَسْقَلَانِي عُدِّسَ سِرَّةُ النَّوْرَانِي فَتحُ البارى ميں فرماتے ہيں: حديث پاک میں فرما یا گیا کہ ' بندہ جھوٹ بولتار ہتا ہے تواسے بہت زیادہ جھوٹا لکھ دیاجا تا ہے یعن اس کے لئے بیت ڈال وی جاتی کہ یہ جھوٹا ہے، فرشتوں پراس کا جھوٹا ہونا ظاہر کر دیاجا تا ہے اور زمین والوں کے دلوں میں بھی بیات ڈال وی جاتی ہے۔ حضرت سِیّدُ ناما لک عَلَیْهِ رَحْمَةُ اللهِ الْعَالِق حضرت سِیّدُ ناا بن مسعود دَضِی اللهُ تَعَالَى عَنْهُ کا قول نقل کرتے ہوئے فرمات ہیں: بندہ جھوٹ بولتار ہتا ہے اور جھوٹ بولتارہ ہا ہو النے کا ارادہ کرتا ہے تواس کے دل پرایک سیاہ نکت ہو ہول الله اس کا دل سیاہ ہوجا تا ہے اور پھروہ اَللّٰه عَرْوَجُلْ کے ہاں جھوٹا لکھ دیاجا تا ہے۔'' (فنے البادی، کتاب الادب، باب قول الله عور حل یابها اللّٰہ بن امنوا انقوا اسسالخ، ۲۰۱۱، تحت الحدیث: ۲۰۹۵)

حصوكى قباحت معلق4روايات ملاحظفرمايخ:

#### 

حضرت سَيِّدُ نَا ابن عمردَضِى اللهُ تَعَالَى عَنْهُمَا سِيمروى ب كه صَادِق و مَصْدُوق بَي صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم فَ فَرَ ما يا: ' إِذَا كَذَبَ الْعَبُدُ تَبَاعَدَ عَنْهُ الْمَلَكُ مِيْلًا مِنْ نَتُنِ مَا جَاءَ بِهِ '' رَجم: جب بنده جموك بولنا جو جموك كى بديوكي وجد في شرّ الله عن ما عاده في الصدق والكذب ، ٣٩٢/٢ معديث ١٩٧٩)

#### 6<u>02-2,(2)</u>)

دافع رنَّ ومَلال ،صاحب بُو دونوال صَلَّى اللهُ تَعَالى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمِهِ كَالِهِ وَسَلَّمَ كَافْر مانِ عاليشان ہے: كيا ميں تمهيں سب سے برٹ سے گناہ کے بارے میں خبر نددوں؟ وہ **اَلْلُه** عَدِّدَ جَلَّ کے ساتھ شرک کرنا ، والدین کی نافر مانی کرنا ہے۔ آپ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَلَلْهِ وَسَلَّمَهُ شَيَك لِكَائِ مِوسَعَ بِيشِ عَصْ يَعِيْمِ آپ سِيد ھے بيٹھ گئے اور فر مايا: جموٹ بولنا اور جمو فی گواہی ہے فيضان رياض المصالحين كك 200000000 (٤٨١) عدد 2000000000 صدق كابيان

(مسند امام احمد، مسندالبصريين، ٧/٧ - ٣٠ حديث: ٢٠٤٠)

ويناآپ بارباريفرماتے رہے۔''

#### (3) مي<u>ڪڙي وها پنديو وا</u>گ

سرکار والا جَبار، ہم بے سوں کے مددگار صلّی الله تعَالی عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلّه کافر مانِ عالیشان ہے: 4 با تیں جس میں ہوں گی وہ پکا منافق ہوگا اور جس میں ان میں سے ایک بات ہوگی اس میں نفاق کی ایک خصلت ہوگی یہاں تک کہ وہ اسے چیوڑ دے: (۱) جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو خیانت کرے (۲) جب بات کرے تو جھوٹ بولے اسے چیوڑ دے: (۱) جب وعدہ کرے تو دھوکا دے اور (۲) جب جھگڑا کرے تو گالی دے۔

(بحاري ، كتاب الايمان ، باب علامات المنافق، ١٥/١ ، حديث: ٣٤)

مذکورہ بالاروایات سے جھوٹ کی قباحت کا بخو بی اندازہ لگایا جاسکتا ہے۔جھوٹ ویچ ایک دوسرے کی ضد میں۔ بیں۔جھوٹوں سے اَللّٰہ عَدَّوَجَدً ناراض ہوتا ہے تو پچوں کو بہت زیادہ پسندفر ما تا ہے ان پراپنے انعام واکرام کی برسات فر ما تا ہے۔ آیئے بچے سے متعلق بچھروایات و حکایات ملاحظہ کرتے ہیں۔

# 

# 

اَلله عَزَّوَجَلْ كَفَحُوب، دانا عَفْو ب صَلَّى اللهُ تَعَالى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم فَ مَا يَا يَجَ بولا كرو، الرچة تهميس اس من بلاكت نظراً ك كونكماس من نجات ب- (مكارم الاعلاق، باب في الصدق .....الغ، ص ١١١. حديث: ١٣٧)

معلوم ہوا کہ بچے ہی میں انسان کی نجات ہے ، سچائی مومن کی وہ اعلیٰ ترین صفت ہے کہ جو اسے جنت میں داخل کراد بتی ہے، سچے آ دمی کو اپنے تو اپنے غیر بھی پسند کرتے ہیں اور بار ہاا بیا ہوتا ہے کہ سچائی کی وجہ سے تا جانے کتنے لوگ راور است پر آ جاتے ہیں۔ چنا نچے ، اس ضمن میں ہمار نے فوث پاک عَلیْهِ رَضْمَةُ اللّٰهِ الدَدَّان کی سچائی کا ایک ایمان افروز واقعہ ملاحظ فر مائے کہ ان کے ایک سچے نے کتنوں کی بگڑی بنادی چنا نچے ، منقول ہے کہ

#### 🥞 ڈاکوؤں کے سردار کی توبہ 🦫

ا کیک قافلہ گیلان سے بغداد کی طرف رواں دواں تھا۔ جب بیر قافلہ ہمدان شہر سے روانہ ہوا تو جیسے ہی جنگل شروع ہوا ڈاکوؤں کا ایک گروہ نمودار ہوا اور قافلے دالوں سے مال واسباب لوٹنا شروع کر دیا۔اس قافلے میں ایک نوجوان بھی تھا جس کی عمرا تھارہ سال کے لگ بھگتھی۔ایک ڈاکواس نوجوان کے پاس آیا اور کہنے لگا:صاحبز ادمے پ تہمارے پاس بھی کچھ ہے؟ نو جوان بولا: میرے پاس چالیس وینار ہیں جو کپڑوں میں سلے ہوئے ہیں۔ راہزن نے مہمارے پاس بھی کچھ ہے؟ نو جوان بولا: میرے پاس چالیس وینار ہیں جو کپڑوں میں سلے ہوئے ہیں۔ راہزن نے کہا کہ صاحبزادے! نداق ندکرو پچ بچ بتا ؤ؟ نو جوان نے بتایا: میرے پاس واقعی چالیس دینار ہیں ہے دیکھومیری بغل کے نیچے دیناروں والی تھیل کپڑوں میں سلی ہوئی ہے، راہزن نے دیکھا تو حیران رہ گیا اور نو جوان کو اپنے سردار کے پاس کے گیا اور ساراواقعہ بیان کیا۔ سردار نے کہا: نو جوان! کیابات ہے لوگ تو ڈاکوؤں سے اپنی دولت چھپاتے ہیں مگرتم نے تی کی دولت جھ سے بیوعدہ لیا مگرتم نے تی کے بغیرا پنی دولت فطاہر کردی؟ تو اس نو جوان نے کہا: میری ماں نے گھرسے چلتے وقت مجھ سے بیوعدہ لیا تھا کہ بیٹا! ہر حال میں پچ بولنا۔ بس میں اپنی والدہ کے ساتھ کیا ہواوعدہ نبھار ہا ہوں۔

نو جوان کا میربیان تا جیر کا تیر بن کر ڈاکوؤل کے سردار کے دل میں پیوست ہوگیا اس کی آنکھوں ہے آنسوؤل کا دریا چھکنے لگا۔اس کا سویا ہوا مقدر جاگ اٹھا، وہ کہنے لگا: صاحبز ادے! تم کس قدرخوش نصیب ہو کہ دولت لُٹنے کی پروا کئے بغیر اپنی والدہ کے ساتھ کے بغیر اپنی والدہ کے ساتھ کے بغیر اپنی والدہ کے ساتھ کے ہوئے وعدے کو پامال کر رہا ہوں اور مخلوق خدا کا دل دُ کھا رہا ہوں۔ میر کہنے کے بعدوہ ساتھیوں سمیت سے دل سے تا سُب ہوگیا اور کوٹا ہوا سازا مال واپس کر دیا۔ (بہدہ الاسراد و معدن الانواد، ص ۱۹۷، ملعصاً)

# 

حضرت سبيدُ نابِهُ و بَنْ بَكُو عَلَيْهِ رَضْهَ اللهِ الْاَحْبَدَ فرمات بين: بل في حضرت سبيدُ نالِمام اوزاع عَلَيْهِ وَحُمَةُ اللهِ الْاَحْبَدَ فرمات بين: بل في حضرت سبيدُ نالمام ما لك رخمةُ اللهِ الْقَوِى كوعلائ كرام دَحِمَةُ اللهُ السَّلَام كا يك كروه كساته جنت مين و كيه كريو چها: حضرت سبيدُ نالمام ما لك بن أنس دَخِي اللهُ تعَالَى عَنْهُ كهال بين؟ كها: ان كورجات توبهت بلند بين مين في چها: كسبب سے؟ كها: "أن كا معود من احبار مالك وذكر فضل موطعه، ١٦٥٥)

## من گلدسته

#### ''مَادِقَ کے اِحْرُوث کی نسبت سے حدیث مذکور (اورائی کے وضاحت سے ملائے والے اِحداثی پھول

- (1) سیج تمام بھلائیوں کا سبب اور جنت کاراستہ ہے۔جبکہ جھوٹ تمام برائیوں کی جڑ اور جہنم کاراستہ ہے۔
- (2) جھوٹ سے بندے کے دل پرایک سیاہ مکتہ لگ جاتا ہے۔اگر تو بہ نہ کرے اور مسلسل جھوٹ بولتارہے تو بورا دل سیاہ ہوجاتا ہے۔
  - (3) جھوٹے کا جھوٹ فرشتوں پر ظاہر کر دیاجا تا ہے اور انسانوں کے دلوں میں بھی اس کی نفرت ڈال دی جاتی ہے۔
    - (4) انسان کو ہر حال میں تج ہی بولنا چاہیے کیونکہ نجات سے ہی میں ہے۔

اَلله عَزُوجَلُ اللهِ عَزُوجَلُ اللهِ نَيك اور سِجِ بندول كَصَدْ قَ مِمين بَهِى اپنامُخُولِص وسِجَا بنده بنائ مرحال ميں سَجَّ بولنے كى توفىق عطافر مائے! المِينُ بجَاهِ النَّبِيّ الْاَمِينُ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم

> تُوبُوا إِلَى الله اَسُتَغُفِرُ الله صَلُّوا عَلَى الْحَبِيُبِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَى مُحَمَّد

> > \*\*\*\*

#### سج ہیں اطبینان ھے 🏽

مديث نمبر:55 😘

عَنُ اَبِى مُحَمَّدِهِ الْحَسَنِ بُنِ عَلِيّ بُنِ اَبِى طَالِبٍ، رَضِى اللَّهُ عَنُهُمَا، قال: حَفِظُتُ مِنُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " ذَعُ مَا يَرِيْبُكَ إِلَى مَا لَا يَرِيْبُكَ، فَإِنَّ الصِّدُقَ طُمَأُنِينَةٌ، وَالْكَذِبَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " ذَعُ مَا يَرِيْبُكَ إِلَى مَا لَا يَرِيْبُكَ، فَإِنَّ الصِّدُقَ طُمَأُنِينَةٌ، وَالْكَذِبَ اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ٣٤٠٤، عَدِيثَ ٢٥٢٦، عَدِيثَ ٢٥٢١، عَدِيثَ ٢٥٢١،

قَالَ النَّوَوِى: قَوُلُه: ''يَرِيُبُكَ'' هُوَ بِفَتُحِ الْيَاءِ وَضَمِّهَا: وَمَعُنَاهُ: اُتُرُكُ مَاتَشُكُ فِي حِلِّهِ ، وَاعْدِلُ اِلَى مَالَا تَشُكُ فِيُهِ.

ترجمہ: حضرت سِیدِ ناابو محمد صن بن علی بن ابی طالب دَضِی الله تعَالی عَنْهُمَا ہے مروی ہو و فرماتے ہیں کہ میں نے شہنشا و خوش خصال، چیکرِ شسن و جمال صَلَّی الله وَ تَعَالی عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّم ہے میہ بات یادی ہے کہ' جو چیز تجھے شک میں ڈالے اے چھوڑ دے اور جس میں شک نہ ہوا ہے اختیار کر ۔ بے شک! سچائی میں سکون قلب ہے اور جھوٹ شک وتہت کا مُوجِب ہے۔''

علامہ اَبُو ذَكَرِيًّا يَحْيلَى بِنْ مَسَرَف نَوَوِى عَلَيْهِ رَخْمَةُ اللهِ الْقَوِى أَمِلَ عَيْنَ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّه كَوْلَ "يَرِيْبُكَ" بيس ياء پرز براور پيش دونوں پڙھے جاسكتے ہيں، اس حديث كامعنى يہ ہے كہ جس كے حلال مونے ميں مجھے شك ہے اسے جھوڑ دے اور جس كے حلال ہونے ميں شكنيس اے اختيار كر۔

# مومن کا دل مجے کام پرمطمئن ہوتا ہے

اِمَام شَرَفُ اللّهِ الْنَوِين حُسَيْن بِنُ مُحَمَّد بِنُ عَبُدُاللّه طِيْبِي عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللهِ الْنَوِي فرمات بيل: "حديث پاک کا مطلب يہ ہے کہ جب کی چيز بيں تهميں شک ہوجائے تو اسے چھوڑ کروہ کام کروجس بيں کوئی شک نہ ہو۔ " حديث شريف ك الفاظ "فَانِنَّ الْصِدْق طُمَانِيْنَةٌ" كى تشرق كرتے ہوئے فرماتے ہيں: جب تمہارانفس کسی کام کے بارے بيں شک بيں بڑجائے تو اسے چھوڑ دو كيونكه مون كانفس تچى بات پر مطمئن ہوتا ہے اور كسى كام پر نفس كامطمئن بنہ ہونا أس كام كے باطل ہونے كى دليل ہے، للمذااس كام كوكرنے سے بچو۔ اور كسى كام پر نفس كامطمئن ہوجانا اس ً کام کے چیچ ہونے کی دلیل ہے،الہٰ دااس کام کو کرلو لیکن یہ بات ان نفوسِ فُ نُسِیَسه کے ساتھ خاص ہے جن کے دل گنا ہوں کی گندگی اور برائیوں کے میل ہے یا ک ہیں۔

(شرح الطيبي، كتاب البيوع، باب الكسب وطلب الحلال، ٢٠/٦، تحت الحديث:٣٧٧٣)

مُفَيِّر شَهِير حَكِيْمُ الْأُمَّتُ مُفتى احمد بإرخان عَلَيْهِ رَحْمَةُ الْحَدَّان الصحديثِ بإك كَ تحت فرمات بين: ظاهر بيہ ہے كه (حضرت سَيِّدٌ ناامام حسن دخيني اللهُ تَعَالى عَنْهُ ) نے بلا واسط حضور (صَلَّى اللهُ تَعَالى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّهِ ) سے بير فرمان ) سنا اور يا دكيا، كيونكه حضورِ أنور (صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسُلَّه ) كي زندگي شريف ميں امام حُسن (دَهِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ) قدرت مجهدار ته ، بچول كاحديث سننامعتبر مع جب كه بچه مجهدار مول اور موسكتا ب كه آپ نيكسي صحابي (رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ) سے سناهو، چونكدية ولرسول تقاءاس كئ اسے حضور (صَلَّى اللهُ تَعَالى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم ) كي طرف نسبت فرماديا، جيسے جم كهدديت ي كحضور (صلّى اللهُ تَعَالى عَنْيهِ وَاللهِ وَسَلَّم ) في يفر مايا ، ياجميس حضور (صلّى اللهُ تَعَالى عَنْيهِ واللهِ وسَلّم )كايفر مان ياد ب-حدیث کے الفاظ '' ذَعُ مَا یَویُبُک' ( ترجمہ: شک میں ڈالنے والی چیزوں کوچھوڑ دے ) کے تحت فرماتے ہیں: '' جو کام یا کلام تبہارے دل میں کھلے کہ نہ معلوم حرام ہے یا حلال ،اسے جھوڑ دواور جس پر دل گواہی دے کہ بیڈ تھیک ہے اسے ا ختیار کرو، مگریان حضرات کے لئے ہے جوامام حُسَن (دَخِنیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ ) چیسی قوت قُلُسِیَه وعلم لَلُائِنی والے ہوں جن کافیصلہ کلب کتاب وسنت کےمطابق ہوعام لوگ یا جونفسانی وشیطانی وَہمیات میں تھنے ہوں اُن کے لئے یہ قاعدہ نہیں بعض لا پروالوگ قطعی حراموں میں کوئی مَسرَ ڈد (شک)نہیں کرتے اوربعض وَ ہم پرست جائز چیز وں کو بلاوجہ جرام ومشکوک مجھ لیتے ہیںان کے لئے بیقاعد نہیں ہے۔

"اَلْتَصِّدُقْ طُمَانِيْنَةٌ (ترجمہ: سچائی میں سکونِ قلب ہے) یعنی مومنِ کامل کادل سچے کام و سچے کلام سے مطمئن ہوتا ہے اور مشکوک اشیاء سے قدرتی طور پر مُتَوَدِّد (شک میں) ہوتا ہے، یہال کُمعات میں فرمایا گیا کہ جب آینوں میں تَعَارُ ض (ظَراء) معلوم ہوتا ہوتو حدیث کی طرف رجوع کرواور اگر حدیثیں بھی مُتَعَادِ ض (آپس میں ککراتی ہوئی) نظر آ ئیں تواقوالِ علما کو تلاش کرواورا گران میں بھی تعَعَادُ ص ( عَلراءَ) نظر آئے تواپنے دل ہے فتو کی لواوراحتیاط پڑمل کرو، ' ( لیکن ) بیسارے احکام صاف دل اور پا کیز ہ نُفُو س کے لئے ہیں اگر کسی کوجھوٹ ہے اطمینان ہواور گناہ ہے خوشی ہو، نیکیوں سے دل گھبرائے تو وہ دل کی آ وازنہیں بلکنفسِ اَمّارہ ( گناہوں پر اُبھار نے والےنفس ) کی شرارت ہے ،نفس اگر دل پر غالب آ جائے تو بہت پریثان کرتا ہے اور اگر دل نفس پر غالب ہوتو سُبُ عَانَ اللہ یہ بی حال عقل کا ہے۔ اَللہ عَزْوَجَلُ دل کونفس وَعَل پرِغالب رکھے! آ مین ۔ ( مرا ۃ المناجِح ۲۳۳/۳)

تُوبُوا إِلَى اللَّهِ السَّعَفُورُ اللَّهِ

شکوک وشبہات سے بیخے کے متعلق بزرگانِ دین کے چندوا قعات ملاحظہ فرمائے:

#### CHECO COLORIO

ایک عبادت گزارادرنیک خاتون نے حضرت سِیّد نالبُراهِیم خَوَّاص عَلَیْهِ رَعْمَةُ الْوَهّاب عِرْض کی که عیں اپنے دل عیں بچھ نَعَیْر محسول کررہی ہوں فرمایا: یادکر(کوئی خطاتونہیں ہوئی؟) کہنے گئی عیں نے بہت یادکیا مگر بچھ یادنہیں آر ہا۔ انہوں نے ایک گھڑی سر جھکالیااور فرمایا: کیا تمہیں شعل کی رات یادنہیں؟ کہنے گئی: ہاں! فرمایا: یہ قَعیْس ای وجہ سے ہے۔ اُسے یادآیا کہ ایک دن وہ جھت پراُون کات رہی تھی کہ دھا گرٹوٹ گیا۔ ای وقت وہاں سے بادشاہ کی سواری گزری، اس نے مشعل کی روشن میں دھا گہ درست کرلیااور اس سے کات کرقیص بنائی اور اسے بہن لیا۔ بنا لیا۔ بنا تے ہیں کہ اس عورت نے وہ قیص فروخت کر کے اس کی قیمت صدقہ کردی تو قلبی صفائی و چک دوبارہ لوٹ آئی۔

(قوت القلوب، ٢/٨٧٤)

#### (2) خالگاناشی وجیسی کای

حضرت سَيِّدُ ناذُ والنون مِصرى عَلَيْهِ دَحْمَةُ اللهِ الْقَدِى كوجب قيد كيا گيا تو آپ نے كُى روزتك كھا نانہ كھايا۔ إيك نيك عورت نے قيد خانے ميں آپ دَحْمَةُ اللهِ مَعَ اللهِ عَلَيْهِ كھا نا بھيجا اور كہا: بيحلال كھا ناہے۔ مگر حضرت ذوالنون ہ

مِصری عَلَیْهِ رَحْمَةُ اللهِ الْقَوِی نے وہ بھی نہیں کھایا۔ رہائی کے بعد جب اس عورت نے کھانا نہ کھانے کی وجہ پوچھی تو فر مایا: وہ " حلال تو تھا ،مگر میرے پاس تو حرام طریقے سے آیا تھا۔ اس عورت نے بوچھا: وہ کیسے؟ فر مایا: وہ کھانا میرے پاس واروغہُ جیل لے کرآیا تھا اوروہ ظالم ہے اس لئے میں نے نہیں کھایا۔ رقوت القلوب، ٤٧٨/٢)

#### الماريوروالقايا

منقول ہے کہ ایک بزرگ رَخْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ كاد بنارگر گيا، تو وہ اسے ڈھونڈ نے گئے، انہيں ایک ساتھ دو دینار ملے کیکن انہیں بینہیں پیتہ تھا کہ اُن کا دینار کون سا ہے تو انہوں نے دونوں دینار چھوڑ دیئے اور ایک بھی نہ اُٹھایا۔ (نوت القلوب، ۲۷۸۷)

#### (4) شبر كا وجراح تحدثول ناكيا

حضرت سَيْدُ نا بِسُو بِنُ حادِث عَلَيْهِ دَخْمَةُ اللهِ الْوَادِن كوا يَك وَرت نِ الْكُور كَا لِوَكُرى لِهِ بَا خَ كَا الْوَركَ لَوْنَا دَى وَرت نِ لَهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ ال

### جان دے کرلوگوں کو فتنے سے بچایا

حضرت سُيِّهُ ناوَهُب بن مُنَبِّه رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ ہے منقول ہے که'' ایک کا فروطالم باوشاہ لوگوں کوخنر بر کا 🖁

گوشت کھانے پرمجبور کرتا، جوا نکار کرتا اسے بخت سزائیں دے کر ہلاک کروا دیتا تھا۔ایک مرتبہاس ز مانے کے سب سے بڑے عبادت گزار کو اِسی مقصد کے لئے بادشاہ کے پاس لایا گیا تو ایک عقیدت مندسیاہی نے کہا:حضور! آپ مجھے ایک بحری کا بچہذ نے کرے دے دیں، جب بادشاہ خزیر کا گوشت رکھنے کا کہے گاتو بحری کا گوشت آپ کے سامنے لے آوں گا، بادشاہ یہ سمجھے گا کہ آپ نے اس کی خواہش کے مطابق خزیر کا گوشت کھالیا ہے، اس طرح آپ بلاک ہونے ہے نے جائیں گے۔ چنانچہ،اس عابدنے بکری کا بچہ ذرج کر کے سیاہی کودے دیا۔ جب اسے بادشاہ کے سامنے لایا گیا اور بادشاہ نے خزیر کا گوشت لانے کا تھم دیا تو منصوبے کے مطابق وہ سیاہی بکری کا گوشت لے کرآیا۔ بادشاہ نے کہا: میرے سامنے بیڈنز بریکا گوشت کھا! عابدنے کہا: میں ہرگزنہیں کھاؤں گا۔ بین کرسیاہی نے اشارے ہے بتایا: بیہ بحرى كا كوشت ہے آپ بلا جھجك كھاكيں إلىكن عابدنے كوشت كھانے ہے صاف افكار كرديا۔ چنانچيہ ظالم بادشاہ نے اسے لکرنے کا حکم دے دیا۔

جب اسے تل کے لئے لے جانے لگے توسیاہی نے یو چھا: آپ نے گوشت کیوں نہیں کھایا، بخدا! یہ بمری کا گوشت تھا، کیا آپ کو مجھ پراعتاد نہ تھا؟ عابد نے کہا: ایسی بات نہیں بلکہ مجھے اس بات سے ڈرتھا کہ لوگ میری وجہ سے فتنے میں مبتلا ہوجائیں گے، کیونکہ جب بھی کسی کوخنز بریکا گوشت کھانے پر مجبور کیا جائے گا تووہ کہے گا کہ فلاں نے بھی تو حرام گوشت کھالیا تھا،لہٰدا ہم بھی کھالیتے ہیں۔اس طرح لوگ میری وجہ سے بہت بڑے فتنے میں پڑ جائیں اور میں لوگوں کے لئے فتنہ ہرگزنہیں بنتا جا ہتا۔ یہ کہرو عظیم عابد خاموش ہوگیا اوراس کا سرتن سے جدا کر دیا گیا۔

(عيون الحكايات، الحكاية انسابعة والستون بعد الاربعمائة، ص٠٠٤)

سے بولنے والے کولبی سکون ملتاہے، نہ بھی ندامت کا سامنا کرنا پڑتا ہے، نہ ہی ایسے الفاظ کہنے پڑتے ہیں کہ "كاش! من ايسانه كرتا، كاش! من في ايسانه كها موتا" بيج بميشه نجات ولاتا ب جبكه جموث بولنے والاشكوك وشبهات میں مبتلااور بے چین رہتا ہے، وہ سب سے پہلے تو اِسی مَسرَ ڈ'د (شک) میں رہتا ہے کہ نا جانے لوگ اس کی بات کا اعتبار

# مدنی گلدسته 🖁

#### ؆ڹۅڹڲڔ؆ۯڿ۩ڎؙۼٙڔڮۼۯ<u>ڿۄڡٷػؠۺڹؾڝڿۮؠؽ</u>ۻ <u>مِذْ كُوراُوراُسُ كَي وَضَاحَتُ سَي مِلْنَي وَالْيَا 6 مِدْنِي يِعُولُ</u>

- (1) جو چیز دل میں کھنگے یاشک میں مبتلا کرےا ہے چھوڑ وینا جا ہیے۔
- (2) سیائی میں دل کاسکون اور جھوٹ میں بے چینی ہی بے ہے۔
- (3) نیک لوگ دوسروں کو فتنے سے بچانے کے لئے بعض جائز ومباح چیزوں کوبھی چھوڑ دیتے ہیں بلکہ بسااوقات
  - شدید تکلیف برداشت کرتے ہیں حتی کہ اپنی جان قربان کرنے ہے بھی در یغ نہیں کرتے۔
    - (4) ایسے کاموں سے بچنا جا ہیے جولوگوں میں تَنفُّر کا باعث ہوں۔
      - (5) پیج بولنے والے کو کبھی شرمندگی کا سامنانہیں کرنا پڑتا۔
      - (6) نیک لوگوں کاول ہمیشہ نیک اعمال ہی پر مطمئن ہوتا ہے۔

أَلْكُ عَنْ وَجَدَّ بَهِين شُكُوك وشبهات سے بیجائے، دِلی سکون واطمینان عطافر مائے حق سننے، حق سمجھنے اور حق بولنح كاتو فيل مرحمت فرما ع المين بجاه السَّبِّي الْآمِين صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم

تُوْبُوُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ السَّغُفرُ اللَّهِ

\*\*\*\*

### ﴿ سردار دوجهاله عَلَى الله عَلَم الله عَلَم

عَنُ اَبِيٌ سُفْيَانَ صَخُو بُنِ حَرُبِ وَضِيَ اللَّهُ عَنُهُ، فِي حَدِيْتِهِ الطَّوِيُلِ فِي قِصَّةِ هِوَقُلَ ، قَال هِ رَقُلُ: فَمَا ذَا يَأْمُرُ كُمْ يَعْنِي النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اَبُوُ سُفَيَانَ : قُلُتُ: يَقُولُ: " اُعُبُدُوا ا اللَّهَ وَحُدَهُ وَلَا تُشُوِكُوا بِهِ شَيْئًا وَاتُرُكُوا مَا يَقُولُ ابَاؤُكُمُ ، وَيَأْمُرُنَا بِالصَّلَاةِ، وَالصِّدْقِ، وَالْعَفَافِ، وَ الصِّلَةِ ". مُتَّفَقٌ عَلَيُه . (بحارى، كتاب بدء الوحى، ١٠/١، حديث:٧)

ترجمه: حضرت سَيِّدٌ ناأبُو سُفْيَان صَخُو بِنُ حَوْب رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ واقعدُ برقل كى طويل حديث من فرمات إن: مِرْقُل نے بوچھاوہ نی (صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم تَهمين س بات كاتكم ديت ميں؟ ابوسفيان ( رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ) قرمات مين: میں نے کہا: وہ کہتے ہیں کہ ایک اُللّٰہ کی عبادت کرو،اس کے ساتھ کسی کوشر بیک نے شہرا ک<sup>ی</sup> اپنو اَجداد کی باتوں کوچیوڑ دو، نیز وہ جمیں نماز پڑھنے ، سیج بولنے ، پاکدامن رہنے اور صلد رحی کرنے کا تھم دیتے ہیں۔

#### 🚜 هِرُ قِل(١) كون تفا؟ 🔐

علامه بَكُنُ اللِّينُ عَمْيَى عَلَيْهِ رَحْمَهُ اللهِ الْعَنى عَمَدُ اللهِ الْعَنى عَمَدة القارى مين فرمات بين عهد رسالت مين روم كاجو بادشاه تقااس كانام هور قِل تقاه هِرُ قِل في 31 سال حكومت كى اس كى حكومت كدور ميس بى نبى صَلَى اللهُ تعَالى عَتْهِ وَالله وسَلَّم كاوصال مبارك بواءاس كالقب قَيْصَو تهاءاس زمان ميس برملك كے بادشا بول كالگ الگ لقب من جس طرح روم کے باوشاہ کالقب قَیْصَو ،ایران کے باوشاہ کا بحسوئی تھا، جرفیل وہ پہلا باوشاہ ہے جس نے درہم ایجاد کیا اور ركر جابنوايا، حضرت سَيِّر ناجابرد وضي اللهُ تَعَالى عَنْهُ عصمروى به كدر سُولُ الله صَلَّى اللهُ تَعَالى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم عَنْهُ عَلَيْهِ جب بحسوری ہلاک ہوجائے گا تواس کے بعد کوئی محسوری نہیں ہوگا اور جب قیصر ہلاک ہوجائے گا تواس کے بعد کوئی <u>قَیْ</u>صَر نہیں ہوگا اوراس ذات کی قتم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے! تم ضروران کے خزانوں کو **اَللّٰہ** 

<sup>(1)</sup> هِرُقِل كامشهور إعراب هِرَفُل بركين هِرُقِل بهن ورست برعمدة القارى، كتاب بده الوحى، ١٣٠/١)

عَزَّوَجَلَّ كَل راه مِيْل خُرجَ كروك \_ (بخارى، كتاب فرض الخمس، باب قول النبي "حلت لكم الغناقم"، ٢ /٣٤٨، حديث: ٣١٢١) علامه بمدُرُ اللِّدِين عَينيي عَليْهِ رَحْمَةُ اللهِ الْغَني فرمات بين زمانه جابليت مين اللي قريش شام (روم) اورعراق مين تجارت کے لئے بہت زیادہ جاتے تھے پھر جب قریش مسلمان ہو گئے توان کو پیخوف ہوا کہ اب وہ شام اور عراق نہیں جاسکیں گے کیونکہ قریش کے مسلمان ہونے کی وجہ سے شام اور عراق والے ان کے خالف ہو گئے تھے، تب حضور عَلَيْهِ السَّلَام نے فرمایا: ان ملکوں میں ان کی ہلاکت کے بعد کوئی قَیْصَر اور سیسٹری بیں ہوگا اور تمہیں کوئی نقصان نہیں ہنچے گا، پھر نہ توشام مين كوفى قَيْصَر جوااورندع اق مين كوفى كيسُوى درملتقطا عمدة القارى، كتاب بدء الوحى، ١٣٠/١، تحت الحديث:٧) الله عَزْوَجَلْ كى عطا سے غيب جانے والے نبى صَلّى اللهُ تعَالى عَلَيْهِ وَالله وَسَلَّم كار فرمانِ غيب نشان حَوْف

بَحَورُف خابت ہوا۔روم وایران سے قیصر و کسرای کی حکومت ختم ہوئی ،ان مما لک میں پر چم اسلام کہلہانے نگا اور قیصر وكسراى كے خزانے راہ خداميں خرچ كئے گئے ۔ جبيها كه منقول ب:

علامه أَبُو زَكُويًا يَحْيِي بِنُ شَوَف نَوَوِى عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللهِ الْقَوَى فَرِمَاتَ بِينَ امام ثنافَعى عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللهِ الْكَانِي اور دیگرتمام علانے اس حدیث کامفہوم یہ بیان کیا ہے کہ نہ عراق میں کِسرای ہوگااور نہ شام میں کوئی قیصر ہوگا جیسا کہ نبیّ اقدس صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم كُز مانْ مِن مَلِي تَعَالَى وَلَهُ وَسَلَّم عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم فَي اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم فَي اللهُ وَعَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم فَي اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم فَي اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم عَلَيْهِ وَاللهِ وَمَلْم عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم عَلَيْهِ وَاللَّهِ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم عَلَيْهِ وَاللَّه وَسَلَّم عَلَيْهِ وَاللَّه عَلَيْهِ وَاللَّه وَسَلَّم عَلَيْهِ وَاللَّه وَسَلَّم عَلَيْهِ وَاللَّهِ وَسَلَّم عَلَيْهِ وَاللَّه عَلَيْهِ وَاللَّهِ وَسَلَّم عَلَيْهِ وَاللَّه وَاللَّه وَسَلَّم عَلْه عَلَيْهِ وَاللَّه عَلَيْهِ وَاللَّه وَسَلَّم عَلَيْهِ وَاللَّه وَسَلَّم عَلَيْهِ وَاللَّه وَسَلَّم عَلَيْهِ وَاللَّه وَسَلَّ عَلَيْهِ وَاللَّه وَسَلَّم عَلَيْهِ وَاللَّه وَسَلَّم عَلَيْهِ وَاللَّه وَسَلَّم عَلَيْهِ وَاللَّه عَلَيْهِ وَاللَّه وَسَلَّم عَلَيْهِ وَاللَّه وَسَلَّم عَلَيْهِ وَاللَّه وَسَلَّم عَلَيْهِ وَاللَّه وَاللَّه عَلَيْهِ وَاللَّه وَسَلَّم عَلَيْهِ وَاللَّه عَلْمُ عَلَيْهِ وَاللَّه عَلَيْهِ وَاللَّه عَلَيْهِ وَاللَّه عَلَيْهِ وَاللَّه عَلَيْهِ وَاللَّه عَلَيْهِ وَاللَّه عَلَيْهِ وَاللَّاللَّه عَلَيْهِ وَاللَّه عَلَيْهِ وَاللَّه وَاللَّه وَمِنْ عَلَيْهِ وَاللَّه وَاللَّه وَاللَّه عَلَيْهِ وَاللَّه وَاللَّه عَلَيْهِ وَاللَّهِ وَاللَّه وَاللَّه وَاللَّه وَاللَّه عَلَيْهِ وَاللّهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ وَالْعِلْم میں ان کے اقتد ارکے خاتمے کی خبر دی ہے، اور ایہ ای ہوا جیسار سول الله صلّى الله تعالى عليه واله وسَلّه نے فرما ياتھا۔ كِسراي كا قتد ارتوتمام علاقوں سے كمل حتم ہوگيا اوراس كا ملك مكڑ ے نكڑے ہوگيا اور رسون الله صَلَى اللهُ يَعَالٰي عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَه كَ مَتُوبُ كُو بِهِارُ نَهِ كَي وجه سے اس كى سلطنت كى بنيادي بل كئ تھيں جہاں تك قيصر كاتعلق ہے، تووہ شام ميں ہزیت سے دوجار ہوااورانی سلطنت کے دورِاُفْتَ ادَہ (ناکارہ) علاقوں تک محدود ہوگیا مسلمانوں نے اس کے بیشتر علاقوں کو فتح کر کے ان میں مضبوط حکومت قائم کی اور مسلمانوں نے قیصر و کِسرای کے خزانوں کوراہِ خدا میں خرچ کیا **حبيها كرتضورصَ**كَى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم نِے خَبروی تھی۔ (شرح مسلم للنووی، كتاب الفتن واشراط الساعة، باب لا تقوم الساعة

؟ حتى يمر الرجل الخ .....، ٢/٩ ؟، الجزء انثامن عشر)

یہ جیران کُن انقلاب آمیر ً الْمُؤهِنِین حضرت سَیِد ناعمر بن خطاب دَخِنی اللهُ تَعَالی عَنْهُ کے عہدِ خلافت میں ہر پا ہوا۔ اس حدیث کے مفہوم اور اس جیسی دیگرا حادیث کی تائید قران کریم کی اس آیت مقدسہ سے ہوتی ہے: ارشاد باری تعالیٰ ہے:

وَعَدَ اللهُ الَّذِيْنَ امَنُوا مِنْكُمُ وَعَمِلُوا اللهُ الَّذِيْنَ امَنُوا مِنْكُمُ وَعَمِلُوا السَّلِطُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ مُ اللهُ الل

توجمهٔ کنز الایمان: ألله نے وعده دیاان کو جوتم میں سے ایمان لائے اور اچھے کام کئے کہ ضرور انہیں زمین میں خلافت دے گاجیسی ان سے پہلوں کودی اور ضرور ان کے لئے جمادے گاان کا وہ دین جوان کے لئے پہند فرمایا ہے اور ضرور ان کے اگے اور ضرور ان کے اگے خوف کوامن سے بدل دے گا۔

تفسیر ابنِ کثیر دارد و سات کانی و سال آیت کے تت المصاب کہ یہ اَللّٰه عَرْوَجَلُ کی طرف سے اپ رسول صلّی الله عَدُو دَالِهِ وَسَلّه کے لئے وعدہ ہے کہ وہ عنقریب اُمت معصدیه کوزین کے طفا اور لوگوں کے امام وحاکم بنا گگا، ان کی وجہ سے ملک آباد ہوں گے اور گر ہ ارض کے لوگ ان کے سامنے شرمندہ ہوں گے۔ اَللّٰه عَدُو جَلُ نے اپناوعدہ پورافر مایا ابھی نبتی اکر م صلّی الله تعکل علیہ والله وَسَلّه کا وصال بھی نہ ہوا تھا کہ اَللّه عَدُو جَلُ نے مَکُّه مُکرّ مَه وَادَهَا الله مُو وَعَلَ الله عَدُو جَلُ فَ مَکُهُ مُکرٌ مَه وَادَهَا الله مُو وَعَلَ الله عَدُو وَ الله وَسَلّه عَدُو وَعَلَ مَکُهُ مُکرٌ مَه وَادَهَا الله مُو وَعَلَ الله وَسَلّه وَ الله وَسَلّه وَالله وَسَلّه وَالله وَسَلّه وَالله وَسَلّه وَالله وَسَلّه وَ الله وَ الله وَسَلّه وَ الله وَسَلّه وَ الله وَ الله وَسَلّه وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَلَمْ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَالله وَلَا الله وَالله وَلَا وَلَا الله وَالله وَلَا الله وَلَا اله وَلَا الله وَلَا الل

حضرت سَيِّدُ ناخالد بن وليد دَخِنَى اللهُ تَعَالَى عَنْ مُكَى زيرِ قياوت ايران كى طرف بهجا، دوسر الشكر حضرت سَيِّدُ نا ابوعبيده بن كَجَوَّاح دَخِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ كَى زيرِ مَان شام روانه كيا اور تيسر الشكر حضرت سَيِّدُ ناعَمُو و بِنُ ٱلعَاص دَخِنَى اللهُ تَعَالَى عَنْهُ كَى مَعْ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ كَى مَعْ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ كَى مَعْ مَعْ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ كَى مَعْ مَعْ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ كَى مَعْ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَلَى اللهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَلَى اللهُ عَنْهُ وَعَلَى عَنْهُ كَا مَعْ مَعْ مَعْ مَعْ اللهُ وَعَلَى اللهُ عَنْهُ عَنْهُ وَعَلَى عَنْهُ عَنْهُ عَلَى اللهُ عَنْهُ عَلَى اللهُ عَنْهُ عَلَى اللهُ عَنْهُ عَنْهُ عَلَى عَنْهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَنْهُ عَلَيْ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلْهُ عَلَى اللهُ عَنْهُ عَلَى اللهُ عَلْهُ عَلَى اللهُ عَلْهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى

جب أميس و المُوَمِنِين حضرت سَيد ناابو بمرصد بق رضى الله تعالى عَنْهُ ك وصال كاوفت آيا، تواكله عزّوَ جلْ نے اسلام اور اہلِ اسلام پرخصوصی احسان فرمایا کہ ان کے دلول میں اَحیو اللّٰهُ وَمِنِین حضرت سِیّدٌ ناعمر دَضِیَ اللّٰهُ تَعَالَی عَنْهُ كوخليفه بنانے كاللَّهام كيا جنهول نے أميل الْمُؤمِنِين حضرتِ سَيِّدُ ناابو بكرصد اللَّه وَعَالَى عَنْهُ كے بعد كاروبار حکومت سنجالا۔ چشمِ فلک نے انبیائے کرام عَلیْه مُراسکام کے بعد قوت وسیرت اور کمال عدل میں ان حبیبانہیں ویکھا، ان كے عهد خلافت ميں تمام بلادِ شاميه فتح ہوئے مصر كا علاقه فتح ہوااور سلطنت فارس كا برا حصه اسلامي قلم رَو (سلطنت) میں شامل ہوا۔ کسر کی کوشکست فاش ہوئی اور اسے انتہائی ذلت کا سامنا کرنا پڑااور پئیا ہوکراینے دُوْر وَ راز علاقوں تک محدود ہو گیا۔ أدهر قيصر كے ہاتھوں سے شام چھين ليا گيا اور وہ سمٹ كر قُسُطُ مُطُنيكه كي طرف چلا گيا۔ أميرُ المُمُومِنِين حضرت سيّدُ ناعمر بن خطّاب رَضِيَ اللهُ تعَالى عَنْهُ في كسراي اور قيصر كفرزا في راه خدا ميل خرج كيّج بياكه نبتي اكرم صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم نياس كى بيش كُونَى فرمائي هي، پير جب خلافت عثانيه كا دوردوره بوا، تواسلامي ریاست کی حدود زمین کےمشارق ومغارب تک پھیل گئیں۔مغربِ اقصٰی کےمما لک اُنْسدَ لُسس تک اور بَسحُسر اَوُقِيَانُوُمِ كِساتِهِ ساتِهِ ماتِه كُلُ علاقے اور مشرق أقصى ميں چين كے كئي صوبِ مسلمانوں كے سامنے سر عگوں ہوگئے۔ كِسراى شاواران قلّ بوگيااوراسك ملك كانام ونشان مث كيا عِواق ، خُواسَان اوراهُوَ اذ كِشهر فتح بوت نيز مشارق ومغارب كممالك سے خِراج أميرُ الْمُؤ مِنِين حضرت سَبِيدُ ناعثان غنى دَخِينَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ كور بارمين آنے

لگا۔(نفسیر ابنِ کثیر،پ:۸۱،النور، تحت الایة:۵۵، ۲۱۰۷۱)

# مکتوب نبی کی برکت کی ا

مُبلّغ اعظم ، نبتی مُحَوَّم صَلَّی اللهُ تعَالی عَلَیْ وَالِه وَسَلَّه نے پچھ باوشا ہوں کو وحوت اسلام کے لئے مکتوب روانہ فرمائے ان میں سے هِ وَ قِل نے آپ کے مکتوب شریف کی تعظیم کی تو اسے بہت ہی برکتیں ملیں۔ چنا نچے ، علامہ بَدُو اللّهِ مَن عَیْنی عَلَیْ وَ اللّٰهِ اللّهِ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ ال

(عمدة القارى، كتاب بدء الوحي، ١٥٨/١، تحت الحديث:٧)

# وم وایران فتح ہوئے

# المجافي المسرى كخزاني

حَصْرِتُ سَيِدُ ناجَابِر بِنُ مَسَمُوهَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ ـــروايت بَ كه رَسُولُ اللَّه صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلْيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم

نے فرمایا: مسلمانوں کا ایک گروہ کسرای کے وہ خزانے ضرور فتح کرے گاجوسفید کل میں ہیں۔ (مسلم، کتاب الفنن واشراط فلا الساعة، باب لا تقوم الساعة حتی بسر الرحل .....اللح، ص ٩ ٥ ٥ ١ ، حدیث: ٢٩١٩ ٢) راوی کہتے ہیں کہ اللّٰه عَزَّوَ جَنْ کی قتم! میں الساعة، باب لا تقوم الساعة حتی بسر الرحل .....اللح، ص ٩ ٥ ٥ ١ ، حدیث: ٢٩١٩ ٢) راوی کہتے ہیں کہ اللّٰه عَزَّوَ جَنْ کی قتم! میں ایک ہزار درہم آئے۔ اور میرے والد ان لوگوں میں شامل تھے جنہوں نے بینزانے فتح کئے اور ہمارے جھے میں ایک ہزار درہم آئے۔ (دلائل اللبوة، ٤٨٩/٤)

## و مختلف مما لک کے بادشاہوں کے القابات

اس زمانے میں ہرملک کے بادشاہوں کا لگ اللہ تھے، جیےروم کے بادشاہ کالقب قیصر، ایران کے بادشاہ کالقب قیصر، ایران کے بادشاہ کا بادشاہ کا بیک کے بادشاہ کا فاق کان، حَبُشَه کے بادشاہ کا نَجَاشِی، قِبُط کے بادشاہ کا فورُ عَوْن، مِصْر کے بادشاہ کا عَزِیْز، ہند کے بادشاہ کا دَهُم مِی، چین کے بادشاہ کا فَعُفُور، یونان کے بادشاہ کا، بَطُلَم مُیُوس یہود کے بادشاہ کا عَزِیْز، ہند کے بادشاہ کا ذَهُم وُد، یمن کے بادشاہ کا فَعُفُور، یونان کے بادشاہ کا لقب مجمیوں سے پہلے کے بادشاہ کا قیطون، صَابِئه کے بادشاہ کا نُمُرود ، یمن کے بادشاہ کا تَبُع، عرب کے بادشاہ کا لقب مجمیوں سے پہلے نعمان تھا اورافریقہ کے بادشاہ کا جُور جِیْر، حَوار زِم کے بادشاہ کا حَوار زِم شاہ ، جُرُ جَان کے بادشاہ کا اصول ، آذَرُ بند کا دیاد شاہ کا استان کے بادشاہ کا سَالار، اَسْکَنُدَرِیَّه (Alexandria) کے بادشاہ کا لقب مَقُورُ قِس تھا۔ (عمدہ القاری، کتاب بدء الوحی، ۲۰/۱، تحت الحدیث؛)

حدیثِ ندکور میں بیان کیا گیا کہ حضور صَلَّی اللهُ تَعَالی عَلْیْهِ وَالِهِ وَسَلَّه لوگوں کوایک اَلله عَرْوَجلُ کی عبادت کرنے، اس کے ساتھ کی کوشر یک نہ کرنے، اپ آباء وا جداد کی باطل باتوں کوچھوڑ دینے نیز نماز پڑھے، پاکدامن رہے، صلد حی کرنے اور سے بولے کا تھم دیتے تھے۔ یہ باب چونکہ صِدق (سچائی) کے بارے بیں ہے، لہذا سچائی کی فضیلت اور جھوٹ کی مَذَمَّت پر مشمل چندروایات و حکایات پیش کی جاتی ہیں۔ چنانچہ،

#### 🧗 مجھوٹ ترک کیا تو دیگر گنا ہوں کی عادت جاتی رہی 🏽

ا یک شخص بارگاہِ نبوت میں عرض گزار ہوا: مجھے بدکاری، چوری، شراب نوشی اورجھوٹ کی عادت ہے میں <sub>۔</sub>

ا یمان لا ناچا ہتا ہوں مگرلوگوں نے مجھے بتایا ہے کہ آپ نے یہ چیزیں حرام کی ہیں۔ میں ایک ساتھ انہیں نہیں چھوڑ سکتا، اُ مجھان میں سے کسی ایک برائی سے منع فرماد بیجے تو میں اسلام قبول کرلونگا۔نبتی مُکَرَّم صَلَّى اللهُ تَعَالى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم نَهُ فر مایا: تو جھوٹ کوترک کردے! عرض کی:ٹھیک ہے! پھروہ مسلمان ہوگیا۔ دربار رسالت سے جانے کے بعد جب اس كاشراب يبينه كااراده مواتو خيال آياجب نبتي كويع صلَّى اللهُ تَعَالى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم مِحصة شراب يبينه يسمتعلق يوجيس گےاور میں جھوٹ بولوں گا تو میں نبی سے کئے ہوئے وعدے کو تو ڑنے والا ہو جاؤں گااورا گرا قرار کرلیا تو مجھ برحد قائم کی جائے گی ،لہندا اُس نے شراب نوشی جھوڑ دی ،اس طرح بد کاری اور چوری کا ارادہ کرتے وفت بھی اسے یہی خیال آیا تووه ان برائيول سي بحى بازر بالب جب بارگاهِ رسالت مين حاضري جوئي توعرض كي نيا دسُول الله صلّى اللهُ مُعَالى عَلَيْهِ واليه وسَدّه اميري جان آپ برفدا موآپ نے مجھے جھوٹ سے روک کر کتنا اچھا کام کيا کہ جب ميں جھوٹ سے بحاتو مجھ برتمام گنا ہول کے دروازے بند ہو گئے - (تفسیر کیر، ب۱۱ التوبة، تحت الایة: ۱۱ ، ۱۹۷/۱)

معلوم ہوا کہ نگاہِ نبوت دیکھ رہی تھی کہ بیٹخص جھوٹ ترک کرنے کی برکت سے دیگر گناہوں ہے بھی پج جائے گااسی لئے اسے جھوٹ ترک کرنے کا تھم ارشا دفر مایا اور پھرواقعی وہ تمام گنا ہوں سے تا ئب ہو گیا۔

تَفُسِيُو دُرَّ مَنْهُور مِي بِ: اَمِيرُ الْمُؤمِنِينَ حضرتِ سَيِدُ ناعمر بن خطاب رَضِي اللهُ تَعَالى عَنْهُ ف فرمايا: ثم مومن کوئے۔۔۔ڈاب(جھوٹا)نہیں یاؤگے۔مزیدفر ماتے ہیں بتم کسی کی نمازاورروزے کی طرف ندد کیھو بلکہ بیدد کیھو کہ كياجب وهبات كرتا بي توسيح بولتا بي، جب اسك ياس امانت ركلي جائة وه اساد اكرتا بيدردرمنور، ب١١، النوبة،

## المنظم المنطق المنطقة المنطقة

حضرت سيّد ناأنس رَضِي اللهُ تَعَالى عَنهُ مع منقول م كم آوى كوجموث بولنى وجد رات ك قيام اوردن كروز \_ سيمحروم كردياجا تا مح-(شعب الايمان، باب في حفظ اللسان،آثار و حكايات في فضل الصدق وذم الكذب، اُهُ الْمُوَّ مِنِیْن حَفرت ِسَیِّدَ تُناعا كَثْر دَخِنى اللهُ تَعَالى عَنْهَافِ فِرْمایا: جَمُوتْ سے بِرُّ هِ كَرُكُوكَى عاوت رَسُوْلُ الله صَلَّى اللّهُ تَعَالَى عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّه کَنْزُو بِیک نالِسِند بیره نَهْ کُل (سنن کبری، کتاب الشهادات، باب من کان منکشف الکذب .....الخ، ۲۳۳۷، حدیث ۲۰۸۲)

# 

حضرت بیر ناابن عباس روسی الله عنه من فرمات بین: جس خص بین بیروار با تین بهون اس نفع اشایا:

(1) جیائی (2) حیا (3) اجھا خلاق (4) شکر حضرت ابوعبدالله رفی رخمه الله عند و بین مین نے منصور دینوری عقید رخمه الله الله و مندوری عقید رخمه الله الله و مندوری عقید رخمه الله الله و مندوری عقید و بیروری مند در مندوری عقید و بیروری مندوری مندوری مندوری مندوری به الله عندوری مندوری به الله عندوری به بین و بیروری مندوری به بین و بیروری بیروری مندوری به بین بیروری بیروری مندوری به بیروری به بیروری بیرو

## مه ني گلدسته

#### "مَادَقُولَ مِينَ "كَيُ وَحَرُوثَ كَيْ نَسِبَتُ سِي هَذَيْثُ مِذْكُورِ (اورائس كَسِي وضاحتُ سے مائے وَآلَے وَ مَدْسَى پِهُولِ

- (1)سب سے پہلے دراهم اور گر جابنانے والاهور قِل تھا۔
- (2)روم کے بادشاہ کالقب قَیْصَر اوراریان کے بادشاہ کالقب مِسُن ی ہوا کرتا تھا۔
- (3) انبیائے کرام عَدَیْهِه وُ السَّلَام واَوْلیائے عظام رَحِمَهٔ وُ اللّٰهُ السَّلَام کے تبرکات سے برکتیں حاصل ہوتیں اور مشکلیں آسان ہوتی ہیں۔هِرْقِل نے حضور صَلَّی اللهُ تَعَالی عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّه کے خط کی تعظیم کی اور اسے سونے کے صندوق میں رکھا،

(398) (coord (398) ) coord coord coord (398)

(4) صاوق مصدوق نبى صَلَّى اللهُ تعَالى عَلَيْهِ وَالله وَسَلَّم كَنز ديك جموت عيم برص كركوكى چيز نا پينديده نتقى

(5) جارے بیارے نی صَلَّى اللهُ تَعَالى عَلَيْهِ وَاللهِ صَلَّه عَوْوَجَلُ فِعَلَم غيب سے مالا مال كيا ہے جبي توارشاد

فر مایا کہ قیصر وکسرای کے خزانے مسلمانوں کے باس آجا کیں گے اور انہیں آل للہ عدَّوَجلٌ کی راہ میں خرج کیا جائے گا اور

کچراںیاہی ہواجیباز مان حق ترجمان ہےادا ہوا۔

امام اللي سنت، سركار اعلى حضرت اهام أحُمَد رَضا خَان عَلْهُ رَخْمَةُ الرَّحْلن حداكُلِّ بَخْشَ شريف ميل فرمات

ىل:

وہ زباں جس کو سب ٹن کی گنجی کہیں اس کی نافذ حکومت یہ لاکھوں سلام

(6) نیکی کی وعوت و ینااور برائی ہے منع کرناسنتِ المبیائے کرام علیہ، السّائد ہے۔

(7) نمازیرٔ هنا،زکو ة دینا،صله حی کرنا، یا کدامنی اورسیائی مسلمانوں کی بهت اعلیٰ صفات ہیں۔

(8) جھوٹ ایسی برائی ہے جے دیگر نداہب کے لوگ بھی براجانے میں۔

(9) جھوٹ بولنا منافقین کی علامت ہے۔

تُوْبُوا إِلَى الله أَسْتَغُفِرُ الله صَلُّوا عَلَى الْحَبِيُبِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَى مُحَمَّد 

#### شمادت کی سچی طلب 🎇

حديث نمبر:57

عَنُ أَبِى ثَابِتٍ وَقِيُلَ أَبِى سَعِيُدٍ وَقِيلَ أَبِى الْوَلِيُدِ سَهُلِ بُنِ حُنَيُفٍ وَهُوَ بَدُرِى ۗ رَضِى اللهُ عَنُ اللهُ مَنَاذِلَ عَنُهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " مَنُ سَأَلَ اللهَ تَعَالَى الشَّهَادَةَ بِصِدُقٍ بَلَّعَهُ اللهُ مَنَاذِلَ الشُّهَدَآءِ ، وَإِنْ مَّاتَ عَلَى فِرَاشِهِ. "رَوَاهُ مُسُلِمٌ الشُّهَدَآءِ ، وَإِنْ مَّاتَ عَلَى فِرَاشِهِ. "رَوَاهُ مُسُلِمٌ

(مسلم ، كتاب الامارة، باب استحباب طلب الشهادة في سبيل الله، ص٥٧ م، ١ ، حديث: ٩٠٩)

ترجمہ: ابو ثابت یا ابوسعیدیا ابوولید سَهُل بِنُ حُنیَف دَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ جُوکہ بدری صحافی ہیں ان سےمروی ہے کہ شہنشاہِ خُون خصال، پیکرِ مُسن وجمال صَلّی اللهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَالِهٖ وَسَلّمہ نے فرمایا: ''جو خص سے دل سے اَللّٰه عَدَّو جَلَّ سے شہادت کاسوال کرے اَللّٰه عَدَّو جَلَّ اسے شہداء کے مرتبے پرفائز فرمائے گااگر چہوہ اپنے بستر پر ہی فوت ہو۔''

# اللهُ تَعَالَى عَنْهُ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ

حضرتِ سِبِّدُ ناسَهُل بِنُ حُنَيْف رَضِى اللهُ تَعَالى عَنْهُ بَدْ رِى صَحابى بِين، جَنَّكِ بدر مِيْن شَر يك بوئ، آپ اُس وفت حضور صَدَّى اللهُ تَعَالى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم كَ سَاتُه قَالِى عَنْهُ بَدْ رِى صَحابى بِي بَعِت كَى ، حضر سِبِ بِلولُول كِ قَدْم أَكُورُكَ تَصَدال وَنَه وَالِهِ وَسَلَّم سِيموت بِربيعت كَى ، حضر سِبِّدُ ناسَهُل بِنُ حُنَيْف رَضِى اللهُ تَعَالى عَنْهُ أَلَى عَنْهُ وَالِهُ وَسَلَّم سِيموت بِربيعت كَى ، حضر سِبِّدُ ناسَهُل بِنُ حُنَيْف رَضِى اللهُ تَعَالى عَنْهُ فَي اللهُ تَعَالَى عَنْهُ الْكُورِيْم كَنَّم اللهُ تَعَالَى وَجْهَهُ الْكُورِيْم كَي مِعِت اختيار كَى وَهِ وَاللهُ وَعَلَى المُرتَّى كَرَّمَ اللهُ تَعَالَى وَجْهَهُ الْكُورِيْم كَنْ عَلَى المُرتَّى عَلَى المُورِيْم نَهُ اللهُ تَعَالَى وَجْهَهُ الْكُورِيْم فَي اللهُ اللهُ تَعَالَى وَجْهَهُ الْكُورِيْم فَي اللهُ تَعَالَى وَجْهَهُ الْكُورِيْم فَي اللهُ تَعَالَى وَجْهَهُ الْكُورِيْم فَي اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ تَعَالَى وَجْهَهُ الْكُورِيْم فِي اللهُ تَعَالَى وَجْهَةُ الْكُورِيْم فَي اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ تَعَالَى وَجْهَةُ الْكُورِيْم فَي اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَلَمْ اللهُ الل

### چ سچی نیت مطلوب و مقصود تک پہنچنے کا ذریعہ ہے

حضرت علّا مه مُحَمَّد بِنُ عَلَان شَافِعِي عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللهِ الْقَوِیُ ' وَلِيُـلُ الْفَالِحِيُن شوح رياضُ الصّالِحِيُن " مِن فَرمات بين: ' جو اَلله عَزَّوجَلَّ سے سِچ دل سے شہادت کا سوال کرے اَلله عَزَّوجَلَّ اسے اس کی پ

سچی نیت کی برکت سے شہدا کے اعلیٰ مرتبے پر فائز فر مائے گا اگر چہوہ اپنے بستر پر ہی مرجائے۔اس حدیث میں بیان " ہوا کہ سچ**ی نیت مطلوب ومقصود تک پہنچنے کا سبب** ہے، جوکسی نیک کام کی سچی نیت کرےاسے اس عمل کا ثواب ملے گا اگر چہوہ (کسی مجبوری کی وجہ ہے )اس نیک کام کونہ کر سکے۔'(دلیل الفالحین، ۲۱۳/۱)

مُلًا عَلِى قَادِى عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللهِ الْبَارِى مُرُقاة شوحِ مشكوة مين فرماتے ہيں:''اگروہ تخص شہيد نه مراتو شہيد كے حكم مين ہوگا اور اس كوشہيد كا تواب ملے گا۔''

(مرقاة المفاتيح، كتاب الجهاد، باب الكتاب الى الكفار ودعائهم الى الاسلام، ٣٧٢/٧، تحت الحديث:٣٨٠٧)

## جہ شہادت کی دعا کرنامستحب ہے

علامہ اَبُو زَكُویًا يَحْيلي بِنُ شَرَف نَوَوِى عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللهِ الْقَوِى شرح مسلم ميں فرماتے ہيں: ''اگر كوئی شخص سے دل سے شہادت كاسوال كر بے والله عَزَّوجَلَّ اسے شہيد كا ثواب عطافر ماديتا ہے اگر چہاس كا انتقال بستر ہى پر ہوا ہو۔ شہادت كاسوال كرنامستحب ہے اوراس ميں اچھى نيت ہونا ہمى مستحب ہے۔' (شرح مسلم للنووی،

كتاب الامارة، باب استحباب طلب الشهادة في سبيل الله، ٧ /٥٥، الجزء الثالث عشر)



سب سے بلند مرتبہ انبیائے کرام عَلَیْهِمُ السَّلَام کا پھر صِدِّیُقِیُن کا اور پھر شہدا کا مرتبہ ہے۔قرا نِ مجید میں ارشادِ باری تعالیٰ ہے:

تسرجمه کنز الایمان : اورجو اَلله اوراس کے رسول کا کم مانے تو اُسے ان کا ساتھ ملے گاجن پر الله فضل کیا یعنی انبیاء اورصدیق اور شہیداور

وَمَنُ يُّطِعِ اللهَ وَالرَّسُولَ فَا وَلَلْمِكَ مَعَ الَّذِينَ اَنْعَمَ اللهُ عَلَيْهِمْ مِّنَ النَّبِيِّنَ وَالصِّرِيقِيْنَ وَ الشُّهَ دَاء وَ الصَّلِحِيْنَ

(پ٥، النساء: ٦٩)

### راو خدامیں شہید ہونے کا تواب

#### اس بارے میں احادیثِ مُقَدَّسہ ﴾

(1) حضرت سيِّد ناسمره بن جندب رضى الله تعالى عنه سدوايت عكد نبتي مُكَّرَّم، نُورِ مُجَسَّم صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم نِ فرما يا كمَّر شته رات من في ديكها كه دو فخص ميرے ياس آئے اور مجھے ساتھ لے كرايك درخت کے او ہر چڑھ گئے اور مجھے ایک بہت خوبصورت اورفضیلت والے گھر میں داخل کر دیا، میں نے اس جیسا گھر مجمى نهير و يكها تفايه انهول نے مجھ سے كها: كه "بيدشه كه اكا كھ بے" (بىخدارى، كتاب الحهاد، باب درجات السحاهدين

(2) حضرت سيِّدُ ناراشد بن سعد عَليْهِ رَحْمَةُ اللهِ الْاحَد الك صحالي رَضِي اللهُ تَعَالَى عَنْهُ معروايت كرت مي كه ا يك شخص في باركا ورسالت ميس عرض كى نيّا رسول الله صَلّى الله عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَالِم وسَلَّم الله عَلَيْهِ والم وسَلَّم الله عَلَيْهِ وَالم وسَلَّم الله عَلَيْهِ وَالله وسَلَّم الله عَلَيْهِ وَالم وسَلَّم الله وسَلَّم الله عَلَيْهِ وَالله وسَلَّم الله عَلَيْهِ وَالله وسَلَّم الله وسَلَّم وسَلَّم وسَلَّم وسَلَّم الله وسَلَّم وسَلَّم الله وسَلَّم وسَلَّم وسَلَّم وسَلَّم وسَلَّم الله وسَلَّم و مسلمانوں کاامتحان ہوتا ہے کیکن شہید کانہیں ہوتا؟ارشادفر مایا:اس کے سرپرتلواروں کی بجلی گرناہی اس کےامتحان کے ك كافى م - (نسائى، كتاب الحنائز، باب الشهيد، ص ٣٤٥، حديث: ٢٠٥٠)

(3) حضرت سَيِدُ ناابو ہر رر ه رضى اللهُ تعالى عنهُ سے روایت ہے که الله عَزْوَجَلَّ كَفُوب، دانائے غُيوب صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم نِ فَر ما يا: "شهيد كُول جوت وقت اتنى بى تكليف موتى ب جتنى تم مين سے سى كوچنكى كى تكليف بموتى بيت" (ترمذي، كتاب فضائل الجهاد، باب ماجاء في فضل المرابط، ٢٥٢/٣، حديث: ١٦٧٤)

(4) حضرت سيِّدُ نا أنس بن ما لك رضي اللهُ تعالى عنه سعروايت بكدنبي كريم، رءوف رحيم صلَّى اللهُ تعَالى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم نَ فَر مايا: جب الوك حساب كے لئے كھر بهوں كے توايك قوم اپني تكواريں اپني كر دنول مرر كھے ہوئے آئے گی جن سے خون بہدر ہا ہوگا اور جنت کے دروازے بر آ کر پھیڑ کر دے گی ، بیو حیصا جائے گا: بیکون ہیں؟ 

# شهيدكون؟

حضرت سَيْد تاابو ہريره رقيفي الله تعالى عنه سے روايت ہے كانور كے بيكر ، تمام بنيوں كيم ورصلى الله تعالى عليه و الله وسكه والله وسكه والله وسكه والله وسكه والله وسكه والله وسكه والله وسكه و الله عدون الله تعالى عليه والله وسكه والله وسكه و الله و ال

# پې شهيد کی اقسام

بہار شریعت میں ہے: شہادت صرف اس کا نام نہیں کہ جہاد میں قتل کیا جائے بلکدایک صدیث میں فرمایا: اس کے سوا سات شہادتیں اور ہیں:

- (1) جوطاعون سے مراشہید ہے۔
  - (2)جوڈوب کر مراشہید ہے۔
- (3) ذَاتُ الْمَجَنُب مِين (پيليون كے در دكي وجد سے ) مراشهيد ہے۔
  - (4) جو بیٹ کی باری میں مراشہیدہے۔
    - (5) جوجل كرمراشهيد ہے۔

(6)جس کے اوپر دیوار وغیرہ گریڑے اور مرجائے شہیدہے۔

(7) عورت كديجه بيدا مونے يا كنوارے بن ميں مرجائے شهيدے۔

ا مام احمد کی روایت حضرت سَیّد نا جابر رَضِی الله تعلی عنه سے بے کہ دسو ک الله صلّی الله تعالی عَلیْه وَالِه وَسَلّم نَهُ فرمایا: ''طاعون سے بھا گئے والا اس کے مثل ہے، جو جہاد سے بھاگا اور جو صبر کرے اس کے لیے شہید کا اجر ہے۔''

(8) ابن ماجه کی روایت ابن عباس رینی الله تعالی عَنْهُمّات ہے کہ ارشا وفر ما یا مسافرت کی موت شہاوت ہے۔

ان کے سوااور بہت صورتیں ہیں جن میں شہادت کا نواب ملتا ہے، امام جلال الدین سیوطی وغیر ہائمہنے ان کوذکر کیا ہے۔ بعض میہ ہیں:

- (9) سل (ایک بادی (ب) بس سے پیپڑوں میں زخم ہوجاتے میں اور مند سے خون آنے لگتا ہے) کی بھاری میں مرا۔
  - (10) سواری ہے رگر کر بامِر گی ہے مرا۔
    - (11) بخار میں مرا۔
      - (12) ال يا
      - (13)جان يا
        - (14)ايل يا
  - (15) کسی حق کے بچانے میں قتل کیا گیا۔
  - (16) عشق میں مرابشر طیکہ پا کدامن ہواور چھپایا ہو۔
    - (17) کسی ورندہ نے پھاڑ کھایا۔
      - (18) بادشاہ نے ظلماً قید کیایا
        - (19) مارااور مرگیا۔
    - (20) کسی موذی جانور کے کاٹنے سے مرا۔
      - (21)علم وين كى طلب ميس مرا\_

:مطس المدينة العلمية (رئيدريري)

عدمه عن فيضان رياض الصّالحين عدمه موموه هم ه مومه عدمه عنده عند المّالحين عدل كايمان

(22) مؤ ذن كەطلب ثواب كے ليےاذان كہتا ہو۔

(23) تاجرراست گور سے بولنے والا) ۔

(24) جسے سمندر کے سفر میں مثلی اور قے آئی۔

(25) جواہے بال بچوں کے لیے سعی کرے ان میں امرالی قائم کرے اور انھیں حلال کھلائے۔

(26) جو مرروز يجيس بارير يرص اللهُمَّ بارك لِي فِي الْمَوْتِ وَفِيْمَا بَعُدَ الْمَوْتِ.

(27) جو حیاشت کی نماز پڑھے اور ہرمہنے میں تین روز ہے رکھے اور وتر کوسفر وحضر میں کہیں ترک نہ کرے۔

(28) فسادِائمت كونت سنت رعمل كرنے والاءاس كے ليے سوشهيد كا تواب ہے۔

(29) جوم ض مين لا إلله إلَّا أنْتَ سُبْحَانكَ إنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ عِإليس باركها وراى مرض مين مر

جائے اور اچھا ہو گیا تو اس کی مغفرت ہوجائے گی۔

(30) كفار سے مقابلہ كے ليے سرحد پر گھوڑ اباند ھنے والا۔

(31) جو ہررات میں سور کا پئس شریف پڑھے۔

(32)جوباطهارت سويااورمر گيا۔

(33) جوني صَلَّى اللهُ تَعَالى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم برسوبارو رُووشريف برر هــ

(34) جو سیج دل سے ریہ وال کرے کہ اللّٰه عَرَّوْ جَلْ کی راہ میں قُل کیا جا وَل۔

(35) جوجمعہ کے دن مرے۔

(36) جو اَعُودُ فَرِ اللّهِ السَّمِيْعِ الْعَلِيْمِ مِنَ الشَّيْطُنِ الرَّجِيْمِ تَيْن بار پِرُّهُ رَمُر مورهَ مَشر كَي سِجِلَى تَيْن آيتيں پُرُ هے، اللّه عَدَّوَجَلُسَرَ بَرَارِفَر شِتْ مقرر فرمائے گا كداس كے ليے شام تك استغفار كريں اورا گراس ون ميں مراتو شهيد مرااور جو شام كو كے (تق صبح تك كے ليے يہى بات ہے۔ (بهارِشرایت، ۸۱۵۸-۸۵۰هـ)

### المراح موت کی تمنا نا جا ئز اور شہادت کی تمنا مستحب کیوں؟

سوال: ذہن میں بیسوال آتا ہے کہ احاد بیثِ مبار کہ میں تو موت کی تمنا کرنے سے منع فر مایا گیا ہے تو پھرشہادت کی دعا پر

50:

، مانکنے یاتمنا کرنے کی اجازت کیوں دی گئی؟

جواب:مصیبتوں، پریشانیوں اور تنگ دستیوں وغیرہ ہے تنگ آ کرموت کی تمنا کرنانا جائز دممنوع ہے جب کہ لقاءِ الہی کے اشتیاق میں اور دین حق کی سر بلندی کے لئے موت کی تمنا کرنا جائز بلکہ مستحب وستحسن ہے۔ (ملحفا فضائل دعا جر ۱۸۱) نوٹ: مزیرنفصیل کے لئے حدیث نمبر 40 کامطالعہ فرمائے!

## 🖁 مدنی گلدسته

#### <u> آشمید کے 4 مروث کی نسبت سے حدیث مذکوراورائی</u> <u>کے وقامت سے جانے والے 4 سنٹے پھول</u>

(1) جو خص کوئی نیک کام کرنے کا پکاارادہ کرے اور کسی وجہ سے نہ کریائے تو اُللہ عَزْوَجَلَ اچھی نیت کے سبب اُسے عمل کا ثوابءطافر مادیتاہے۔

- (2)شہادت کی دعا ما نگنامستحب ہے۔
- (3) شہدا کا درجہ بہت بلندہے کہ صدیقین کے بعد شہدا کا درجہ ہے۔
- (4) جواً للله عَرَّوْ جَلَّى راه مين دين كي سربلندي كے لئے اپن جان قربان كردے وه سب سے اعلى شهيد ہے۔

يا الله عَزْوَجَنَّ اجميس ايمان وعافيت كرساته مدينة منوره بين شيادت كي موت، جَنَّتُ الْبَقِيْع مين مدفن

اور جَنَّتُ الْفِوْ دَوُس مِين اپنے پيارے صبيب صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَمُلَّدِ كَا يرُون عطافرما!

المِيُن بجَاهِ النَّبِيِّ الْآمِيْنِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم تُوبُوُا إِلَى اللَّهِ أَسْتَغُفِرُ اللَّهِ

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَى مُحَمَّد

\*\*\*

# -33

#### خیانت کا انجام

عَنُ أَيِى هُويُوةَ وَضَى اللهُ عَنُهُ قَالَ لِقَوْمِهِ: لَا يَتَبَعَنَى رَجُلٌ مَلَكَ بُضُعَ امُواَّةٍ وَهُو يُويُهُ أَنُ الْأَنْبِيَاءِ صَلَواتُ اللّهِ وَسَلامُهُ عَلَيْهِمُ فَقَالَ لِقَوْمِهِ: لَا يَتَبَعَنَى رَجُلٌ مَلَكَ بُضُعَ امُواَّةٍ وَهُو يُويُهُ أَنُ الْأَنْبِيَاءِ صَلَواتُ اللّهِ وَسَلامُهُ عَلَيْهِمُ فَقَالَ لِقَوْمِهِ: لَا يَتَبَعَنَى رَجُلٌ مَلَكَ بُضُعَ امُواَّةٍ وَهُو يُويُهُ أَنُ يَبْنِي بِهَا وَلَمَّا يَبْنِ بِهَا ، وَلَا أَحَدٌ بَنَى بُيُوتًا لَمُ يَرْفَعُ سُقُوفَهَا ، وَلَا أَحَدٌ اشْتَوٰى عَنَمًا أَوْ خَلِفَاتٍ وَهُو يَبْنِي بِهَا وَلَمَّا يَبْنِ بِهَا ، وَلَا أَحَدٌ بَنَى بُيُوتًا لَمُ يَرْفَعُ سُقُوفَهَا ، وَلَا أَحَدٌ الشَّتَوٰى عَنَمًا أَوْ خَلِفَاتٍ وَهُو يَبْعَلُ وَلَاكَ ، فَقَالَ لِلشَّمُسِ : إِنَّكِ يَنْتَظِرُ اللَّهُ مَا لَهُمُ إِحْبِسُهَا عَلَيْنَا ، فَحُيسَتُ حَتَّى فَتَعَ اللّهُ عَلَيْهِ ، فَجَمَعَ الْغَنَائِمَ ، فَجَاءَ تُ مَأْمُورَةٌ وَأَنَا مَأْمُورٌ ، اللّهُمَّ الحُيسُهَا عَلَيْنَا ، فَحُيسَتُ حَتَّى فَتَعَ اللّهُ عَلَيْهِ ، فَجَمَعَ الْغَنَائِمَ ، فَجَاءَ تُ مَأْمُورَةٌ وَأَنَا مَأْمُورٌ ، اللّهُ مَا لُعُلُولُ فَلْتُبَيعِنَى قَبِيلَةً كُمُ عُلُولًا ، فَلَيْهَ اللّهُ عَلَيْهِ مَ فَجَاءَ تُ لَيْهِ النَّارُ فَلَكُولُ اللهُ لَنَا الْعُنَائِمَ مَلُكُ لَعُنُ عَلَى اللهُ لَكَا اللهُ لَنَا الْعُنَائِمَ لَقَلَ اللّهُ لَنَا الْعَنَائِمَ لَعُمَا وَعَمُونَا وَعَجُونَا فَأَحَلَهَا فَنَاء أَنَاء مُثَعَلَ عَلَيْه الْعَنَائِمُ لِا حَدٍ وَلَهُ لَنَاء مُثَا اللهُ لَنَا الْعُنَائِمَ لَمُ اللهُ لَنَا الْعُنَائِمُ لَعُفَالَ عَجُوزَنَا فَأَحَلَهَا فَلَمُ تَحِلًا اللهُ اللهُ لَنَا الْعُنَائِمُ لِلْ وَلَا عَالَوا اللهُ اللهُ

(بخارى، كتاب فرض الخمس باب قول النبي: احلت لكم الغنائم، ٣٤٩/٢، حديث: ٢١٢٤)

"ٱلْخَلِفَاتُ" بِفَتُحِ الْخَاءِ الْمُعُجَمَةِ وَكَسُرِ اللَّامِ: جَمُعُ خَلِفَةٍ، وَهِيَ النَّاقَةُ الْحَامِلُ

ترجمہ: حضرت سیّد ناابو ہریرہ دونی الله تعالی عنه سمروی ہے کہ دیں کو یع ارءوف رحیم صلّی الله تعالی علیہ والیه و وَسَلّمه نے فرمایا: 'ایک بی عَلیْه السَّلام نے جہاد کے لئے تشریف لے جاتے ہوئے اپن قوم سے فرمایا: وہ فض میرے ساتھ نہ آئے جس نے کی عورت سے نکاح کیا ہوا دراہمی تک شب نِ فاف نہ گزاری ہوا وردہ ایبا کرنا جا ہتا ہوا وروہ فض بھی نہ آئے جس نے مکان بنایا ہو اور جیعت نہ ڈالی ہو۔ اور وہ مخص بھی نہ آئے جس نے بحریاں یا حالمہ اونٹیاں خریدیں اور وہ ان کے بچوں کا منتظر ہو' یوفر ماکروہ جہاو کے لئے چل دیئے اور نماز عصر کے وقت ایک ہتی کے یاس پنچے ، سورج سے فرمایا: تو بھی حکم خداکا یا بند ہے اور میں بھی اَللّه عَدُّوجَلُّ نے اُنہیں ہے۔ کے علیہ مامور ہوں۔ اے اَللّه عَدُّوجَلُّ اسے ہمارے لئے روک دے۔ چنانچی، سورج کیا یہاں تک کہ اَللّه عَدُّوجَلُّ نے اُنہیں ہے۔ اُفتِّ عطافر مائی، پھرانہوں نے مال غنیمت جمع کیا پھرآ گاسے کھانے آئی گر نہ کھایا، نبی (عَلَیْهِ السَّلَام) نے لوگوں سے فرمایا جم میں سے کسی نے مالی غنیمت میں خیانت کی ہے، البذا ہر قبیلے سے ایک آئی آئی آئی آئی اور میرے ہاتھ پر بیعت کرے۔ چنانچہ ایک آئی کا ہمی نے مالی غنیم سے ہاتھ ہر سیعت کرے۔ چنانچہ ایک آئی کا تھو نبی ایک آئی کہارے قبیلے سے ہے، البذا تمہارا قبیلہ میرے ہاتھ پر بیعت کرے۔ چنانچہ دویا تین آ دمیوں کے ہاتھ چپک گئے فرمایا جم نے خیانت کی ہے۔ چنانچہ وہ لوگ گائے کے سرکے برابرسونا لے کر آئے اوراسے بھی مالی غنیمت میں رکھ دیا گئی اوراسے کھاگئی (جادیا)۔ نہتی اسحوم صنگی الله تعکالی علیّہ والیہ وسکتہ نے فرمایا : ہم سے پہلے کسی

علامه أَبُو زَكَرِيًّا يَحُيلَى مِنْ شَوَف نَوَوِى عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللهِ الْقَدِى فرمات بين: "أَلْحَلِفَاتُ "مين فايرز براور لام يركسره إوريه خَلِفَةً كَ جَعْبُ اوراس كامعن بحالمه اوْتُن -

ك لئة مال غنيمت حلال نبيس تقالميكن جب ألله عَرُّوَجلٌ في جمارى كزورى اور عِجو كود يكها تواسي بمارے لئے حلال كرديا۔

### جہاد ہے ممانعت کی وجہ

حضرت سِیدُ نامُلا عَلِی قَارِی عَنیْهِ رَحْمَةُ اللهِ الْبَادِی هِوْقَاة شوحِ هِشْکاة میں اس حدیث پاک کے تحت فرماتے ہیں: ان لوگوں کو جہاد سے منع کرنے کی وجہ بیتھی کہ فدکورہ چیزوں کی طرف دھیان کرنا، اہم کام کے مضبوط ارادے کو کمزور کردے گا (کیونکہ توجہ بٹ جائے گی) اور نتیجہ بیہ ہوگا کہ جہاد جیسا اہم کام سیح طور پڑئیں ہوسکے گا۔ علامہ نوّوی عَلیْهِ دَحْمَةُ اللهِ الْقَدِی فرماتے ہے: اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اہم معاملات ایسے عقل مندومضوط ارادے والے لوگوں کے سپر دکئے جا کیں جو فارِغُ البال ہوں (تاکہ ان کی پوری توجہ کام کی طرف رہ ہے)۔ اہم اُمورا یہ لوگوں کے سپر دکئے جا کیں جو فارِغُ البال ہوں (تاکہ ان کی پوری توجہ کام کی طرف رہ ہے)۔ اہم اُمورا یہ لوگوں کے سپر دنیں کرنے چا ہمیں جن کے دل دیگر کاموں میں بھی مشغول ہوں۔ کیونکہ یہ شغولیت مضبوط اِرادوں کو کمزورکردی ہے۔ دموفاۃ المفاتیح، کتاب الحدیاد، باب قسمة الغنائم والغلول فیھا، ۱۹۹۷ ہ، تحت الحدیث: ۲۰۰۶)

#### و حضرت سَیّدُ نا یوشع بن نون عَلَهِ اسْلَد کے لئے سورج کا تُفہر نا کے

علامه بَكُرُ الدِّيُن عَيْني عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللهِ الْغَنِي عمدةُ القارى مين فرمات بين: وه نبي حفرت سَيِدُ نايُو شَعُ بِنُ

نُوُن عَلَيْهِ السَّلَام تقے حضرتِ سَيِّدُ ناموى عَلَيْهِ السَّلَام كو تياہے بروہ فرمانے كے جاليس سال بعد **اَللّٰه** عَزْوَجَلْ نے اُ انہیں مبعوث فرمایا، انہوں نے بنی اسرائیل کوخروی کہ میں اَللّه عَدَّوَجَلَ کا نبی ہوں اور اَللّه عَدُوجَلَ نے مجھے قوم جَبًادین سے جہادکرنے کا تھم دیا ہے۔ بنی اسرائیل نے ان کی تصدیق کی اوران کے ہاتھ پر بیعت بھی کی۔ پھرانہوں نے بنی اسرائیل کے ساتھ اُریُسے ان ای بستی ) کا قضد فر مایا ، اُن کے پاس تابوت بیٹاق بھی تھا انہوں نے چھے مہینے تک اس بستی کا احاط کئے رکھا، ساتویں مہینے اس بستی کی دیواریں گرانے میں کا میاب ہوئے ، توانہوں نے بستی میں داخل ہو کرقوم جَبًادِین سے جہاد شروع کر دیا۔ یہ جمعہ کا دن تھا۔ پورے دن جہاد ہوتار ہالیکن ابھی جہا وکمل نہ ہوا تھا۔قریب تھا كەسورج غروب ہوجا تااور تبقتے كى رات شروع ہوجاتى (ان كى شريعت ميں ہفتے كو جہاد جائز نەتھا۔مەرقەنە، ج٧، ص ٦٦٠ ) چنانچه، حضرت ِسَيّدُ ناليشع عَلَيْهِ السَّلَام كوخوف بواكه بين أن كي قوم عاجز ندآ جائي-آپ عَلَيْهِ السَّلَام ف ألله عَزّوَ جَلّ ے دعا کی: اے اَللّٰه عَزُوَجَلُ سورج کو واپس لوٹا دے! انہوں نے سورج سے کہا: تو اَللّٰه عَزُوجَلُ کی اطاعت برمامور ہےاور میں بھی اَ للله عَدَّوَجُلَّ کے تھم کا یا بند ہوں ، لینی توغروب ہونے بر مامورہ اور میں نماز بڑھنے بریاغروب سے پہلے قال کرنے پر مامور ہوں ، پس اَللّٰہ عَرُّوجَلٌ نے ان کے لئے سورج کو تھراد میااور غروبِ آفتاب سے بل انہیں فتح تصيب الوكل . (عمدة القارى، كتاب الخمس، باب قول النبي احلت لكم الغنائم، ١ ٢٥٥١- ١ ٤٥٠، تحت الحديث:٣١٢٤)

#### نمی آ خرالز ماں (صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ دَالِهِ دَسَلَم) کے لئے سورج کا رُکنا

علامه بَدُنُ اللِّين عَيْنِي عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللهِ الْغَنِي عَمْةُ القارى مين فرمات بين: شب أسر ي كوولها ، دوعالم ك وا تاصَّلَى اللهُ تَعَالى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم جب معراج سه مَكَّهُ مُكَّرَّ مَه تشريف لائة وَ إلى خالوكول كوخروى كمين في فلال قبیلے کے اونر مقام" صَبِحنان" میں دیکھے تھے اوراب وہ تنعیب بیصناء (ایک جگہ کانام ہے) کے پہاڑی راست غروب ہونے سے پہلے پہلے فلال مقام پر پہنچ جائے گا۔ چنانچہ،لوگ اس جگہ پہنچ گئے ۔ سورج غروب ہونے والاتھا

لكيكن قافلدائبهى تك ندى بنچاتها - بيدد كيه كرحضور صلى اللهُ تعَالى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَم فَ دَعَافَر ما فَى توسور جَ اپني جَكَهُم رَّبِيا اورفر مانِ مَصطفى كم مطابق سورج غروب بهونے سے بہلے قافلہ وہاں بہنج گيا اور نبی غيب وان صلّى اللهُ تعَالى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَم فَ مُصطفى كم مطابق سورج غروب بهونے سے بہلے قافلہ وہاں بہنج گيا اور نبی غيب وان صلّى اللهُ تعَالى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَم عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَم عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَم عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَم اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَم اللهُ مَعَالَى اللهُ وَاللهِ وَسَلَم اللهُ وَاللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ وَاللهِ وَاللهُ وَاللهِ وَال

# ﴿ غزوهٔ خندق میں سورج کی والیسی

غروة خندق ميل نبي كريم صلّى الله تعالى عليه واله وسلّه كفار عن جنگ ميل مصروفيت كى وجد عنما زعصر نه يره وسك يهال تك كسورج غروب بهو كيا تو الله عزّوجل في سورج كوواليس لوثاديا اور آپ صلّى الله تعالى عليه واله وسك يهال تك كسورج غروب بهو كيا تو الله عزّوجل في سورج كوواليس لوثاديا اور آپ صلّى الله تعالى عليه واله و مسلة منادم و العلول فيها، ٢٠٠٧، تحت الحديث ٤٠٣٣)

### جر سَبِدُ نا مولاعلی عُرَّمَ اللهُ تعَالى وَجْهَهُ الْكَرِيْمِ كَ لِتَصورِجَ واليس موا

دعائے نی کی برکت سے اَمیس اُ الْمُؤمِنِین حضرت سِی اَمولائے کا ننات، علی الْمُو تَصلی شیرِ خُدا کُرُمَ اللهُ تَعَالی وَجْهَهُ الْکَرِیْم کے لئے سورج کووالی اوٹایا گیا۔ چنانچی،

معزمت سَیّر شااسماء بِنْتِ عُمَیْس رَضِیَ اللهٔ تَعَالی عَنْهَا فرماتی بین ایک مرتبه حضور صَلّی اللهٔ تعَالی عَلَیْهِ وَالِهِ

وَسَلّه حفرت سِیّدُ ناعلی المرتضی کَدّمَ اللهُ تعَالی وَجْهَهُ الْکُدِیْه کے زانوں پرسرد کھکرسوگئے۔مولاعلی کَدّمَ اللهُ تعَالی وَجْهَهُ الْکُدِیْه کے نمازِ عصر نہیں پڑھی تھوئے بالکل بھی جُسنیٹ نے نمازِ عصر نہیں پڑھی تھوں کے بالکل بھی جُسنیٹ شدر حرکت ) نہ کی یہاں تک کے سورج غروب ہو گیا۔ جب سرکار صَلّی اللهُ تعالی عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلّه نیندسے بیدار ہوئے تو حضرت علی بحرک نہیں کروسی کے الله تعالی عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلّه مِیں نے عَمر کی نماز نہیں پڑھی۔ علی بحرکار و عالمی صَلّی الله تعالی وَجْهَهُ الْکُویْهِ نے عُرض کی نیکا رَسُولُ الله صَلّی اللهُ تعالی عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلّه مِیں نے عَمر کی نماز نہیں پڑھی۔ سرکار دوعالَی صَلّی الله تعالی عَلیْهِ وَالِهِ وَسَلّه مِیں نے عَمر کی نماز نہیں پڑھی۔ سرکار دوعالَی صَلّی الله تعالی عَلیْهِ وَالِهِ وَسَلّه مِیْلُ الله تعالی عَلیْهِ وَالِهِ وَسَلّه مِیْلُ الله تعالی عَلیْهِ وَالله مِی کُلُونُ الله تعالی عَلیْهِ وَالله وَسَلّه عَدْوجَ قُلْ اللهُ تعالی عَلْهُ وَالله وَسَلّه مِی کُلُونُ اللهُ تعالی عَلَیْهِ وَالله وَسَلّه عَدْوجَ قُلْ الله تعالی وَجْهَ اللهُ تعالی عَلَیْهُ وَالله وَسَلّه مِیْلُونُ الله عَدْوجَ قُلْ سے دعا کی ذارے ما لک و مولی عزوج قُلْ ایم و مِیْلُونُ مَا الله الله عَدْدِ عَلْمَ اللهُ عَلَیْهِ وَالله وَسَلّه عَدْدِ مَا کُلُونُ الله عَدْدِ مَا کُلُونُ الله عَدْدِ مِی کی خاطرا ہے تا ہو و کھا و بس کے لیے سورج کولوٹا دے۔ حضرت سِیْدُ شَا اساء بنت عَمیس الله الله عَدْدِ مِیْلُونُ الله وَسُلُه عَدْدُ وَالله وَسَلّه وَالله وَسَلّه وَالله وَسُلُه وَالله وَسُلُه وَالله وَسُرَبُونُ الله وَسُلُه وَالله وَسُلُه وَالله وَسُلُه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَسُلُه وَاللّه وَالله وَالله وَالله وَسُلُه وَالله وَسُلُه وَالله وَسُلُهُ وَاللّه وَالْمُولُونُ اللّه وَاللّه وَ

' رئیسیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْهَا فرماتی ہیں کہ دعائے نبی کی برکت سے سورج واپس نکل آیا یہاں تک کہ پہاڑا درز مین کے ماہین ا واقع ہو گیا۔اَمیس ُ الْمُؤ مِنیین حضرتِ سَیِدُ ناعلی المرتضی تحرَّمَ اللّٰهُ تَعَالی وَجُهَهُ الْتَدِیْهِ کھڑے ہوئے وضوفر مایا اورنما زِعصر اين وقت يمل اواكل - رعمدة القارى، كتاب الحمس، باب قول النبي احلت لكم الغنائم، ١٣١٠ ٥٥، تحت الحديث: ٣١٢٤)

اشارے سے جاند چیردیا چھے ہوئے خورکو پھیرلیا گئے ہوئے دن کوعصر کیا ہے تاب وتواں تمہارے لئے مولیٰ علی نے واری تری نبیند پر نماز اور وہ بھی عصرسب سے جواعلیٰ خطر کی ہے

### و حضرت ِسَیّدُ ناموی عَلیْه استکار کے لئے طلوع آفاب کامؤخر ہونا کے

حضرت سَيِّدُ ناموى عَلى نبيِّنَا وَعَلَيْهِ الصَّلوةُ وَالسَّلام ك لئة بهي طلوع آفاب مين تاخير كردى كئ هي - چنانجد، منقول ہے کہ اَللّٰه عَزْوَجَلِّ نے حضرت ِسَيِّدُ ناموي سَكِينهُ الله عَنيْهِ السَّلَام كو بني اسرائيل كے ساتھ جانے اور حضرت سَيِّدُ تابوسف عَلْب السَّلَام كاتابوت الله الحكام ديا- چنانچي، آپ عَلْب السَّلَام فطلوع آفتاب كوفت بن اسرائيل کے ساتھ چلنے کاوعدہ فرمایا اور تا ہوت تلاش کرنے گئے۔ تا ہوت کے بارے میں چونکہ رہنمائی نہ کی گئی تھی ( کہ کہاں ہے ) اس لئے (تابوت ڈھونڈتے ہوئے )ساری رات گزرگئی اور آفناب طلوع ہونے کے قریب ہو گیا۔ بید کھے کر آپ سے لیے ہ السَّدَه نے بارگاہ خداوندی میں عرض کی: پااک شب عنزوجل اتابوت ملنے تک طلوع آفاب کومؤخر قرمادے! اَللَّه عَزُّ وَجَلِّ نَ آ يكى وعا قبول فرماكي اورطلوع آ فابكومؤ خركر ديا- (عمدة القارى، كتاب الحمس، باب قول النبي احلت لكم

### 

علامه أبُو ذَكِرِيًّا يَحْيلى بِنُ شَرَف نَووى عَلْهِ رَحْمَةُ اللهِ الْقِيى شوح مسلم مِن فرمات بين: "سابقه امتوں میں پیطر بقدرائے تھا کہ مال غنیمت جمع کر کے ایک جگدر کھ دیا جاتا، پھر آسان ہے آگ آتی اوراہے جَلا دیتی اور بہ قبول ہونے کی علامت ہوتی ۔ای لئے جب آگ آئی اوراس نے مال غنیمت کو نہ جلایا تو معلوم ہوگیا کہ مالِ

غنیمت میں خیانت کی گئی ہے۔ پھر جب وہ مال واپس کردیا گیا تو آ گ نے آ کرسارے مال غنیمت کوجلا دیا۔اسی' طرح قربانیوں کامعاملہ تھا کہ جسے آسانی آ گ جلادیتی وہ قبول ہوتی اور جسے نہ جلاتی وہ نامقبول ہوتی ۔''

(شرح مسلم للنوري، كتاب الحهاد والمبير، باب تحليل الغنائم لهذا الامة خاصة، ٥٦/٦، الجزء الثاني عشر)

## اُمت مُحَمّديه پرفاص كرم

عَلَّاهَه إِبنِ حَجَو عَسُقَلَانِي تُرِّسَ سِرُّهُ التُدري فتح البارى مين حديث شريف كے حصن لَمَّا رَأَى ضَعُفَنَا "كَتَحَت فر مات مِين اس ميں اس بات كى طرف اشارہ ہے كہ اَللَّه عَزُوجَوْكَى بارگاہ ميں عاجزى كرنے سے اس كافضل نصيب موتا ہے۔ مالي غنيمت كاحلال مونااس امت كے لئے خاص ہا وراس كى إبتداغز وه بدر سے موتى مغز وه بدر كے موقع يربي آ يہ طيب نازل موئى تھى:

قَكُلُوْا صِبَّاعَ فِهُ تُعْمُ طَلَلًا طَلِيّبًا أَرْب ١٠ الانفال ١٩٠١) توجمهٔ كنز الابمان توكما وَ بوغيمت بهين ملى علال پاكيزه و ليس اَلله عِنْ وَجَلَّ فِي الله تعكل الله عَنْ وَجَلَّ الله عِنْ عَبَّاس وَفِي الله تعكل عَنْهُما كَى حديث مِح مِن الله عَنْ وَل الله احد الله الله عِنْ الله عن ١٨٢/٧ منت الحديث ١٦٢٤) عنهما كى حديث مُدور مِن بيان مواكه چندلوگول كى خيانت كى وجه سے تمام مالي غنيمت نامقبول موكيا -اس سے خيانت كى وجه سے تمام مالي غنيمت نامقبول موكيا -اس سے خيانت كى واحد كى قيانت كى وجه سے تمام مالي غنيمت نامقبول موكيا -اس سے خيانت كى واحد كى قيانت كى واحد كى واحد كى واحد كى خيانت كى واحد كى

خيانت كى مَذَمَّت برشتمل چندروايات ملاحظ فرماي:



حضور پاک، صاحبِ لَو لاک صَلَّى اللهُ تُعَالى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّه كافر مانِ عَبرت نشان ہے: '' قیامت کے دن ہر خیانت کرنے والے کے لئے ایک جمنڈا گاڑا جائے گاجس سے اس کی پہچان ہوگی۔''

(كنزالعمال،كتاب الاعلاق، قسم الاقوال،باب الغدر، ٧/٢ . ٢، حديث: ٧٦٨٦، الحزء النالث).

# ﴿ خیانت مُنافَقت کی علامت ہے

نبتی کویم، رءوف رحیم صَلَی اللهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّه نے ارشاوفر مایا: ' دجس شخص میں بیرچار حسلتیں پائی جائیں وہ پکا منافق ہے اور جس میں ان میں سے کوئی ایک خصلت پائی جائے تو اس میں نِفاق کی ایک علامت پائی جائے گی بہاں تک کہ وہ اُسے جھوڑ وے، اور وہ خصاتیں بیر بیں: (۱) جب بات کرے تو جھوٹ ہو لے (۲) جب امین بنایا جائے تو خیانت کرے (۳) جب عہد کرے تو دھوکا دے اور (۷) جب کی سے جھاڑ ہے تو گائی دے۔' (بے دی، کتاب الایمان، باب علامات السافن، ۱/۲، حدیث: ۲٪)

# المرمن خائن نہیں ہوسکتا کیا

سيّد المُبلّغين، رَحُمَةٌ لِلْعلَمِين صَلَّى اللهُ تَعَالى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم كَافر مانِ عاليشان ع: "موس برعاوت اپنا سكتا بيم مرجهوثا اورخائن (يعن خيات كرنے والا) نهيس بوسكتا "(جامع الاحادیث، فسم الاقوال، ٢٠١٩، حدیث: ٥٨٥٨٥)

### من گلدسته

#### المانت کے کھروٹ کی شبت سے حدیث مذکور اورائی کے وضاحت سے مالئے والے 5 صدنے پھول

- (1) کوئی بھی اہم کام کرنے کے لئے پوری توج صرف ای کام کی طرف ہونی جا ہے۔
  - (2) أَلله عَزُورَ جَلَّ الله عَزُورَ جَلَّ الله عَزُورَ جَلَّ الله عَرُورَ جَلَّ الله عَلَى بدل ديتا بـ
- (3) پہلی امتوں میں ننیمت اور قربانی کی قبولیت کی نشانی ہے ہوتی تھی کہ آسان ہے آگ آ کراُسے جلادی تی تھی۔
  - (4) پہلی امتوں کے لئے مال غنیمت حلال نہیں تھا، بیاسی امت کا خاصہ ہے۔
    - (5) مومن کامل کبھی بھی خیانت نہیں کرتا مومن امانت دار ہوتا ہے۔

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيُبِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَى مُحَمَّد



#### سج باعثِ برکت ھے



عَنُ أَبِيُ خَالِدٍ حَكِيْمٍ بُنِ حِزَامٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنُهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "ٱلْبَيَّعَان بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا، فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَا بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا، وَإِنْ كَتَمَا وَكَذَبَا مُحِقَتْ بَرَكَةُ بَيُعِهِمَا". مُتَّفَقٌ عَلَيُه. (بحارى، كتاب اليوع، باب اذا بين البيعان .....اخ، ١٣/٢، حديث:٢٠٧٩)

ترجمه:حضرت سَيِّدُ نا ابُو خَالِد حَكِيم بِنُ حِزَام دَضِيَ اللهُ تَعَالى عَنْهُ عمروى بكر،نبي كريم ،رووف رجيم صَلَّى الله تُعَالى عَلَيْهِ وَالِيهِ وَسَلَّم فِ فَر مايا بين الله وشترى ( يجيز والا اورخريد في والله ) كواس وفت تك اختيار ب جب تك كدوه جداند مو جا كيں ـ اس اگروه مي بوليں اور (ميب) بيان كردين تو ان كسودے ميں بركت ذال دى جاتى ہے اور اگروه (ميب) چھيا كيں اور جھوٹ بولیں توان کے سودے ہے برکت اٹھالی جاتی ہے۔''

# 🍇 جموٹ بولنے ہے برکت اُٹھ جاتی ہے 🗽

عَلَّاهُمه إبن حَجَر عَسُقَلَانِي تُرِّسَ سِرُّهُ النُّورَانِي فَتحُ الْبَارِي مِن فرمات بين: دونوں سے بوليل ليعن بيج والاسامان میں اور خریدار بھاؤمیں سے بو لیے۔ سودا بیچنے والا اپنی چیز کی خامی بیان کردے اور خریدنے والا ایے سِکّے کا کھراکھوٹا ہونا بیان کردے تو دونوں کو برکت حاصل ہوگی اورا گر بائع یامشتری کی طرف ہے جھوٹ یا بخشمَان (عیب کوچھپانا) یا یا گیا تو سودے سے برکت ختم کردی جائے گی۔ یہاں میسوال ہوتا ہے کہ اگر کوئی ایک جھوٹ بولے با عیب چھیائے تو کیا دوسرے کے مال یاسود ہے سے بھی برکت ختم ہوجائے گی؟ **جواب:** ظاہرِ حدیث سے تو یہی واضح ہے کہ دوسرے کو برکت ملے گی بھیکن بیاحتال بھی ہے کہ ایک کے جھوٹ کی ٹٹو سّت سے دوسرے کی برکت بھی زائل ہو جائے ـ بال! سي أبو لتے والے كوثو اب ملے كار فتح البارى، كتاب البيوع بهاب اذا بين البيعان الخ، ٢٦٨/٥ ، تحت الحديث: ٢٠٧٦)

# ﴿ عقدِ مِنْ ﴿ سُودا ﴾ كب مكمل ہوتا ہے ﴾

حضرت ِسَيِّدُ ناابُوَاهِيم نَخُعِي ،حضرت ِسَيِّدُ نا سُفيان تَوُدِي، حضرت ِسَيِّدُ نا رَبِيْعَه، حضرت ِسَيِّدُ نااِحام

ُ هَالِك، حَفرت ِسَبِيرُ نا إِهَام هُحَدَّمَد اور بهار **الم م عظم ابوحنيف** رَخْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِهُ أَجْمَعِينُ كِنز ديك تَفَرُّق (جدا مونے) سے مراد مَفَرُق بِالْاقُوال (لِين تولا جُدامونا) ہے، پس جب بائع نے کہا: میں نے بیچیزاتے میں بیجی اورخریدار نے کہا: يس نے استے يس خريدى ، بس اتنا كہتے ہى تفر ق (جدائى) يائى كئ اورسودا ممل ہو گيا۔ابخريداروه چيزواليس نبيں كرسكتا اور بيچنے والا اپني چيز واپسنهيں ما تك سكتا، بان! خيار عيب، خيار رؤيت يا خيار شرط كي وجه سے سوداختم كيا جاسکتا ہے۔حاصلِ کلام پیہے کے عقد (سودا) ایجاب وقبول سے کمل ہوجا تا ہے اور چیز خریدار کی ملکیت میں اور قیت وو کا ندار کی ملکیت میں چلی جاتی ہے، لہذا ان میں ہے کسی ایک کو خیار مجلس وینا دوسرے کے حق کو باطل کرنے کے مترادف ہے، جو کاس مدید یاک سے باطل ہے کہ 'لا ضور والا ضورار فی الاسکلام' (یعنی اسلام میں بیات ہے کہ ندکسی کونقصان پینچاؤندنقصان اٹھاؤ) اور مذکورہ حدیث خیارِ قبول پرمحمول ہے یعنی جب ان میں ہے کسی ایک نے ایجاب کیا تو دوسرے کوسودا قبول کرنے یار ڈ کرنے کا اختیار حاصل ہے۔اس کےعلاوہ کوئی تیسرا اِختیار نہیں۔ اَللّٰہ غرَّوَجَلَّ كاس قول كى وجه عقد موجانے كے بعد خيارِ مجلس ثابت نہيں:

ترجمة كنز الايمان: احايان والوآيس من ايك دوسرے کے مال ناحق نہ کھاؤ ، مگریہ کہ کوئی سودا تمہاری باجمی

يَا يُهَاالَّذِينَ امَنُوا لا تَاكُلُوۤ ا أَمُواللُّمُ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنُ تَرَاضٍ

قِبْكُم (بد،النساء:٢٩)

تو مال کو جائز طریقے سے کھانا اس صورت میں ہوگا جب رضا مندی سے سودا ہوجائے ، خرید و فروخت بھی سودا ہے ، پس بیآ بت خیامِ کجلس کے باطل ہونے اور عقد ہونے پر دلیل ہے اور **اَ للّٰہ** عَزِّوَ جَلُ کا ارشاد ہے:

رضامندی کا ہو۔

توجمهٔ كنز الايمان :ايخقول يوركرو.

اَوُ فُولًا بِالْغُقُودِ: (ب، المائدة: ١)

اورعقد میں وفا ( یعنی اپنی بات بوری کرنا ) ضروری ہے اور خیارِ مجلس کو ثابت کرنے کی صورت میں اپنی بات کو بورا نہ کرنا لازم آرباب، البذاخيار على بطل م - (عمدة القارى، كتاب البيوع، باب اذا بين البيعان ....الخ، ٣٤٢/٨، تحت العديث: ٢٠٧٩)

# ہ تجارت سے برکت ختم

مُفَرِّر هُمِير حَكِيْمُ الْأُمَّتُ فَتِي احمد مارخان عَكِيْهِ رَحْمَةُ الْحَدَّان ال صديث پاک كترت فرماتي بين : ندتو فروشْده ( بيچنه والا ) چيز كے عيب چھپا كرخر بداركو دهوكا و ب ، اور نه خريدار قيت كے عيوب چھپا كرتا جركو دهوكا و دونوں كے معاملات صاف بول تو بركت بوگى ، ورنه تجارت ميں بے بركتى بى رہے گی جيسا كر آ جكل ديكھا جار ہاہے۔ (مراة المناجج ۲۲۷/۲۳)

### من گلدسته

#### الْفَيْبَ الْكَالِيَّةِ الْكَالِمُ الْمَالِيِّةِ الْكَالِمُ الْمَالِمُ الْمَالِيِّةِ الْمُلْكُولُ الْوَلَائِي كيونساهت سيماني والكه ومنسي پهول

- (1) سے سے کاموں میں برکت ڈال دی جاتی ہے، جبکہ جھوٹ کی ٹُحوست سے برکت زائل کردی جاتی ہے۔
- (2) اگر مال میں کوئی نَقُصُ باعیب ہے تواسے بیان کر دینا چاہئے تا کہ بعد میں سی جھگڑے دغیرہ کی مَوْبَت نہ آئے۔
- (3) ایجاب وقبول کے ساتھ سودا کھمل ہوجاتا ہے۔اب (سوائے چند مخصوص صورتوں کے) بائع یامشتری میں سے کسی کو بھی سوداختم کرنے کا اختیار نہیں۔
- (4) سودا کرتے وقت جوجھوٹ و دھو کے سے کام لے گا اگر چہوقتی طور پراسے پچھوفا کدہ ہوبھی جائے کیکن اس کے مال میں برکت نہ ہوگی۔

اَلله عَزْوَجَلْ بميس برمعا ملع بيس سي لَى اينان اور جموث سددورر بن كى توفيق عطافر مائ! المين بجاهِ النبي الله مين صلّى الله تعَالٰى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَهِ



# مُرَاقَبَه كابيان

باپ نمبر:5

میش میسے اسلامی بھا تیو!انسان کسی کام ہے اس وقت رُکتا ہے جب اسے نقصان کا خطرہ ہو۔ جسے یہ یہتی ہوکہ مجھے کوئی و کیور ہا ہے تو وہ برائیوں سے بچتا ہے۔ برخض یہ جا ہتا ہے کہ میری برائیوں سے لوگ آگاہ نہ ہوں۔ جب مخلوق کے خوف سے انسان برائیوں سے بچتا ہے تو اس خالتِ کا نتات عَدِّوَجُوں ہے انسان کو کتنا ڈرنا چا ہے جو ہر وقت ہماری ہر حالت سے خبر دار ہے۔ اُس سے ہمارے سینوں کے راز بھی پوشیدہ نہیں وہ سب کچھ جانے والا اور ہرشے پر ہماری ہر حالت سے خبر دار ہے۔ اُس سے ہمارے سینوں کے راز بھی پوشیدہ نہیں وہ سب کچھ جانے والا اور ہرشے پر قدرت رکھنے والا ہے۔ جسے ہر وقت یہ بات مُستَحضر رہتی ہوکہ میر ارت مجھے دیور ہاہے 'تو وہ بھی بھی گناہ پر دلیر قدرت رکھنے والا ہے۔ بنا کی رضا والے اعمال کرے گا۔ دِیَاضُ الصَّالِحین کا یہ باب ''مُوَ اَفَبَه '' کے بارے ہیں ہے۔

حضرت سيّد ناامام أبو ذَكريًّا يَحيني بِنُ شَرَف نَوَوِى عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللهِ الْقَوِى فَ اللهِ الْقَوِى عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللهِ الْقَوِى فَ اللهِ الْقَوِى عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللهِ الْقَوِى فَ اللهِ الْقَوْمِ لَتَّهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الل

#### ڝٵڡۜٛڹڝڝڝڡڟۊٳۧؽٳ<u>ؾڴؠٳٷڲۿۅۯٳڽڲؠڞؾڝۅؾڡؾڽ</u> (٦)ڰٵؿڗ<u>ڸڝڿڲٷڹؠڗؽڶۣٷ</u>

ترجمهٔ كنز الايمان : يَوْتَهِينِ وَيُكُمّا

ٱلَّذِي يَرْبكَ مِيْنَ تَقُوْمُ اللهِ

ہے جبتم کھڑے ہوتے ہو

(پ۹۱، شعراه: ۲۱۸)

تغییر دُوْحُ البَیان میں ہے کہ جبتم اپنے تمام کاموں کیلئے کھڑے ہوتے ہوتواَللّٰہ عَزْوَجَلُ تمہاری نیت وارادے کوجانتا ہے۔انسان جب پیضور کرلے کہ میرارب عَزْوَجَلُ مجھے ہروقت دیکھتا ہے اورا پنے تمام معاملات میں یہ خیال بھی پیش نظرر کھے کہ میں اس عظیم ذات کے سامنے ہوں تو پھراس کے لئے گنا ہوں سے بچنا اور عبادت کرنا ہ بہت آسان ہوجا تاہے کیونکہ محبوب کے سامنے بڑے سے بڑامشکل کام بھی آسان ہوجا تاہے بلکہ اس وقت توبیرحالت ک

موتی بے کدا گرسر پر پہاڑ بھی رکھ دیاجائے تو وہ بھی محسول نہیں ہوتا۔ (روح البان، ب١٠، شعراء، تحت الابة: ١١٨، ٣١٣٦)

#### (2) كَانَاتِ الْوَالِيُّ اللهُ وَرَوَا عِلَيْهِ اللهِ وَرَوَالِي اللهُ وَرَوَالِي اللهُ وَرَوَالِي اللهُ وَرَوَا

ترجمهٔ كنزالايمان: أَللُّه رِكِي حِيانِيس زين بين ند

إنَّ اللَّهَ لَا يَخُفُّ عَلَيْهِ شَيْءٌ فِي الْاَ رُضِ وَ لَا فِي

ته سمان میں

السَّهَاءِ (پ٣، آل عسران: د)

یعنی کا ننات کی کوئی بھی شے اَللّٰہ عَرْوَجَلَّ ہے بوشیدہ نہیں وہ تمام لوگوں کے احوال ہے باخبر ہے اس آیت میں اس بات کی طرف بھی اشارہ ہے کہ اس کاعلم جوتمام چیزوں سے تعلق رکھتا ہے وہ کامل واکمل ہے۔

(خازن، پ ۲، آل عمران تحت الاية :۲۲۹/۱،۵)

### وهاك الله عنور ا

ترجمهٔ كنزالايمان: اوروه تهار يساته يم كبيس مو

وَهُوَمَعَكُمُ أَيْنَ مَا كُنْتُمُ (ب٢٧،الحديد:٤)

تفسير "دُرِّ مَنْتُور" ميں اس آيت كے تحت لكھا ہے كه حضرت سُبِدُ ناعبدالله بن عباس رَضِى اللهُ تَعَالى عَنْهُ مَا فرماتے بيں يعنی تم جہاں بھی ہووہ تمہيں جانتا ہے۔ رسولُ الله صَلَى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم نے فرمایا: آدمی كا افضل ترین ايمان بيہ ہے كه وواس بات كا يفين ركھے كه وہ جہال بھی ہو **اَللّٰه** عَزُوَجَلُ اس كے ساتھ ہے۔

(د رمنثور، ب٧٧، الحديد، تحت الاية :٤٩/٨،٤)

### (4) الله وزين بين المالكا نكران ي

تسرجعة كنز الايمان: بِشُك

إِنَّ رَبَّكَ لَيِالْبِوْصَادِهُ

تہارے رب کی نظرے کچھ عائب نہیں۔

(پ ۳۰ الفجر: ۱۶)

تفیر" دُوْحُ الْمِیَان" میں ہے: ''اس آیت مبارکہ میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ مجرم اَللّٰه عَدُوَجَلُ سے حِیب نہیں کتے۔اَللّٰه عَدُوْجَلُ اپنے بندول کے اعمال کا بگہان ہے انہیں ان کے اعمال کے مطابق سز اوجز ادےگا۔

518

بندے اس سے چی کر کہیں بھا گنہیں سکتے اس کی گرفت اور مُسحَاسَبَه ہے کوئی چی کرنہیں نکل سکتا۔علامہ کاشفی عَلیْہِ دَخْمَةُ اللهِ الْقُوِی فرماتے ہیں: اَللّٰه عَزَّوْ جَلَّ سب کود کھتا،سب کی سنتا ہے۔اس سے کوئی بھی شے پوشیدہ نہیں۔' (روح البیان، ب7، الفصر تحت الابة: ۲۲۷/۱،۰۱۶)

#### (5) ووراس کا وال کی ایکی کی

يَعْلَمُ خَآلِينَةَ الْاَعْيُنِ وَمَا تُخْفِى الصُّلُ وُسُ ۞ ترجمة كنز الايمان: الله جانا ب چورى جُهِ ك نكاه اورجو (ب٤٢ المسومن: ١٠)

عَلَّاهُ اللهِ الْقَوِی تفسیر طَبُو جَعْفَو مُحَمَّد بِنُ جَوِیُو طَبَوِی عَلَیْهِ رَحْبَهُ اللهِ الْقَوِی تفسیر طَبُوی بیل فرمات بیل: اَلله عَزَّوَجَلُّ اپنی صفت بیان کرتے ہوے ارشاد فرما تا ہے: یعن تمہار ارتِ عَزَّوَجَلُّ اپنی صفت بیان کرتے ہوے ارشاد فرما تا ہے: یعن تمہار ارتِ عَزَّوَجَلُّ اپنی صفت بیان کی کہ علی ہوئی با تیں جا نتا ہے۔ بندوں کے کاموں میں سے کوئی بھی شے اس سے پوشیدہ نہیں یہاں تک کہ بندہ جب کسی چیزی طرف و کھتا ہے تو ووا پنی نظر سے جوارادہ کرتا ہے اَللّٰه عَزَّوَجَلُّ اسے بھی جا نتا ہے اور جس بات کو وہ لیس چھپا تا ہے خدا کے بزرگ و برتز اس سے بھی خبروار ہے۔

دل میں چھپا تا ہے خدا کے بزرگ و برتز اس سے بھی خبروار ہے۔

دل میں چھپا تا ہے خدا اے بزرگ و برتز اس سے بھی خبروار ہے۔

دول میں جھپا تا ہے خدا اے بزرگ و برتز اس سے بھی خبروار ہے۔

# عدیث نبر: 60 انگران انگران

عَنُ عُمَرَ بُنِ الْحَطَّابِ رَضِى اللَّهُ عَنَهُ قَالَ: "بَيْنَمَا نَحُنُ جُلُوْسٌ عِنُدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ يَوُم إِذُ طَلَعَ عَلَيْنَا رَجُلَّ شَدِيدُ بَيَاضِ الثِيَّابِ شَدِيدُ سَوَادِ الشَّعُو لَا يُرَى عَلَيْهِ أَثُرُ السَّفَو وَلَا يَعُوفُهُ مِنَّا أَحَدٌ، حَتَّى جَلَسَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَسُنَدَ رُكُبَتَيُهِ إِلَى رُكُبَتَيُهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَسُنَدَ رُكُبَتَيُهِ إِلَى رُكُبَتَيُهِ وَوَضَعَ كَفَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَسُنَدَ رُكُبَتَيُهِ إِلَى رُكُبَتَيُهِ وَوَقَالَ يَا مُحَمَّدُا أَخُبِرُنِى عَنِ الْإِسْلَامِ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنُ تَشُهَدَ أَنُ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُولُ اللّهِ، وَتُقِيْمَ الصَّلَاةَ ، وَتُؤَيِّيَ الرَّكَاةَ ، وَسَلَّمَ أَنُ تَشُهَدَ أَنُ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُولُ اللهِ، وَتُقِيْمَ الصَّلَاةَ ، وَتُؤُتِي الرَّكَاةَ ، وَسَلَّمَ أَنُ تَشُهَدَ أَنُ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُولُ اللهِ، وَتُقِيْمَ الصَّلَاةَ ، وَتُؤُتِي الزَّكَاةَ ، وَسَلَّمَ أَنُ تَشُهَدَ أَنُ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُولُ اللهِ، وَتُقِيْمَ الطَّلَاةَ وَيُصَدِّقُهُ إِلَى اللهُ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآجِو وَتُؤُمِنَ إِللهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآجِو وَتُؤُمِنَ إِللهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبُهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآجِو وَتُؤُمِنَ إِللهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبُهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآجِو وَتُؤُمِنَ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبُهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآجِو وَتُؤُمِنَ إِلللهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآجِو وَتُؤُمِنَ الللهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلُسُولُ اللهُ وَالْتُومُ اللهُ اللهُ وَالْتُومُ الْقَالُ اللهُ وَلَا لَا اللهُ وَلَا لَهُ اللّهُ وَلَا لَهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ وَاللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّ

يِالْقَدَرِ حَيْرِهِ وَشَرِّهِ. قَالَ: صَدَقَتَ. قَالَ: فَأَخْبِرُنِى عَنِ الْإِحْسَانِ. قَالَ: أَنْ تَعْبُدَاللَّهُ كَأَنَّكَ تَرَاهُ فَإِنْ لَمُ تَكُنُ تَوَاهُ فَإِنَّهُ يَوَاكَ. قَالَ: فَأَخْبِرُنِى عَنِ السَّاعَةِ، قَالَ: مَاالُمَسْئُولُ عَنُهَا بِأَعُلَمَ مِنُ السَّائِلِ. قَالَ: فَأَخْبِرُنِى عَنِ السَّاعَةِ، قَالَ: مَاالُمَسْئُولُ عَنُهَا بِأَعُلَمَ مِنُ السَّائِلِ. قَالَ: فَأَخْبِرُنِى عَنُ أَمَاوَا تِهَا. قَالَ: أَنْ تَلِدَ الْأَمَةُ رَبَّتَهَا اوَأَنْ تَوَى الْحُفَاةَ الْعُوَاةَ الْعُوَاةَ الْعَالَةَ رِعَاءَ الشَّاءِ فَأَخْبِرُنِى عَنُ أَمَاوَا تِهَا. قَالَ: أَنْ تَلِدَ الْأَمَةُ رَبَّتَهَا اوَأَنْ تَوَى الْمُسَائِلُ؟ قُلْتُ اللَّهُ يَتَعَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْ السَّائِلُ؟ قُلْتُ : اللَّهُ وَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَمْلُ اللَّهُ عَمْلُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْعَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُمَالُ والإسلام والمَالِهُ واللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُمَالُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَالَةُ الْعَلَامُ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُلَامُ اللَّهُ اللَ

ترجمه: حضرت سَيِّدُ ناعمر بن خطاب رَضِي اللهُ تعَالى عَنْهُ عدوايت بفر مات بي كرايك دن بهم نبتي الكوم صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَه ك بإس بين بين عَصْ كه اجإ مك نهايت سفيدلباس اورنهايت سياه بالون والا ايك تخص آيا،اس بر نہ کوئی سفر کا اثر تھا اور نہ ہی ہم میں سے کوئی اسے پہنچا نتا تھا۔وہ نہتی کو یہم صَلّی اللهُ تَعَالی عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم كَ بِإِسَ آكر بیٹھ گیااوراس نے اپنے گھٹنے نبی صَلَی اللهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ دَالِهِ وَسَلَّم کے مبارک گھٹنوں سے ملادیئے اوراپنے ہاتھ زانوں پررکھ وية اوركها: احمحم! (صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وسُلَّم) مجصاسلام كى بارك مين بتائية ؟ نبيّ اكوم صلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم فَ فَرَمَا يَا: إسلام بيرے كونواس بات كى گوائى دے كه أنسله كے سواكوئى عبادت كے لائق نبيس اور محمد صَلَّى الله تَعَاللي عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّه الله كرسول بين، اورتونماز قائم كرب، زكوة وب، رمضان كروز رر كهاور طاقت موتو بیت الله شریف کا فج کرے۔اس نے کہا: آپ نے سے فرمایا۔ ہمیں اس پرتعجب ہوا کہ خود ہی سوال کرتا ہے اور پھرخود ہی تصدیق بھی کرتا ہے۔ پھراُس نے کہا: مجھے ایمان کے بارے میں بتائے؟ فرمایا: ایمان بیہے کہ تواَللّٰہ عَزَّوَجَلُ اس کے فرشتوں، اسکی کتابوں، اسکے رسولوں، آخرت اور اچھی ویُری تقدیر پر ایمان لائے ۔اس نے کہا: آپ نے سیج فر مایا۔ پھراس نے کہا: مجھے احسان کے بارے میں بتاہیے؟ فر مایا: تو اَللّٰه عَدْوَجَلٌ کی عبادت اس طرح کرے گویا کہ تواسے و کھے رہا ہے اگر تو اسے نہیں و کھے سکتا تو وہ تو تجھے و کھے ہی رہا ہے۔ پھراس نے عرض کی: مجھے قیامت کے بارے میں بتائيئ؟ فرمایا: جس سے قیامت کے بارے میں پوچھا گیاہے وہ پوچھنے والے سے زیادہ نہیں جانتا عرض کی: قیامت

کی نشانیاں ہی بتا دیجئے ۔ فرمایا: لونڈی اپنے ما لک کو جنے گی اورتم دیکھو گے کہ ننگے یاؤں ، برہنہ جسم ،مفلس اور بکریاں ً يَرَانِ والے بلندوبالا گھروں كى تغييرات ميں ايك دوسرے پرفخر كرتے ہونگے۔ پھروہ مخض چلا گيا، ميں كچھ ديررُ كار ما، پھر نبیّی اکرم صَلّی اللهُ نَعَالی عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلّم نے قرمایا: اے عمر! جانتے ہودہ سائل کون تھا؟ میں نے کہا: اَللّٰه عَزَّوَ جَلّ اور اس كارسول صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسُلَّم بهتر جانتے ہيں۔فرمایا: وہ جبرائیل تھے جو تہہيں تمہارادین سکھانے آئے تھے۔ چونکہ یہ باب مراقبے کے بارے میں ہالہذا پہلے مراقبے کے متعلق بیان کیا جاتا ہے پھر حدیث مبار کہ کی وضاحت کی جائے گی۔

رسالة فُشَيْرِيَه ميس بك المرتم الله عَزُوجَلُ كُونِيس و يكت تووه توتهيس و كيور باب ايشان مالت مراتبكي طرف اشاره ب، كيونكماس بات كوجانناك ألله عَدْوَجَلّات كيمر باساوراس مالت كالميشدقائم ر ہنابندے کا اپنے ربّ عَزَّوَجَلْ کے لئے مراقبہ ہے اور یہ ہرنیکی کی اصل ہے۔

اوراس درج تک رسائی إن (یانج) چیزوں کے بغیر نہیں ہوسکتی:

- (۱)اعمال کامحاسبه
- (۲) جلداز جلداینی اصلاح
- (٣)راوحق يرثابت قدمي
- (س) أَلَلْه عَرُوجَلَّ سے دِلِ لِكَاوُكِي مُلْهِ داشت (۵) كسي سانس كو بيكاراور يونهي ضالكع نه كرنا ـ پس جان لينا جا ہے كه اَلله عَزُوَجَلُ بندے كائلم بان ہے اس كے ول كقريب اوراس كے تمام احوال سے واقف اوراس كى تمام باتيں سننے والا ہے۔' (رسالة قشيرية، ص٢٢٥)

"هَمْعَات" مِين حضرت سَيِدُ ناشاه ولى الله محدث وبلوى عَليْدٍ دَحْمَةُ اللَّهِ الْعَوى فرمات مين: مراقب بحثیت مجموعی بیمراد ہے کہ بندہ اپنی توت اِدراک کو بوری طرح **اَللّٰہ** عَـرَّوَجَلَ کی صفات کے تصور میں لگادے یاوہ

. 'نزع کی اُس حالت کا دھیان کرے کہ جب روح بدن سے جدا ہوتی ہے، پاکسی اورالیسی کیفیت پر بندہ اپنی تو جہات کو یوں مَبْذُون کردے کہاس کی عقل اس کے وہم وخیال کی قوت اوراس کے تمام کے تمام حواس ' توجہ' کے تالع ہوجائیں اور بندے برایس کیفیت طاری ہوجائے کہ غیرمحسوں اشیاءاہے محسوں نظرآ کیں۔مراقبے کے معاملے میں سب سے خوش نصیب و چخص ہے جس کوقدرت کی طرف سے غیر محسوس چیزوں پر توجہ کرنے کی طبعًا زیادہ اِسْتِ مُعلَداد ( توت ) وَدِيْعت ہونی ہو۔ مراقبے میں سب سے پہلے تواس بات کا خیال رکھنا جا ہے کہ آدمی کو اَللّٰه عَرَّوْجَلُ کے علاوہ ہر چیز ے ٹے سلِیّةً فراغت حاصل ہو چکی ہو۔اس کے بعدوہ اس خیال کواپنانصب اُعین بنائے اوراس طرف اپنی بوری توجہ مبذول کردے کہ **اَللّٰ**ہ عَدَّوَ جَزَّاس کواوراس کے علاوہ بھی ہرچیز کو نیچے سے اوپر سے دائیں سے بائیں سے اندر سے بابرسے الغرض برطرف سے گیرے ہوئے ہے۔ (همعان، ص ٣٠)

حضرت سَيِدُ ناجُورَيْرِى عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللهِ الْعَدِى فرمات بين: "جَوْفُ اليِّه اور اَللَّه عَزُوجَلُ ك درميان تقوى اور مراقب كومضبوط نبيس كرتاوه كشف ومُشابد يتك نبيس بني سكتان رسالة عشرية، ص ٢٠٠)



تفسیر تعیمی میں ہے: ''مراقبہ کی حقیقت رہے کہ، بندہ ربّ تعالی کور قیب ( ٹکہبان ) سمجھ کراپنا حساب خود لیتا رہے،خواہ رَقَبہ یعنی گردن جھکا کر ہویا سوتے وقت جب گردن بستر پرر کھے،خواہ ہرحال میں اپنی تکرانی کرنے کا نام مراقبہہے۔'' (تفیرنعی،پ،النساءِت الایہ:۱۰،۳۵۹/۴)

ابوحامدامام محد بن محمد عن محمد غز الى عَلَيْهِ ورَحْمة اللهِ الْوَالِي إحياء العلوم مين فرمات مين مراقبه كي حقيقت بدي كه گرانی کرنے والے کالحاظ کیا جائے اوراپنی پوری توجہ کواس کی طرف پھیرویا جائے۔ جو مخص کسی کی وجہ سے کسی بات سے پر ہیز کرتا ہے تو کہا جاتا کہ'' وہ فلاں بندے کا لحاظ کرتا ہے۔'' اوراس مراقبہ سے مراد دل کی وہ حالت ہے جو معرفت ہے حاصل ہوتی ہواوراس کے نتیج میں اعضاودل میں پچھا عمال پیدا ہوتے ہیں اور بیرحالت ہوجاتی ہے کہ 

### اللہ ہے کے بارے میں بزرگانِ دین کے اقول کھے۔

" رسالهٔ قُشَيْرِيَه "ميں مراقبے ہے متعلق بزرگانِ دين كے متنف اقوال بيان كئے گئے ہيں چنانچہ مصرت سِيّد ناؤُ والنون مصرى عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللهِ الْعَدِى فرماتے ہيں: مراقبے كى علامت بيہ كدانسان ان چيزوں كور جي دے جنہيں اَللّٰه عَدُّوَجُوْ نے تابل تعظیم قرار دیا اور انہیں حقیر اَللّٰه عَدُّوَجُوْ نے قابل تعظیم قرار دیا اور انہیں حقیر جانے جو اَللّٰه عَدُّوَجُوْ نے بال حقیر ہوں۔

حضرت سَيْدُ نانَصُو اَبَا فِي عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللهِ الْعَدِي فرمات بين: الميد تحقي اطاعت كى ترغيب دي ہاورخوف تحقي گنا ہوں سے دورر كھتا ہے اور مرا تبد تحقيح حقائق كى را ہ تك پہنچا تا ہے۔

حضرت سَيِّدُ نَا اَبُو الْعَبَّاسِ بَعُدادِی عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللهِ الْهادِی فرماتے ہیں: میں نے حضرت جَعْفَر بِنُ نُصَیْر رَحْمَةُ اللهِ الْهادِی اللهِ الله اللهِ عَلَيْهِ مَعْمَدُ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ مَعْمَدُ اللهِ عَلَيْهِ مَعْمَدُ اللهِ عَلَيْهِ مَعْمَدُ اللهُ عَرْدَ عَلَيْهِ مَعْمَدُ اللهُ عَرْدَ عَلَيْهِ مَعْمَدُ اللهُ عَرْدَ عَلَيْهِ مَعْمَدُ اللهُ عَلَيْهِ مَعْمَدُ اللهُ عَرْدَ عَلَيْهِ مَعْمَدُ اللهُ عَلَيْهِ مَعْمَدُ اللهُ اللهُ عَرْدَ عَلَيْهِ مَعْمَدُ عَلَيْهِ مَعْمَدُ اللهُ اللهُ عَرْدَ عَلَيْهِ مَنْ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَرْدَ عَمَلُ اللهُ اللهُولِي اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الل

حضرت سَيِدُ ناجُو َيْوِى عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللهِ الْقَوِى فرمات بين جهارابيه معامله يعنى تصوف دوبا تول بربني ب(١)تم

اَ پِنْسَ پِربِهِ بات لازم کردوکه وه بمیشه **اَ للّه** عَزْوَ جَلَّ کو پیش نظرر کھے (۲)اس علم کا اثر تمہارے ظاہر پر بھی موجود ہو۔ حضرت ِسِیِدُ ناهُو تَعِش دَعْمَهُ اللهِ تعَالٰی عَلَیْهِ فرماتے ہیں مراقبہ بیہ ہے کہ ہر لحظہ وہر لفظ کے ساتھ غیب کودیکھتے ہوئے اپنے باطن کا خیال رکھا جائے۔

حضرت ابن عطاء وَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ سے بِوچِها كيا: انصل عبادت كياہے؟ فرمايا: مُواقَبَةُ الْحَقِّ عَلَى ذَوَامِ الأَوْقَاتِ يَعْنَ بِروتت مراقبَق مِن ربنا۔

حضرت سِیدٌ نااِبُوَ اهِیم خَوَّاص عَلَیْهِ رَحْمَهُ اللهِ الْبَوَّادِ فرمات ہیں: احکام خداوندی کا خیال رکھنے سے مراقبہ پیدا ہوتا ہے اور مراقبے سے ظاہر وباطن میں خلوص پیدا ہوتا ہے۔

حضرت سِيِّدُ نا ابوعثمان مغربی عَلَيْهِ دَحْمَةُ اللهِ الْعَدِى فرمات مِين: طریقت میں افضل ترین چیز جے انسان اپ اوپرلازم کرے وہ محاسبہ، مراقبہ اور اپنے علم کے مطابق عمل کرنا ہے۔

حضرت سَبِدٌ ناابوعثمان رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ فرمات بين حضرت ابوحفص رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ فَ مُحصت فرما يا: جبتم لوگول کو وعظ وضيحت کروتو بهلے اپنے نفس کوضیحت کرواورلوگول کا تمہارے پاس جمع ہونا تمہیں وھوے میں نہ ڈال دے کیونکہ وہ تمہارے ظاہر کود کیھتے ہیں جبکہ آلیہ عَدِرْ جِدَّ تمہارے باطن کود کھتا ہے۔ (رسالة عندرية،

حضرت سنید نا جنید بغدادی عَلَیْهِ رَحْمَةُ اللهِ الْهَادِی سے ایک شخص نے پوچھا: میں بدنگاہی سے بیخے کے لئے کس چیز سے مدوحاصل کروں؟ فرمایا: پیر بقین رکھو کہ تہمیں و یکھنے والے (اَلله عَدِّوَجَلُّ) کی نظر کسی دوسرے پرتمہاری نظر کے پہنچنے سے پہلے پہنچی ہے۔ آپ مزید فرماتے ہیں: جسے زوالِ نعمت کا خوف وامنگیر رہے اس کا مراقبہ پکا ہوتا ہے۔ حضرت سیّد ناما لک بن وینار عَلیْهِ رَحْمَةُ اللّٰهِ الْمُقَادِ فرماتے ہیں: جنتِ عَدُن ، جَنتُ اللّٰهِ وُوْس میں سے ہے اور وہاں ایس حوریں ہیں جو جنت کے گلاب سے پیداکی گئ ہیں۔ پوچھا گیا: وہاں کون رہے گا؟ فرمایا: اَللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهُ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ ال ُعَـنُوَجَـنُ ارشادفرما تاہے: جنتِ عَـدُن میں وہ لوگ ہو نگے جو گناہوں کاارادہ کریں تو میری عظمت کو یاد کر کے میرالحاظ کرتے ہیں (اور گناہوں سے بازرہتے ہیں )اور وہ لوگ جن کی کمر میرے خوف کی وجہ سے جھک گئی ہو۔ مجھےا پنی عزت وجلال کی قتم! میں زمین والوں کوعذاب دینے کا ارادہ کرتا ہوں پھر جب ان لوگوں کود کھتا ہوں جومیری رضا کی خاطر بھوکے پیاسے رہتے ہیں تو میں لوگوں سے عذاب روک دیتا ہوں۔

حضرت سِیدُ نامحمد بن علی تر مذی عَلیْهِ رَحْمَهُ اللهِ الْعَوِی فر ماتے ہیں: اپنامرا قبداس ذات کے لئے کرجس کی نظر سے تو عائب نہیں اور اس کا شکرا داکر جس کی فعمتیں تجھ سے مُنْ فَصَعِ ( رُکنی ) نہیں ، اس کی عبادت کرجس سے تو بے نیاز نہیں ہوسکتا ، اپنا خُشُورُع و خُصُورُع اس کے لئے اختیار کرجس کی بادشاہی اور مُلک سے تو با ہز نہیں نکل سکتا۔

حضرت سَیُدُ ناسہل رَحْمَهُ اللهِ تعَالی عَلَیْهِ فرماتے ہیں: اس سے بڑھ کرکسی چیز سے دل مُزَیَّن نہیں ہوتا کہ بندہ اس بات کا یقین رکھے کہوہ جہاں بھی ہو **اَللّٰہ** عَزْرَ جَلَّ اسے دیکھتا ہے۔

سن بزرگ سے اس آیت مبارکہ

تسوجمه کنز الایمان: اللهان سے راضی اوروه اُس سے راضی بیائی کے لئے ہے جوابے رب سے ڈرے۔

٧٠ ضِيَ اللهُ عَنْهُ مُوكَرَفُو اعَنْهُ \* ذَٰلِكَ لِمَنْ

خَشِيَ مَرَبُّهُ أَنَّ (پ:۲۰،البينة،۸)

کی تفسیر پوچھی گئی تو فرمایا: اس سے وہ لوگ مرادین جواپنے رب کودیکھتے ہیں، اپنے نفس کا اِ خینساب کرتے ہیں اورا پی آخرت کے لئے زادِراہ تیار کرتے ہیں۔

حضرت سَيِدُ ناذُ والنون مصرى عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللهِ الْقَوِى سَد بِهِ جِها كَيا: بند كوجنت كيسے حاصل ہوتی ہے؟ فر مايا:

پانچ باتوں سے جنت ملتی ہے(ا) الیم اِسْتِقَامَت جس میں ٹیڑھا ہون نہ ہو(۲) ایسا اِ جُتِها د جس میں بھول نہ ہو

(۳) ظاہر وباطن میں اَللّٰه عَزْدَ جَلْ كوسا منے و كھنا (لیمنی مُورَاقَبَه كرنا) (۴) تیاری كے ساتھ موت كا انتظار كرنا (۵) نفس
كا اِ حُتِسَاب كرنا اس سے بہلے كہ اس كامُ حَاسَبَه ہو ۔ (احیاء العلوم، ۱۲۹۰)

حضرت سَیِدُ ناحُمینُدُ الطَّویْل عَلَیْهِ رَحْمَهُ اللهِ الْجَلِیْل نے سلطان بن علی سے کہا: مجھے نصیحت فرما ہے؟ آپ " نے فرمایا: اَللّٰه عَدَّوْجَدُ تَنهِیں ہروقت دیکھر ہاہے اس بات کوماننے کے باوجود بھی اگرتم تنہائی میں گناہ کروتو تم نے بہت بڑی جراُت کی اورا گرتم ہیں مجھوکہ اَللّٰه عَزَّوْجَاتُہ ہیں نہیں دیکھر ہاتو تم نے کفرکیا۔

حضرت سُیّدُ ناسُفیّان قُوْدِی عَلَیْهِ رَحْمَةُ اللهِ الْعَدِی فرماتے ہیں:اس ذات کو ہروقت نگاہ میں رکھوجس سے کوئی چیز چشپ نہیں سکتی ۔اس خدائے بزرگ وبرتر سے امید رکھوجو وفا کا مالک ہے اور اس سے ڈروجوسزا دینے کا مالک ہے۔

حضرت سَيِّدُ نافَرُ قَدُ سِنْجِى رَحْمَةُ اللهِ مَعَالَى عَلَيْهِ فرماتے ہیں: منافق جب بیجان لے کہ مجھے کوئی شخص نہیں و مکھ رہا تو وہ برائی کرگزرتا ہے وہ لوگوں کالحاظ تو کرتا ہے لیکن **اَللّٰہ** عَزَّوَ جَنْ کالحاظ نہیں کرتا۔

اَللّٰه عَزُوَجَلُ كَى أَن پِر رحمت هو اور أَن كَے صَدُقے همارى ہے حساب مغفرت هو۔

المِين بِجَاهِ النَّبِيِّ الْآمِين صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم

# و مدیث مبارکه کی مزید وضاحت

نبي كريم صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم كو يا محمد! كهدكر يكارنا جائز نهين \_

مير مے آقا اعليحضوت ، إمام اَهُلسُنت، عظيمُ البَوَكَت، عظيمُ المَوْتَبت، پروانهُ شَمُعِ رِسالت، مُجَدِّدِ دين ومِلَّت، مولانا شاه امام اَحُمَد رَضا خَان عَلَيْه رَحْمَةُ الرَّحْمُن فرمات بين الله تعالى ففرمايا:

ترجمهٔ کنز الایمان: رسول کے پکارنے کوآپس میں ایبانہ کھیرالوجیماتم میں ایک دوسرے کو پکارتا ہے۔

لَا تَجْعَلُوْ ادْعَآءَ الرَّسُولِ بَيْنَكُمْ كَنُعَآءِ بَعْضِكُمْ بَعْضًا (ب٨٠٠١٤ ور:٦٢)

كات نيدا اعمَر وابلك يول عُض كرو: يَارَسُولَ الله ، يَانَبِيَّ اللهِ ، يَا سَيِّدَ الْمُرُسَلِيُن ، يَا حَاتَمَ النَّبِيِّيُن ، يَا شَاتُكَ وَسَلَّمَ وَعَلَى اللهُ عَيْن - يَا شَعْنِيْن ، صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْكَ وَسَلَّمَ وَعَلَى اللهُ تَعْين -

بَيْهَقِي إِمَام عَلْقَمَه وإِمَام اَسُوَد اوراَبُو نُعَيْم امام حَسَن بَصِرِى وإِمَام سَعِيْد بِنُ جُبَيُر تَقْير كَرِيم اللّهِ عَلَى اللّهِ عَيْد بِنُ جُبَيْر تَقْير كَرِيم اللّهِ عَلَى اللّهِ عَيْد اللّهِ عَيْد اللّهِ عَلَى اللّهِ العِن اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الله

رد . إجمعين- لهذاعلاتصُویُح فرماتے ہیں (کہ) حضورا قدس صلّی اللهُ تعَالی عَلیْهِ عَالِهِ وَسَلَّم کُونام لِحَرَدِداکر فی حرام ہے۔
اورواقع کی انصاف ہے جے اس کا صالِحک وَ مُولیٰی تَبَارَک وَ تَعَالیٰی نام لے کرنہ پکارے فلام کی کیا مجال کہ را ہِ
ادب سے تُجَاوُ زکرے، بلکہ امام زَیُنُ الدِیُن مَرَاغِی وغیرہ مُحَقِّقِین نے فرمایا: اگرید فظ کسی وعامیں واردہ وجوخود
نی صلّی اللهُ تعَالیٰ عَلَیْهِ وَاللهِ وَسَلَّم نَا فِی فِی وَ عَیْرہ مُحَمَّدُ اِنِی تَوَجَّهُ ثُ بِکَ اِللَّى رَبِّی "(اے ثمایی اللهُ تعَالیٰ عَلَیْهِ وَاللهِ وَسَلَّم فَر مائی جیسے وعائے "یا مُحَمَّدُ اِنِی تَوَجَّهُ ثُ بِکَ اِللَّى رَبِّی "(اے ثمایی اللهُ تعَالیٰ عَلَیْهِ وَاللهِ وَسَلَّم فَر مائی جیسے وعائے "یا مُحَمَّدُ اِنِی تَوَجَّهُ ثُ بِکَ اِللَٰی رَبِّی "(اے ثمایی الله تعالیٰ کا الله وسلوءَ، باب ماجاء فی صلوءَ الحاجة، ۱۰۵۱۰،
ایک تَو تُن سُلُ کُون کُون مَوجه ہوا) (این ساجہ کساب انسامہ الصلوءَ، باب ماجاء فی صلوءَ الحاجة، ۱۵۲۰۰، کہ ایک مائی کی مائی الله و کہا کہ و کہا کہا کہا کہا کہا ہے مطالا تکہ الفاظ وعاء میں حَتَّی الْوسُع عَلَیْ وَ رَبِی کُون مِن وَ اللهِ وَ اللهُ وَ اللهِ وَاللهِ وَ اللهِ وَاللهِ وَاللهُ وَاللهِ و

سوال: جب یا محمر! سے ندانا جائز ہے تو جریل این علیه الصّله ا و السّلام نے نبیّ کریم صلّی الله تعالی علیه واله وسَلّه کویا محمد! کہ کریموں یکارا؟

جواب: حضرت سَيِدُ نامُلًا عَلِى قَارِى عَلَيْهِ رَخْمَةُ اللهِ الْبَادِى مِزْفَاة شوحِ مِشْكاة مِن فرمات مِن جمكن ہے كه يواقعداس آيتِ مباركه كِنازل مونے سے پہلے كامواوراس وقت نى صَلَى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّه كويا محمد! كساتھ يكارنا جائز تقاياس كے كداس آيتِ مباركه ميں انسانوں سے خطاب ہے اور فرشتے اس تھم سے خارج ہیں۔

(مرقاة المفاتيح، كتاب الايمان الفصل الاول، ١١/١١ تحت الحديث: ٢)

فرشتوں پرایمان لانا: اس کا مطلب سیہ کرفشتوں کے وجودکا قر ارکیا جائے اور اَللّٰه عَزُوَجَلَّ نے اپنے کلام پاک میں ان کی جوصفات بیان کی ہیں ان تمام صفات پرایمان لایا جائے۔ رضع الباری، کساب الایسان، باب سوال حریل انہی ﷺ عن الایسان، ۱۸۸۷، تحت الحدیث: ۵۰)

صدرالشر بعیدبدرالطریقة مفتی امجدعلی اعظمی عَلیْه دَخْمَةُ اللهِ الْعَدِی فرشتوں کے بارے میں عقائد بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں: فرشتے اجسام نوری ہیں، اَللّٰه عَرَّوَ عَلَّ نِ اُن کو بیطافت دی ہے کہ جوشکل جا ہیں بن جا کیں بھی

ोक्षर $(J_{M-1},h)$ क्रक्रक्र । क्षित्रक्षां होत्र होते हैं क्ष्य होते हैं कि स्वाप्त हैं कि स्व

وہ انسان کی شکل میں ظاہر ہوتے ہیں اور بھی دوسری شکل میں ۔وہ وہی کرتے ہیں جوحکم الٰہی ہے،خدا کے حکم کےخلاف کی تھیں کرتے، نہ قصداً (جان بو جھر)، نہ مہواً (بھول کر)، نہ خطاً (غلطی ہے)، وہ الله (غزَّة جَلَّ کے معصوم بندے ہیں ہرقتم کے صغائر وکبائر (گناہ) سے یاک ہیں۔اُن کو قدیم ماننا یا خالق جاننا کفر ہے۔ فرشتے نہ مرد ہیں، نہ عورت کسی فرشتہ کے ساتھ اونی گستاخی کفر ہے، جاہل اوگ اینے کسی دیمن یام بغوض کود مکھ کر کہتے ہیں کہ مَسلَکُ الْسمَوْت با عزرائیل آگیا، یقریب بکلمهٔ مُلفر ہے۔فرشتوں کے وجود کا انکار، یا یہ کہنا کہ فرشتہ نیکی کی قوت کو کہتے ہیں ادراس کے سواتیجهٔ بین، به دونول با تین گفر بین به (بهارشریعت، ۱/۹۵ تا ۹۵، حصه ۱)

رسولوں برایمان لانا:اس کا مطلب یہ ہے کدرسولوں نے جوخبریں اَللّٰہ عَزْوجَلْ کے بارے میں دی ہیں ان تمام خرول اورتمام باتول كوش ما تاجائي - (فتع الباري، كتاب الايسان، باب سوال جبريل النبي عن الايسان، ٢ /٨٠٠، تحت

" مبارشر بعت" میں ہے: نبی اُس بشر کو کہتے ہیں جے اَللّٰہ تعالیٰ نے ہدایت کے لئے وی بھیجی ہواوررسول بشرای کے ساتھ خاص نہیں بلکہ ملائکہ میں بھی رسول ہیں۔انبیاسب بشر تھے اور مرد، نہ کوئی جن نبی ہوا نہ عورت۔الله عَـزُوَجَلً يرني كابھيجناواجبنہيں،اُس نےاپنے ففل وكرم سے لوگوں كى مدایت كے ليے انبياء بھيجے۔ نبي ہونے كے ليے اُس پردهی ہونا ضروری ہے،خواہ فرشتہ کی معرفت ہو بابلا واسطہ۔ (بہارشر بیت ۲۸۱ تا۲۹،حصدا)

وی نبوت، انبیا کے لیے خاص ہے، جواسے کسی غیر نبی کے لیے مانے کا فرے۔ نبی کوخواب میں جو چیز بتائی جائے وہ بھی وجی ہے، اُس کے جھوٹے ہونے کا حمال نہیں۔ولی کے دل میں بعض وقت سوتے یا جا گتے میں کوئی بات اِلقاهوتي ہے، اُس کو اِلہام کہتے ہیں اور وحی شیطانی کہ اِلْقامن جانب ِشیطان ہو، یہ کا ہن،ساحراور دیگر کفار وفساق کے کیے ہوتی ہے۔(بہارشر بعت ۲۵/۱۳۵، حصدا)

نبوت سبی نہیں کہ آ دمی عبادت و ریاضت کے ذریعہ ہے حاصل کر سکے، بلکمحض عطائے البی ہے، کہ جسے حیاہتا

ى: مجلس المدينة العلمية(١٠٤/١٠) هموه و وووه وهموه و وووه وهموه وهموه وهموه وهموه وهموه وهموه وهموه و

شریعت *ال۳۵*، حصدا )

ہے اپنے فضل ہے دیتا ہے، ہاں! دیتا اُسی کو ہے جسے اس منصب عظیم کے قابل بنا تا ہے، جو قبل حصولِ نبوّت تمام اخلاق رذیلہ سے پاک،اورتمام اخلاق فاضلہ سے مزین ہوکر جملہ مدارج ولایت طے کر چکتا ہے اوراپنے نسب وجسم و قول وفعل وحرکات وسکنات میں ہرایی بات ہے منزّہ ہوتا ہے جو باعث نِفرت ہو، اُسے عقل کامل عطا کی جاتی ہے، جو اوروں کی عقل سے بدر جہاز اکد ہے کہ حکیم اور کسی فلسفی کی عقل اُس کے لاکھویں حصّہ تک نہیں بہنچ سکتی۔ (بہارشریعت ۱۳۶۱، حصد ۱) اور جو اسے (یعنی نبوت کو) کسبی مانے کہ آ دمی اپنے کسب ور ماضت سے منصب نبوّت تک پہنچ سکتا ہے ، کا فرہے۔ (بہار

جو خص نبی سے نبوّت کا زوال جائز جانے کا فرہے۔ نبی کامعصوم ہونا ضروری ہے اور بیعصمت، نبی اور ملک کا خاصہ ہے، کہ نبی اور فرشتہ کے سواکوئی معصوم نبیں۔ (بہارشریعت ۱/۳۵ تا ۳۸، حصدا)

انبیاءً ۔ آٹھ ۔ ڈالسّلامہ شرک وکفراور ہرا پیےامرے جوخلق کے لیے باعث نِفرت ہو،جیسے کذب وخیانت وجہل وغیر ہاصفات ذمیمہ سے نیز ایسے افعال سے جو وجاہت اور مُروّت کے خلاف ہیں قبلِ نبوت اور بعد نبوت بالا جماع معصوم ہیں اور کبائر ہے بھی مطلقاً معصوم ہیں اور حق بیہے کہ تعمّد صغائر سے بھی قبل نبوّت اور بعد نبوّت معصوم ہیں۔ الله عَزُوجَلَ نَا نبياعَ آلِيهِ مُ السَّلَام يربندون كي جين احكام نازل فرمائ أنهون في وهسب يبنيادي ،جويه کے کہ سی حکم کوکسی نبی نے چھپار کھا، تقیہ یعنی خوف کی وجہ سے یا اور کسی وجہ سے نہ پہنچایا، کا فرہے۔ احکام تبلیغیہ میں انبیا ہے سہو ونسیان محال ہے۔اُن کے جسم کا برص و جذام وغیرہ ایسے امراض سے جن سے تنفر ہوتا ہے، یاک ہونا ضروری ہے۔ اللّٰه عَرَّوَ عَلَّ نے انبیاعَلَیْهمُ السَّلَام کواینے غیوب پراطلاع دی زمین وآسان کا ہر ذرّہ ہرنبی کے پیشِ نظر ہے، مگریالم غیب کمان کوہ اللّٰہ رغزُوجَلُ ) کے دیئے سے ہے، لہذاان کاعلم عطائی ہوا اور علم عطائی اللّٰہ غے زُوجِ اُ کے لیے محال ہے، کہاُس کی کوئی صفت، کوئی کمال کسی کا دیا ہوانہیں ہوسکتا، بلکہ ذاتی ہے۔ جولوگ انبیا بلکہ سیّر الانبياصَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم عِيمُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَاللَّهِ وَسَلَّم عَيب كَ نَفى كرتے ہيں، وه قرآ ان عظيم كى اس آيت كے مصداق ہيں:

#### اَ فَتُوْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتْبِ وَتَكُفُرُونَ بِبَعْضِ ﴿ رب ١، البفرة: ٥٨)

لینی: دو قرآنِ عظیم کی بعض باتیں مانتے ہیں اور بعض کے ساتھ گفر کرتے ہیں۔''

كه آیت نِفی دیکھتے ہیں اور اُن آیتوں ہے جن میں انبیاء کمیے ہو السَّلَام کوعلوم غیب عطا کیا جانا بیان کیا گیا ہے، انکار کرتے ، ہیں ،حالانکہ نفی واشات دونوں حق ہیں ، کے نفی علم ذاتی کی ہے کہ بیخاصۂ اُلوہیت ہے، اِشات عطائی کا ہے، کہ بیا نبیاہی کی شایانِ شان ہے اور مُنافی ألوہیت ہے اور یہ کہنا کہ ہر ذرّہ کاعلم نبی کے لیے مانا جائے تو خالق ومخلوق کی مساوات لازم آئے گی ، باطل محض ہے ، کہ مساوات توجب لازم آئے کہ **اللّه** عَدَّوَ جَلْ کیلئے بھی اتنا ہی علم ثابت کیا جائے اور بیانہ کیے گا مگر کا فر ، ذرّات عالم متناہی ہیں اوراُس کاعلم غیر متناہی ، ورنہ جہل لازم آئے گا اور بیجال ، کہ خداجہل ہے یاک ، نیز ذاتی وعطائی کا فرق بیان کرنے بربھی مساوات کا الزام دیناصراحۃٔ ایمان واسلام کےخلاف ہے، کہ اس فرق کے ہوتے ہوئے مساوات ہوجایا کرے تولازم کمکن وواجب وجود میں معاذ اللہ مساوی ہوجا ئیں، کمکن بھی موجود ہے اورواجب بھی موجوداور وجود میں مساوی کہناصر یج گفر ، کھلاشرک ہے۔ انبیاء تنبیہ السّلام غیب کی خبر دینے کے لیے ہی آتے ہیں کہ جنت وناروحشر ونشروعذاب وثوابغیب نہیں تواور کیا ہیں...؟ اُن کا منصب ہی ہیہے کہ وہ باتیں ارشاد فر ما کیں جن تک عقل وحواس کی رسائی نہیں اور اس کا نام غیب ہے۔اولیا کو بھی علم غیب عطائی ہوتا ہے، مگر بواسط انبیا کے۔انبیائے کرام،تمام مخلوق بہاں تک کہ رُسُل ملائکہ سے افضل ہیں۔ولی کتناہی بڑے مرتبہ والا ہو،کسی نبی کے برابر نہیں ہوسکتا۔ جوکسی غیر نبی کوکسی نبی ہےافضل یا برابر بتائے ، کافر ہے۔ نبی کی تعظیم فرض عین بلکہ اصل تمام فرائض ہے۔ کسی نبی کی ادنیٰ تو بین یا تکذیب، کفر ہے۔انبیا کی کوئی تعداد معیّن کرنا جائز نہیں، کہ خبریں اِس باب میں مختلف ہیں اور تعداد معنیٰن پرایمان رکھنے میں نبی کونبوّت سے خارج ماننے ، یاغیر نبی کو نبی جاننے کا احمال ہے اور بیدونوں باتیں کفر ہیں،لہذا بیاعتقاد جا ہیے کہ **اللّٰہ** (عَزْدَ جَلْ) کے ہر نبی پر ہماراا بمان ہے۔نبیوں کے مختلف درجے ہیں بعض کو بعض برفضيلت ہاورسب ميں افضل ہمارے آقاومولي سيّدالم سكين صَلّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم بين،حضور (صَلَّى اللهُ

تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم ) كے بعدسب سے بڑا مرتبه حضرت ابرا ہیم خلیلُ الله عَلیْهِ السَّدَم كا ہے پھرحضرت مولی عَلیْهِ السَّدَم ، پھر حضرت عيسيٰ عَــليْـــ السَّلَام اور حضرت نوح عَــليْــ و السَّلَام كا ، إن حضرات كوم سلين أولوالعزم كهيّنه بين اوريه يا نچوں ا حضرات باقی تمام انبیا ومرسلین انس ومَلَك وجن وجمیع مخلوقات ِالٰہی ہے افضل ہیں ۔جس طرح حضور (صَلَّی اللّٰهُ مُعَالٰی عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم ) تمام رسولول كيمر دارا ورسب عافضل بين ، بلاتشبيه حضور (صَلَّى اللهُ تعَالى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم ) كي صدقه مين حضور (صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم ) كَي أمت تمام أمتول سے فضل - تمام انبيا ، الله عَزَّوَجَلَّ كے حضور عظيم وجابت و عزت دالے ہیں۔ان کو **الله** عَزُّوَ جَلِّ کے نز دیک معاذ اللہ چوہڑے چمار کی مثل کہنا تھلی گستاخی اور کلمہ کفرہے۔ (بهارشربعت ۱/۳۹ تا ۵۲۱، حصدا)

انبياءً أنهاء الله ابني ابني قبرول مين أسي طرح بحيات ِ فقي زنده مين ، جيسے دنيا مين تھے ، كھاتے پيتے مين ، جہاں چاہیں آتے جاتے ہیں،تضدیق وعدہ الہیہ کے لیے ایک آن کواُن پرموت طاری ہوئی، پھر بدستورزندہ ہوگئے، اُن کی حیات، حیات ِشہدا ہے بہت ارفع واعلیٰ ہے فلہذا شہید کائز کہ قسیم ہوگا ،اُس کی بی بی بعدِعدت نکاح کر سکتی ہے بخلاف انبیا کے، کہ وہاں یہ جائز نہیں۔ (بہارشریعت ۲۵۸۱ تا۲۰ ،حصدا)

اورانبياكي بعثت خاص كسي ايك قوم كي طرف بوئي ،حضورا قدس صَلَّى اللهُ تَعَالى عَلَيْهِ وَإِنهِ وَسَلَّه تمام خلوق انسان وجن، بلکه ملائکه،حیوانات، جمادات،سب کی طرف مبعوث ہوئے جس طرح انسان کے ذمتہ حضور (صَلَّى اللهُ تَعَالى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسُلَّم ) كى إطاعت فرض ہے ۔ يو بیل مرخلوق پرحضور (صَلَّى اللهُ تَعَالى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسُلَّم )كى فرما نبردارى ضرورى -حضورِ افتدس صَلَّى اللهُ يَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّه ملائكه وانس وجن وثو روغلان وحيوانات وجمادات ،غرض تمام عالم كے ليے رحت بین اورمسلمانون برنونهایت بی مهربان حضور، خاتم النبیتن بین، مین الله عَدُّوَ جَلْ نےسلسلهٔ نبوّت حضور (هَدَّي اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم ) يرضم كرويا ، كه حضور (صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم ) كوز ما نه ميس يا بعدكوكي نيا نبي نبيس موسكما ، جو حضور (صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم ) كزمانه ميس ماحضور (صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم ) كي بعركس كونبوت ملناماني ما

مطس المدينة العلمية (١٠٠١) عموموهوهوههههههههههههههههههههههههها

وَسُلَّه ) كووه كمالات ملي جن ميس كى كاحصة بيس \_ (بهارشر بعت ١١١١ تا ١٥٨ ،حصه ا)

جائز جانے ، كا فرہے حضور (صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَأَلِهِ وَسَلَّمِ) فضل جميع مخلوقِ اللي بيں ، كدا دروں كوفر وأفر وأجو كمالات عطا موت حضور (صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم ) مين وه سب جمع كردية كيّ اور إن كعلاوه حضور (صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ

محال ہے كەكوئى حضور (صَلَّى اللهُ تَعَالى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسُلَّه ) كامثل ہو، جوكسى صفت خاصّه ميس كسى كوحضور (صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ ) كَامْثُل بَمَاتَ ، كَمراه مِ ما كافر حضور (صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ ) والله عَزَّوجَلٌ في مرتبه محبوبيت كبرى سے سرفراز فرمايا، كه تمام خُلق بُويائ رضائے مولا ہے اور الله عَزْوَجَلُ طالبِ رضائے مصطفے (صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم ) حضور (صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم ) كخصائص معراج به كمسجد حرام مصمح واقصل تك اور و ہاں ہے ساتوں آسان اور گرسی وعرش تک، بلکہ بالائے عرش رات کے ایک خفیف حصتہ میں مع جسم تشریف لے گئے اور وہ قربِ خاص حاصل ہوا کہ کسی بشر ومَلَک کو بھی نہ حاصل ہوا نہ ہو،اور جمالِ الہی بچشم سر دیکھا اور کلام الہی بلا واسطه سنا اورتمام ملكوت السلمو ات والا رض كو بالتفصيل ذرّه وزرّه ملا حظه فر ما يا ـ تما مخلوق اوّ لين وآخرين حضور كي نياز مندب، يهال تك كه حضرت ابراجيم عليلُ الله عَلَيْهِ السَّدَم - (بهارشر بعت ١٦١١ تا ١٩٠ ، حصد ١)

مِرْتُم كَى شفاعت حضور (صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْ وَالِهِ وَسَلَّم) ك ليه تابت م - شَفاعَت بِالْو جَاهَةِ، شَفَاعَت بالُمَ حَبَّةِ، شَفَاعَت باللاذُن إن ميں ہے کسی کا انکاروہی کرے گاجو گمراہ ہے۔منصبِ شفاعت حضور کو دیاجاچکا۔ حضور (صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم ) كي محبت مدارِ ايمان ، بلكه ايمان إسى محبت بي كانام ہے، جب تك حضور (صَلَّى اللهُ تعالى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم ) كى محبت ما ل باب اولا داورتمام جہان سے زیادہ نہ ہوآ دمی مسلمان نہیں ہوسكتا حضور (صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم ) كى إطاعت عين طاعت اللي ب، طاعت اللي بطاعت حضور (صَلَّى اللهُ تَعَالى عَلَيْهِ وَالِهِ وسَلَّم ) ناممكن ب، يهال تك كدآ دمي اگرفرض تمازين بواورحضور (حَلَّى اللهُ تَعَالى عَلَيْهِ وَإِلهِ وَسَلَّهِ) أست يا دفر ما كيس ، فوراً جواب و اور حاضرِ خدمت ہواور بیخص کتنی ہی دیر تک حضور (حکلّی اللهُ تعَالی عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّم ) سے کلام کرے، بدستورنماز میں ہے، اِس

ے نماز میں کوئی خلل نہیں۔حضورِ اقد س صَلَّی اللهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّمه کی تعظیم بعنی اعتقادِ عظمت جزوا بمان ورکنِ ایمان ہےاورفعلِ تعظیم بعدا بمان ہرفرض سے مقدّم ہے۔ (بہارشر بعت ۲/۱ ۲۲ ۲/۲ دھیدا)

حضور (صَلَّى اللهُ تَعَالى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم) كَ تَعْظِيم وَ قَ قِيرِ جَس طرح أس وقت على كه حضور (صَلَّى اللهُ تَعَالى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم) وَ تَعْظِيم وَ قَ قِيرِ جَس طرح أس وقت على كه حضور (صَلَّى اللهُ تَعَالى عَلَيْهِ وَاللهِ مِين ظاہرى نَكَا بُول كے سامنے تشريف فرما تھے، اب بھى أس طرح فرض اعظم ہے، جب حضور (صَلَّى اللهُ تَعَالى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم) كاذكر آئے تو بكمالي خشوع وضوع وانكسار باادب سُنے، اور نام باكسنت بى درود شريف برهنا واجب ہے۔"اللّهُ مَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِ فَا وَ مَوْلَنْ مَ مُحَمَّدٍ مَعْدِنِ الْجُودِ وَ الْكرَمِ وَ اللهِ الْكِرَامِ وَصَحْبِهِ الْحِظَامِ وَبَادِكُ وَسَلِّمُ . "(بهار شريعت ا/20، حصه)

حضور (صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمِ) كَسَى قُول وَقُعَل وَعَالَت كُوجُو بِهِ نَظِر حقارت ويجيح كا فرب\_حضور الدس صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم الله عَزْوَجَلَّ كَمَا سَبِ مِطلق بين، تمام جهان حضور (صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم ) ك تحت تصر ف كرديا گيا، جو چا ہيں كريں، جے جو چاہيں ديں،جس ہے جو چاہيں واپس ليس،تمام جہان ميں اُن كے حكم كا پھیرنے والا کوئی نہیں، تمام جہان اُن کامحکوم ہے اور وہ اینے رب کے سوانسی کے محکوم نہیں، تمام آ دمیوں کے مالک ہیں، جواُٹھیں اپناما لک نہ جانے حلاوت ِسفّت ہے محروم رہے، تمام زمین اُن کی مِلک ہے، تمام جنت اُن کی جا گیرہے، ملكوت السلموات والارض حضور (حملًى اللهُ تعَالى عَليْهِ وَالِهِ وسَلَّمه ) كوز رفر مان ، جنت وناركي تنجيال وست واقد س مين ديدي تحكيُّس، رزق وخيراور ۾ قتم کي عطائيس حضور (صلَّي اللهُ مُعَالى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسُلَّمِهِ ﴾ ي ڪور بارت تقسيم ۾و تي ٻير ، د نياوآ خرت حضور (صَلَّى اللهُ تعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَنَّم ) كَي عطا كا ايك حصر إحاحكام تشريعيه حضور (صَلَّى اللهُ تعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم ) كَ فَبْضِه میں کردیئے گئے، کہجس پرجو جا ہیں حرام فرمادیں اورجس کے لیے جو جا ہیں حلال کردیں اور جوفرض جا ہیں معاف فرما دين ـسب عيل مرتب نبوت حضور (صَلَّى اللهُ تَعَالى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم ) كوملا ـروز ميثاق تمام انبيا عد حضور (صَلَّى اللهُ تعَالى عَلَيْهِ وَالِيهِ وَسَلَّم ) برائيان لانے اور حضور (صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَإِيهِ وَسَلَّم ) كى نصرت كرنے كاعبدليا كيا اور إى شرط بريد منصبِ اعظم ٱن كوديا كيا- حضور (صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمِ) نِيُّ الانبيامين اورتمام انبياحضور (صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وسَلَّم ) كُوامَّتى اسب في اين اين اين عبد كريم مين حضور (صلّى اللهُ تعَالى عَليْهِ وَاللهِ وسَلَّم) في بيابت مين كام كيا ، الله عَزْوَجَلّ ف حضور (صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم ) وابني ذات كامظهر بنايا اورحضور (صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم ) كُور سيتمام عالم كومنور فرما ياباي معنى مرجاً حضور (صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم بَشريف فرما بين انبيائ كرام عَلَيْهمُ السَّلَام عنه و لغزشیں واقع ہوئیں ان کا ذکر تلاوت قران وروایت حدیث کے سواحرام اور سخت حرام ہے۔ اوروں کو اُن سر کاروں میں لب کشائی کی کیا مجال...!مولی عَدِوْجَد أن كاما لك ہے،جس كل يرجس طرح جات بعير فرمائے،وواس كے پیارے بندے ہیں،اینے رب کے لیے جس قدر جاہیں تواضع فر مائیں، دوسرا اُن کلمات کوسنز ہیں بناسکتا اورخوداُن كا اطلاق كري تومردودِ بارگاه بو، پھراُئے بيا فعال جن كوزَلّت ولغزش ت تعبير كيا جائے بزار ہاچگم ومَصالح يرجني، بِرَارِ مِا فُوا مُدوبِرِكات كَي مُثِر مِوتَى بِين ، أيك لغزشِ أَمِينُنا آوم عَلَيْهِ الصَّالَوْةُ وَ السَّلام كود يكيهيّ ، أكروه نه بهوتى ، جنت سے نه اترتے، دنیا آباد نہ ہوتی ، نہ کتابیں اُترتیں ، نہ رسول آتے ، نہ جہاد ہوتے ، لاکھوں کروڑ وں مٹو بات کے در دازے بند رہتے ، اُن سب کا فتح باب ایک لغزش آ دم کا نتیجه ُ بار کہ وثمر ہُ طتیہ ہے۔ بالجملہ انبیاع نٹھہ وُ الصَّلودةُ وَ السَّلام کی لغزش ، مَن وتُو كس شارمين بين ،صديقين كي حَسَنات بافضل واعلى ب- (ببارشريد ١٩٥١م ١٩٥١ مهدا)

كتابون يرايمان لاتا: اس كامطلب يه كه ألله عزّوجل في جوكتابين اين رسولون يرتازل فرمائي بين وه تمام تن بير - (فتح الباري، كتاب الايمان، باب سوال جبريل النبي صلى الله عليه وسلم، عن الايمان، ١٠٨/٢ ، تحت الحديث: ٥٠) بهت منبول يرأك عَزُوْجَلْ في صحيف اورآ ساني كتابين أتارين، أن من سے حاركتابين بهت مشهور مين: " تورات" حضرت موى عَلَيْهِ السَّلَام ير، "زبور" حضرت دا وَدعَلَيْهِ السَّلَام ير، " تَجيل" حضرت عيسى عَلَيْهِ السَّلَام ير، "قران عظيم" كسب سے افضل كتاب ب،سب سے افضل رسول حضور پُرنوراحمِ مِبْتِل محرِ مصطفيٰ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمه یر - کلام الہی میں بعض کا بعض سے افضل ہونااس کے بیمعنی ہیں کہ ہارے لیے اس میں ثواب زائد ہے، ورند آل اللہ (عَزُّوَ جَلِّ) ایک، أس كا كلام ایک، أس میں افضل ومفضول كی تمنجائش نہیں۔ (بہارشریعت، ۲۹/۱ حصد ا)سبآسانی كتابیں

 $oldsymbol{eta}$ مجس المدينة العلمية  $oldsymbol{eta}(oldsymbol{eta}_{i+1},oldsymbol{eta})$ 

ُ اور <u>صحیفے</u> حق میں اور سب کلامُ اللہ میں ، اُن میں جو بچھار شاد ہواسب پر ایمان ضروری ہے ،مگریہ بات البتہ ہوئی کہ اگلی <sup>'</sup> کتابوں کی حفاظت آللہ عزّوٰ جَلْ نے اُمّت کے سیر دکی تھی ،ان ہے اُس کا حفظ نہ ہوسکا ،کلام الہی جیسا اُتر اتھا اُن کے ہاتھوں میں ویساباتی ندرہا، بلکہ اُن کےشریروں نے توبید کیا کہ اُن میں تحریفیں کر دیں، بعنی اپنی خواہش کے مطابق گھٹا بڑھا دیا۔ البذاجب کوئی بات اُن کتابوں کی ہمارے سامنے پیش ہوتو اگروہ ہماری کتاب کے مطابق ہے، ہم اُس کی تصدیق کریں گے اور اگر مخالف ہے تو یقین جانیں گے کہ بیان کی تحریفات سے ہے اور اگر موافقت، مخالفت کچھ معلوم نہیں تو تھم ہے کہ ہم اس بات کی نہ تصدیق کریں نہ تکذیب، بلکہ یوں کہیں کہ:

" الْمَنْتُ بِاللَّهِ وَمَلْئِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ."

'' بعین **اَ للّه** (عَزُّوَ جَنْ)اوراُس کے فرشتوں اوراُس کی کتابوں اوراُس کے رسولوں ہر ہماراایمان ہے۔''

چونکه میددین ہمیشدر ہنے والا ہے ،لہذا قران عظیم کی حفاظت **اَللّٰہ** عَدُّوَجَلٌ نے اپنے فیتہ رکھی ،فر ما تا ہے :

توجمهٔ كنو الايمان: بِشَك بم فِ أتاراب

إِنَّانَحُنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَوَ إِنَّالَهُ لَحْفِظُونَ ۞

بقران اور بے شک ہم خوداس کے نگہان ہیں۔

(ب٤١، الحجر:٩)

(بهارشر بعت،ا/۳۰،حصها)

# اسلام اورايمان کچه

جمہورا السنت کا فدہب یہ ہے کدایمان اور اسلام ایک ہی شے بین کیونکداسلام کامعنی خصفو ع (سرسلیم كرنا) وإنْ قِياد (احكام كوتبول كرنااورمان لينا) باورخُ فُ فُو وانْقِياد يقد يقد ين بي باورايمان كي تعريف تصديق کے ساتھ کی جاتی ہے۔اس سے معلوم ہوا کہ اسلام وایمان ایک ہی ہیں اس طرح شرعا کسی شخص کواس طرح کہنا جائز نہیں کہ وہ مسلمان ہے مومن نہیں یا مومن ہے مسلمان نہیں بلکہ جومسلمان ہوگا تو وہ مومن بھی ہوگا اور جومومن ہووہ

مسلمان بھی ہوگا۔ (شرح عقائد النسفية ص ٢٨٥)

اسلام اورايمان ايك بى چيز بين \_ (شرح عقائد النسفية، ص ٢٨٨)

: "أَلِاسُلَامُ أَنُ تَشُهَدَ أَنُ لَّا إِلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُولُ اللَّهِ وَ تُقِيبُمَ الصَّلَوةَ .....الخ." ( یعنی اسلام بیے برتم اس بات کی گواہی دو کر اللہ کے سواکوئی عبادت کے لاکن نہیں اور محد (صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم ) الله کے رسول بیں اور نماز قائم کروزکو قدواور رمضان کے روزے رکھواور مج کرو) اس بیں اسلام سے مراواسلام کی علامات اور اس کے تُمرات بين اوراكِ ووسرى حديث بين جوفر مايا: "أنَه ذُرُونَ مَا الْإِيمَانُ باللَّهِ وَحُدَهُ؟ قَالُوااللَّهُ اعُلَمُ وَرَسُولُهُ ٱعُلَمُ. قَال: شَهَادَةٌ أَنُ لَّا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَاَنَّ مُحَمَّدًارَّسُولُ اللَّهِ وَإِقَامُ الصَّلُوةِ وَ إِيْتَاءُ الزَّكَاةِ وَصِيَامُ رَمَضَانَ وَأَنُ تُعُطُو امِنَ الْمَغْنَمِ الْحُمُسَ" (لِيَيْ كَياتَهِ إِي إللهُ عَزَّدَة لَيْ إيمان لافِحَاكيا مطلب ٢٠ صحاب فعض ك: الله عَزَوَجَلَ اوراس كرسول صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم بِهِ مِ إِنْ عَلِيهِ وَاللهِ وَسَلَّم عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم بِهِ مِ النَّهِ مِينَ عِلْهِ وَاللهِ وَسَلَّم عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم اللهُ مَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم اللهُ اللهُ عَنْور صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم اللهُ اللهُ عَنْور صَلَّى اللهُ مَعَالِهِ وَاللهِ وَسَلَّم اللهُ اللهُ عَنْول صَلَّم اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم اللهُ اللهُ عَنْول صَلَّم اللهُ اللهُ اللهُ مَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم اللهُ اللّهُ اللهُ بات كى كوابى ديناكه الله عَدَّهَ عَرَّدَ عَراكونَ عبادت كالأَن نبيس اور حضرت محمد (صَلَّى اللهُ تَعَالى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ اللهُ كارسول بيس اورنماز قائم کرنا، زکوۃ وینا، رمضان کے روزے رکھنا، مال غنیمت میں ہے خس ادا کرنا) یہاں بھی ایمان ہے ایمان کی علامات اوراس کے شمرات مراد ہیں۔ تو صدیث شریف میں جو علیحد و علی دوبیان کیا گیا ہے اس سے بیلاز منہیں آتا کہ اسلام اورائیان الگ ہیں، بلکہ

### 🧣 تقدیر پرایمان

تقريريايان لافكامطلب بيت كه بربعلائى برائى الله عَزْوَجَلْ في الله عَزْوَجَلْ مُعامِ الله عُمُوافِق مُقَدَّد کردی ہے، جوہات جیسے ہونے والی تھی ،اور جو تخص جو کچھ کرنے والاتھا ،**اَللّٰہ** عَـزْوَجَازِ اسے اَزْل ہے جانتا تھا ،اسی كمطابن لكه ليا، اب اس ك خلاف مونامحال ب- ينبيس كه ألله عَزُوجَلُ في لوكون كاحوال جاني بغير جوجا بالكه دیا اوراب ہم اس لکھنے کی وجہ سے وابیا ہی کرنے پر مجبور ہیں ، مثلاً زید کے ذمے برا کی کھی ، اس لیے کہ آللہ عَزْوَ جَلَّ کو معلوم تھا کہ برائی کرے گاا گرزید بھلائی کرنے والا ہوتا تواس کے ذمے بھلائی لکھتا،اس کو یوں سیجھنے کہ **اَللّٰہ** غـرَّوْجَلَّ نے انسان کو جمادات پھر کنگر کی طرح بے حس وحرکت، بےاختیار نہیں بنایا، بلکدا یک قتم کا اختیار بھی دیاہے کہ کسی کام کو

چاہے تو کرے، چاہے تو نہ کرے، اس کے ساتھ عقل بھی دی کہ وہ بھلے بُر نفع نقصان کو پہچان سکے اور ہرقتم کے '' سامان واسباب مہیا فرمادیئے کہ جب کوئی کام کرنا چاہتا ہے تو اُن اسباب سے کام لے، اسی اختیار پر مواخذہ ہے۔ اپنے آپ کو پھر وکنگر کی طرح مجبور محض سمجھنا یا بالکل مختار سمجھنا دونوں گمراہی ہیں۔ (مقالات شارع بخاری، باب اول ۱۳۹۸)

### المستى نثانياں 🗱

ويگراحاديث كريمه مين قيامت كى بهت مى علامات بيان كى تمين حديث مذكور مين دونشانيان بيان كى تى بين:

#### پهلی نشانی:لونڈی ایخ آقاکو جنے گ:

علائے كرام رحِمة ألله السَّلام في اس كى مختلف وضاحتين بيان كى بين:

(۱) قُربِ قیامت میں اونڈیوں کی کثرت ہوگی اُن ہے اُن کے آتا کی جواولاد ہوگی مرنے کے بعد بیلونڈیاں انہیں مل

جائیں گی کیونکہ مرنے کے بعد باپ کا مال اولا وکو ماتا ہے۔اس طرح ان لونڈیوں کی مالک ان کی اپنی اولا دہوگی۔

(۲) اونڈیاں جن بچوں کوجنم دیں گی تو ان میں سے بعض قوم کے حاکم وسر دار بنیں گے چنانچہ وہ حاکم ہوں گے اور ان کی مائیں ان کی رعایا۔

(٣) ایک معنی یہ بھی بیان کیا گیا کہ ایک شخص لونڈی خرید یگااس سے بچہ پیدا ہوگا پھروہ لونڈی کوفروخت کر دیگا بچہ بڑا ہوجائے گا اور وہ لونڈی دست بدست بکتی ہوئی اپنے اس بچے کی ملکیت میں پہنچ جائے گی۔اس طرح اس کا اپنا بیٹا اس کا مالک بن جائے۔(الاربعین النوویة، ص ٢٩)

شارے بخاری حضرت علامہ مفتی شریف الحق امجدی عَلیْب دَعْمَهُ اللّٰهِ الْقَوِی فرماتے ہیں: بینشانیاں ظاہر ہو چکی ہیں شاہان بنی عباس میں سے سوائے امین سب لونڈی زادے تھے۔

(4) یہ کنایہاں بات سے کہلوگ اپنی حقیقی مال کے ساتھ لونڈ یوں جیسا سلوک کریں گے ،مال کولونڈ یوں کی طرح رکھیں گےان کی نافر مانی وحق تلفی کریں گےایذ ایم بنچائیں گے یعنی اولادا پنی مال کے ساتھ آقا کی طرح برتاؤ کرے گی (مقلات شارع بخاری ہباول ۱۹۱۸) دوسری نشانی: نظے پاؤل برہند بدن، فقیراور بکریاں چرانے والے بروی بروی عمار تیں بنائیں گے۔مطلب ہیہ و کے مسلب ہیہ کے مطلب ہیہ کے مسلب ہیں کے مسلب ہیں کے مسلب ہیں کے مسلب ہیں گاؤل و یہات میں رہنے والے اور حاجت مند فقراء ترتی کرکے بڑے بڑے بڑے موالت بنائیں گے ، و نیاان پر بہت آسان ہوجائے گی وہ اپنے عمدہ گھروں میں رہ کرایک دوسرے پر فخر کریں گے۔ (الاربعین الدوویة، ص ۲۹)

دیم بھی جر بل (عَلَیْهِ السَّلَام) میں جو جو جمہیں تمہاراوین سکھانے آئے تھے علامہ البو ذکھ بی یکھیلی بن شرف نو و جی عَلَیْهِ و کُھی الله الله الله بین اس فرمان عالی میں اس بات پر دلیل ہے کہ ایمان ، اسلام اوراحیان ان سب کودین کہاجا تا ہے اور اس بات پر جمی دلیل ہے کہ ایمان ، اسلام اوراحیان ان سب کودین کہاجا تا ہے اور اس بات پر جمی دلیل ہے کہ ایمان جمہ کے ایمان کی میں اللہ بات کر میں الدوریة، ص ۲۰)

اس بات پر جمی دلیل ہے کہ تقذیر کے بارے میں غور وغوض کرنامنع اور تقدیر پر راضی رہنا واجب ہے۔ (الاربعین الدوریة، ص ۲۰)

بهترین نفیحت کید

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَى مُحَمَّد

### ونیا کی اشیاء کی 25 اقسام 🔐

علمائے کرام رَجِهَهُ مُرُ اللّٰهُ السَّلَام فرماتے ہیں: دنیا( کی چیزوں) کی پیمیں اقسام ہیں: پانچ کا تعلق قضاوقدر (تقذیر) ہے ہے، پانچ کا تعلق کوشش ہے، پانچ کا تعلق عادت ہے، پانچ کا تعلق فطرت اور پانچ کا تعلق وراثت ہے۔ وہ پانچ اشیاء جن کا تعلق تقدیر ہے ہے(1)رزق(۲)اولا د(۳) گھروالے(۴)عمر(۵) حکمران۔ وہ پانچ چیزیں جن کا تعلق انسان کی اپنی کوشش ہے ہے(۱) لکھنے میں مہارت (۲) جنت (۳) دوزخ (۴) پا کدائنی اُ (۵) گھڑ سواری میں مہارت۔وہ چیزیں جن کا تعلق عادت ہے ہے (۱) کھانا بینا (۲) سونا (۳) چانا (۴) نکاح کرنا (۵) بول و براز کرنا (بیٹاب پا خاندوغیرہ) وہ اشیاء جن کا تعلق بندے کی ذات یا فطرت ہے ہوتا ہے(۱) زُہد (۲) ذہانت (۳) جانبازی (۴) خوبصورتی (۵) رعب و دَبْدَ بہدوہ پانچ اشیاء جن کا تعلق وراثت ہے ہے (۱) ہملائی (۲) سچائی (۳) امانت (۴) سخاوت (۵) لوگوں ہے باہم تعلق قائم رکھنا۔

سوال: یہ باتیں تواس فرمانِ عالی کے خلاف بیں کہ' ہرشے مُقَدَّد کے ساتھ ہے۔''

جواب: بیاس فرمانِ عالی کے خلاف نہیں بلکہ ان کا مطلب بیہ ہے کہ بعض چیزیں اُسباب پرمُسرَقَّب ہوتی ہیں اور بعض بغیراَ سباب کے حاصل ہوجاتی ہیں کیکن ان سب کا تعلق قضا وقدر کے ساتھ ہی ہوتا ہے۔ (الاربعین النوویة، ص ۳۰-۳۱)

### المارے نبی منلی اللهُ تعالی علیه واله وسلم کومعلوم تھا کہ قیامت کب آئے گی

مَا الْمَسْتُولُ عَنْهَا بِأَعْلَمَ مِنَ السَّائِلِ. ترجمہ: قیامت کے بارے میں جس سے روال کیا گیا ہے وہ سائل سے زیادہ نہیں جانیا۔

مُفَیِّر شہر محکیکہ اللہ تعالی علیہ واللہ محسرت مُفتی احمد بارخان علیہ دَخبة انْحَنَّان فرماتے ہیں کہ 'اس فرمان عالی سے بیدلیل بکڑنا کہ آپ صلّی اللہ تعالی علیہ واللہ وسکّہ واللہ وسکہ وسکّہ واللہ وسکّہ واللہ وسکہ وسکّہ وسکّہ وسکّہ وسکّہ وسکہ وسکّہ واللہ وسکہ وسرے میر اور تمہاراعلم برابرا ہے مجھ کو بھی خبر ہے اور تم کو بھی اس مجتمع میں یہ بوچھ کر داز ظاہر کرنا مناسب نہیں دوسرے یہ کہ یہ جواب س کر حضرت سیّد وسرے یہ کہ یہ جواب س کر حضرت سیّد واللہ وسکتہ وسلے کہ اور تم کی نشانیاں ہی بنا حضرت سیّد واللہ وسکتہ واللہ وسکتہ واللہ وسکتہ وسکتہ وسکتہ وسلے کہ وسکتہ و وسکتہ و وسکتہ و وسکتہ وسکتہ

یا ئیں گے وغیرہ وغیرہ ۔جس کو قیامت کا بالکل ہی علم نہ ہواس سے نشانیاں پوچھنا کیامعنی؟ نشان اور پیۃ تو جاننے والے سے بوچھاجاتا ہے۔حضورصَلَى اللهُ تَعَالى عَليْهِ وَالهِ وَسَلَّم نَه فَعَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم فَعَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم فَعَ اللهِ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم فَعَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم فَعَ اللهِ عَلَيْهِ وَاللهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّه اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهِ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّه اللَّه اللَّهُ اللَّه اللَّهُ اللَّهُ اللَّه اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّه اللَّهُ اللَّالَةُ الْجُمْعَة" ميس بي وَلا تَقُومُ السَّاعَةُ إِلَّا فِي يَوْم الْجُمْعَةِ" قيامت جعدكون قائم بوك شبادت اور ع كا الكلي كوما كرفر مايا" بُعِثُتُ أَنَا وَالسَّاعَةُ كَهَاتَيُن "ترجمه: بم اورقيامت الطرح مل بوئ بييج كن بين (بعارى كتاب الرقاق، باب قول النبى بعثت انا والساعة ، ٤ / ٢٤ مديث: ٥ - ٥٥) يعن بمارے زمانے كے بعديس قيامت بى إوراس قدرعلامات قیامت ارشادفر مائیس کدایک بات بھی نہ چھوڑی آج میں قتم کھا کر کہ سکتا ہوں کدابھی قیامت نہیں آسکتی کیونکہ ابھی نہ وجال آیانه حضرت سے ومهدی (عَلَیْهمَا السَّلَام) ، نه آفاب مغرب سے لکلاء ان علامات نے قیامت کو بالکل واضح فرمادیا، پھر قیامت کاعلم نہ ہونے کہ کیامعنی؟ پس زیادہ سے زیادہ بیکہا جاسکتا ہے کہ بن (سال) نہ بتایا کہ فلاس میں قیامت ہوگی لیکن حضور صَلّی اللهُ مَعَالٰی عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ کے زمانۂ پاک میں س مقرر ہی شہو کی تھی ،س ہجری عہدِ فاروقی میں مقرر ہوئی کہ ججرت تو رہے الاول میں ہوئی مگرین ججری کا آغازمحرم ہے ہوتا ہے بلکہ اس زمانے میں قاعدہ پیتھا کہ سال میں جوکوئی بھی اہم واقعہ ہوااس ہے سال منسوب کر دیا۔سال فیل،سال فتح،سال حدید پیپہوغیرہ۔تو س ہجری کس طرح بیان کیا جاسکتا تھا۔اس دن کی علامات وغیرہ سب بتادیں اور جوذات اس قند رتفصیلی علامتیں بیان کرےوہ بے ملم کیسے موسكتى ہے؟ نيز حديث ياك سے ثابت ہے كہ حضور صَلَّى اللهُ تَعَالى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم نِي قيامت تك كے مِن وعَنُ واقعات بیان کردیئے۔اب کیم مکن ہے کہ قیامت کاعلم نہ ہو؟ کیونکہ دنیاختم ہوتے ہی قیامت ہے اور حضور صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم كوريكم م كونساوا قعدس كے بعد موكار توجوآخرى واقعدار شاوفر ماياوه مى دنياكى انتباہ اور قيامت كى ابتدا۔ دوملی ہوئی چیز دل میں ہے ایک کی انتہا کاعلم دوسری کے ابتداء کاعلم ہوتا ہے۔ (جاءالحق ص-۱۲)

"تفسير صَاوِى" مِن مِن هِ الرايمان لا ناضروري م كما ب صلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم ونيا سے اس حال میں رخصت ہوئے کہ **اَللّٰہ** عَرُّوَ جَلِّ نے آپ کووہ تمام غیب کی خبریں بتادی جود نیااور آخرت میں ہیں،لہذا آپ

صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم انبيس اس طرح جانتے تھے جیسے اپن آنکھوں سے دیکھا ہو، جیسا کہ حدیث بیس آیا کہ دنیا مارے سامنے پیش کی گئی پس ہم اے اس طرح دیکھ رہے ہیں جیسے اپنی اِس بھیلی کو، اور یہ بھی حدیث بیس آیا کہ 'آپ صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّم کو جنت اور وہاں کی نعمتوں اور دوزخ اور وہاں کے عذا بوں پراطلاع دی گئی علاوہ ازیں اور متواز خبریں ہیں لیکن آپ صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّم عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّم وَالْهِ وَسَلَّم کو اُنہیں چھپانے کا تھم دیا گیا۔ (حاشیہ الصاوی علی المحلالین، به، اعراف، نحت الایہ : ۷۳۳/۲،۱۸۷)

# على المنظم المن

بخاری شریف میں ہے: اَهیو اَلْمُؤَهِنِین حضرت سِیّدُ ناعمر فاروق اعظم دَضِیَ اللهُ تَعَالَی عَنْ عُرماتے ہیں: ایک مرتبہ نبی سویم صَلَّی اللهُ تَعَالَی عَنْ عُرماتے ہیں: ایک مرتبہ نبی سویم صَلَّی اللهُ تَعَالَی عَنْ عُرا ہے درمیان کھڑے ہوئے اور ہمیں ابتدائے پیدائش کی خبردے دی بیال تک کہ جنتی لوگ این منزلوں میں بہت نے یا درکھا اور جو بھول گیا میزلوں میں ، جس نے یا درکھا اور جو بھول گیا وہ بھول گیا۔ (بعدد، ۲۷ مارد) مراجاء فی قولِ الله تعالی : وهوالذی یدا العلق نه بعیده، ۲۷ مارد، ۲۷ مارد)

مُفَتِّر شَهِير حَكِيمُ اللهُمَّت صَرْتِ مُفتى احمد يارخان عَلَيْهِ رَخْمَةُ الْحَتَّان فرماتے ہيں: اس جَلد صفور عَلَيْهِ السَّلَام في وقتم كوا قعات كى خبر دى (١) عالم كى پيدائش كى ابتداء سطرح ہوئى (٢) بھر عالم كى انتہاء سطرح ہوگى السَّلَام في دوزاول تا قيام قيامت ايك الك ذره وقطره بيان فرماديا۔ (جاء الحق ص ٢٢)

### المست تك بونے والے واقعات كى خبر

### آنے والے فتنوں کی خبر

حضرت سِیدٌ ناحذیفه رونی اللهُ تعَالی عَنْ فرمات بین :حضورصَلّی الله تعَالی عَلَیْه وَالِه وَسَلّه نے و نیاختم ہونے تک تمام (آنے والے) فتنہ گروں کے نام ،ان کے باپوں کے نام اوران کے قبیلوں کے نام ہمیں بتادیے ،جو کہ تین سو میں تمام (آنے والے) فتنہ گروں کے نام ،ان کے باپوں کے نام اوران کے قبیلوں کے نام ہمیں بتادیے ،جو کہ تین سو میں تادیع ، جو کہ تین سو میں تادیع ، جو کہ تین سو میں تارہ والے کہ میں بتادیع ، جو کہ تین سو میں تارہ والے کہ میں بتادید ، جو کہ تین سو میں تارہ والے کے مدید نام میں بتادید کی میں تادید کی تارہ والے کہ میں بتادید کی تارہ والے کہ میں بتادید کی تارہ والے کہ میں بتادید کی تارہ والے کے تارہ والے کی تارہ و

### جو پوچمناچا ہتے ہو پوچھو!

بخاری شریف بین ہے حضرت سیّد ناانس بن ما لک رضی الله تعالی عنه سے مروی ہے کہ حضور صلّی الله تعالی عنه سے معاری شریف بین ہے حضور صلّی الله تعالی عنه والیہ وسَلّہ معراقد سی پہلے بڑے بڑے واقعات ہیں، عمر فرمایا: جو خص جو پوچھا چاہتا ہے پوچھ لے اَللّٰه عَدْوَ جَلُ کی شم ! جب تک بین اس جگہ یعنی اس منبر پر بھول تم جھے سے پھر فرمایا: جو بھی بات پوچھو کے بین اس کا جواب دول گا، پس ایک شخص کھڑا ہوا اور کہا: میرا ٹھکانہ کہاں ہے؟ فرمایا: جہنم بین، حضرت عَبُدُ اللّٰه بِنْ حُدَافَه (رضِی اللّه تَعَالی عَنْهُ) نے کھڑے بورکورض کی کہ میرا باپ کون ہے؟ فرمایا: حذافه، بیس، حضرت عَبُدُ اللّه بِنْ حُدَافَه (رضِی اللّه تَعَالی عَنْهُ) نے کھڑے بورکورش کی کہ میرا باپ کون ہے؟ فرمایا: حذافه، پھر حضور صَدِّی اللّه تَعَالی عَنْهُ وَالِهِ وَسُلّه بار بار فرمات و رہے: مجھے سے پوچھو! مجھے سے پوچھو! (بحاری، کتاب الاعتصام بالکتاب والسنة، باب ما یکره من کثرة السوان و تکلف مالا یعنیه، ۲۰۲۰ صدیت: ۲۵ میرا)

توث: ان روايات كعلاوه بهى حضور صلَّى اللهُ تَعَالى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم كَعَلَم غيب معلق بهت ى روايات بين تفصيل كالمُحالَة والله وَسَلَّم عَلَيْهِ وَاللهِ وَمَا اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللّ

### مرنی گلدسته

# الوراسكى وشاهت سى ملكى ويدنى بهول الوراسكى وشاهت سى ملكى والى وجدنى بهول

(1) مُراقَبه کی اصل بیہ کیانسان ہرونت بیٹی نظرر کھے کہ اَللّٰہ عَرَّوَ جَلَّہرونت اس کے اعمال پرنظرر کھے ہوئے ہے۔

- ُ (2) فرشتے انسانی شکل وصورت میں آ سکتے ہیں جسیا کہ حدیث مذکور میں ہے کہ حضرت سِیَدُ ناجبر بل عَلیْہ والسَّلَام ایک آ دمی کی شکل میں تشریف لائے۔
- (3) كَنَ شَخْصَ سَيَسَى بات كَ تَعلق سوال كرناسائل كى لاعلمى كى دليل نہيں ، د كيھئے حضرتِ سَيِّدُ نا جبر على عَلَيْبِ السَّلَام نے حضور صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّه سے چند سوالات كئے حالا تكه حضرتِ سَيِّدُ نا جبر على عَلَيْهِ السَّلَام ان باتوں كواچھى طرح جانتے تھے۔
- (4) اگر کسی سوال کا جواب ایسا ہو جوعوام کی سمجھ سے بالا ہو، یا اس جواب کوعوام سے چھپانے میں کوئی مَسضلَ حَت ہوتو عالِم پرضروری نہیں کدہ عوام کے مجمع میں اس کا جواب دے، جبیبا کہ حضور صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّهُ کُوقیا مت کاعلم تھا لیکن اَللّه عَزْوَجُنْ کی طرف سے بتانے کی اجازت نتھی اس لئے نہ بتایا۔
- (5) شاگرد کو چاہیے کہ اپنے استاد کے سامنے کمال ادب کا مظاہرہ کرے، آنے جانے، اٹھنے بیٹھنے الغرض ہر کام میں استاد کا ادب ملحوظ رکھے۔
- (6) ایمان اور اسلام ایک ہی شے بیں ہاں کہیں کہیں اسلام ظاہری اعمال کی اوائیگی پر بولا جاتا ہے اس لحاظ سے فرق صرف اعتباری ہوگا حقیقت میں بیدونوں ایک ہی بین جومومن ہے وہ مسلمان ہے اور جومسلمان ہے وہ مومن ہے۔ (7) ہمارے نبیؓ کریم صَلّی اللهؓ تعَالٰی عَلْیْهِ وَالِهِ وَسُلَّه کُواَ لَلْلٰه عَدَّوْجَلْ نے غیب کاعلم عطافر مایا ہے، آپ صَلّی اللهُ تعَالٰی عَلَیْهِ
- - (8) تقدیر کے بارے میں زیادہ غوروخوض کرنامنع اور تقدیر پرایمان لا ناواجب ہے۔
- (9) قیامت کی نشانیوں میں سے ریجھ ہے کہ چرواہے، فقیراور بھوکے نظے لوگوں پر دنیااتی وسیج ہوجائے گی کہ دہ بلند وبالا ممارتیں بنا کرایک دوسرے پرفخر کریں گے۔اوراولا دوالدین کی نافر مان ہوجائے گی۔

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيُبِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَى مُحَمَّد

### ﴿ نیکی گناہ کو مِٹا دیتی ہے ﴾

عَنُ أَبِى ذَرٌ جُنُدُبِ بُنِ جُنَادَةَ، وَآبِي عَبُدِ الرَّحُمْنِ مُعَاذِ بُنِ جَبَلٍ، رَضِىَ اللَّهُ عَنُهُمَا، عَنُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: " اتَّقِ اللَّهَ حَيُثُمَا كُنُتَ وَاتَّبِعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ تَمُحُهَا، وَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: " اتَّقِ اللَّهَ حَيُثُمَا كُنُتَ وَاتَّبِعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ تَمُحُهَا، وَخَالِقِ النَّاسَ بِحُلُقِ حَسَنٍ ". وَوَاهُ البِّرُمِذِي.

(ترمذي، كتاب البر والصلة، باب ماجاء في معاشرة الناس،٣٩٧/٣ حديث: ١٩٩٤)

ترجمہ: حضرت سَیِدُ نَا اَبُو ذَرِّ جُندُبِ بُنِ جُنادَةَ اور حضرت سَیِدُ نَا اَبُو عَبُدِ الرَّحُمانِ مُعَاذِ بُنِ جَبَلٍ دَضِیَ اللَّهُ تَعَالَی عَنْدُهِ وَالِهِ وَسَلَّد نِے فرمایا: ' 'تم جہال بھی ہوا کلّه عَزْوَ جَلَّ سے دُر سَتَ عَنْهُ مَایا: ' 'تم جہال بھی ہوا کلّه عَزْوَ جَلَّ سے دُر سَتَ مِنْهُ مَا اِنْهُ عَنْهُ وَاللهِ عَلَيْهُ وَاللهِ وَسَلَّد نِے فرمایا: ' 'تم جہال بھی ہوا کلّه عَزْوَ جَلَّ سے دُر سَتَ مِنْهُ مَا اِنْهُ عَمَالُو مِنْ اَور لُولُول سے ایکھا خلاق سے چیش آئے۔''

# تين فيحين

صدیتِ مذکور میں نہتی کریم صَلَّی اللهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّم فَ تَین باتوں کا تَکم فرمایا (1) جہاں بھی رہو اَلله عَزُوجَلْ سے ڈرتے رہو(2) گناہ سرز دہوجائے تواس کے فوراً بعد نیکی کرلو(3) لوگوں سے مُشنِ اَخلاق سے پیش آؤ۔ان تینوں باتوں کی وضاحت ملاحظ فرمائے!

### خوف خدا

حضرت سَیِدٌ نامُلًا عَلِی قَارِی عَدِّهِ وَخَدَةُ اللهِ الْبَادِی مَوقاة شوحِ مِشْحَاة میں الفاظِ حدیث کی شرح بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں: 'اَللّٰه عَزُوجَلْ ہے ڈرنے' کا مطلب بیہ کہتمام واجبات اداکرے اورتمام بُری چیز ول سے رُک جائے۔ بے شک! تقویٰ وین کی بنیاد ہے اور اس کے ذریعے یقین کے درجوں تک پہنچا جاتا ہے۔ تقویٰ کا ادنیٰ درجہ بیہ کہ اَللّٰه عَدْدُ رَجَلْ کے ساتھ کسی کوشر یک نہ شہرایا جائے اور اعلی درجہ بیہ کہ اس ذات پاک کے علاوہ ہر چیز سے توجہ ہٹالی جائے۔ پھران دونوں درجوں کے درمیان مزید کے مراتب ہیں اور بعض بعض سے اُولی میں۔مثلاً گناہ ترک کرناا دنی درجہ مکروہ کوترک کرنااس سے اعلی اور مباح کوترک کرنااس سے بھی اعلی ہے۔

(جہاں بھی ہواللہ ہے ڈرو!) لیعن خلوت (جہائی) میں ہویا جلوت میں بغتوں میں ہویا مسبتوں میں ، ہر جگہ ہر حال میں اَللّٰه عَزْوَجَلَّ ہے ڈرو! کیونکہ اَللّٰه عَزْوَجَلَّ ہے ڈرو! کیونکہ اَللّٰه عَزْوَجَلَّ ہے ہر حال میں اَللّٰه عَزْوَجَلَّ ہے ڈرو! کیونکہ اَللّٰه عَزْوَجَلَّ ہے معلی اِللّٰہ اِللّٰہ عَزْوَجَلَّ کا تکم وادب بجالانا، اس کی رضا چا ہنا اور اس کی ناراضی والے کا موں ہے بجالانا نا، اس کی رضا چا ہنا اور اس کی ناراضی والے کا موں ہے بچالانا م ہے کہ میں نے ایک قبر سے یہ آوازئی: کیا میں بچالان مہے حضرت سِیدٌ نااِ مام داؤد طائی دَعْمَةُ اللهِ تعالی عَلَیْهِ سے منقول ہے کہ میں نے ایک قبر سے یہ آوازئی: کیا میں ذکو ہنیں ایک خل کا پابند نہ تھا؟ اس سے کہا گیا: کیوں نہیں! بے ذکو ہنیں دیا کرتا تھا گر تو تنہائی میں گناہ کیا کرتا تھا۔ (مرقاۃ المفاتیح ، کتاب الاداب، باب الرفق والحیاء الح ، ۸۱۰/۸ تحت الحدیث ۲۰۸۲)

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيُبِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَى مُحَمَّد

# الناه کے بعد فورا نیکی کرلو!

اِمَام شَرَفُ الدِّیْن حُسَیُن بِنُ مُحَمَّدبِنُ عَبُدُ اللّه طیبی عَلَیْهِ رَحْمَةُ اللهِ الْقَوِی حدیث پاک ک الفاظ کے تحت فرماتے ہیں: '' گناہ اپی ضد (اُلٹ) بعنی نیکی سے مٹے ہیں۔ لہذا گانے باجے سنے کا کفارہ ( توب کے بعد ) طلاحت قران پاک سننااور محافل فرکر میں بیٹھنا ہے، شراب پینے کا کفارہ ( توب کے بعد ) طلال مشروب صَدَق مرنا ہے، کیونکہ ہرمرض کا علاج اس کی ضد کے ذریعے ہوتا ہے۔ کیونکہ متضاد چیزی آپی میں مناسبت رکھتی ہیں، لبذا کر اس کی خد کے ذریعے ہوتا ہے۔ کیونکہ متضاد چیزی آپی میں مناسبت رکھتی ہیں، لبذا برائی کواس کی ہم جنس نیکی سے مثایا جائے۔ جیسا کہ سفیدی کو سیابی ختم کیا کرتی ہے۔ اور دنیا کی محبت ، نیکی کی محبت کے اثر سے زائل ہوتی ہے۔ اور دنیا کی محبت ہے کہ مسلمان کوئم یا دکھ وغیرہ کے سبب جو بھی تکلیف پنچے وہ اس کے اثر سے زائل ہوتی ہے۔ اور یہ بات بھی بقینی ہے کہ مسلمان کوئم یا دکھ وغیرہ کے سبب جو بھی تکلیف پنچے وہ اس کے گنا ہوں کا کفارہ بن جاتی ہے۔ (شرح الطیبی، کتاب الدفن والحیاء وحسن النحلق، ۲۷۷/۹ تحت الحدیث: ۲۸۰۹) محبت الحدیث: ۲۸۰۹) محبت الحدیث: تقوئی کے بہت مُفَیِّر شہیر حَدِیْ مُن اللّٰ مُن حضرت مُفتی ایم بیارخان عَلیْد و دُخیهُ الْحَدُیْ نُوالِ مِن فی اللّٰ میں تھوئی کے بہت

ورج ہیں، پہلا درجہ بدعقیدگی سے بچنا ہے۔ دوسرا درجہ برعملی سے بچنا ہے۔ تیسرا درجہ مکر وہ بلکہ مُشَعَبُ (جس کا جائز، ' ناجائز ہونا بیٹنی نہ ہو) چیز وں سے بچنا۔ چوتھا درجہ بریکار چیز وں سے بچنا۔ پانچواں درجہ جو بارے جاب ہواس سے بچنا ہم جہاں کہیں بھی ہواکٹ کے عَدَّدَ جَدَّ سے ڈرو: مرادیہ ہے کہ علانیہ خفیہ ہر طرح ہر جگہ خدا سے ڈرنا۔''لوگوں سے اجھے اخلاق سے پیش آگا''اس طرح کہ لوگوں کی تکالیف برداشت کرو، ان پرا پنا مال خرج کرد، ان سے خندہ بیشانی سے ملو، ان کی مصیبتوں میں کام آؤ۔ (مراة المناجج ، ۱۳۳۸)

#### صَلُّوا عَلَى الْحَبِيب صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَى مُحَمَّد

حدیث پاک میں فرمایا گیا کہ گناہ ہوجانے کے بعد فوراً نیکی کرلو، کیونکہ نیکی اس گناہ کومٹادیگی یعنی اگرتم سے کوئی گناہ ہوجائے تواس کے بعد نیکی کرلو، کیونکہ اَللّٰہ عَزَّوَجَلْ کا فرمان ہے

إِنَّ الْحَسَنْتِ يُنِّ هِبْنَ السَّيِّ اتِ مَا يَكِلُ هِبْنَ السَّيِّ اتِ اللهِ المُلْمُ اللهِ المُلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ ال

شانِ نزول: صَدْ رُالا فاضِل حضرت علاّ مه مولا ناسِّير حُمد نعيم الدين مُر ادآ بادی عَلَيْهِ رَحْمةُ اللهِ الْهَادِي تَفْيرِ حُرَالُنَ العرفان مِيں اس آيہ مِ مباركه كاشانِ نزول بيان كرتے ہوئے فرماتے ہيں: ايک شخص نے كسى عورت كوديكھا اور اس سے كوكى خفيف ك حركت بعجابى كى برز دہوكى اس پروہ نادِم ہوا اور رسول كريم صَدَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالهِ وَسَدَّه كى خدمت ميں حاضر ہوكر اپنا حال عرض كيا اس پريد آيت نازل ہوئى، اس نے عرض كى: كياصغيره گنا ہول كے لئے نيكيوں كا كفاره مونا خاص ميرے لئے ہے؟ فرما يا جبيس سب كے لئے۔ (خزائن العرفان، پا امهود تحت اللية ١١٢)

اَللّٰه عَدُوجَلٌ ہے اپنے گنا ہوں کی معافی مانگنا لینی توبر رنا بھی ایک نیکی ہے اور بیافضل نیکی ہے جیسا کہ اَللّٰه عَدُّوَجَدٌ نے قرانِ کریم میں ارشا وفر مایا: وَتُوْبُوْ الْ اللهِ جَبِيعًا اَيُّهَ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ ترجمة كنز الايمان: اور اَلله كلطرف وبكرو، الد تُفْلِحُونَ ( ب ۱۸ النون ۲۱) مسلمانوسب كسب، اس اميد يركم سب فلاح يا و

ای طرح دیگرنیک اعمال بھی گناہوں کا کفارہ بنتے ہیں تو جب بھی ہقصائے بشریت ہم سے گناہ ہوجائے تو اس کے فوراً بعد تو بداور دیگرنیک کام کر لینے جاہئیں۔

# مُشْنِ أخلاق سے پیش آ وَ ا

حدیث مذکور میں نیسری بات بیار شاد فرمائی گئی که ' الوگوں سے ایجھے اخلاق سے پیش آ و'' پہلی دونوں باتیں خالتِ حقیق عَدَّوَ جَلَّ سے متعلق تھیں جبکہ تیسری بات مخلوق سے متعلق ہے، یعنی جب بھی لوگوں سے مِلوتو خندہ پیشانی سے ملو، ایجھے انداز میں ان سے ہم کلام ہو، ہمیشہ سے بولوجھوٹ سے بچو، یہ بیں ایجھے اخلاق ۔ ایجھے اخلاق کی فضیلت کے بارے میں کشراحادیث مردی ہیں۔

فرمانٍ مصطفى صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم بِهِ: "أَكُمَلُ الْمُؤُمِنِيْنَ اِيْمَانًا أَحُسَنُهُمْ خُلُقًا"

توجمه: مسلمانول مين سب سازياده كامل مسلمان وه ججوا يتصاخلاق والا ب- ( ابو داؤد ، كتاب السنة، باب الدليل على زيادة

الايمان، ١٩٠/٤ حديث:٤٦٨٢)

# الروز قيامت أر بيم مصطفى

حضرت سَيِّدُ ناجابِر رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ فرمات بين كرسيد عالَم صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم فرايا: " مع ويروز محشرتم مين مير يرنز ديك سب سيرزياده محبوب اور ميري مجلس مين زياده قريب وه بهول كَ جوتم مين البحص أخلاق والحيار من مرن والحيون، وه لوگول سياورلوگ ان سيمبت كرتے بهوں \_

@booooo بُثَنَّرُ: مجلس المدينة العلمية(ربرسول) @booooooooooooooooooooooooooooo

(المعجم الاوسط، ٢٨٦/٥، حديث:٧٦٩٧)

### مه ني گلدسته

#### النو<u>ث الثام الحارث كى نسبت سي حديث وذكور أور.</u> الس كسي وفساحت سي مثلث والني 7مث نسي بهول

(1) فَكُوَ ت (تَنِهَا فَى) مو ياجَلُوت مِرجَكِه ٱلله عَزُوجَلْ ت دُرتِي رَبِهَا جِابِي۔

(2) شیطان کے بہکاوے میں آ کرانسان ہے اگر کوئی گناہ ہوجائے تواسے تو بہرنے کے ساتھ ساتھ کوئی نیکی بھی کر لینی چاہیے کہ وہ نیکی گناہ کومٹادے گی۔

(3) تقوى كربت سے مَرَ اتب (درج) بيل بعض بعض سے اعلى بيں۔

(4) نيكى كى دعوت دينااور برائى مصنع كرناسنت مصطفى صلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَه ب-

(5) ہم جہال کہیں بھی ہوں ہروقت بی تصور ہونا چاہیے کہ **اَللّٰ** عَدَّوَجَلَّ ہمیں دیکھر ہاہے۔

(6) لوگوں سے اجھے اخلاق سے پیش آنا جا ہیں۔ اجھے اخلاق والے بروز قیامت حضور صلّی اللّهُ تَعَالَی عَلْمِهِ وَالِهِ وَسَلَّمَهِ کسب سے قریب ہو تگے۔

> (7) مسلمانوں کو جو بھی تکلیف پہنچتی ہے اس کے بدلے اسے اجر دیاجا تا ہے۔ تُو بُوُا اِلَى اللَّه اَسْتَغُفِرُ اللَّه صَلُّوا عَلَى الْحَبِیْب صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَى مُحَمَّد

> > \*\*\*\*

عديث نمبر:62

عَنُ إِبْنِ عَبَّاسٍ رَضِى اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: كُنتُ خَلْفَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوُمًا فَقَالَ: يَا عُلَامُ إِنِّى عَبَّاسٍ رَضِى اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: يَاحُفَظُ كَ، اِحُفَظِ اللَّهَ يَجُفَظُ كَ، اِحُفَظِ اللَّهَ يَجُفَظُ كَ، اِحُفَظِ اللَّهَ يَجِدُهُ تُجَاهَكَ، إِذَا سَأَلُتَ فَاسُأَلِ اللَّهَ، وَإِخَامُ النَّ اللَّهُ مَةَ لَوْ إِجْتَمَعَتُ عَلَى أَنْ يَنفَعُوكَ بِشَى عِ، لَمُ اللَّهَ يَخُوكُ إِلَّا بِشَىءٍ قَلْهُ كَتَبَهُ اللَّهُ لَكَ، وَإِنْ اِجْتَمَعُواعَلَى أَنْ يَضُرُوكَ بِشَىءٍ لَمُ يَضُرُوكَ بِشَىءٍ عَلَى أَنْ يَنفُعُوكَ بِشَىءٍ قَلْهُ كَتَبَهُ اللَّهُ لَكَ، وَإِنْ اِجْتَمَعُواعَلَى أَنْ يَضُرُوكَ بِشَىءٍ لَمُ يَصُرُوكَ بِشَىءٍ عَلَى أَنْ يَضُولُوكَ بِشَىءٍ قَلْهُ كَتَبَهُ اللَّهُ لَكَ، وَإِنْ اِجْتَمَعُواعَلَى أَنْ يَصُرُوكَ بِشَىءٍ قَلْهُ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَيْكَ، رُفِعَتِ الْآلُهُ وَعَنْ الصَّحُفُ " رَوَاهُ اليِّرُونِيةِ فَى النِّي مِنْ اللَّهُ عَلَيْكَ، رُفِعَتِ الْآلُهُ فَلَامُ وَجَفَّتِ الصَّحُفِ " رَوَاهُ اليِّرُ مِذِي قَالَ حَدِيثُ حَسَنٌ بِشَىءٍ قَلْهُ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَيْكَ، رُفِعَتِ الْآلُهُ عَلَيْكَ، وَوَايَةٍ مَعَ اللَّهُ عَلَيْكَ، وَلَوع اللَّهُ عَلَيْكَ، وَالوع اللَّهُ عَلَيْكَ، وَالْعَلْمُ اللَّهُ عَلِيكُ مَا اللَّهُ تَعِدُهُ أَمَامَكَ، تَعَرَّفُ إِلَى اللَّهِ فِي الرِّخَاءِ يَعُوفُكَ فِي الشِّيقَةِ، وَاعْلَمُ أَنَّ النَّعُرِ مِنَا اللَّهُ تَعِدُهُ أَمَامَكَ، تَعَرَّفُ إِلَى اللَّهِ فِي الرِّخَاءِ يَعُوفُكَ فِي الشِّيقَةِ، وَاعْلَمُ أَنَّ النَّعُرُ وَالْهُ اللَّهُ عَرَالُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَعَ الْعَسُولُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مَعَ الْعُسُولُ وَمَا أَصَابَكَ لَهُ يَكُنُ لِيُعُومُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الل

ترجہ: حضرت سِیّد ناعَبُدُ اللّه بِنُ عَبّاس دَضِیَ اللّهُ تَعَالَی عَنْهِمَا فرماتے ہیں: یک ایک دن سواری پرشہنشا وخوش خصال،
میکرِ حُسن و جمال صَلّی اللّهُ تَعَالَی عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلّم کے بیچے سوارتھا۔ آپ صَلّی اللّهُ تَعَالَی عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلّم نے فرمایا: اے لڑے! ہیں تجھے
چند کلمات سکھا تا ہوں، اَللّٰه کے احکام کی پابندی کر، اَللّٰه تیری حفاظت فرمائے گا، اَللّه عَرَّونَ جَلْ کے دین کی حفاظت کر! تو اُسے اپنے
سامنے پائے گا، جب مانگے تو اُللّٰه سے مانگ، اور جب مدوطلب کر نے تو اُللّه بی سے طلب کر! اور جان کے کہ سب لوگ ال کربھی
تجھے نفع نہیں پہنچا سکتے مگر وہ جو تیرے مقدر میں لکھ دیا گیا ہے اور سب کے سب ل کربھی تجھے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے گرای قدر کہ جو
اللّه نے تیرے لئے لکھ دیا۔ قلم اُٹھا دیئے گئے اور صحیفے خشک ہوگئے۔ ترفیدی کے عاد وہ دیگر کتب میں ہے کہ: اَللّٰه کے حقوق کی حفاظت
کر! تو اُسے اپنے تر رہے لئے لکھ ویا کی بنی اُللّٰه کو یا در کھا! وہ تنگدتی میں تجھ پر خاص توجہ فرمائے گا۔ اور جان کے کہوتو تکی فی فی نقصان میں اُللّٰه کے حقوق کی حفاظت

کینچی اُسے تجھ تک پنچناہی نہ تھااور جس تکلیف میں تو مبتلا ہے وہ تجھ سے تُلنے والی نہھی، جان لے! مددصبر کے ساتھ ہےاور ٹشا د گی رَ نج ا وغم كساته إورتكى كيساته آسانى ب."

### ﴿ حِبُو الْاَمَّه مُفَتِّرِ قُرانَ سَيِّدُ نَاعَبُدُ اللهِ بِنُ عَبَّاسَ رَضَ اللهُ نَعَالَى عَنْهُمَا

حضرت سَبِدُ نَامُلًا عَلِى قَارِى عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللهِ الْبَادِي مرقاة شرح مِشْكاة مِن فرمات بين بيعديث ان روايتوں يس سند ب جسے عَبْدُ الله بِنُ عَبَّاس دَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهمُا فَ سركار صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم سن براهِ راست سنامے ورند حضرت عَبُدُ الله بِنْ عَبَّاس دَحِني اللهُ تَعَالىٰ عَنْهمًا سے مروى اكثر روايات بالواسط بين يكن سب معتبر بیں۔آپ رضنی اللهُ تعالی عَنْهُ مجرت ہے تین سال پہلے پیدا ہوئے ،حضور صَلّی اللهُ تعَالی عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلّم کے وصال کے وقت آب دَضِيَ اللهُ تَعَالى عَنْهُ كي عمرشريف تيره، پندره، يادس برس تقى كيكن آب دَضِيَ اللهُ تَعَالى عَنْهُ أل بڑے عالم ہے ، کیونکہ حضورا کرم صَلّی الله تعَالی عَلَیْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَه نے آپ کے لئے علم و حکمت اور فقد کی دعا فر ما فی تھی ، آپ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ ف ومرتبه حضرت جبريل عَليْهِ السَّام كاديداركيا اورآ خرى عمريس آب نابينا موكم عصابن زبيرك دور میں اللہ میں طائف میں وفات پائی ،اس وفت آپ کی عمرا اسال تھی آپ دَخِنی الله تَعَالٰی عَنْهُ سے کثیر صحاب اور تا بعين يضُوانُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِمْ أَجْمَعِيْن فِي روايات بيان كى تين -(مرفاة المفاتيح، كتاب الرقاق الفصل الثاني، ٩ / ١٦١ تحت

### جوالله عزوجر كا بوجاتا بالله عزوجراس كا بوجاتا ب

حضرت سَيِدُ نامُلًا عَلِي قَارِي عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللهِ الْبَارِي الفاظ حديث كى شرح بيان كرتے ہوئے فرماتے بي "إِخْ فَظِ الله" (الله عَزُوَجَلُ عَمْم كَ هَا ظت كر) يعنى جس چيز كاس في هم ديا باس كو بجالا اورجس منع كيا ب اس سے باز آجا۔

"يَحْفَظُكَ" (ووتيرى حفاظت فرمائكًا) لعنى ألله عَزُوجَلُ ونيا مين مصيبتون اور بريشانيون ساورة خرت مين أن 

"إخفظ الله" (تواكله عَزُوجَالُ كاحق اداكر) اس كاحق بيه كه بميشداس كذكر وكرا ورشكر مين مشغول ره اكرايها كرے گا تواس كواپيغ قريب يائے گا يعنى تواس وقت اس كواس طرح يائے گا گويا كدوہ تيرے سامنے ہے۔

"إذَا استعنت فَاستَعِن بالله" يتى جب تودنيا اورآخرت كمعاملات من مددما نكنا جا بتواكله عزوجل بى سے مانگ كيونكدائس سے مدد مانگى جاتى ہے اور ہرزمان اور مكان ميں اسى پر بھروسه كيا جاتا ہے۔ اور جان لے كداكر تمام لوگ سی دینی یا دُنیاوی معاملے میں تجھے کسی چیز سے نفع پہنچانے کے لئے جمع ہوجائیں تو و واس پر قادر نہیں کہ وہ تجھے نفع بہنچائیں، سوائے اس کے کہ جو تیرے مقدر میں اَللّٰه عَزُوجَلُ نِ لَكُود ياہے۔

" وُفِعَتِ الْأَقُلَامُ وَجَفَّتِ الصَّحُف" يعنى تقدر لِكُه دى كَن بِها تب نے جولکھنا تفاوہ لکھا جا جا اس میں کھ تَعَيُّرُو تَبَدُّن نه ہوگا،لوح محفوظ میں سب کچھلکھ دیا گیاا باس میں کچھ نہیں لکھا جائے گا۔حدیث یاک میں ہے کہ **اَلْلُه** عَدُوْجَةً نِے سب سے پہلے قلم کو پیدا کیا پھراس سے فر مایا: لکھ اِقلم نے عرض کی: کیا لکھوں؟ فر مایا: تقدیر لکھ! پھر اس نے قیامت تک جو پھھ ہونے والا تھاوہ لکھ دیا۔ایک اور حدیث یاک میں ہے کہ 'الله عَزْوَجَلَّ عَلم عمطابق قلم خشك بو كئے "بعني أزل ميں ألله عروب أخر عن جو يجه اسے سكھا يا اور تكم ديا (وولكه ديا) اب اس مير كسي شم كي تبديلي نہیں ہوگی۔ یہاں بیاعتراض ندکیا جائے کہ بیحدیث یاک **اَللّٰ**ہ عَزُوجَلٌ کے اس فرمان کے منافی (خلاف) ہے۔

يَمْحُوااللَّهُ مَالِيشًا عُوَيُشُعِتُ أَرب ١٠ الرعد: ٣٩) ترجمه كنز الايمان :الله جوعا بمناتا اور ثابت كرتا ب

حدیث مبارک اورآیت طیب میں کوئی قصاد (خالفت) نہیں کیونکہ مٹنا اور ثابت ہونا بھی تقدریمیں سے ہے، كونكه تقذير كي قسميں ہيں: (١) مُبُوِّم (٢) مُعَلَّق اور يقسيم لوحِ محفوظ كے اعتبارے ہے، بہر حال وہ نقذير جو **اَلله** عَزُوجِلْ كَعَلَم مِين بِاس مِين تبديلي اور تَعَيُّر ممكن نهين اس لِحَ ٱلله عَزُوجِلُ فَحْر مايا: "وَعِنْدَهُ أَمُّ الْكِتَابِ" (تسوجمة كنو الايمان: اوراصل كهما بوااى كي پاس ب) - (مرفاة السفاتيح، كتاب الرقاق، الفصل الثاني، ٩ /٦٢ (تسحت

# تقریر کی اقسام

بہارشرایت میں ہے:قضا (تقدیر) تین قتم ہے۔

(۱) مُبرَ مِ حِيْقَى، كَعْلَمِ الْهِي مِين سَى شے پرمعلّق نہيں۔

(٢) معلَقِ محض، كَ صُحنِ ملائكه مين سي شعر برأس كامعلّق بونا ظاہر فرما ديا كيا ہے۔

(٣)معنّقِ شبیه به مُرَم، که صُحف ملائکه میں اُس کی تعلیق مٰدکورنہیں اورعلم الٰہی میں تعلیق ہے۔

وہ جوئمرًم مِ فَقِق ہے اُس کی تبدیل نامکن ہے ، اکابر مجوبانِ خدا اگر اتفاقاً اس بارے میں کچھ عرض کرتے ہیں تو اُنھیں اس خیال سے واپس فرمادیا جاتا ہے۔ ملا کک قوم لوط پرعذاب لے کرآئے ،سیّدنا ابراہیم خلیل الله علی نَبِیّدَا الْکُویْد وَعَلَیْهِ اللّٰهِ عَلَیْ اللّٰہُ عَلَیْ نَبِیّدَا اللّٰهُ عَلَیْ نَبِیّدَا اللّٰهُ عَلَیْ نَبِیّدَا اللّٰهُ عَلَیْ نَبِیْ اللّٰهُ عَلَیْ نَبِیْ اللّٰہُ عَلَیْ اللّٰہُ اللّٰہُ عَلَیْ اللّٰہُ عَلَیْ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ عَلَیْ اللّٰہِ اللّٰہُ عَلَیْ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰ اللّٰلِمِ اللّٰہُ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰ اللّٰلِمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰلِمِ اللّٰلِمِ اللّٰمِ اللّٰمِ

يُجَادِلْنَافِي قَوْمِلُوْطِ (ب١١ مود:٧٤) توجمه كنز الايمان: بم ع جُمَّرُ ن لكا قوم لوط ك بارك مين

قوم لوط برعذاب قضائه مُرَم مِ عَقِي تَعامُليل الله عَنْية الصَّلَوةُ وَ السَّلَامِ اللهِ مِعَكَّرُ بِ تَعَلَى ارشاد بوا:

"ا الماراتيم! ال خيال مين نه بروه بيتك أن بروه عذاب آن والا ب جو چرف كانبين" (بهايشر بعت ١٢/١٠ ، حصه ا

اوروہ جوظا ہر قضائے معلّق ہے،اس تک اکثر اولیا کی رسائی ہوتی ہے،اُن کی دُعاہے،اُن کی ہمّت سے مل جاتی ہے

ا دروہ جومتوسط حالت میں ہے، جے صُحف ملائکہ کے اعتبار سے مُبرَم بھی کہد سکتے ہیں، اُس تک خواص ا کابر کی رسائی

ہوتی ہے۔حضورسیدناغوثِ اعظم رَضِیَ اللهُ تعَالٰی عَنْهُ اسی کوفر ماتے ہیں:''میں قضائے مُرَم کوردکر دیتا ہوں''

اوراس كى نسبت حديث مين ارشاد موا: ' إنَّ اللَّهُ عَاءَ يَسُرُدُ القَضَاءَ بَعُدَ هَا أَبُوهَ" (بيتك دُعاقضا عَمْر م كونال دين

ہے)۔(بہارِشریعت، ۱۲٬۱۲۱ حصدا)

اِمَام شَرَفُ الدِّين حُسَيْن بِنُ مُحَمَّد بِنُ عَبْدُ اللَّه طِيبُى عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللهِ الْعَوِى حديثِ مذكور كَتَت فرماتے ہیں: ''تواَلله عَزُوجَلْ كِحْق كى رعايت كراوراس كى رضاطلب كراگرايباكر كا تواسے اپنے قريب پائے گاوراً لله عَزْوَجَلْ كِحْق كى حفاظت كريبال تك كه اَلله عَزَّدَ جَلَّهُ نيا كِمصائب سے تيرى حفاظت فرمائے۔ توابيابن جاكه اَلله عَزْوَجَلُ ہروفت تَجِّے اپنی فرما نبردارى ہیں اورا یسے مل میں دیکھے كہ جو تجھے اس كی نعموں سے قریب كردے، پھروہ دنیاو آخرت میں تیرى شدید حاجت كے وقت تجھے اس كی جزاعطافرمائے گا۔

(شرح الطبيي، كتاب الرقاق، باب التوكل واصبر، ٢/٩ ٤ حديث: ٢٠٢٥)

مُفَرِّر شَهِي حَكِيْمُ الْأُهَّت مُفَى احمه يارخان عَلَيْهِ رَضْهَ الْعَدَّن الفاظ حِديث كَ شرح كرتے ہوئے فرماتے ہیں الاحفظ الله يَحفظ الله يَحفظ كر وَ ناجائز سے بِحو، فرماتے ہیں الاحفظ الله يَحفظ الله يَحفظ كر وَ ناجائز سے بِحواثو الله عَزُوجَلْ ثم كو دِيْ وَ دِيْ وَ نِياوى آفتوں سے بچائے گا۔

اَللّٰهِ عَزُوجَلْ ثَم كو دِيْ وَ نِياوى آفتوں سے بچائے گا۔

وَ سَجِدُهُ تُحَاهَكَ ) يَعِنى برمصيب مِيں رب تعالى كى رحمت تمهار دول پروارد ہوگى جس كارش سے تمہار دول پرفم طارى نه ہوگا۔

(إِذَا سَالُتَ فَاسُأُلِ اللّهَ، وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنُ بِاللّه ) يَعَيْ بِرَجِهُوثُى بِرُى جِيزِ اعلى اونى مدواً للله عَزْوَجَلْ عَنْ مَا عُلَا، مِينَ اللّهُ عَزْوَجَلْ عَنْ الرَّاسُ بُوتَ بِينَ اَللّهُ عَزُوجَلْ مِينَ اللّهُ عَزُوجَلْ مَا نَكُنَ عِنَارَاضَ بُوتَ بِينَ اَللّهُ عَزُوجَلْ مَا نَكُنَ عِنَارَاضَ بُوتَا مِي حَلِيا لَهُ مِي اللّهُ عَرُوجَلْ مَا اللّهُ عَزُوجَلْ مَعَلَى اللّهُ عَزُوجَلْ مَعَ اللّهُ عَرُوجَلْ مَعَ اللّهُ عَزُوجَلْ مَعَ اللّهُ عَرُوجَلًا فَعَلَا مِلْ اللّهُ عَزُوجَلْ مَعَ اللّهُ عَرُوجَلُ مَعَ اللّهُ عَرُوجَلُ مَعَ اللّهُ عَلَا اللّهُ عَرْوَجَلْ مِي اللّهُ عَرْوَجَلْ مَعَ اللّهُ عَرُوجَلْ مَعْ اللّهُ عَرُوجَلْ مَعْ اللّهُ اللّهُ عَرُوجَلْ مَعْ اللّهُ عَرُوجَلْ مَعْ اللّهُ عَرُوجَلُ مَعْ اللّهُ عَرُوجَلُ مَعْ اللّهُ اللّهُ عَرُوجَلُ مَعْ اللّهُ اللّهُ عَرْوجَلُ مَا اللّهُ عَلْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَرْوجَلُ مَعْ اللّهُ اللّهُ عَلَولُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

( وَاعْلَمُ أَنَّ الْأُمَّة ، . الله ) لينى سارى دنيامل كرتم كونفع نهيل يهنچاسكتى ، اگر يجويهنچائے گی تو وہ ہى جوتمهارے مقدر ميں كھا ہے اس معلوم ہوا كه أكله عَرُّوجَلُ كالكھا ہوا نفع دنيا يہنچاسكتى ہے۔ طبيب كی دواشفاد سے سانپ كا

ز ہر جان لے سکتا ہے مگرید **اَللّٰہ** عَدُّوَجَلُ کا طے شدہ (اور)اس کی طرف سے (ہے) حضرت بوسف (عَلَیْہِ السَّلَام) کی قمیص نے دِیدۂ بعقو فی (عَلَیْہِ السَّلَام) کوشفا بخشی حضرت عیسٹی (عَلَیْہِ السَّلَام) مرد سے زندہ ، پیارا پچھے کرتے تھے مگر **اَللّٰہ** عَدُّوَجَلُّ کے إذْ ن ہے۔

(کتبَهٔ اللهٔ) (یبان) لکھنے سے مرادلوحِ محفوظ میں لکھنا ہے اگر چہوہ تحریقام نے کی مگر چونکہ اَلله عَزْوَجَلْ کے علم سے کی محکم ہے کی محقوظ میں لکھنا ہے اگر چہوہ تحریقال کے متاب کے اگر سارا جبال اُل کر تمہیں کوئی نقصان دے تو وہ بھی طے شدہ پروگرام کے ماتحت ہوگا کہ لوحِ محفوظ میں یوں ہی لکھا جا چکا تھا، خلاصہ یہ ہے کہ حقیقی نافع (نفع بہنچانے والا) حقیقی ضار (نقصان بہنچانے والا) اَلله عَزْوَجَلُ ہی ہے دنیال کی مَظُهَر ہے۔ (رُفِعَتِ الْاَفَلَام) یعن تا قیامت جو بچھ مونے والا ہے وہ سب بہلے ہی لکھا جا چکا ہے بار بار ہرواقعہ کی تحریز بیں ہوتی۔ (مراة المناجِح، 2/211)

### م نی گلدسته

#### ؆ؾٚؿۜۮڽؿ؆ڮٷ<u>ڂؽۅڎۥػؽۺڽڎڛڿۮؠؿڟۣۣ۫ڿڎػۅؽ</u> ٳ<u>ۅۯٳؙڛ۬ػؾۅڟٵڿٮڎڛڿڟڟڿٷۻۮٮؾڽۣۼۅ</u>ڶ

(1) جواً للله عَزَّوَجَلَّ كا فرما نبر دار بنده مو كاالله عَزُوجَلَّ برمشكل مين اس كي مد فرمائ كا ـ

(2) علم البی کے بغیر کوئی بھی ندکسی کونفع پہنچا سکتا ہے نہ نقصان۔ آللہ عَدْوَجَلْ کی عطاسے اس کے برگزیدہ بندے مخلوق کی مدوفر ماتے ان کی بریشانیاں دور کرتے اور انہیں راحت وسکون مہیا کرتے ہیں۔

(3) لوح محفوظ میں قیامت تک ہونے والے تمام أمور لكھ ديئے گئے ہیں۔

(4) انسان کی تقذیر میں جولکھ دیا گیا و ہضرور ہو کرر ہے گا انسان تقدیر سے بھا گنہیں سکتا۔

(5) جواً لله عَزْوَجَلْ م مانكنا م الله عَزْوَجَلُ أس مع خوش موتا م اورنا ما تكني والول كولسن فرما تا .

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيْبِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَى مُحَمَّد

# ﴿ مَمَانِهُ كَرَامَ عَيْدُ رَبُنَ كَى احْتِياطِينَ ﴾

عَنُ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنُهُ قَالَ: إِنَّكُمُ لَتَعُمَلُونَ أَعْمَالًا هِيَ أَدَقٌ فِي أَعْيُنِكُمْ مِنَ الشَّعُرِ،كُنَّا نَعُلُهَا عَلَى عَهُدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْمُوبِقَاتِ.

(بخارى، كتاب الرقاق، باب ما يتقى من محقرات الذنوب، ٤/٤ ٢ حديث: ٢ ٩ ٦)

ترجمہ: حضرت سبّد نا أنس دَضِيَ اللهُ تعَالى عَنْهُ فرماتے ميں جم لوگ بعض ايسا عمال كرتے ہوجوتمبارى نگامول ميں بال سے بھی زیاد دباریک بیں حالانکہ ہم نبتی سحریم، رءوف رحیم صلّی اللهُ تعَالی عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم كَدور مِين أَنْهِين مُهْلِكَات (بلاك كرف والحا أمال) مين شاركرتے تھے۔

### المستخره، كبيره بن جاتا ہے

علامه بَدُرُ اللِّدِين عَيْنِي عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللهِ العَنِي عَمَةُ القارى مِين فرمات مين: صحاب كرام عَلَيْه و الرِّحْوان خوف اللی کی شدت کے سبب صغیرہ گناہوں کو بھی مُھ لِکات (ہلاک کرنے دائے عال) میں شار کرتے تھے، جبکہ کمیرہ گناہوں بيتوبهت دورر بيتے تھے۔اور گناوصغيره يراصراراً سے كبيره بناديتا ہے۔

(عمدة القاري، كتاب الرقاق، باب ما يتقى من محقرات الذنوب، ١٥/٥٦، تحت الحديث:٦٤٩٢)

إِمَام شَرِفُ اللِّينَ حُسَيُن بِنُ مُحَمَّد بِنُ عَبُدُاللَّه طِيْبِي عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللَّهِ الْقِرِى الفاظِ صريت "هِيَ أَدَقُ فِي أَعْيُنِكُمُ مِنَ الشَّعُو" كَتِحت فرمات بين يعني تم بعض اعمال السي كرت بوكج بنهيس تم نيك سجهة موجبه حقيقت میں وہ نیک أعمال نہیں۔

(شرح الطيبي ، كتاب الرقاق ، باب البكاء والخوف، ١٠ / ٢٨، تحت الحديث: ٥٣٥٥)

فقيه اعظم شارح بخارى حضرت علامه فتى شريف الحق المجدى عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللَّهِ الْعُوى حديثِ مَدَور كَي شرح کرتے ہوئے فرماتے ہیں: یعنی تم لوگ کچھ گناہ صغیرہ کرتے ہواور پروانہیں کرتے ،سوچتے ہو کہاس ہے کچھ نہیں ِ ' بگڑے گا حالانکہ عہدِ رسالت بیں لوگ صغیرہ گناہوں کو بھی ہلاک کرنے والا جانتے تھے اس کا حاصل ہیہ ہم گناہ ' کے ارتکاب سے بیچنے کی پوری طرح ہے کوشش کرنی چاہیے۔ نہیں معلوم کہ اَللّٰہ عَدَّرَ جَدَّا کس پرمواخذہ کردے۔علاوہ ازیں صغیرہ پر اِصراراً سے کبیرہ بناویتا ہے۔ اس لئے صغیرہ گناہوں سے بھی حسب استطاعت بیچنے کی پوری کوشش لازم ہے۔ (نزھة القاری، ۱۹۲/۵)

### مغیره گناه کاوبال کی

حضرت سَیّدُ نااسلم ابوعمران دَوَنَی اللهُ تَعَالی عَنْهُ سے منقول ہے کہ آدی نیک کرتا ہے اوراسی پربجروسہ کرتا ہے اوراسی پربجروسہ کرتا ہے اورا پیضغیرہ گناہوں کی پروانہیں کرتا تو وہ قیامت کے دن آللہ عَوْدَ جَنْ سے اس حال میں ملے گا کہ اس کی خطا سی اسے گھیرے ہوئے ہوں گی اورا کی شخص برائی کرتا ہے اوروہ اُس برائی سے ڈرتار ہتا ہے، تو وہ آل للہ عَدْدَ جَنْ سے قیامت کے دن امن کی حالت میں ملے گا۔ حضرت سیّدُ ناابن مسعود دَضِی اللهُ تعَالٰی عَنْهُ فرماتے ہیں: اپنے آپ کو صغیرہ گناہوں سے بچاؤ کیونکہ جب بیزیادہ ہوجا کیں تو اپنے کرنے والے وہالک کردیتے ہیں۔

(شرح بحاري لابن بطال ، كتاب الرقاق، باب ما يتقى من محقرات الذنوب، ١٠ (٢٠٢)

# مغیرہ گناہ کرنے والے کی مثال

حضرت سیّد ناابوعبدالرحمٰن حُبُلِی عَلَیْهِ دَخْمَهُ اللهِ الْعَوِی فرمات ہیں: جو حض گناہ کبیرہ سے تو بچ کیکن گناہ صغیرہ کا اِر تِکاب کرے تو اس کی مثال اس شخص کی ہے جس کا سامنا ایک درند ہے سے ہوا تو اس نے اپنے آپ کو اس کے حملے سے بچایا اور اس سے نجات حاصل کی ، پھراسکا سامنا ایک خطرنا ک اونٹ سے ہوا اُس نے اپنے آپکواُس سے بھی بچایا اور نجات پائی پھراس کوایک چیوٹی نے کا ٹا تو اسے نکلیف ہوئی پھر دوسری چیوٹی نے اسے کا ٹا پھر تیسری نے کا ٹا بہال تک کہ بہت ساری چیونٹیوں نے اسے کا ٹا اور زبین پے گراویا۔ (السرجع السابق)

اگرہم اپنا محاسّبہ کریں تو پیۃ چلے گاصغیرہ تو دَر کنار، گنا دِ کبیرہ کرتے وفت بھی ہمیں ندامت نہیں ہوتی ۔صحابہً

کرام عَلَیْهِهُ الرِّنْهُ وَان اول تو گناه کرتے ہی نہ تھے اورا گرمھی ان سے کوئی گناہ سرزَ دہوجا تا تو فوراً تو بہ کرلیا کرتے تھے۔ وہ چھوٹی سے چھوٹی خطا کو بہت بڑا سمجھتے تھے۔وہ بے صدمحتاط ہوا کرتے تھے گناہ تو دُوروہ مُشْتَبَ سے (شک والی) چیزوں ہے بھی بچتے تھے چنانچے منقول ہے کہ

### مندمیں انگلی ڈال کرتے کردی

ایک دن اَهبر اَلْهُ وَمِنِیْن حفرت مَیدُ ناابو بکرصدیق دَفِی اللهُ تَعَالی عَنهُ نے اپنے غلام کی کمائی ہے دودھوش فرمایا پھرغلام سے پوچھا کہ تم نے یددودھ کہاں سے حاصل کیا؟ اس نے عرض کی: میں نے ایک آدمی کے لئے مُہا مَت کی تھی (نجومیوں کی طرح آیندہ کی بات کی تھی (نجومیوں کی طرح آیندہ کی بات نیں بتائی تھیں) اس نے یددودھ دیا ہے۔ آپ دَضِی اللّٰهُ تعَالی عَنهُ نے جب اسکی یہ بات سی تو فوراً اپنے منہ میں انگلی ڈال کرقے (اُلٹی) کرنے گئے یہاں تک کہ گمان ہونے لگا کہ آپ کے اس فعل سے آپ کی روح پرداز کرجائے گی۔ پھر آپ دَضِی اللّٰهُ تعَالی عَنهُ نے بارگا واللّٰی میں عرض کی: یا اَللّٰه عَرْدَ جَلُ ارجومیرے احتیار میں می روح پرداز کرجائے گی۔ پھر آپ دَضِی اللّٰهُ تعَالی عَنهُ نے بارگا واللّٰی میں عرض کی: یا اَللّٰه عَرْدَ جَلُ ارجومیرے احتیار میں اللہ میں عذر پیش کرتا ہوں۔ تقامیں نے کرایا اور) جو پچھر آگوں نے اضایا اور آئتوں کے ساتھ ل گیا میں اس سے تیری بارگاہ میں عذر پیش کرتا ہوں۔ (احیاء العلیم، ۱۵۲۲)

### و فاروقِ اعظم رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ كَا حَتَياطَ اللهِ

اَهيدُ اللّهُ مَعَالَى عَنْهُ فِينِينَ حَصْرت سِيدُ ناعمر فاروقِ اعظم رَضِى اللّهُ مَعَالَى عَنْهُ کے پاس بَحُو یُن ہے کستوری آئی تو آپ رخصی اللّهُ مَعَالَى عَنْهُ نے فر مایا: میں جا ہتا ہوں کہ کوئی اس کا وَزُ ن کرے اور میں اسے مسلمانوں میں تقسیم کردوں ، آپ کی زوجہ حضرت سِیدِ مُناع ایّک میں انجھی طرح وزن کرسکتی ہوں ، آپ انکی ہے بات سن کر خاموش رہے ، پھر دوبارہ وہی بات دہرائی آ بجی زوجہ حمر مدنے پھرعوض کی کہ میں انجھی طرح وَزُ ن کرسکتی ہوں ، تو آپ خاموش رہے نے فر مایا: میں نہیں جا ہتا کہ وزن کر سے وقت تم اسے اپنی جھیلی پررکھواور پھر اس پر بگی ہوئی خوشہوا ہے جسم پرمُل لواور اس طرح مجھے دوسرے مسلمانوں سے زیادہ کستوری حاصل ہوجائے۔ (احیاء العلوم ، ۱۲۱/۲)

الله عنووَجلَّ كم مقبول بندے جہاں اپنے آپ كوحرام ونا جائز باتوں ہے بچاتے ہيں وَہِل حرام كى طرف لے الله عنووَجلَّ كم مقبول بندے جہاں اپنے آپ كوحرام ونا جائز باتوں ہے بچاتے ہيں وَہِل حرام كى طرف لے جانے والى اور مشكوك اشياء ہے بھى بچتے ہيں۔ آج كائ پُر فَتَن وَور ميں جہاں گنا ہوں كى بھر مار ہے وہيں اَلله عود جيں ہو حجابہ كرام عَلَيْهِ الرِّفُون كَى بيروى كرتے ہو يخوب احتياط ہے كام ليتے عور آئے اس دوركى ايك عظيم روحانى والمى شخصيت شِخ طريقت، امير ابلسنت ، بانى وعوت اسلامى حصرت علامه مولانا ابو بلال محمد الياس عطار قادرى رضوى دَمَتْ بَرَكا تُهُو الْعَالِية كے خوف خدا ہے متعلق بيكھ داقعات ملاحظ كرتے ہيں۔

### و تلفی سے بینے کے لئے قطار میں کھرے رہے

شخ طریقت، امیراہاست، بانی وعوت اسلامی حضرت علامہ مولا نا ابو بلال تھرالیا سی عطار قادری دائے ہو گائیہ المیان خور یہ المیان وی دائی ہورٹ ویز الگوانے کے لئے جمع کروا دیا ۔ ویز الگوانے کے لئے جمع کروا دیا ۔ ویز الگوانے کے بختی کروا دیا ۔ ویز الگ جانے پر جب آپ وائی منتخبہ کر گائیہ افعال ہورٹ لینے والوں کی ایک طویل قطار کی ہوئی تھی۔ آپ بھی قطار ہی میں کھڑے ہوگئے ۔ کسی جانے والے فسر بول ایسجنٹ کی ایک طویل قطار کی ہوئی تھی۔ آپ بھی قطار ہی میں کھڑے ہوگئے ۔ کسی جانے والے فسر بول ایسجنٹ میں کھڑے سے اس اسلامی ہوئی تھی۔ آپ بھی قطار میں کھڑے کے حامل ہونے کے باؤ جود قطار میں کھڑے ہوئی اس کے بین تو اس نے بعد سلام عرض کی:'' حضور! قطار بہت طویل ہے، آپ کوئی گھنٹوں تک دھوپ میں انظار کرنا ہوئے ہیں تو اس نے بعد سلام عرض کی:'' حضور! قطار بہت طویل ہے، آپ کوئی گھنٹوں تک دھوپ میں انظار کرنا پڑے گا، آپئے میں آپ کو (اپنے تعلقات کی بناپر) کھڑ کی کے قریب پہنچا و بتا ہوں۔'' گر آپ دائے ہوئے کہ کہ گھٹوں تک وجو بھی کہ اگر آپ اس کی بیش کش قبول فر ماکر آگے تشریف لے جاتے تو پہلے سے قطار بیری کرئی ہونے والوں کی جنگائی ہوجاتی۔

اَللّٰه عَزَّرَ جَلْكَى الْهِيرِ الْهَلِسَنْتَ پر رحمت هو اور أَن كَى صَدْقَى همارى بِى حساب مِغفرت هو۔ صَلُّوا عَلَى الْحَبِیُبِ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالَى عَلَى مُحَمَّد

# الله منک چکھنے پر معانی مانگ کی ا

ایک مُبنِغ اسلامی بھائی کا بیان ہے کہ دعوت اسلامی کا ابتدائی دورتھا۔ مَدَ نی قافلے میں سفر کے دوران چاہے پینے کیلئے ایک بھوٹل میں جانا پڑا تو میں نے سامنے رکھا ہوا نمک چھولیا۔ امیر آبلسنت دکھتے ہو گئے ہے فوراً فرمایا: ''بیآ ہے نے کیا کیا؟ مُر ف میں بینمک کھانا کھانے والوں کیلئے رکھتے ہیں۔'' پھرآپ دکھتے ہو گائے گئے الفالیۃ نے کا وَنظر پرمُکِنْ کوساتھ لے جاکر ہوٹل کے مالک سے کہا: ''آپ نے نمک عالباً کھانا کھانے والوں کیلئے رکھا ہوگا مگراس اسلامی بھائی نے اسے چھولیا ہے جبکہ جمیں صرف جائے پین تھی، البندا! إن کو مُعاف فرماویں۔'' ہوٹل کا مالک بین کر جیرت زدہ ہوگیا کہ اس دور میں اتنی احتیاط کون کرتا ہے؟ پھراس نے کہا: '' حضور! کوئی بات نہیں۔''

### 

- (1) گناہوں کو ہلکا جاننا خوف خدامیں کی کی دلیل ہے۔
- (2) صغیرہ گناہوں کو بڑا تمجھنا کمالِ خشیت کی دکیل ہے۔
- (3) انبیائے کرام عَلَیْهِ السَّلَام کے بعد تمام لوگوں میں سب سے زیادہ خوف خدار کھنے والے صحابہ کرام عَلَیْهِ الدِّضْوان میں۔ بیں۔
  - (4) صغیره گناه بار بارکرنے کی وجہ سے کبیره بن جاتے ہیں۔
  - (5) جواپنائحائبہ کرتا ہے اسے اپنی خطاؤں کا احساس ہوتار ہتا ہے اور گنا ہوں پرتو ہے کہ تو فیق ملتی رہتی ہے۔ اَللّٰه عَزْوَجَلُّ ہمیں تمام صغیرہ کبیرہ گنا ہوں سے بیچے کی تو فیق مرحمت فر مائے!

امِيْن بجَاهِ النَّبِيِّ الْآمِيْن صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللَّهِ وَسَلَّمَ

### مرین بر 64 الله عَزَّوَ جَلُّ (این ثان) غیرت فر ماتاهی ا

عَنُ اَبِي هُورَيُورَةَ رَضِيَ اللهُ عَنُه عَنِ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَعَارُ، وَعَيْرَةُ اللهِ تَعَالَى أَنُ يَأْتِي الْمَرُءُ مَا حَرَّمَ اللهُ عَلَيْهِ. "ربحارى، كتاب النياة، ١٩٦٣، حديث: ٢٦٢٥)

ترجمه: حضرت سَيِّدُ ناابو مريره وَضِى اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ عدوايت مِكه نبي اكرم صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَهُ والله وَسَلَّم فَرَايا:
"الله عَزَّوْجَلُّ (البِح شايان شان) غيرت فرما تا ہے اور اَلله عَزَّوْجَلَ اس وقت غيرت فرما تا ہے جب بنده وه كام كرے ہے اَلله عَزَّوْجَلُ اس وقت غيرت فرما تا ہے جب بنده وه كام كرے ہے اَلله عَزَّوْجَلُ الله عَزَّوْجَلُّ الله عَزَّوْجَلُّ الله عَزَّوْجَلُّ الله عَزَّوْجَلُّ الله عَزَوْجَلُ الله عَزَوْجَلُ الله عَنْ عَلَى الله عَنْ الله عَل

### غيرت كى تعريف

"رسالهٔ قُشَیْرِیه" میں ہے: ' غیری شرکت کونالپند کرنا غیرت کہلاتا ہے۔ جب غیرت اَلله عَدَّوَ جَلُ کی صفت کے طور پراِسُتِعُمال ہوتواس کا معنی بیہوگا کہ اَلله عَدُّوَ جَلُّ اِپنے حَق میں کسی دوسرے کی شرکت کو لپندنہیں فرماتا اوراس کا حق بیہ بحدہ اس کی اطاعت وعبادت کرے۔ (رسالة عشریة، ص۲۸۸)

# غیرت الهی ہے کیامراد ہے؟

"اَشِعَةُ اللَّمُعَات" مِن مُحقِق عَلَى الإطلاق شَخْ عبدالحق محدث وبلوى عَلَيْهِ رَحْمةُ اللهِ الْعَوى فرماتے بين:
"اَلَــلْــه عَــزُوجَــلْ كواپنے بندوں ہے جومجت ہے اورائے حال پر جوعنایت ہے اس کی بناء پر بندوں كو گنا ہوں اور مُحتورٌ مات ہے منع فرما تا ہے تا كہ وہ بارگا و قرب ہے دور ند ہوجا ئيں يہى ذَبحُــرُ و تَوُبيئے (يعنی ڈائٹ ڈیٹ) غيرسياليى مُحتورٌ مات ہے۔ (مزيد فرماتے بين) كه اَللّٰه عَرْدَ جَلُ كا گنا ہوں كو ترام فرما نا اور و نيا و آخرت ميں ان سے سزائيں مُتعَلق كرنا اس كى غيرت كى بناء پر ہے تا كہ بنده كى مصيبت اور نا پسنديده حالت ميں مبتلا ند ہواور بارگا و قُر ب ورحمت ہے دور نہ ہوجائے۔ (افعة الله عات ۲۵/۱۵)

### المجار حياوغيرت

**مرا ةُ المناجِج** ميں ہے که'' حیاوغیرت صفاتِ الہیہ سے ہیں جسے بینمت مل گئی اسے سب پچھول گیا۔'' ہندہ

گناہ کرتا ہے دب کواس سے غیرت آتی ہے، جیسے غلام کی بُری حرکتوں سے مولی کوغیرت آتی ہے۔للبذا ہندہ ہر گز گناہ پر <sup>ا</sup> دليرى ندكر \_\_ (مراة الناجيج ١٣٥/٥)

ووتفسيرتيمي "ميں ہے: حيا كے معنى ہيں شرم وغيرت، جب بدنا مى اور برائى كے خوف سے ول ميں كسى كام ے رکاوٹ بیدا ہوجاتی ہاس رکاوٹ کا نام حیا ہے بیا یک درمیانی حالت ہاس کے نیچے ہے خے جا اَت یعنی شرمندگی اوراس کےاوپر ہےوَ قَاحَت جس کامعنی، بےغیرتی، بےشرمی (ہے)ان تینوں میں فرق بیہے کہ حیا کی وجہ ے انسان وہ کام کرتا ہی نہیں ،خجالت میں کام کر کے شرمندہ ہوتا ہے۔ (جبکہ )وَ قَاحَت میں بے غیرتی کے کام پر دلیری اور جرأت كرتا ہے، حيااورغضب اور رحت وغير و كے حقيقي معنى ہے رب تعالىٰ ياك ہے كيونكه بيدل كي صفتيں ہيں اور دل جسموں میں ہوتا ہے للبذاحق تعالیٰ پر جہاں کہیں بیالفاظ استعال کئے جائیں گے وہاں ان کا نتیجہ مراد ہوگا۔مثلاً حیا کا متیجہ ہے کام چھوڑ وینا،غضب کامتیجہ ہے بدلہ لینارحت کامتیجہ ہے نفع پہنچانا، حق تعالیٰ کے لیے ان الفاظ کے بہی معنی مراوين \_ (تفيرنعيى، باالبقرة تحت الاية ٢٦، ١ /١٩٨)

منهم البخاري بين علامه غلام رسول رضوى رَخْمَةُ اللهِ تعَالى عَلَيْهِ فرمات من " ومومن وه كام كرے جو اَلله عَنْ وَجَلُ نِحْرام كيا ہے اواكله عَرْوَجَلُ كوغيرت آتى ہے۔ امام نووى دَحْمةُ اللهِ تَعَالى عَلَيْه نے فرمايا: غيرت كامعنى ہے "منع" - كہاجاتا ہے:"ألو جُلُ غَيُّورٌ عَلى أهلِهِ" يعنى (وه) اين الل كواجنبى كساتھ باتيں كرنے اوراس كوديك منع كرتا ب بعض في كها: غيرت غضب ب جوغيرت كولازم بيس ألله عَدَّوَجَلَ كى غيرت بيب كه فواحث (بعنى برى باتول) يراس كاغضب موتاج \_ (تفييم ابخارى، ١٨ ٢٣١)

# عَيْرت معطفَ عَلَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم

(1)إنَّ الْغَيْرَةَ مِنَ الايمان \_ يعنى غيرت ايمان كاحصد - (سنن الكبرى لليهقى، كتاب الشهادت، باب الرجل

يتحذ الغلام .... الخ، ١٨١/١٠ حديث:٢١٠٢٣)

(2) بے شک! میں بہت زیادہ غیرت مندہوں اور **اَللّٰہ** عَدُّوْجَلْ مِحھے بھی زیادہ غیرت والا ہے اور بے

شك الله عَوْوَجَوْ ا پِ غيرت مند بندول كولپندفرما تا ہے - (معجم الاوسط ، ۱۸۳/ معد بند ۱۸۴۱) نبتي كويم صلّى الله تعالى عَلَيْهِ وَأَلِهِ وَسَلّم كَيْ غيرت مند بندول كولپندفرما تا ہے - (معجم الاوسط ، ۱۸۳/ معد بندو وانهِ شَمْعِ دِ سالت ، مُجَدِّدِ دين اللهُ تعالى عَلَيْهِ وَأَلِهِ وَسَلّم كَيْ غيرت مَعْلَى اعليه حضوت، إمام اَهُ للسّنت، پروانهِ شَمْعِ دِ سالت ، مُجَدِّدِ دين و مِعْلَى تعالى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلّم كَيْ غيرت مَعْد رَضا خان عَلَيْهِ رَحْمَة الرّحْمان " فاوى رضوبي شريف" بين فرمات بين اس بحق من عضور مند بين حضور اقدى مند بين حضور اقدى مند بين حضور اقدى مند بين اور خدا مند بين مند بين اور خدا مند بين اور خدا مند بين مند بين اور خدا مند بين اور خدا مند بين مند بين اور خدا مند بين اور خدا مند بين بين مند بين اور خدا مند بين اور خدا مند بين مند بين اور خدا مند بين اور خدا مند بين اور خدا مند بين اور خدا مند بين بين مند بين مند بين بين مند بين مند بين بين مند بين

(3) اَلله عَزُوَجَلُ مسلمان کے لئے غیرت فرما تاہے پس چاہیے کہ سلمان بھی غیرت مند ہو۔

(جامع صغير، ص١١٨، حديث:١٩١٨)

### بندوں کا اَللّٰه عَزَّوَ جَلَّ کے لئے غیرت کرنا ہے۔

"رسالهٔ قُشَيْرِيَه" ميں ہے:بندوں کی اَلله عَرْوَجَلَّ کے لئے غيرت يہ کہ بندہ حق تعالیٰ کے سواکس چيز کی طرف اپنے اُنفاس وخيالات کوجائے ندوے ۔لہذا ميكہنا جائز نہيں کہ مجھے اَلله عَرْوَجَلَّ پغيرت آتی ہے بلکہ يوں کہا جائے کہ مجھے اَلله عَرْوَجَلَّ کے لئے غيرت اس کے حقوق کی تعظیم يوں کہا جائے کہ مجھے اَلله عَرْوَجَلَّ کے لئے غيرت اس کے حقوق کی تعظیم اور اس کے لئے انمال کی صفائی کولازم کرتی ہے۔(رسالة مَنسرية، ص ٢٨٩)

# اولیائے کرام کے دلوں کی حالت

اَللَّه عَذَوَجَلَّ كااپِناوليائے كرام دَحِمَّهُ اللهُ السَّلام كے ساتھ بيطريقہ ہے كہ جب وہ غير كے ساتھ سكون حاصل كريں يا غير كالحاظ كريں ، يا دل سے غيرُ الله كے ساتھ مشغول ہوں ، تو ان پر بيہ معامله مشكل كرديا جا تا ہے ، اور اَللَّه عَذُوجَلَّ غيرت كی وجہ سے ان كے دلوں كوخالص اپنے لئے بناليتا ہے اور ان كے دلوں كوغير كے ساتھ سكون ، غير كے لحاظ اور مشغوليت سے خال كرديتا ہے۔ (دسالة قشيرية، ص ٢٩٠)

# الله عزوَ عَلْ غَيُّوُر ہے الله

حضرت سیّد ناحمد حسّان علیّه رخمهٔ الله المتنان فرمات بین که بین له بین لک بیار کے گردگوم رہاتھا کہ ایک نوجوان میر سامنے آیا جے گرم ہواؤں نے جُھلسار کھا تھا، وہ مجھے دیجھے ہی بھاگ گیا، میں اس کے پیچھے گیا اور کہا:

مجھے کھے کھے تھے تھے کہ الله عَزْوَجَل سے ڈرو! کیونکہ اَللّٰه عَزْوَجَلْ غَیُور ہے وہ اپنے بندے کول میں اپنے مواکس کو پیند بندے کول میں اپنے سواکس کو پیند بندی کرتا۔ (السرجع السابق) حضرت سیّد تناو ابعته عَدْوِیّه رَحْمَةُ اللهِ تَمَالَى عَلَيْهَا بِهَار مُوسِي بِهَالى کا سبب بوجھا گیا تو فرمایا: میں نے اپنے دل سے جن کود یکھا تو اَللّٰه عَزْوَجَلْ نے مجھے اس کی سزادی ، اسے سزاد سے کاحق ہے اور آئندہ میں ایبانہیں کرول گی۔ (السرجع السابق)

### ولی کی دعاہے بیاروں کوشفا

حضرت سیّد ناسَوی سَقَطِی عَلَیْهِ دَخْهَ اللهِ الْغَوِی نِے فرمایا: میں ایک مدت تک اپنے ایک دوست کی تلاش میں تفاد میں ایک بہاڑ ہے گزراتو وہاں چندلوگوں کودیکھا، جن میں پچھاپائی، پچھاند مے اور پچھمریض ہیں، میں نے ان کے متعلق دریافت کیا تو مجھے بتایا گیا کہ یہاں ایک شخص ہے جوسال میں ایک بار آتا ہے وہ دعا کرتا ہے تو لوگوں کو شفامل جاتی ہے۔ میں نے اس کے نگلے کا انتظار کیا، وہ آیا اس نے دعا کی اورلوگ شفایاب ہوگئے۔ میں اس کے پیچھے ہولیا اور اس سے چٹ گیا اور عوض کیا: میں ایک باطنی یہاری میں مبتلا ہوں، اس کا کیا علاج ہے؟ اس نے جواب دیا، مولیا اور اس سے چٹ گیا اور عوض کیا: میں ایک باطنی یہاری میں مبتلا ہوں، اس کا کیا علاج ہے؟ اس نے جواب دیا، اس سے یہ کے اور ہوجا! بے شک ! اَللّٰ عندور ہے جب وہ تجھے غیر سے سکون پاتا دیکھے گاتو تو اس کی نظروں سے گرجائے گا۔

بعض صوفیائے کرام رَحِمَهُ الله استکام کی غیرت میں سے ریکھی ہے کہ جب وہ لوگوں کو خفلت کے ساتھ آللّٰه عَدَّوَجَلَ کاذ کرکرتے ہوئے پاتے ہیں تو بیانہیں و کیٹییں سکتے اور یہ بات ان کے لئے باعث مِشقت، ہوتی ہے۔ (رسالة قشریة، ص۲۹۱)

# اپنے دِلوں کوغیر کی محبت سے خالی کرلو

اَللّٰه عَرْوَجِلٌ نے اپنے ایک نبی عَلیْهِ النَّلام کی طرف وحی فر مائی کہ میرافلاں بندہ جھے سے اپنی حاجت طلب کرر ہاہے اگروہ ایک کام کرے تواس کی حاجت پوری ہوسکتی ہے۔ نبی عَلیْهِ النَّلام نے عرض کی: اے میرے پروردگار عَوْوَجَلٌ ! کون ساکام ؟ ارشاد ہوا: اس کے دل میں میرے غیر کی محبت ہی ہوئی ہے اگروہ اپنے دل کوغیر کی محبت سے خالی کر لتو میں اس کی حاجت پوری کردوں گا۔ (رسانه عَشریة ، ص ۲۹۰)

### من گلدسته

#### ﴿ نَيِرِتُ كَى الْمَحِرُونَ كَى نَسِبَ سَى حَدَيْثُ مِنْ كَوَرَ الْوَرِ السِّ كَسَى وَصُلاً حَسْنَ سَى مَلْنَى وَالْحَالُ مَدَنَى بِهُولَ

- (1) سب سے بر رھ کر غیرت والا **اَللّٰہ** غزو جَلٌ ہے پھر ہمارے پیارے نبی صَلّی اللّٰهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ عَالِهِ وَسَلَّم سب سے زیادہ غیرت مند ہیں۔
- (2) مومن آللہ عَدْوَ عَلَ کے لئے غیرت کرتا ہے اس غیرت کا تقاضا میہ ہے کہ وہ اپنے دل کوغیر کے خیال سے پاک رکھے، دل جبتِ الہی سے سرشار ہونا جا ہیے۔
- (3) جب انسان کی توجہ غیر کی طرف ہوجاتی ہے تو پریثانیاں اسے گھیر لیتی ہیں جودل آل للے عَدْوَ جَلَّ کی طرف مشغول ہوگا مطمئن رہے گا۔
  - (4) اَلله عَدْوَجَلٌ كا گناموں كوحرام كرنااور بحيائى كےكاموں ئے منع كرنااس كى غيرت كى وجہ ہے۔ اَلله عَدُوجَلُ جميں حقیقی غيرت عطافر مائے، بے حيائی و بے شرى سے جميں محفوظ رکھے!

المِيُن بِجَاهِ النَّبِيِّ الْآمِيُن صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللَّهِ وَمَلَّمَ

**ተ**ተተተተ

عديث نمبر:65

#### بُخل کاانجام

عَنْ أَبِي هُوَيُوهَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: " إِنَّ ثَلَا ثَةً مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ، أَبُرَصَ، وَأَقُرَعَ، وَأَعْمَى، اَرَادَ اللَّهُ أَنْ يَبْتَلِيَهُمْ فَبَعَثَ إِلَيْهِمُ مَلَكًا، فَأَتَى الْأَبُوصَ فَقَالَ:أَيُّ شَيْءٍ أَحَبُّ إِلَيْكَ؟قَالَ:لُونٌ حَسَنٌ،وَجلُدٌ حَسَنٌ،وَيلُهُبُ عَنِي الَّذِي قَدُ قَذِرَنِي النَّاسُ،فَمَسَحَهُ فَذَهَبَ عَنْهُ قَذَرُهُ وَأَعْطِى لَوْنًا حَسَنًا. قَالَ فَأَيُّ الْمَالِ أَحَبُّ إِلَيْكَ؟ قَالَ:اَ لُإِبلُ اَوْ قَالَ ٱلْبَـقَرُ ، شَكَّ الرَّاوى فَأْعُطِيَ نَاقَةً عُشَرَاءَ ، فَقَالَ: بَارَكَ اللَّهُ لَكَ فِيهَافَأَتَى ٱلْأَقُرَعَ فَقَالَ: أَيُّ شَىٰءٍ أَحَبُّ إِلَيْكَ؟ قَالَ شَعَرٌ حَسَنٌ، وَيَذُهَبُ عَيِّى هَذَا الَّذِي قَدُ قَذِرَنِي النَّاسُ، فَمَسَحَهُ فَذَهَبَ عَنُهُ وَأَعْطِيَ شَعْرًا حَسَنًا. قَالَ: فَأَيُّ الْمَالِ اَحَبُّ اِلَيُكَ؟ قَالَ:اَلْبَقَرُ، فَأَعْطِيَ بَقَرَةً حَامِلًا،وَقَالَ بَارَكَ اللُّهُ لَكَ فِيهَا. فَأَتَى الْأَعْمَى فَقَالَ: أَيُّ شَيْءٍ أَحَبُّ إِلَيْكَ؟ قَالَ: اَنُ يَرُدَّ اللَّهُ إِلَىَّ بَصَرى فَأَبْـصِـرَ النَّاسَ، فَمَسَحَهُ فَرَدَّ اللَّهُ إِلَيْهِ بَصَرَهُ. قَالَ:فَأَيُّ الْمَالِ اَحَبُّ إلَيْكَ؟ قَالَ الْغَنَمُ فَأَعْطِى شَاةً وَالِدًا. فَأَنْتَجَ هَذَان وَوَلَّدَ هَذَاء فَكَانَ لِهَذَا وَادٍ مِنَ الْإِبلِ، وَلِهَذَا وَادٍ مِنُ الْبَقَر، وَلِهَذَا وَادٍ مِنَ الْغَنَم. ثُمَّ إِنَّهُ أَتَى الْأَبْرَصَ فِي صُورَتِهِ وَهَيْئَتِهِ، فَقَالَ: رَجُلٌ مِسْكِينٌ قَدِ انْقَطَعَتْ بِيَ الْحِبَالُ فِي سَفَرِي، فَلَا بَلَا غَ لِيَ الْيَوْمَ إِلَّا بِاللَّهِ ثُمَّ بِكَ،أَسْأَلُكَ بِالَّذِي أَعْطَاكَ اللَّوْنَ الْحَسَنَ، وَالْجلْدَ الْحَسَنَ، وَالْمَالَ، بَعِيرًا أَتَبَلَّغُ بِهِ فِي سَفَرى، فَقَالَ:اَلْحُقُوقُ كَثِيرَةٌ.فَقَالَ:كَأَنِّي أَعُرفُكَ،أَلَمُ تَكُنُ أَبُرَصَ يَـقُـذُرُكَ النَّاسُ، فَقِيرًا فَأَعْطَاكَ اللُّهُ! ۚ فَقَالَ: إِنَّمَا وَرِثُتُ هَذَا الْمَالَ كَابِرًا عَنُ كَابِر، فَقَالَ: إِنْ كُنْتَ كَاذِبًا فَصَيَّرَكَ اللَّهُ إِلَى مَاكُنُتَ وَأَتَى الْأَقُرَعَ فِي صُورَتِهِ وَهَيْنَتِهِ فَقَالَ لَهُ مِثْلَ مَاقَالَ لِهَذَاءُوردَّعَلَيْهِ مِشْلَ مَارَدٌ هَـذَا، فَقَالَ: إِنْ كُنْتَ كَاذِبًا فَصَيَّرَكَ اللَّهُ إِلَى مَاكُنْتَ. وَأَتَى الْأَعْمَى فِي صُورَتِهِ وَهَيُسَتِيهِ، فَقَالَ: رَجُلٌ مِسْكِينٌ وَابُنُ سَبيل انْقَطَعَتْ بيَ الْحِبَالُ فِي سَفَرى، فَلا بَلَاغَ لِيَ الْيَوُمَ إِلَّا بِاللَّهِ ثُمَّ بكَ،أَسُأَلُكَ بالَّذِي رَدَّ عَلَيْكَ بَصَرَكَ شَاةً أَتَبَلَّغُ بِهَا فِي سَفَرِي؟ فَقَالَ:قَدْ كُنُتُ أَعْمَى فَرَدَّ اللُّهُ إِلَىَّ بَصَرِى، فَخُدُ مَا شِئْتَ وَدَعُ مَا شِئْتَ، فَوَاللَّهِ مَا أَجُهَدُكَ الْيَوُمَ بِشَىءٍ أَخَذُتَهُ لِلَّهِ

عَـزَّوَجَلَّ.فَقَـالَ:أَمُسِكُ مَـالَكَ فَـإنَّـمَـاالْتُلِيُّتُمُ،فَقَـدُ رَضِـيَ اللَّهُ عَنْكَ،وَسَخِطَ عَلَى صَاحِبَيْك ''مُتَّفَقٌ عَلَيْه (بخارى، كتاب احا ديث الا نبياء، باب حديث ابرص واعمى ..... الخ، ٢٩٦٢، حديث: ٣٤٦٤)

ترجمه: حضرت سَيّد نا ابو بريره وَضِي اللهُ تَعَالى عَنْهُ عصروى بانهول نبي كريم صَلّى اللهُ تَعَالى عَلْيه واله وسَلّم كويه فرماتے ہوئے سنا کہ بنی اسرائیل میں تین آ دمی تھ (1) برص کا مریض (2) گنجااور (3) اندھا۔ ان نتیوں کو اَللّٰه عَزَّوَ جَلَّ نے آزمانا عاباتوان کی طرف ایک فرشة بهیجا، اس نے برص والے کے پاس آگر یو چھا: مجھے کونبی چیز زیادہ پہند ہے؟ اُس نے کہا: اچھارنگ، خوبصورت جسم اوراس بیاری کا خاتمہ جس کی وجہ ہے لوگ مجھے بر اسمجھتے ہیں۔ فرشتے نے اس پر ہاتھ پھیرا تواسکی بیاری دورہوگی اورا ہے ا چھارنگ عطا کیا گیا،فرشتے نے بوچھا: مجھے کونسامال زیادہ پیندہے؟ اُس نے کہا:اونٹ یا گائے (راوی کوئک ہے کہ اونٹ کہا تھایا گائے) چنانجد،ات دس عامله اونٹیاں دے دی گئیں اور فرشتے نے کہا: اَلله عَزُوَجَلَّ تیرے لئے اس مال میں برکت دے۔

چرفرشتہ سینجے کے پاس آیااور او چھا: تجھے کونی چیز زیادہ پہند ہے؟ کہا: اچھے بال اوراس بیاری سے خاتمہ جس کے سبب لوگ مجھ سے نفرت کرتے ہیں۔ فرشنے نے اس پر ہاتھ پھیرا تو وہ بیاری زائل ہوگئی اوراسے اچھے بال دے دیئے گئے۔ یوچھا: مجھے کونسامال زياد ديسند بي؟ كها: گائے، چنانچي، اسے ايك حامله گائے دى گئى اور فرشتے نے كها كه ألله عدوّ وَجَلّ تيرے لئے اس مال ميں بركت

پر فرشتاندھے کے پاس آیا اور کہا: تھے کوئی چیز زیادہ پسندہے؟ اس نے کہا: آللہ عَرَّوَجَلَّ میری بینائی لوٹادے تا کہ میں لوگوں کو و کھ سکوں فرشتے نے اس پر ہاتھ چھیرا تو اَللہ عنو وَجَلّ نے اسکی بینائی لوٹادی ، چر پوچھا کہ تھے کونسامال زیادہ پسندہ؟ كبا: كمريال - چنانچه، اسے يجه جننے والى كمرى دى گئى - پھراؤٹنى اور گائے نے بيچے جنے اور كمرى نے بھى بجه جناايك كيليے اونول سے وادی بھرگنی تو دوسر سے کیلئے گائے سے اور تیسر سے کیلئے بکر یوں سے وادی بھرگئی۔ پھرفرشتہ برس والے کے پاس اسکی سابقہ صورت بیس آیااورکہا کہ بیں ایک محتاج آدمی ہوں میرے وسائل سفرختم ہو چکے ہیں۔اب میرے لئے اَللّٰه عَدَّوَجَلُ کی مداور پھر تیرے تعاون کے بغیر (گر) پہنچنامشکل ہے۔ میں تجھ ہے اس ربّ کے وسیلے سے ایک اونٹ مانگنا ہوں جس نے تجھے اچھارنگ،خوبصورت جسم اور مال عطا کیا، تا کہ میں اپنی منزل پر پہنچ جاؤں، میں کراس نے کہا: میر ہاخراجات زیادہ ہیں (میں تھے پھینیں دے مکتا) فرشتے نے کہا: شاید

ُمیں کچھے پہچانتا ہوں کیا توبرص ذَرہ نہ تھا؟ لوگ جھھ سے نفرت کرتے تھے، تو فقیر تھا**اً للّٰہ** عَنِّرُ وَجَوْلُ نے کچھے مال عطا کیا۔ اس نے کہا: یہ مال تو میرے آباء واُجداد سے نتقل ہوتا ہوا میرے پاس پہنچاہے، فرشتے نے کہا: اگر تو جھوٹا ہے تو**اَک لُنے عَ** رُجُ کے پہلے کی طرح کردے۔

پھر فرشتہ اس سنجے کے پاس اس کی (سابقہ) شکل وصورت میں آیا اس ہے بھی وہی گفتگو کی جو برص والے سے کی تھی اور اس نے بھی وہی جواب دیا جو برص والے نے دیا تھا، فرشتے نے کہا: اگر تو جھوٹا ہے تو اَللّٰه عَزَّوَجَلَّ تَجْھے ویساہی کردے جیسا تو پہلے تھا۔

پھروہ نابینا کے پاس اس کی شکل وصورت بیس آیا اور کہا: بیس مختاج مسافر ہوں سفر کے دسائل ختم ہو گئے اب آلله عَزْوَجَنْ کی مدداور پھر تیرے تعاون کے بغیر (گھر) پہنچنا مشکل ہے جس ذات نے تیری بینائی لوٹائی اس کے نام پرایک بکری کا موال کرتا ہوں تا کہ اس کے ذریعے پنی منزل پر پہنچ جاؤں۔ نابینا نے کہا: واقعی میں اندھا تھا پھر آللہ عَزْوَجَلُ نے بچھے بینائی عطافر مائی ، تو (بیرے مال ہے) جتنا جا ہے لے اور جو چاہے چھوڑ دے ، آلله عَزُّوجَلٌ کی تتم ! آج آلله عَزُّوجَلٌ کے نام پرتوجو لے گامیں تجھ کو مشقت میں نہ ڈالوں گا۔ فرشتے نے کہا: اپنامال اپنے پاس رکھ! تم تینوں کو آز مایا گیا پی آلله عَدْوَجَلٌ تجھے سے راضی ہوا اور تیرے دونوں ساتھیوں ہے ناراض ہوا۔

الُعَياةِ نَدَم. يعى لمى زندگى كے تم مونے بركوئى بشيانى نہيں۔

#### عقل مندنا بينا

علامہ بَدُرُ اللَّهِ يَن عَيْنِي عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللهِ الْفَنِي عَمَةُ القارى مِين قرمات بين: امام بَحُرُ مَانِي فُرِّسَ سِرُّهُ النُّوْرَائِي فَلَمَ مَلِيَا اللهِ الْفَنِي عَمَةُ القارى مِين قرمان عَلَى اللهِ اللهُ الل

باب حديث ابرص واعمى ..... الخ، ٢١٦/١١ تحت الحديث:٢٤٦٤)

فرشتے نے جوکہا کہ میں ایک مسکین ومسافر ہوں میرے تمام اسباب ضائع ہو گئے ہیں''
اس کے تحت مُفَیّر شہیر حَکِیْمُ اللّمَت صرتِ مُفیّی احمہ یارخان عَلَیْه رَخْمَةُ الْحَمَّان فرماتے ہیں' علمی لحاظ سے
میہ جملہ خبر مینیں کدا سے جھوٹ کہا جائے بلکہ تَ نحییْل ہے، یہ تَ نحییْل امتحانات اور سوالات میں کام آتی ہے جیسے مسئلہ
یو چھا جاتا ہے کہ زید نے اسپنے بیوی کوطلاق دی حالانکہ شہر میں نہ کوئی زید ہوتا ہے نہ اس کی بیوی فقط صورتِ مسئلہ پیش
کی جاتی ہے، قران کریم فرمار ما ہے کہ داؤہ مَدَائیہ والنگام کے پاس دوفر شعۃ شکلِ انسانی میں آئے اُن میں سے ایک

حضرت سَبِدُ نامُلًا عَلِى قَارِى عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللهِ الْبَارِي موقاة شرح مِشْكاة مِين فرمات بين "ان تيون کا بیامتخان دنیا والوں کے سامنے انکے احوال ظاہر کرنے اورلوگوں کوان کے حالات بتانے کے لئے تھا (تا کہلوگ ان كاس واقعر عيرت حاصل كريس) - (مرقاة المفاتيح ، كتاب الزكاة ،باب الانفاق وكراهبة الامساك ٢٨٠/٤ تحت الحديث: ١٨٧٨)

بالله فم بک (یعی الله عروج الی مداور پر تیری مدو) اس عبارت میں انتبائی ادب کا پہلو ہے کہ فرضتے نے يہلے اَللّٰه عَرّْدَ جَلّ ہے مدد کا ذکر کیا پھر حرف عطف ''و'' کے بجائے لفظ'' ثُمِّ "استعال کیا۔ ثُمّ کے بعد جس شے کوذکر كياجائ اس كامقام اين يهله واليسيم موتاب

ٱلْمُحْقُونَ سَكِيْدُوقٌ لِيَحِيْدُولَةٌ لِعِن ابْل وعيال اورنوكر جاكر بهت ركهتا موں جن كے باعث اخراجات زياد و ہيں انہيں كا يورانبيس ہوتائمہيں اونٹ کہاں سے دوں؟ وہ برص والاجھوٹ بول رہا تھااور (اپنے دُعمِ فاسد میں) فرشنتے کو ٹالنے کی كوشش كرر با تها- (مرقاة المفاتيح، كتاب الزكاة، باب الانفاق وكراهية الامساك، ٣٨٣/٤، نحت الحديث:١٨٧٨)

تُوبُوا إِلَى الله أَسْتَغُفِرُ الله

#### 🧖 مدنی گلدسته 🖏

#### الرَّمِطَانُ الْعَبِبِأَرِاكَ الْكِيدِ 12، هرو<u>ث كي نسبت سي هديث</u> مذكوراوراتكي وماحت سيملاء والع12مدني پهول

(1) مُفَيِّر شَهِير حَكِيْمُ الْأُمَّت مُفتى احمد يارخان عَلَيْهِ رَحْمَةُ الْمَنَان فرمات بين: اَلله عَرْوَجَلْ كم مقبول بندے **اَ لِلّٰه** عَزُوَجَلٌ کی عطاہے دافع البلاء ہوتے ہیں۔ دیکھو گنج کوڑھ ، اندھا پن خت بلائیں ہیں جوفر شنے کے ہاتھ لگتے ہی جاتی رہیں، بوسف عَلیْهِ السَّلامہ کی قمیص لیعقو ب عَلیْهِ السَّلامہ کی سفید آنکھ پرِگی تو آئکھ روشن ہوگئ (سورہ کوسف) قرانِ حکیم میں حضرتِ سَیّدُ ناعیسیٰ عَلیْہِ السَّلامہ نے اعلانِ عام فرما یا تھا:

اَنِّ أَبْرِئُ الْاَكْمَةَ وَالْاَبْرَصَ وَأُخِي الْمَوْتَى توجمة كنز الايمان: اوريس شفاديتا بول مادرزادا عرف ي الله عندان: و عن

درودتاج میں جوآتا ہے' دافع البلاء والوباء ..... الح "اس کا ماخذ قران کریم کی بیآیات اورا حادیث ہیں۔ جب اَطِبَّاء کی گولیاں اور جنگل کی جڑی ہوٹیاں دافع قبض اور دافع چریان ہوسکتی ہیں، ایک شربت کا نام' شربت فریادرَس' ہوسکتا ہے تو کیا اَللّٰه عَدْدَ جَلْ کے محبوبوں کا درجہ ان چیزوں سے بھی کم ہے؟ (مراة المناجيج ۱۸۳/۳)

حاکم ، علیم داد و دوا دیں بیہ کچھ نہ دیں مُردُود بیہ مراد کس آیت خبر کی ہے

(2)ربّ تعالیٰ کے ساتھ بندوں ہے بھی امداد لینا جائز ہے اور بندے کا ذکر **اَللّٰہ** عَـزُوَجَلَّ کے ذکر کے ساتھ ملا کرکر سکتے ہیں رب تعالیٰ فرما تاہے

اَخْدُهُمُ اللهُ وَكَمَ سُولُهُ مِن فَضَلِهِ تَ الله ورسول الله ورسول (ب٠١٠ النوبه: ٢٤) فضل عنى كرديا \_\_ فض

فرضة گناہوں سے معصوم ہوتے ہیں۔ اگر غیبر الله سے مدد مانگنانا جائز ہوتا تو فرشتہ اَلله عَزْوَجَلُ کے علاوہ سواکسی اور سے ہرگز مدد نہ مانگنا کی اس نے کہا: بِالله فَمْ بِکَ "(یعی اَلله عَزْوَجَلُ کی مدد پھر تیری مدد)۔ یہ حدیث پاک حضور صَلَّی اللهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّه سَنے خودا بِنے صحابہ کرام عَلَیْهِهُ الرِّضُوان کوارشاد فر مائی اگراس میں کوئی بات شریعت کے خلاف ہوتی تو حضور صَلَّی اللهُ تَعَالٰی عَلیْهِ وَالِهِ وَسَلَّه الله عَنْدُون سے مدد مانگنا بالکل جائز ہے اس میں کی قشم کی کوئی قباحت نہیں۔ ہر شے کا مالک حقیقی مانے ہوئے اس کے نیک بندوں سے مدد مانگنا بالکل جائز ہے اس میں کی قشم کی کوئی قباحت نہیں۔

- (3) ہر مخص کواپنی اصلی فقیری اور گزشتہ مصبتیں یا در کھنی جا ہئیں کہ بیشکر کا ذریعہ ہیں۔
- (4) برنصیب ہے وہ مخص جوعیش وطیش (غصے) میں اپنے رب کو بھول جائے اور جب کوئی یاد دِلائے تواپی غلطی تتلیم کرنے کے بجائے جھوٹ سے کام لے۔
  - (5) نقیروں کے بھیس میں بھی مقبول بندے بھی آ جاتے ہیں لہٰذا نقیروں کو جھور کنانہیں جا ہے۔
- (6) اس حدیث سے معلوم ہوا کہ جو بندہ واقعی حاجت مند ہواس کے سامنے اپناسارا مال رکھ دینا کہ جتنی اسے حاجت ہولے لیے بیاعلی ترین سخاوت ہے۔
  - (7) فرشتے ہرشکل میں آسکتے ہیں۔
  - (8) بخل انسان کوناشکری ادر جھوٹ پر اُبھار تاہے۔ بخیل دنیاوآ خرت میں نقصان اُٹھا تاہے۔
    - (9) سخاوت وغریب پُروَرِی ہے اَللّٰه عَزَّوَ جَلّ کی رضا نصیب ہوتی ہے۔
  - (10) بندے کو جاہے کہ حسب موقع اپنام محاسبه کرنارے کہ اس سے اصلاح کی توفیق ملتی رہتی ہے۔
- (11)شکروسخاوت سے معتیں بڑھ جاتی ہیں جونعتوں کو محفوظ کرنا جا ہے اسے اپنے رب عَـزُ وَجَلَّ کاشکرا وا کرتے رہنا ماسیر
- (12) انسان کویہ یفین رکھنا جا ہیے کہ میری تمام نعمیں آلٹ عند وَجَلَّ کی طرف سے بیں وہ جب جا ہے ان نعمتوں کو لے سکتا ہے۔ ہرحال میں اینے رب کاشکر کرنے والا بھی مایوں نہیں ہوتا۔

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَى مُحَمَّد

اَلْتُ عَدْوَجَلْ بَمين بِرآن اپناشكر كُر اور كَ بَمين زوالِ نعت سے بچائ اپنی وائی رضاسے مالا مال فرمائ۔ المِیُن بِجَامِ النَّبِی الْاَمِیُن صَلَّی اللهُ تعَالی عَلَیْهِ وَاللهِ وَسَلَّم

### عقل سند کون ھے؟ 💸

مديث نبر:66 - <del>﴿ وَإِل</del>َا

عَنُ آبِي يَعُلَى شَدَّادِ بُنِ أَوُسٍ رَضِيَ الله عَنُهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ٱلْكَيْسُ مَنُ ذَانَ نَفُسَهُ ، وَعَمِلَ لِمَا بَعُدَ الْمَوُتِ، وَالْعَاجِزُ مَنُ أَتُبَعَ نَفُسَهُ هَوَاهَا، وَتَمَنَّى عَلَى الله. (ترمذى، كتاب صفة القبامة والرقائق والورع، باب ماجاء في صفة اواني الحوض، ٢٠٧/٤ حديث:٢٤٦٧)

حضرت سَبِّدُ نَامُلًا عَلِى قَارِى عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللهِ الْبَادِى موقاة شوح مِشْكاة مِن الفاظِ صديث كى شرح كرتے ہوئے فرماتے ہیں:

اَلْكَيْسِسُ: وه خُصْ ہے جوابی نفس کو اَللّٰه عَزُوجَلُ کَتَم کِتابِع کرے، احکامِ اللّٰہ کامنی کھے جو کے ان پرکمل مکل کرے۔ امام تر فدی اور دیگرعلائے کرام رَجمَهُ ہُ اللّٰہ السّلام فرماتے ہیں: فدانَ نفسهٔ کامعنی بیہ کہ ایپ اَحوال واَ قوال واَ عمال کامحاسہ کرے، اگر ایپ اعمال درست لگیس تو شکرِ اللّٰہی بجالائے، اگر اعمال میں برائی نظر آئے تو تھی تو بہرے، اعمال میں جو کی وکوتا ہی ہوائے پوراکرے اور حسابِ آخرت سے پہلے ابنا حساب خود کرلے۔ اُلُع اَ جو رُد وہ بوقوف انسان ہے جو گنا و کہیرہ کا اِرتبکا برکرے اور بخیر تو بہ واستِ فی فار کے جنت کی اُمید کرے بعنی حرام کام کرے، واجبات وفر اَنفن کو چھوڑے، تو بہ بھی نہ کرے اور جنت میں جانے کی امید بھی رکھے۔ کرے بعنی حرام کام کرے، واجبات وفر اَنفن کو چھوڑے، تو بہ بھی نہ کرے اور جنت میں جانے کی امید بھی رکھے۔ کرے بعنی حرام کام کرے، واجبات السال والغسر للطاعة، ۱۹۸۹، ۱۹۲۰، دحت الحدیث الحدیث ۲۸۹۰)

شَیْنے اِبْنِ عِباد شَاذُلِی عَلَیْهِ رَحْمَهُ اللهِ الْغَنِی سے منقول ہے: اہلِ معرفت نے کہا کہ وہ جھوٹی امید جوآ دمی کو مغرور اورعمل سے غافل کر دے، گناہوں پر دلیر بنادے، حقیقتاً اُمید ہے ہی نہیں بلکہ شیطان کی طرف سے دھو کہ اور ہ

تر بیب ہے۔(اشعة اللمعات، ۱/۶ ۲۵)

## مل کے بغیر جنت کی طلب کیسی؟

حضرت بَيْرُ نَامَعُرُوف حُرُخِي عَلَيْهُ رَحْمَةُ الله القوى نِ فرمايا بمل كي بغير جنت كى طلب گناه ہے بغير سي تعلق وسبب كي شفاعت كى اميدر كھنافريب كيسوا بي خيس - اَلله عَـدُوجَلُ كا حكام كى نافر مانى كرتے ہوئے رحت كى اميدر كھناجہالت اور بے دقو فى ہے - «المرجع السابق)

#### بإطلآرزوئين الم

حضرت سِید ناعُمَو بِنُ مَنْصُور عَلَیْهِ دَعْمَةُ اللهِ العَقُود نے اسینے ایک دوست کولکھا: ' تو یُر ے اعمال کے ساتھ لمبی عمر جا ہتا ہے اور اَ لَلْه عَنْ وَجَلَّ ہے آرز ور کھتا ہے! ہوش کر! تو شخنڈ الو ہا کوٹ رہا ہے' ایعنی بے فاکدہ کا م کر رہا ہے۔' راشعة اللسعات، ۲۰۲۱ء)

محاسبه كى تعريف اوراس مے متعلق مزيد كيھوا ہم باتيں مُلاحظه فرمائية!

# المحاسبة كياب؟

احیاء العُلُوم میں ہے: کٹرت ادر مقدار میں زیادتی ادر کمی کے لئے جوغور کیاجا تا ہے اسے مُحاسَبَہ کہتے ہیں، پس بندے کا اپنے دن بھر کے اعمال میں کمی بیشی کا انداز دلگانے کے لئے غور وَلَر کرنامُحاسَبَہ کہلاتا ہے۔ (احیاء لعلوم، ۱۲۷/۰)

iggr )രമാരാരത്തെയാരാരാരാരത്തെയാരാരാരാരായ $iggr ( eta_{\ell^{-1} = \ell} )$ ുക്ക $eta_{\ell^{-1} = \ell} iggr )$ ുക്കു

# بی کر کے بھول جاؤ

عقلمندوہی ہے جو نیکیوں کے حُصول کی سعادت پاکرانہیں بھول جائے اور گناہ صادرہوجا کیں تو انہیں یاد رکھے اور اپنی اِصلاح کے لیے ان پرتی سے اپنامحاسبہ کرتارہ بلکہ نیک اعمال میں کی پربھی خودکو مرز نیش (یعن ڈانٹ ڈیٹ) کرے اور ہرلحہ خودکو اَللّٰہ واحِد قَبَّار کِتَّیم وَعُصْب سے ڈراتارہ بہی ہمارے بررگان دین دَجِمهُهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰہُ اِسْ کامعمول رہا ہے۔ آیے ایپ اَسلاف کے محاسبہ کرنے کا انداز ملاحظہ کرتے ہیں تا کہ اُن کی برکت ہے ہمیں بھی اینا اِخْدِسَاب کرنے کی توفیق نصیب ہوجائے۔

#### 

اَ حَدُو اللَّهُ وَعِنِيْن حَفرتِ سِيِّدُ نافاروقِ اعظم رَضِى اللهُ تَعَالَى عَنْهُ روزاندا پنااِ حُتِساب فرمايا كرتے اور جب رات آتی تواسِے پاؤں پروُر و (گوڑا) مار كر فرماتے: بتا! آج تونے ' ح**كيا كيا''** كياہے؟۔ (احياء العلوم، ١٤١/٥)

#### اللهُ تَعَالَى عَنْهُ كَى عَاجِرُي اللهُ تَعَالَى عَنْهُ كَى عَاجِرُي اللهُ تَعَالَى عَنْهُ كَى عَاجِرُي

اَ هَيُّ الْمُوْهِنِيْنَ حَفرتِ سِيَدُ ناعم فاروق اعظم رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنَهُ عَشَوهُ مُبَشَّره العِن اَن وس صحابه كرام عليه عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم فَ وَنيانِي عِيل جَنهِينَ اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم فَ و نيانِي عِيل جَنهِينَ كَ بِثارت دے وي اللهُ تَعَالَى عَنْهُ مِي اللهُ تَعَالَى عَنْهُ مِيلَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ مِي اللهُ تَعَالَى عَنْهُ مِي اللهُ تَعَالَى عَنْهُ مِيلَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ مِيلَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ مِينَ اللهُ عَنْهُ وَاللهُ عَنْ وَجَلَ مَا اللهُ عَنْ وَجَلَ مَا مُعَلَى اللهُ عَنْ وَجَلُ كَا خُوفَ مِينَ اللهُ عَنْ وَجَلُ مَا وَاللهُ عَنْ وَجَلُ كَالُولُو مِينَ اللهُ عَنْ وَجَلُ مَا وَلَا عَلَيْ اللهُ عَنْ وَجَلُ كَا فَوْ فَا مِنْ اللهُ عَنْ وَجَلُ كَاللهُ عَنْ وَجَلُ مَا مُعَلِي اللهُ عَنْ وَجَلُ مَا وَاللهُ عَنْ وَجَلُ كَا خُوفُ مِينَ اللهُ عَنْ وَجَلُ كَا وَلَا اللهُ عَنْ وَجَلُ كَاللهُ عَنْ وَجَلُ مَا اللهُ عَنْ وَجَلُ مَا اللهُ عَنْ وَجَلُ كَا خُوفُ مِي اللهُ عَنْ وَجَلُ كَاللهُ عَنْ وَجَلُ مَا عَلَيْ اللهُ عَنْ وَجَلُ عَلَيْ اللهُ عَنْ وَجَلُ مَا عَلَيْ اللهُ عَنْ وَجَلُ مَا عَلَيْ اللهُ اللهُ عَنْ وَجَلُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ وَجُلُولُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله

مرفقار بوجائ گا- " (كيميائي سعادت، ١٩٢/٢)

#### الماس سے پہلے حماب

#### انوکھاحیاب 🗱

### چین کی خطایا د آگئ

 $igg(\mathcal{S}_{k',i-f_0}igg)$ مجس المدينة العلمية  $igg(\mathcal{S}_{k',i-f_0}igg)$ دههههههههههههه العلمية الع

ُ سَیِّے۔ ات ( لیغی برائیوں ) میں سے جانتے '**نفلی عبادات م**یں کی کوبھی **جر**م تصوُّ رکرتے اور بچین کی خطا کوبھی **گناہ شا**رکرتے ' حالانکہ نابالغی کے گناہ شارنہیں کئے جاتے۔

#### جراغ پراگوش

بہت بڑے عالم ادرتا ہی بزرگ حضرت سبّد نا کھنف بن قیس رضی الله تعکلی عنه رات کے وقت چراغ ہاتھ میں الله تعکلی عنه رات کے وقت چراغ ہاتھ میں الله تعکلی عنه رات کے وقت چراغ ہاتھ میں الله تعکلی عنه رات کے وقت چرائی ہیں اللہ تعکلی کی اور اللہ میں اللہ تعلی کی موتواس کو تنبیہ ہوکہ یہ چراغ کی کو جو کہ بہت ہی ہلکی آگ ہے چربھی نا قابل برداشت ہوگا ہے وہ کہ بہت ہی ہلکی آگ ہے چربھی نا قابل برداشت ہوگا ہے تو بھلاجہ بم کی بھیا تک آگ برداشت کرنا کیونکرمکن ہوگا ہے جمالے سعادت، ۱۹۳۱۸)

- (1) عقل مند بمیشه اینا عمال پرنظر رکھتا ہے جہاں غلطی یا تا ہے فور اُاصلاح کرتا ہے۔
- (2) نا دان اپنی اصلاح ہے محروم رہتا ہے کیونکہ جسے اپنی غلطی کا احساس ہی نہ ہووہ اپنی اصلاح نہیں کرسکتا۔
- (3) نیک لوگوں کی بارگاہ میں حاضری اصلاحِ اعمال کا باعث ہےان کی نصیحت آموز باتیں تا ثیر کا تیر بن کر دل پراثر انداز ہوتی ہیں۔
  - (4) اَلله عَزْوَجَلُ الي بندے كول ميں الني غيرى محبت كويسن فين فرماتا۔
  - (5) جن کے دل یا دِالٰہی میں ہی مشغول رہیں وہ دنیاو آخرت کے غموں سے محفوظ رہتے ہیں۔
  - (6) اَللّٰه عَزُوَ جَلَّ ہے عَفُو و کَرَ مِلَ امید بھی رکھنی جائے اور نیک اعمال کو ہر گزنہیں چھوڑ تا جا ہے۔
- (7) ہزرگانِ دین دَحِمَهُءُ اللّٰهُ الْمُبِینَ كثر تِعبادت كے باوجوداپنے آپ كو پچھ بھی نہیں سجھتے ہے كہ جس مُہنی پر جتنے ہ

زیادہ پھل ہوتے ہیں وہ اتنی ہی زیادہ جھکی ہوتی ہے۔

(8) اَلله عَرَّوْ جَلَّ كَى نافر مانى كے باوجودر حمتِ اللي كى أميدر كھنا جہالت اور بے وقوفى ہے۔

اَللّٰه عَـزُوجَلْ بَميں موت سے پہلے موت کی تیاری کی توفیق عطافر مائے ، دنیاوا خرت میں ہمیں ذِلّت ورسوائی سے بچائے ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے! اهمین بِجَاهِ النّبِیّ الْاَصِیْن صَلّی اللهُ تَعَالی عَلَیْهِ عَالِهِ وَسَلَّمه

تُوبُوا إِلَى اللَّهِ ٱسۡتَغُفِرُ اللَّهِ

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَى مُحَمَّد

**ἀἀἀἀά**Δ</u>

#### اسلام کی خوبی 💮 🎇

مديث نمبر:67

عَنُ أَبِي هُوَيُورَةَ وَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنُهُ قال:قَالَ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مِنْ حُسُنِ إِسُلَامٍ الْمَرْءِ تَوْكُهُ مَا لَا يَعْنِينُهِ. (ترمذي، كتاب الزهد، باب ماجاء من تكلم بالكلمة ليضحك الناس، ٢/٤ ٤ احديث: ٢٣٢٤)

ترجمہ: حضرت سِیدٌ ناابو ہریرہ دَضِی اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ ہے مروی ہے کہ دسولُ الله صَلَّی اللهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّم فَوْمالِا: بے فائدہ یا تول کوچھوڑ دینا آ دی کے اسلام کی خوبیوں ہیں ہے ہے۔

#### وین کورکفایت کرنے والی چارحدیثیں

بیحدیثِ پاک اُن احادیثِ کریمد میں سے ایک ہے جنہیں اسلام کا مَد ارقر اردیا گیا ہے چنانچہ حضرت سَیِّدَ نالِ ام ابودا وَدعَلَیْہِ دَحْمَةُ اللّٰهِ الْوَدُودُ فَر ماتے ہیں: ''انسان کے دِین کے لئے بیچارحدیثیں کا فی ہیں: (۱) اَلاَ عُسمَالُ بسالنِیَّاتِ (اعمال کادارومداریثُوں پر ہے) (۲) اَلْہِ حَسلالُ بَیِّسِنٌ وَالْہَ حَسرَامُ بَیِّنٌ وَالْہِ جَاور رام بھی ظاہر ہے) (۳) مِن حُسُنِ اِسُلَامِ الْمَرُءِ تَوْ کُهُ مَا لا يَعْنِيهِ. (بِ فائده باتوں کوچھوڑ دینا آ دی کے اسلام کی خویوں میں سے ہے) (۴) لا یَکُونُ الْمُؤمِنُ مُؤمِنًا حَتَّی یَرُضلی لِاَ حِیْهِ مَا یَرُضَاهٔ لِنَفُسِهِ. (بنده اس وقت تک کامِل مومی

: مِطْسِ الْمَدِينَةِ العَلَمِيةِ (رَبِّ عَلَى الْمُونِينَةِ العَلَمِيةِ (رَبِّ عَلَى الْمُونِينَةِ العَلَمِيةِ

نہیں ہوسکتا جب تک اپنے بھائی کے لئے بھی وہی پندنہ کرے جواپنے لئے پند کرتا ہے) (عاریخ بغداد، ٨/٩ ٥ حدیث:٢٣٨٤)

#### مومن کوبے فائدہ باتوں سے بچنا جا ہے

حضرت سَیّد نامُلًا عَلِی قَارِی عَلیْهِ دَعْمَهُ اللهِ الْبَارِی موقاة شوح مِشْکاة میں اس صد می پاک کے تحت فرماتے ہیں: بندے کے اسلام کی خوبیوں اور کمال میں سے بہتے کہ وہ ایسے کلام ، ایسی حرکات وسکنات سے بچ جواس کے لئے دین و دنیا میں فاکدہ مند نہ ہوں۔ ہمیشہ وہ کلام یا کام کرے جو دنیا یا آخرت کے لئے فاکدہ مند ہو۔ ایک بزرگ کی محل کے دروازے کے پاس سے گزرے تو ما لک سے پوچھا بتم نے یہ مکان کب بنایا؟ ما لک ابھی جواب دینے ہی والاتھا کے فوراً پنفس کی طرف متوجہ ہوئے اور کہا کہ اے دھوکہ بازنفس ! تو نے ایسی شرے بارے معلب کی نہیں لہذا میں مجھے ایک سال کے دوزے دکھ کر سز اوونگا۔

فر مانِ مصطفّے صَلَى اللّٰهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّه ہے: جِنتيون کو جنت ميں ان لمحات پر افسوس ہوگا جنہيں اَللّٰه عَزُّوجَلٌّ كَوْرَكِ بِغِيرِ گُرُ اروپا تھا۔ (مرقاۃ المفاتيح، كتاب الاداب، الفصل الثاني، ٨٥٤٨ - ٥٨٦، نحت الحديث: ٤٨٤٠)

### بے فائدہ کلام کی تعریف

خجگهٔ الإسلام حضرت سِیّد ناامام ابوحامه محد بن محد بن محد غزالی علیه در که ته الله الوالی فرماتی میں: بے فائدہ
کلام وہ ہے کہ اگرتم اسے نہ کروتو نہ تعمیں کوئی گناہ ہواور نہ ہی کسی شم کا کوئی نقصان ۔اسے بول بیجھے کہ جیسے آپ اپنے
کسی سفر کا حال لوگوں کے ساسنے بیان کریں ، دوران سفر لوگوں سے ملاقات کے واقعات ، پیندیدہ کھانوں ، کپڑوں
پہاڑوں اور نہروں وغیرہ کا بیان کریں ۔توبیدایی باتیں ہیں کہ ان کے بیان نہ کرنے پر نہ تو کوئی گناہ ہے نہ فی الحال یا
آئندہ کسی شم کا کوئی نقصان اور یہ بھی اسی صورت میں ہے جبکہ دافعات میں اپنی طرف سے نہ تو جھوٹی مبالغہ آرائی ہونہ
ہی اپنا تزکیفنس بیان کیا گیا ہو، نہ کسی کی غیبت یا برائی بیان کی ہو۔ان تمام باتوں کا خیال رکھنے کے باوجودان واقعات
کو بیان کرنے میں بہت سافیمی وقت ضائع ہوگیا۔ (احیاء العلوم ۱۶۰۷۰)

#### فضول باتوں کا نقصان

حُجَّةُ الْإسلام حفرتِ سَيِدُ ناامام ابوحا مرتحد بن محد بن محد غزالى عَلَيْهِ رَخْمَةُ اللهِ الْوَالِي ان چارو بُو بات كى بِنا بِ فُضُول با توں كى مَدُ مَّت كرتے ہيں: (1) فُضُول با تيں كِواه ما كاتبِين (يعنى اعمال كصفوال بُرُرگ فِي الله الله فَصُول با تيں كِواه ما كاتبِين (يعنى اعمال كصفوال بُرُرگ فِي بين البندا آدى كو چا ہے كمان سے شَرْم كرے اور انہيں فُصُول با تيں كھنے كى ذَحْمَت ندوے - اللّه عَدْوَجَدُ ارشاد فرما تا ہے:

مَايِكُفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّالَ يَهِ مِن قِيْبٌ عَتِيْكُ ﴿ تَرجَمهُ كَنز الايمان : كُولُ بات وه زبان عَنيس ثكالاً (ب٢٦٠ق. ١٨٥)

(2) یہ بات اچھی نہیں کہ فضول باتوں سے بھر پوراعمال نامہ اُللہ عَدر وَجداً کی بارگاہ میں پیش ہو(3) اَللہ عَدر وَجَدار کے در بار میں تمام مخلوق کے سامنے بندے وَقعم ہوگا کہ اپنااعمال نامہ پڑھ کرسناوَ اب قیامت کی خوفناک سختیاں اس کے سامنے ہوں گی ، انسان بر بہند (بَدرَهُ۔نه بینی بلباس) ہوگا ، بخت پیاسا ہوگا ، بھوک سے کمر ٹوٹ رہی ہوگی ، جنت بیاسا ہوگا ، بھوک سے کمر ٹوٹ رہی ہوگی ، جنت میں جانے سے روک دیا گیا ہوگا اور ہوتم کی راحت اُس پر بند کردی گئی ہوگی ، (غور سیجے ایسے تکلیف وہ عول ، جنت میں جانے سے روک دیا گیا ہوگا اور ہوتم کی راحت اُس پر بند کردی گئی ہوگی ، (غور سیجے ایسے تکلیف وہ عالات میں فقول باتوں سے بھر پوراعمال نامہ پڑھ کر سانا کس قدر پر بیثان ٹن ہوگا!) (4) بروز قیامت بندے کو فضول باتوں پر ملامت کی جائے گا در اُس کوشر مندہ کیا جائے گا۔ بندے کے پاس اس کا کوئی جواب نہ ہوگا اوروہ اُللّٰ سے عُرْوَجَلْ کے سامنے شرم وغدامت سے پانی پانی ہوجائے گا۔ (سنھائے العابدین، س ۱۷)

امیرُ المُوَّمِنِین ،امامُ العادِلین ،مُتَمِّمُ الْاَرْبَعِین حضرت ِسِیِدُ ناعرفاروق اعظم رَضِیَ اللهُ تَعَالی عَدُّهُ فرمات بین: (1) فَضُول گوئی سے بیخ والے کو حکمت و دانائی عطاکی جاتی ہے (2) فَضُول نگاہی یعنی بلاضر ورت إوهراُ دهر و کیھنے سے بیخ والے کو دِل سکون ملتا ہے (3) فَضُول طَعام چھوڑنے والے کو عِبادت میں لذّت دی جاتی ہے (4) فضول بیننے سے بیخ والے کو ورا کے کورُعب و دبد بدعنایت ہوتا ہے (5) نداق منخری سے بیخ والے کو نورایمان نصیب ہوتا

وهه و فيضان رياض المصالحين عد وهوه وه هم الم العمال عدد عمال من المبركايان

' ہے(6) دُنیا کی مَحَبَّت سے بیچنے والے کوآپڑ ت کی مَحَبَّت دی جاتی ہے(7) اور دوسروں کے عیب ڈھونڈ نے سے ' بیچنے والے کواینے عیبوں کی اصلاح کی تو فیق ملتی ہے۔ (ماحو خداَزاکستیمات ص۸)

#### 🥻 ایک صَحابی کے جنّتی ہونے کا راز 🥻

ہمارے یہ ہے میٹھے میٹھے آ قاہمائی مکہ نی مصطفے صلّی الله تعالی علیّه والله وسّلَه اَلله عزّوج لَّ کی عطاسے لوگوں کو د کھے کہ بہتا ہوں کہ بہتا ہے الله عزّوج لَ کہ وج بنتی ہے یا جو بہتا ہی بہتا ہاں عزوج کی بہتا ہوں کے محبوب، وانسائے غُیُوب صلّی الله تعالیٰ علیّه والله وسّلَه نے ارشاد فرمایا: ''جو محص سب سے بہلے اس دروازے سے داخل ہوگا وہ جنّی ہوگا۔' اِسے میں حضرت سیّد نا عبداللّه بن سلام دونی الله تعکالیٰ عنه وروازے سے داخل ہوگا وہ جنّی ہوگا۔' اِسے میں حضرت سیّد نا عبداللّه بن سلام دونی الله تعکالیٰ عنه وروازے سے داخل ہوگا وہ جنّی ہوگا۔' اِسے میں حضرت سیّد کی ایک آخر کس عمل کے سبب آپ کو یہ سعادت ملی ؟ فرمایا: میراعمل بہت ہی تھوڑا ہے اور جس کی میں اَللّٰہ عزّوج لَ سے امید رکھتا ہوں وہ میرے سینے کی سلامتی اور بے مقصد باتوں کوچھوڑ نا ہے۔ دائش نے اللّٰہ کا میں اللّٰہ کے عزوج لَ سے امید رکھتا ہوں وہ میرے سینے کی سلامتی اور بے مقصد باتوں کوچھوڑ نا ہے۔ دائش نے اللّٰہ کا میں اللّٰہ کا میں اللّٰہ کا دیاں کا اللّٰہ کا دیاں کی میں اَللّٰہ کے عزوج کی اللّٰہ کا میں اللّٰہ کے اللّٰہ کا دیاں کی میں اَللّٰہ کا دیاں کا میں کے سب آپ کی سلامتی اور بے مقصد باتوں کوچھوڑ نا ہے۔ دائش نے بین آبی اللّٰہ کا دیاں کا دیاں کا دیاں کی میں اَللّٰہ کی دیاں کا دیاں کی میں اَللّٰہ کی دیاں کا دیاں کی سلامتی اور بے مقصد باتوں کوچھوڑ نا ہے۔ دائش نے بین آبی اللّٰہ کی دیاں کا دیاں کا دیاں کا دیاں کی میں اَللّٰہ کی دیاں کا دیاں کا دو میں کی میں اُللّٰہ کی دوران کی دیاں کا دیاں کی میں اُللّٰہ کی دوران کی میں اُللّٰہ کی دوران کی دوران کی دوران کی دوران کی میں اُللّٰہ کی دوران کی میں اُللّٰہ کی دوران کی میں کی دوران کی دوران کی میں اُللّٰہ کی دوران کی میں اُللّٰہ کی دوران کی میں اُللّٰہ کی دور کی دوران کی دوران

'مسینے کی سلائتی'' سے مُر اوول کا کُنُو یّات (یعن بهوده) اور حَسد وغیره اَمراضِ باطِینیّه سے پاک ہونا اورول میں ایمان کامضبوط و مُستَنْحُکَم ہونا ہے۔

#### الفتكوكي اقسام

حُبِّةُ الْلِيهِ الْوَالِيهِ حَفْرتِ سِيِدُ ناامام حُمَر بن حُمَر عَن حُمَر عَرَ الْ عَلَيْهِ وَخَمَةُ اللّهِ الْوَالِيهِ كَفَرَ مانِ والاشان كاخلاصه ہے: گفتگو کی چار قسمیں ہیں: (1) مكتل نقصان دہ بات (2) مكتل فائد ہے مند بات (3) ایسی بات جو نقصان دہ بھی ہوا در فائد ہے مند بھی (4) ایسی بات جس میں نہ فائدہ ہونہ نقصان رئیس کہا تسم کی بات جو کہ مكتل نقصان وہ ہے اُس سے ہمیشہ پر ہیز ظر وری ہے۔ اور اسی طرح تنیسر کی قِسم والی بات کہ جس میں نقصان اور فائدہ دونوں ہیں، اِس سے بھی بچنالا زِم ہے۔ اور جو چوتھی قِسم ہے وہ فُھُو لیات میں شامل ہے کہ اُس کا نہ کو کی فائدہ ہے اور نہ ہی کو کی ہے۔ نقصان لبذا الیی بات میں وقت ضائع کرنا بھی ایک طرح کا نقصان ہی ہے۔ اس کے بعد صرف دوسر کی ہی جسم کی بات رہ ' جاتی ہے بینی باتوں میں سے تین چوتھائی ( لینی %75) تو قابل استعال نہیں اور صرف ایک چوتھائی ( لینی %25) بات جو ک فائدہ مند ہے بس و ہی قابلِ استعمال ہے گر اس قابلِ استعمال بات کے اندر باریک شم کی ریا کاری ، بناوٹ ،غیبت ،جھوٹ مبلاغ" میں میں کرنے کی آفت" بینی اپنی فضیلت و پاکیزگی بیان کر بیٹھنے وغیرہ وغیرہ اندیشے ہیں نیز فائدہ مند گفتگو کرتے کرتے فُشُول باتوں میں جا پڑنے پھراس کے قریبے مزید آ گے بڑھتے ہوئے اس میں گناہ کا ارتباک ہوجانے وغیرہ وغیرہ خدرات شامل ہیں اور یہ شُمُولِیّت ایسی باریک ہے جس کاعِلْم نہیں ہوتا ، البذا اس قابلِ استعمال بات کے قریبے بھی انسان خطرات میں گھرار ہتا ہے۔ (مُلَحَّمُولِیْت ایسی باریک ہے جس کاعِلْم نہیں ہوتا ، البذا اس قابلِ استعمال بات کے قریبے بھی انسان

#### م نی گلدسته

#### ؆ڟٵۼۅڟؾ؆ڮۿڂڔۅ<u>ۘڎڎػؿۺڽڎڛڂۮڔؿڞۣٛۼۮػۅؽ</u> ٳ<u>ۅڔٳٲؾڰؾۅڞٵۼڎڛڝڟڵۻۅڷڮۿۻڎٮؾڽۿۅڷ</u>

- (1) بے فائدہ باتوں سے بچنا اسلام کی اہم ترین خوبی ہے۔
- (2) نضول کو کی کرنے دالے کا گناہوں بھری گفتگو ہے بچنامشکل ہے بضول کوئی اکثر گناہوں کی طرف لے جاتی ہے۔
  - (3) فضول گوئی کرنے والالوگوں کے سامنے بے وُ قعت ہوجا تاہے۔
  - (4) فضول گوئی کرنے والے کو ہروز قیامت مخلوق کے سامنے شرمندگی ومَلامت کا سامنا کرنا پڑے گا۔
    - (5) فضول گوئی اور کینهٔ مسلم کوترک کردینا آخرت میں بلندی درجات کا سبب ہے۔
- (6) ہمارے پیارے آ قامدینے والے مصطفے صلّی اللهُ تعَالی عَلیْهِ وَاللهِ وَسَلَّه کو اَللّٰه عَزْوَ جَلّ نے الی قوت عطافر مائی ہے کہ آپ ہر ہرجہنمی وجنتی کو پیچان لیتے ہیں۔

تُوبُوا إِلَى الله اَسْتَغْفِرُ الله صَلُّوا عَلَى الْحَبِيُب صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَى مُحَمَّد

#### ﴿ اپنی زوجه پر سختی کاحکم

عَنْ عُمَرَرَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " لَا يُسُأَلُ الرَّجُلُ فِيْمَ ضَرَبَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " لَا يُسُأَلُ الرَّجُلُ فِيْمَ ضَرَبَ النساء، ٢١٤٧ع، حديث:٢١٤٧)

ترجمہ: حضرت سَیّد ناعمرفاروق اعظم دَخِنی اللهُ تَعَالى عَنْهُ عمروى ہے كدرسولِ اكرم صَلَّى اللهُ تَعَالى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمه نے فرمایا: كسى آدى سے اپنى عورت كومار نے كے متعلق سوال نہ ہوگا۔

اِمَام شَرَفُ الدِّین حُسَیْن بِنُ مُحَمَّد بِنُ عَبُدُ اللَّه طِیْبِی عَلیْهِ رَحْمَةُ اللهِ الْعَوِی فرماتے بیں: یعن اگروه گناہوں سے نہ نیچ بیانا فرمانی کرے اور شوہرائے مارے تواس مارنے پر شوہر سے سوال نہیں کیا جائیگا۔ اَللّٰه عَزَّوَجَلْ کے اس فرمان کی وجہ سے:

تىر جىمة كنز الايمان: اورجن عورتول كى نافرمانى كاتمهيں انديشه ، وتوانيس تمجها واوران سے الگ سودًاور أنبيل مارو ۘۊٳڷؾؽؙؾڂٛٷؙۏؙؽؘۺؙٛۏڒؘۿؙؾۜٛڣۼڟؙۉۿؙؾٛ ۊٳۿؙڿؙۯۉۿؙؿۧڣۣٳڵؠۻؘٳڿؚ؏ۊٳۻٝڔؠؙۅؙۿؙؾٛ

(پ۵۱۰الساء: ۲۶)

ہاں جب وہ نافر مانی سے بازآ کرتائب ہوجائے تو پھراس برختی کرناممنوع ہے۔ فرمانِ خداوندی ہے:

تسوجه لم كنو الايمان: كِراكروه تبهاركم مين

ٷڶڽٵؘڟۼؽؘڴؠؙڣؘڰڗؾؘڹۼؙٷٳۼؽؽ<u>ۿ</u>ڽۜٙڛؠؚؽڰ

آ جائيں توان پرزيادتی کی کوئی راہ نہ جا ہو

(پ۵۰ النساء: ۲۶)

یعنی ڈانٹ ڈیٹ کرنا چھوڑ دو،ان سے رجوع کرواور جوانہوں نے کہایا کیاا سے اس طرح بھول جاؤ گویاانہوں نے سے کام کیابی نہ ہو۔ (شرح الطیبی، کتاب النکاح، باب عشرة النساء وما لکل واحدة من الحقوق، ٦ ١٥٥٦ - ٢٥، تحت

الحديث: ٢٦٦٨)

علامه مُحَمَّد بِنُ عَلَّان شَافَعِي عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللهِ الْقِين 'دليلُ الفالِحين شرحِ رياضُ الصالحين"

میں صدیثِ مذکور کی وضاحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں: یعنی شوہر کااپنی بیوی کو مارناکسی بھی سبب سے ہواس سے سوال ند کیا جائے کہ تو نے کس سب سے مارا؟ بلکداس کا معاملہ اَللّٰه عَدِّوَجَلَّ کے سپر دکر دیا جائے گا، کیونک ممکن ہے کہ کسی ایسی بات بر مارا ہوجس کا تذکرہ خلاف حیا ہوجسیا کہ بلاوجہ مردکو صحبت ہے منع کرناوغیرہ ۔ ہاں!اگر معاملہ ایسا ہو جس پرشری احکام جاری ہونا ضروری ہوں یا معاملہ حکام کے پاس پہنچ جائے تو پھر مارنے کی وجہ پوچھی جائے گی۔

(دليل الفالحين، باب في المراقبة، ١/٠٥٦)

"مراة المناجيج" ميں ہے كد (شوہر سے بيوى كومار نے پرمواخذہ نه ہوگا) بشرطيكه خاوند ماركى شرائط وحدود كالحاظ رکھے بلاقصور نہ مارے،ضرورت ہے زیادہ نہ مارے،عداوت ( دعمنی ) سے نہ مارے ،اصلاح کے لئے مارے تو خاوند یراس مارکی پکڑنہ ہوگی ، کیونکہ اس کی اجازت قرآن کریم نے دی ، ربّ تعالی فرماتا ہے:

"وَاصُرِ بُوهُنَّ " (يَعِي أَنِيس ١٠٥) مُرساته مِن قيدلگاتا ج: فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَاتَبُغُوْا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا". ترجمه كنز الايمان : پيراگروه تمهار ح ملم مين آجاكين توان پرزيادتي كى كوئى راه نه چا بو (به مانساه: ٢٥)

خیال رہے کہ باپ اولا دکو بڑا بھائی چھوٹے بھائی کو نبی امتی کواستاد شاگر دکو پیرمرید کواصلاح کے لیے مارسکتا ہے اگر غلطی ہے بھی سزادیں تب بھی ہڑے پر تصاص نہیں۔(مراۃ المناجج،١٠٣/٥)

اس آيت كے خت صَدْرُ الا فاضِل حضرتِ علاً مه مولا ناسِّية محد نعيم الدين مُراد آبادي عَلَيْهِ وَحْمَةُ اللهِ الْهَادِي تفسير "خوائِنُ البعوفان" ميں فرماتے ہيں:اورتم كناه كرتے ہو پھر بھى وہ تبہارى توبة قبول فرما تاہے تو تمہارى زير دست عورتیں اگر قصور کرنے کے بعد معافی حابیں تو تمہیں بطریقِ اولی معاف کرنا حاجیے اور **اَکٹ** کی قدرت وبرتری کا لحاظ ركه كرظلم مع مُجْتَنِب ( بي ) ربنا جا بيد (بدالنساء تحت الاية: ٣٤)

مُفْتِر شبير حَكِيمُ اللهُمَّت عفرت مُفتى احمد بإرخان عَليْهِ رَحْمَةُ الْحَثَّانَ فَسِرْتِيمي مِن فرمات بين: "نافرماني پرییوی کوخاوند مارسکتا ہے مگراصلاح کی مار مارے نہ کہ اِیذاء کی مار، جیسے شاگر دکواستادیااولا دکو ماں باپ مارتے ہیں ہ اصلاح کے لئے۔ بلقصور بیوی کو مارنا سخت ممنوع ہے جس کی پکڑرب کے بال ضرور ہوگی۔ (تغیر نعیمی پ ۵ نساء تعت الایة: ۱۷۵،۳۶) تفییر (وج السمعانیی میں ہے کہ چارقصور برخاوند ہوی کو مارسکتا ہے: (1) خاوند عورت کی زینت جا ہوہ نہ کرے۔(2)خاونداسےاسے پاس بلائے وہ بلاوجہ نہ آئے۔(3)عورت نماز وغیرہ بلاعذر ترک کرے (یعنی شریعت کی نافر مانی کرے) (4) خاوندکی اجازت کے بغیرگھرسے باہر پھرے۔(روح انسعانی، ب٥٠ النساء تحت الایة: ٣٤، ٥٥٥)

### 🕷 مارکیسی ہونی حیا ہے؟ 🐉

تفیر دُرّ منشور میں ہے: مارنے سے مرادایی مارہے جوشد بدنہ ہولینی جس سےنشان ندیڑے۔حضرت سَيِّدُ نا عطاء دَخِني اللهُ تَعَالى عَنْهُ فرمات بين: مين في حضرت سَيِّدُ نا ابن عباس دَخِني اللهُ تعَالى عَنْهُما سے يو حيما كغير شديد ماركيسي بهوتى بيع توانهول في فرمايا: مسواك عدد ر منثور، به النساء، نحت الاية: ٣٤ ، ٢٢/٢ ٥)

تفسير قرطبي ميں ہے: مار سے مراداليي مار ہے جس سے نشان نہ پڑے نہ ماري ٹوٹے نہ زخم آئے، كيونكه مارنے كامقصداس (عورت) كى اصلاح كرنا ہے نه كه يجھاور - (فرطبي، ب٥، انساء، تحت الاية: ٣٤، ١٢١/٣)

## این میرهمی پهلی کی پیدادار

مر وکو جائے کدائی زوجہ کے ساتھ شن شلوک کرے اوراُس کو حکمت عملی کے ساتھ چلائے چنانچہ بیٹھے بیٹھے آ قاصَلَى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم كا فرمانِ محمت نشان ب: "بيك عورت ثيرهي ليلي سے بيداكي كن بيتم مارے لئے کسی طرح سیدھی نہیں ہوسکتی اگرتم اس سے نفع جاہتے ہوتواس کے ٹیڑھے بن کے ساتھ ہی نفع حاصل کر سکتے ہواور اگراس كوسيدها كرنے لگو كة تو روز والو كه اوراس كا تو زناطلاق وينائے '۔ ( مسلم، كتاب الرضاع ، باب الوصية بالنساء ،

#### و دوجہ کے ساتھ نری کی فضیلت

معلوم ہوا کیجھ نہ کچھ خلاف مزاج حرکتیں اس ہے سرز دہوتی ہی رہیں گی۔ مَر دکوچاہئے کہ صَبْسوکر تارہے۔

'نبیوں کےسروَ رہنسنِ اَخلاق کے پیکر،صَلَی اللهُ تَعَالیٰ عَلَیْهِ وَآلِهِ وَسَلَّه کافر مانِ روح پَرُ وَرہے: کامِل ایمان والوں میں <sup>ا</sup> ے وہ بھی ہے جوعمدہ أخلاق والا اور اپن زَوجہ كے ساتھ سب سے زيادہ زُم طبيعت ہو۔ ( نرسدى، كتاب الايمان، باب ماجاء في استكمال الإيمان...الخ ٢٧٨/٤ حديث: ٢٦٢١)

#### الله شوہر کے کھوق

بيوى كوجائي كاينشو بركيماته فيكسلوك كرير يُتاني ينه ينهي أقاء مينوا المصطفاح ملّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَإِلَهِ وَسَلَّم كَافِر مَانِ نَصِيحت آموز ہے، وقتم ہاس كى جس كے قبضة قدرت ميں ميرى جان ہے! اگر قدم ے سرتک شوہر کے تمام جسم میں زَخْم ہوں جن سے پیپ اور کچ لَهُو ( یعنی پیپ مِلا خون ) بہتا ہو پھرعورت اُسے حیالے تب بھی حقّ شومراواند کیا۔'' (مسند امام احسد، ۳۱۸/۶ حدیث: ۲۲۲۱)

#### نظ کم شو ہر کا بھی گھر نہ چھوڑ ہے 🔐

بات بات پررُورُهُ کرمیکے چلی جانے والی عورَت اِس حدیثِ باک کوبار بارا پنے کا نوں پر دو ہرائے اور دل كى گهرائيول ميں أتارے،سركار مدينه صَلّى اللهُ تَعَالى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّه كافرمانِ عاليشان ہے: شوہركى اجازت كے بغير بیوی اُس کے گھرسے نہ جائے اگراہیا کیا توجب تک توبہ نہ کرے یاوالی لوٹ نہ آئے ، اَللّٰه عَرَّوَ جَلُ اور فِر شے اُس برلعنت كرتے بين عرض كى كئي: اگرچه شو برظالم مو؟ فرمايا: اگرچه ظالم جور (كنزالعسال، كتاب النكاح، الفصل الاول في حق

#### ﴿ اکثرعورَ تیں جہتمی ہونے کا سبب ﴾

**لبعض** عورتیں اینے شوہروں کی بخت نافر مانیاں اور ناشکریاں کرتی ہیں اور ذرا کوئی بات بُری لگ جائے تو بچھلے تمام إحسانات بھلا كر كوشنا شروع كرديتى بيں۔ جوعورتيں بات بات بات برلعنت ملامت كرتى اور بيھ كار برساتى رہتی ہیںان کوڈَ رجانا جا ہیے ک*ے مسر کا ر*نا مدار ،مدینے کے نا جدار صَلَّی اللهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّم نے عورتوں سے فرمایا: اے ہ

عُورَ تو اِصَدَ قَدَ كَيَا كُروكُونَكُم مِينَ فَيَ اكْرُتُم كُونِهُ فَى دِيكُهَا بِ-خُوا نَيْن فِي عُرْضَى فَ يا رصولَ الله عَلَيْهِ عَالِمِهِ عَلَيْهِ عَالِمِهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ عَالِمِهِ عَلَيْهِ عَالِمِهِ عَلَيْهِ عَالِمِهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَالِمِهِ عَلَيْهِ عَلَي عَلَيْهِ عَلَي عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْ

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيُبِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَى مُحَمَّد

#### مەنى گلدستە

#### ﴿ لَكُنَيْنَ كَى 4 حَرُونَ كَى نَسَبَتَ سَى حَدَيْثُ مِذْكُورَاوَرَ استكسى وضاحت سے ملائے والے 4 محدثى پھول

- (1) شوہر کامر تبہ ومقام بہت بلندہے بیوی کے لئے اس کی خدمت میں عظمت ہے۔
- (2) نافر مان بیوی سے اَللّٰه عَرُوْجَالُ ناراض موتا ہے شوہر کی ناراضگی کے ساتھ رضائے الٰہی نہیں اُل سکتی۔
- (4) شوہر کو بھی چاہیے کہ شریعت مطہرہ نے بیوی کے جوحقوق اس پر لازم کئے ہیں ان میں ہرگز ہرگز کو تا ہی نہ کرے پیار ومحبت سے رہے، نرمی اختیار کرے، اس کی جائز خواہشات کا احتر ام کرے، اس کی تکلیف وہ باتوں پرصبر کرے۔ ہاں جہاں شریعت کی نافر مانی دیکھے وہاں جائز بختی کرے۔

اَلله عَزُوجَلَّ جَميں لوگوں کے حقوق اوا کرنے کی توفیق عطافر مائے! جمیں قلبِ سلیم اور دونوں جہاں میں اپنی وائکی رضا سے مالا مال فر مائے!

المِين بِجَاهِ النَّبِيِّ ٱلْآمِين صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ



# تقوی ویر هیز گاری کابیان

میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو! دنیا وآخرت کی بھلائیوں کے حصول کا بہترین ذریعے تفویٰ ویر بیز گاری ہے۔ جنت یر ہیز گاروں کا ٹھکانہ ہے۔ انہیں موت کے وقت سہولت وآ سانی نصیب ہوگی ۔اُن کی عزت افزائی کی جائے گی۔ تَقُو کُل مشکلات سے نجات، رزق میں فر اخی اور مُھِ مَّات (اہم أمور) میں آسانی کا در بعدے۔ اگرہم اَللہ عنو وَجل كے مكم كے مطابق تَقُوىٰ إِصَيَار كرليس توونياوآخرت كي تعتيب بمارا مُسقَدَّد بن جائيس گي ـ پس جوتَقُويٰ كي نعت سے مالا مال موكر كامياني وكامرانى كاخوابال موائسة حابي كدمنتقِين كدامن سدابسة موجائ -ألله عَزْوَ عَلْ ممين مقى ويرميز كاربنائ المين بجَادِ النَّبِيِّ الْأَمِينَ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَمَلَّم

'رُيَاصُ الصَّالِحِيْن ''كايرباب"تَقُوكُ "كبارے يُس بدحضرت سيسدُنااِمَام اَبُو زَكَريًا يَحُيى بِنُ شَرَف نَوَوِى عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللهِ الْعَوى في اس باب يل 5 آيات كريم اور 5 احاديث مُبارَك بيان فرما كي ہیں۔ہم اس باب میں تفویٰ کی تعریف فضلیت واہمیت، تفویٰ سے متعلق مزید آیاتِ مبارّ کہ اور ایمان افر وزروایات وحکایات بیان کریں گے۔

تقوى سے متعلق مانچ آیات كريمه:

#### (10) يَكَانَ وَالْوَلِي وَهِلَا وَهُونِي وَالْوَلِي وَهِلَا وَهُونِي (10)

ترجمة كنز الإيمان: الايمان والواالله

يَا يُهاالَّذِينَ امَنُوااتَّقُوااللهَ حَتَّ تُقْتِهِ

سے ڈروجیسا اُس سے ڈرنے کاحق ہے۔

(پ٤، ال عمران:٢٠١)

تَفُسِينُو "طَبَوى" بين بي بين ألله عَرُّوجَلْ بي خوف كرو، اس كي اطاعت كرواور گنامول سي بيور اَللَّه عَـزْوَجَلَّ مَعَ وَف كرنے كاحق بيت كاس كى اطاعت كى جائے نافر مانى ندكى جائے اس كاشكرادا كياجائے ناشكرى ندى جائ اورات ياوكيا جائ بهلايا نه جائ - (تفسير طبرى، ب ٤، ال عمران، تحت الاية:٢٠١ ٥٣٠)

#### lyse frailleast

فَاتَّقُواالله كَمَااسُتَطَعْتُم (ب٢٨ نغاين ١٦٠) توجمهٔ كنز الايمان : توالله سے دروجبال تك بوكے ـ

تَفْسِير "طَبَوى" مِن اس آيت مباركه ك تحت لكها بي العنى ال ومنول ألله عَزْوَ جَلَ سے دُرواوراس کے انجام سے خوف کرو، فرائض کوادا کرتے ہوئے ادر گنا ہوں سے بیچتے ہوئے اس کے عذاب سے بچواورا یسے انمال كروجوتهين اس كقريب كروي - ( تفسير طبرى، ب٨٦، نغابن، تحت الاية: ١١٩/١٢،١٦)

ترجمة كنز الايمان: اے ايمان والو! الله \_

يَا يُهَاالُّذِينَ امَنُوااتَّقُوااللَّهَوَقُولُوْاقَوْلًا

ژر واورسیدهی بات کهو

سَدِينًا ﴿ (ب:٢٢٠ الاحزاب: ٧)

حضرت سَيِّدُ ناكَلُبي عَلَيْهِ رَحْمَهُ اللهِ الْقُوى عَمْ منقول م كه " قَوْل سديد"عمرادصدق (يَي بات) ب-حضرت سيّدُ ناقَعَاهَ ويضي اللهُ تَعَالى عَنهُ فرمات مي كهاس عمرا دعدل بيعن وهايي تمام تُعتكوا ورتمام معلا ملات مين عَدُل كرے۔حضرت ِسَيْدُ ناعِكُو مَه دَخِيَ اللهُ تَعَالى عَنْهُ فرماتے بين كداس سے مراد" كا إلٰهَ إلَّا الله" ہے۔ (تفسيرطيري، ب: ٢٢ مالاحزاب ، تحت الاية: ٧٠ ، ١ / ٣٣٨)

ترجمة كنز الايمان: اورجواً لله عدد رالله أس كے لئے نجات كى راہ نكال دے گا۔اور أے وہاں

ہےروزی دے گاجہاں اس کا گمان نہ ہو۔

وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلُ لَّهُ مَخْرَجًا ﴿ وَ يَـرُزُ قُـهُ مِنْ حَيْثُ لا يَحْسَبُ الْ

(ب٨٢٠ الطلاق٢٢٢)

صَدْرُ الا فاضِل حضرت علّا مدمولا تاسّيد محرفيم الدين مُراداً بادى عَلَيْهِ دَحْمَةُ اللّهِ الْهَادِي اس آيت مبارَك ك تحت فرماتے ہیں: جو**اَللّٰه** عَزُوَجَلُّ ہے ڈرے**اَللّٰه** عَزُوٰجِلُّ اس کے لئے نجات کی راہ نکال دے گالیمن جس ہے وہ

ونیاوآ خرت کے غموں سے خلاص یائے اور ہر تنگی ویریشانی سے محفوظ رہے۔سید عالم صَلّی الله وَعَالى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّه سے مروی ہے کہ جو تخص اس آیت کو پڑھے اللہ عَدْوَجَنُ اس کیلے شبہات و نیا ، غمرات موت وشدائد روز قیامت سے خلاص کی راہ نکا لے گا اوراس آیت کی نسبت سندِ عالم صَلَّى الله عُمَّالى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم نے بیکھی فرمایا کمیرے علم میں ایک الی آیت ہے جے لوگ محفوظ کرلیں توان کی ہرضرورت وجاجت کیلئے کافی ہے۔

يَا يُهَا الَّذِينَ المَنْوَا إِنْ تَتَّقُوا اللَّهَ يَجُعَلُ ترجمة كنزالايمان السايان والوااكرالله وروكتو كَّمُونُ قَالًا وَيُكَفِّرُعَنَكُ حَسَيِّا لِيَكُمُ وَيَغْفِرْ لَكُمُ الله عَهِينَ وه ديًا جس عن كوباطل عدا كراوا ورتبارى برائيان 

تفسیرخازن میں ہے: یعنی اَلله عرز وَجل کی اطاعت کرواور گناموں سے اجتناب کروتو وہمہیں تورویگا اور تمہارے دلول مين بيتوفيق و على كتم حق اور باطل كدرميان فرق كرلوك حضرت سيّد نامجابد عَنْدُو رَحْمَةُ اللهِ الواحد فر مات مين: اً للله عروبً تمهارے لئے دنیاوآ خرت میں نجات کی راہ نکال دے گاتمہارے سابقد گنا ہوں کومٹادے گا ، دنیاوآ خرت میں تمہارے گنا ہول کی پردہ پوتی فرمائے گا۔اور آل لله عَزُوجَوْ برُ فضل والا ہے، بعنی وہی تم پرفضل فرما تا ہے اور سب مخلوق پراس کافضل ہے۔اور بیبھی کہا گیا ہے کہ اطاعت گزاروں پراس کافضل بیہ ہے کہ ان کی نیکیاں قبول فر مالے اور گنامگارول پراس كافضل بيت كران كرگناه معاف فرماد ، د تفسير محازن ب ۱۹۱/۲ ، ۲۹ ملتقطا)

# مينبر 69 ﷺ سب سے زیادہ عزت والا کون؟ ﴾

عَنُ أَبِي هُ رَيُرَةً رَضِيَ اللَّهُ عَنُهُ قَالَ:قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ اِ مَنُ أَكُرَمُ النَّاسِ؟ قَالَ: "أَتُقَاهُمُ". فَقَ اللهِ ابْنِ نَبِيّ اللهِ ابْنِ خَلِيلِ اللهِ" فَيُوسُفُ نَبِيُّ اللهِ ابْنُ نَبِيّ اللهِ ابْنِ نَبِيّ اللهِ ابْنِ خَلِيلِ اللهِ" قَـالُوا: لَيُسَ عَنُ هَذَا نَسُأَلُكَ، قَالَ: "فَعَنُ مَعَادِن الْعَرَبِ تَسُأَلُونِي؟ خِيَارُهُمُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ خِيَارُهُمُ **فِي الْلِسُلَامِ إِذَا فَقُهُولًا. "(ب**خاري، كتاب احاديث الانبياء،باب قوله تعالى واتنخذ الله :براهيم خليلا، ٢١/٢، ١٢٤٠-ديث:٣٣٥٣) إ

. ترجمه: حضرت ِسَيِدُ ناابو ہر رِيدَ وَضِيَ اللّٰهُ تَعَالَى عَنْهُ \_ مروى بِعرض كَ كُنّ الدوسولَ اللّٰه (صَلّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم)! سب سے زیادہ عزت والاکون ہے؟ فرمایا: وہ جولوگوں میں سب سے زیادہ تقی ہو صحابہ کرام نے عرض کی : ہم اس کے متعلق نہیں پوچھ رب، فرمايا: يوسف (عَلَيْهِ السَّلَام) جن كوالداورداداني بين اورجَدِ اعلى ابراتيم عَلَيْهِ السَّلَام أَللَّه عزْوَجَلُ كَفْلِل بين محلبة كرام عَلَيْهِهُ الدِّضْوَان نَعْرَض كَي ہم ان كے متعلق نہيں يو چيدہ، فرمايا: تو عرب كے خاندان كے متعلق يو حصتے ہو؟ (سنو!) جوجامليت ميں بہتر شار ہوتے تھے، وہی اسلام میں بھی بہتر ہیں بشر طیکہ دین کی سمجھ رکھتے ہوں۔

" إِذَا فَقَهُوْ الكَامِطلب عِلَه جب شرى احكام كوجانين."

مُفْتِر شهير حَكِيمُ الْأُمَّت مُفتى احمد بإرخان عَلَيْهِ رَحْمَةُ الْعَنَّان حديث مْدُكُور كَى شرح كرت موے فرمات میں: (جب بیسوال کیا گیا کہ سب سے زیادہ باعزت کون ہے) یعنی **اَللّٰہ** عَدِّوَجَلٌ کے نزد کیک یاد نیاو آخرت میں کون مُحُتوره بيا ني قرمايا: وه جولوگول ميسب سناياده تقي مو) چنانچ قران كريم فرما تاب:

ترجمة كنز الايمان: بِشك الله كيهالتم مل

إِنَّا كُرَمَكُمْ عِنْدَاللَّهِ ٱ تُقْكُمْ لَ

زياده عزت والاوه جوتم ميں زياد ه پر ہيز گار ہے۔

خیال رہے کہ انسان کیلئے تقویٰ ذاتی شرافت وعزت ہے اسے حسّب کہتے ہیں اور عالی خاندان ، عارضی عزت ہے اسے نَسَبْ کہتے ہیں۔مبارک ہے وہ جوحسب ونسب دونوں میں اعلیٰ ہو (لوگوں نے کہا کہ ہم اس کے متعلق نہیں یو چھر ہے تو فر ما یا که بیسف (عَلَیْْ و السَّلَام)سب سے زیادہ معززیں ) یعنی میسف عَلیْد و السَّلَام حَسَبُ و فَسَبُ وونول میں بہت اعلیٰ ہیں کہ خود بھی نبی ہیں بیان کی حَسَب عظمت ہان کی تین پشت میں نبوت ہے کہ والد نبی ، دادا، پر دادا نبی بیان کی نسكى شرافت ہے۔ بيان كى خصوصيت ہے۔ جيسے حضرات صحابہ ميں ابو بكر صديق دَجِب الله عَنْهُمُ أَجْمَعِين كرحسى اشرف بھی ہیں کہ صدیق ہیں نبسی اشرف بھی کہ آپ کی جاریشتوں میں صَحَابیَّتُ ہے خود صحابی ، ماں باپ صحابی اولا د صحابی بوتے واسے محانی ۔ بیآپ کی خصوصیت ہے۔حضرت یوسفءَ لیّے السَّلَام میں نبوت علم ، عالی نسبی ، جودوسخا ، عَــالْ إِ

وین، دنیا کی ریاست جمع ہیں۔ (لوگوں نے کہا:ہم ان کے متعلق نہیں یو چھرے تو فرمایا) کیاتم مجھے سے عرب کے قبائل کے متعلق يو چھتے ہوككونسا قبيلداشرف ہے؟ (توسنواجوجاہلت ميں بہترشارہوتے تھے، وہي اسلام ميں بھي بہتر ہيں بشرطيكددين كي سمجھ رکھتے ہوں ) یعنی اسلام لانے سے اعلیٰ خاندانی آ دمی کی شرافت گھٹ نہیں جاتی بلکہ بڑھ جاتی ہے اور اگر وہ عالم باعمل بھی ہوجائے تو صرف خاندانی مسلمان ہے افضل ہوگا۔خلاصہ یہ ہے کہ جوز مانۂ کفرمیں اپنی قوم میں اعلیٰ وافضل ہو وہ مسلمان ہوکر بھی اعلیٰ وافضل ہی رہے گا اسے نومسلم مجھ کر ذلیل نہ مجھا جاوے گا۔اگروہ عالم باعمل بھی ہو جاد ہے تو اس كىشراەنت كواورچارچا ندلگ جاوىي كے مشلا آج كوئى براعزت والايادرى يابِنَدِّ ث مسلمان ہوجادے تواسے نومسلم که کرحقیر نه جانواس کی عزت داحتر ام باقی رکھوا دراگر وہ عالم ہو جاوے تواس کا بہت احتر ام کرو! غرضیکہ حسب دنسب دونول کی شرافت کا اجتماع رب کی رحمت ہے۔ (مراة المناجع،٥٠٢١٧)

### و نقه کی تعریف

فِـقُـه (فائے سرہ کے ساتھ)اس کے لغوی معنی ہیں' کسی شئے کو جاننا اور اس میں ماہر ہونا''بعد میں اس لفظ کوعلم دین کی فضیلت وشرف کی وجہ سے علم وین کے لئے ہی استعمال کیا جانے لگا۔

فَقَدَى إصطلاحي تُعريف: " ٱلْعِلْمُ بالاَحْكَامِ الشَّرُعِيَّةِ الْفَرُعِيَّةِ الْمُكْتَسَبِ مِنُ آدِلَّتِهَا التَّفُصِيلِيَّةٍ "

ترجمه: ان احكام شرعيه فرعيه كاجاننا جوابي تفصيلي دلاك ساخذ كي كي جول - (درمعتار، ١/ ٩٨٠٩٧)

(جوجابلیت میں بہتر شار ہوتے تھے، وہی اسلام میں بھی بہتر ہیں بشر طیکددین کی مجھ رکھتے ہوں ) اس سے مرادیہ ہے کہ کوئی معزز وشريف آ دى اسلام قبول كرلے اور احكام شرع سيجھ لے تو وہ اپني خانداني شرافت كے ساتھ دينِ اسلام كى بركتيں بھى جع كرليتا بادرا كراسلام ندلائے تووہ اپنی عزت وشرف وگرادیتا ہے اور اپنی خاندانی شرافت كوضائع كردیتا ہے۔

(مرقاة المفاتيح، كتاب الادب باب المفاخرة والعصبية، ١٣٠/٨، تحت الحديث: ٤٨٩٣)

حدیث ندکور میں سب سے مُعَزَّز ترین اسے بتایا گیا جوسب سے زیادہ متق ہو، تقوی بہت بڑی دولت ہے،

' جسے بینصیب ہوجائے اس کے لئے جنت کی عظیم نعمتوں کا وعدہ ہے تمام نیکیوں کی اصل ہی تقویٰ ہے جو جتنا تقویٰ اختیار کرےگا اتنا ہی بڑا عالم بن جائے گا ،اس ضمن میں ایک بہت ہی پیاری حدیثِ پاک ملاحظ فر مائے!

### ونیاوآ خرت میں کامیابی کے بہترین اُصول

حضرت سَیِدٌ ناأبُو الْعَبّاس مُسْتَغُفِو ی عَلَیْهِ دَحْمَهُ اللهِ الْعَوِی فرماتے ہیں: ایک مرتبہ میں علم دین کی طلب میں مصرگیا تا کہ وہاں مشہور کُدِّ شحضرت سِیّدُ ناامام ابوحا مدمصری عَلیْهِ دَحْمَهُ اللهِ الْعَوِی سے حضرت سِیّدُ ناخالد بن ولید دَضِی الله تعَالیٰ عَنْهُ کی حدیث سنوں۔ جب وہاں بہنچا تو انہوں نے فرمایا: پہلے ایک سال روز رکھو پھر حدیث سناوں گا۔ چنا نجے حدیث کی طلب میں میں نے ایک سال کے روزے رکھے اور شخ کی خدمت میں حاضر ہوا تو انہوں نے یہ حدیث یاک سنائی:

حضرت سِبَدُ ناخالد بن وليدرَضِي اللهُ تَعَالَى عَنْهُ فرمات بين كدايك فض نے بارگاورسالت بين عرض كى:

يار سُولُ الله صَلَى اللهُ وَمَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّهُ إِلَيْنَ آبِ سے دنيا اور آخرت كے متعلق سوال كرنا جا بتا ہوں؟ رقمتِ عالَم حَلَى

اللهُ وَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّه نَعْ اللهُ وَعَلَا جا بِي جِعْنا جا ہِ ہِ وَ بِي جِعُوا اس نے عرض كى: ميں سب سے بڑاعا لم بنا جا بتا ہوں؟

فرمايا: الله عَدْوَجُولَ ہے وُر تے رہوسب سے زيادہ علم والے بن جاؤگے ورض كى: ميں سب سے نيا اور فنى بننا جا بتا ہوں؟ فرمايا: اوگوں ہوں؟ فرمايا: اوگوں ہوں؟ فرمايا: اوگوں ہوں؟ فرمايا: اوگوں علیہ بنا جاؤگے والے بن جاؤ الح بنا جاؤگا ہوں؟ فرمايا: اوگوں علیہ بنا ہوا بنا جاؤگا ہوں؟ فرمايا: اوگوں کے لئے بھی وہی پہنچا نے والے بن جاؤ اعرض كى: سب سے بہتر وہ ہے جولوگوں کو فقع پہنچا تا ہوالبذا تم لوگوں کو فقع پہنچا نے والے بن جاؤ اعرض كى: سب سے ديارہ علی عالیہ کرنے والا بنا جا ہتا ہوں؟ فرمايا: لوگوں كے لئے بھی وہی پہند كروجوا پنے ليے پہند كرتے ہوتو سب سے برے عالی كرنے والا بنا جا ہتا ہوں؟ فرمايا: اَللّٰه عَدْوَجُولُ كا کُر مِن سب سے ورکہ ورايا: اَللّٰه عَدْوَجُولُ كا کُر مِن سب سے درکہ ورایا: اَللّٰه عَدْوَجُولُ كا اس طرح کے خاص بندے بن جاؤگے عوض كى: اَللّٰه عَدُوبُولُ كا اس طرح کے خاص بندے بن جاؤگے والے كم اسے د كھر ہے ہوا گرم اسے نہيں د كھ سے تو وہ تو تہيں ضرور د كھر ہا اَللّٰه عَدُوبُولُ كا اس طرح ہوا ہوں ہے۔

عرض کی: میں چاہتا ہوں کہ میرا ایمان کامل ہو جائے؟ فرمایا: اپنے اخلاق ایجھے کرلو بہبارا ایمان کامل جوجائے گا۔ عرض کی: میں آللّٰه عَزْوَجَلَّ کے فرمانیرداروں میں ہوناچا ہتا ہوں؟ فرمایا: اَللّٰه عَزْوَجَلَّ کے فرائف ادا کرو اس کے فرمانیرداروں میں شامل ہوجاؤ کے عرض کی: میں گناہوں سے پاک وصاف ہوکر اَللّٰه عَزُوجَلَّ سے ملناچا ہتا ہوں ۔ فرمایا: پاک ہونے کے لئے جنابت سے شل کیا کروقیامت کے دن اَللّٰه عَزُوجَلَّ سے اس حال میں ملوگ کہ تم پرکوئی گناہ نہ ہوگا۔ عرض کی: چاہتا ہوں کہ بروز قیامت مجھے نورعطا کیا جائے ؟ فرمایا: بھی بھی کسی پرظلم نہ کرنا قیامت کے دن تہارا حشر نور میں ہوگا۔ عرض کی: میں چاہتا ہوں کہ بروز قیامت بھے پررثم کرے؟ فرمایا: اپنے آپ پررثم کرواور مخلوقی خدا پر رثم کرو، خالق کا نئات تم پر رثم فرما ہے گا۔ عرض کی: میں اپنے گناہوں میں کسی چاہتا ہوں؟ فرمایا:

عرض کی: میں لوگوں میں معززترین بندہ بنتا چاہتا ہوں؟ فرمایا بخلوق سے اَللّٰه عَزُوجَلُ کی شکایت نہ کیا کرو لوگوں میں معزز ہوجاؤ کے رعرض کی: میں اپنے رزق میں وُسعت چاہتا ہوں؟ فرمایا: طبارت پر بیشگی اختیار کرو تہمار سے رزق میں وُسعت کردی جائے گی عرض کی: میں اَللّٰه عَرُوجَلُ اوراس کے رسول کا محبوب بنتا چاہتا ہوں؟ فرمایا: جسے اَللّٰه عَرُوجَلُ اوراس کارسول محبوب رکھتے ہیں تم بھی اسے محبوب رکھواور جسے وہ مبغوض جھتے ہوں اسے تم مرفوض مجھور عرض کی: میں غضب اللی سے محفوظ رہنا چاہتا ہوں؟: فرمایا: کسی پرغصہ نہ کیا کرواک لی عَرُوجَلُ کے غضب سے محفوظ رہوگے۔

عرض کی: میں اپنی دعاؤں کی قبولیت چاہتا ہوں؟ فرمایا: حرام کاموں سے بچتے رہوتہاری دعائیں قبول ہوگی۔عرض کی: چاہتا ہوں کہ بروز قیامت مجھے سرعام رُسوانہ کیا جائے؟ فرمایا: اپنی شرم گاہ کی حفاظت کروتا کہ بروز قیامت جہے سرعام رُسوانہ کیا جائے ۔عرض کی: میں چاہتا ہوں کہ اَللّٰه عَزْدَ جَلْ میرے عُبوب پر پردہ وُالے قیامت جہیں سب کے سامنے رُسوانہ کیا جائے ۔عرض کی: میں چاہتا ہوں کہ اَللّٰه عَزْدَ جَلْ میرے عُبوب پر پردہ وُق کیا کرواَل نے عَدِرُ وَجُلْ تمہاری عیب بوشی فرمائے گا۔عرض کی: کوئی

چیز میری خطاؤں کومٹادے گی؟ فرمایا: آنسو، خصُوعُ اوراَ مراض عرض کی: کون ی نیکی اَللّه عَزُوجَلٌ کے ہاں افضل اُ ہے؟ فرمایا: حُسنِ اخلاق، تواضع ، آز مائش کے وقت صبر اور رضا بِالقصناء عرض کی: سب سے بڑی برُ انکی کونی ہے۔ فرمایا: بَدُ خُلَقِی اور بَخل عرض کی: کونی چیز اَللّه عَزُوجَلُ کے غضب کومٹاتی ہے؟ فرمایا: چُھپا کرصد قد و ینا اور صلدری کرنا۔ عرض کی: کونی چیز جہنم کی آگ کو بجھاتی ہے؟ فرمایا: روزہ دوزخ کی آگ کو بجھاتا ہے۔ رسید العسال، سے السواعظ

والرقائق والخطب والحكم، قسم الافعال،٣/٨٥ ٥،حديث:٤٧ ٪ ٤٤ دالجزء السادس عشر

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَى مُحَمَّد

#### مدنی گلدسته

# اَوْرَاسَ كَى وَصَاحِتَ سَى مِلْنَى وَالْحَافَ مِنْ كَوْرِي اللَّهِ وَالْحَافِ مِنْ كَوْرِي اللَّهِ وَالْحَافِ وَالْحَافِقِ وَلْعَافِقِ وَالْحَافِقِ وَالْحِلُولِ وَالْحَافِقِ وَالْحَافِقِ وَالْحَافِقِ وَالْحَافِقِ وَالْحِافِقِ وَالْحَافِقِ وَالْحَافِقِقِ وَالْحَافِقِ وَالْحَافِقِ وَالْحَافِقِ وَالْحَافِقِ وَالْحَافِقِ وَالْحَافِقِ وَالْحَافِقِ وَالْحَافِقِ وَالْحَافِقِ وَالْحَاف

- (1) بارگاہ خداوندی میں سب سے معززترین وہ ہے جوسب سے زیادہ متقی ہو۔
- (2) حسب ونسب اسی وقت فائدہ مندہ جب اسلام کے ساتھ ہو،جس نے اسلام قبول نہیں کیا تواس نے خودا پنے ہاتھوں اپنی عزت وشرافت ضائع کرلی۔
- (3) جوزمانة كفرميں اپنی قوم میں اعلیٰ وافضل ہووہ مسلمان ہوكر بھی اعلیٰ وافضل ہی رہے گااور اگروہ عالم باعمل بن جائے تواس کی عزت وشرافت مزید بڑھ جائے گی۔
  - (4) جوعلم كى روشنى سےنور بار ہونا جا ہے اسے تقوی اختیار كرنا چاہيئے۔
    - (5) ہرنیکی کی اصل تقویٰ و پر ہیز گاری ہے۔
- (6) مُتَّقِیْنُ کے لئے جنت اور اس کی اعلیٰ ترین فعمتوں کی بشارت ہے۔ **اَللّٰہ** عزْوَجَلَّ جمیں تقویٰ واِخلاص کی دولت سے مالا مال فرمائے ، دنیا وا آخرت میں بھلائی عطا فرمائے! امِیْن بِجَادِ النَّبِیِّ الْاَمِیْن صَلَّی اللهُ تَعَالَی عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّهِ

 $m{\phi}$ دهموه همه مورث العلمية  $m{\phi}$  )  $m{\phi}$  همه مهمه همه مهمه همه مهمه همه مهمه ومعه همه مهم  $m{\phi}$ 

#### 🤹 دنیا کا سب سے پھلا نتنہ 🐘

حدیث تمبر:70

عَنُ أَبِى سَعِيُدِ والْحُدُرِيِّ رَضِى اللهُ عنه عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّ الدُّنيَا حَدُ مَن سَعِيُدِ والْحُدُرِيِّ رَضِى اللهُ عَنه عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : إِنَّ الدُّنيَا وَاتَّقُو االنِّسَاءَ فَإِنَّ اللهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَإِنَّ اللهُ عَلَيْهَ فَي النِّسَاءَ فَإِنَّ اللهُ عَنْهُ مَن النِّسَاءَ فَإِنَّ اللهُ اللهُ عَمْلُونَ فَاتَّقُو االلَّهُ عَلَيْهِ وَالنِّسَاءَ وَمِن النِسَاءِ (مسلم ، كتاب الرقاق ، باب اكثر اهل الحنة النقراء ..... الخصوص ١٤٦٥ معديث ٢٧٤١) وفَتُنَة بَنِي إِسُو النِيلَ كَانَتُ فِي النِّسَاءِ (مسلم ، كتاب الرقاق ، باب اكثر اهل الحنة النقراء .... الخصوص ١٤٦٥ معديث ٢٧٤١) من جمد: حضرت مَنِيدُ ناايوسعيد خدر ك رضي اللهُ تعَالى عَنْهُ من دوايت من كراول اكرم صَلَّى اللهُ تعَالى عَنْهُ واللهِ وَسَلَّه فَ اللهُ تعالى عَنْهُ واللهِ وَسَلَّه فَ اللهُ تعالى عَنْهُ واللهِ وَسَلَّه فَ وَاللهِ وَسَلَّه فَ وَاللهِ وَسَلَّه فَ وَاللهُ وَسَلَّه فَاللهُ عَنْ وَجَلُّ فَعَنْ اللهُ عَنْ وَجَلُّ فَعَنْ اللهُ عَنْهُ واللهُ عَنْهُ واللهُ عَنْ وَجَلُ فَ عَنْهُ عِلْمُ اللهُ عَنْهُ عَنْهُ وَاللهُ عَنْهُ واللهُ عَلْهُ واللهُ عَنْهُ واللهُ واللهُ عَنْهُ واللهُ عَنْهُ واللهُ واللهُ عَنْهُ واللهُ عَلْهُ واللهُ عَنْهُ واللهُ عَلْهُ واللهُ عَنْهُ واللهُ عَنْهُ واللهُ عَنْهُ واللهُ عَنْهُ عَلْهُ عَلْهُ واللهُ عَنْهُ عَلْهُ واللهُ عَلْهُ واللهُ اللهُ عَنْهُ واللهُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْهُ عَلَالِهُ

#### ونیاجلدفنا ہونے والی ہے

علا مد ابدوری این مرح مسلم میں صدید ندوری الله القوی سرح مسلم میں صدید ندوری شرح مسلم میں صدید ندوری شرح بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں :' و نیا سرسبز وہیٹھی ہے' یا تو اس کا بید منی ہے کہ اس دنیا کی خوبصورتی نفس کوزیادہ اچھی گئی ہیں اور دنیا کی تر و تازگی اور اس کی لذت سرسبز عظمے پھل کی طرح ہے جس طرح نفس سرسبز عظمے پھل کو بہت تیزی کے ساتھ طلب کرتا ہے اس طرح دنیا کو بھی نفس طلب کرتا ہے یا یہ معتی ہے کہ دنیا جلد فنا ہو نیوالی ہے۔ جس طرح سبزہ جلد ختم ہوجا تا ہے۔ دنوے مسلم للدوی، کتاب الرقاق، باب اکتر اهل الحدة الفقراء و اکتراهل النار النساء، ۱۹ ۹ ۹ ۱۰ الله و الله و الله و الله و الله و الله و کی میں عدید ندور کی شرح یوں بیان حضرت سیّد نامالا عبل عدیث ندکور کی شرح یوں بیان کر تے ہیں:

( دنیا سرسبز و پیٹھی ہے ) بعنی تمہاری آنکھوں اور تمہارے دلوں میں بید نیامزین ہے، ( دنیاد کیھنے میں بھل معلوم ہوتی ہے ول کو پیندآتی ہے ) چونکہ اہل عرب سبزے کو بہت پسند کرتے ہیں اس لئے اسے سرسبز فر مایا گیا، نیز اسے سبز فر مانے میں اشارہ ہے کہ دنیا قریبُ الفناہے۔ سبز ہ بہت جلد خشک ہوجا تا ہے ایسے ہی دنیا بھی بہت جلد ختم ہوجائے گی۔ (اللہ تعالی نے دنیا میں تہمیں خلیفہ بنایا ہے) اس کا مطلب سے ہے کہ دنیا کا حقیقی مالک تواک للہ عنور جن ہی ہے تم سب اس کے برسنے میں اس کے خلیفہ یا وکیل ہو (لہذا مالک کی مرضی کے بغیرا ہے استعالی نہ کرد) یا بیم عنی ہے کہ تہمیں تم سے
پہلوں کا وارث بنایا گیا ہے تو جو کچھان کے پاس تھا اب وہ تمہارے پاس آگیا ہے۔ پس اب وہ جانچے گا کہ تم پچھلوں
کے صالات وواقعات سے کتنی عبرت حاصل کرتے ہواور ان کے انجام میں کتنا غور وفکر کرتے ہو۔ اَللہ عَدُورَ جَدًّ نے
اس دنیا کو بطور آ زمائش وامتحان تمہارے لئے مزین کیا ہے تا کہ وہ جانچے لئے کہ تم اس دنیا میں اس کے رضا والے کام
کرتے ہویا ناراضی والے۔

(دنیاسے بچو!) لینی اس کی دھوکہ دینے والی چیز ول مُتِ جاہ ومال دغیرہ سے بچو! بےشک!اس کاز وال بہت قریب ہے۔اس میں سے صرف اسنے ہی پر قناعت کرو جوا چھے انجام میں تمہارا معاون ہو کیونکہ اس کے حلال میں حساب اور حرام میں عذاب ہے۔

(عورتوں سے بچو) یعنی ان کے سبب ناجائز امور میں نہ پڑواور ان کی فتند انگیزی کی وجہ سے دین کے فتند میں مبتلا مونے سے بچو۔ (مرفاة المفاتيح ، کتاب النکاح ، الفصل الاول 7 / ٢٦٧ ، نحت الحدیث: ٣٠٨٦)

علاً مد نَوَوِى عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللهِ الْقَوِى شرحِ مسلم مين فرمات بين: "عورتوں كفتوں سے بجو"اس مين اپن زوجات اور دوسرى عورتين بھى داخل بين اوراكثر فتنے زوجات كے بى ہوتے بين ان كافتندواكى ہے اوراكثر لوگ ان بى كے فتنے ميں مبتلا ہوتے بين - (شرح مسلم للنووى، كتاب الرفاق، باب اكثر اهل اللحنة الفقراء واكثر اهل اللار النساء، ٩ /٥٥،

اِ مَام هُسَوَفُ اللّهِ اَنْ يُن حُسَيُن بِنُ مُحَمَّد بِنُ عَبُدُ اللّه طِيْبِي عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللهِ الْفَوِى فرمات ہیں:''اس بات سے بچو کے تم عورتوں کے پاس حرام ذریعے ہے آ و یاان کی (سب) با تیں قبول کرو، کیونکہ عورتیں ناقص انعقل ہوتی ہیں اوراکٹر اوقات ان کے کلام میں بھلائی نہیں ہوتی۔ بنی اسرائیل میں پہلے فتنے کا سبب عورتیں ہی بنیں۔منقول ہے کہ

الجزءا لسابع عشر)

. بنی اسرائیل کے عا**مل ی**اعامِم**ن**ل نامی ایک شخص کے بھتیج نے اس کی بیٹی سے نکاح کرنا حیا ہائیکن اس نے اپنی بیٹی کا نکاح <sup>ا</sup> كرنے سے انكاركر دياجس كے نتيج ميں بھتيج نے اسے قل كر ديا تاكداس كى بيٹى سے شادى كرلے۔اس قصے كے نتيج مِي "ذَبِع بَقَرَه" كاواقعربيش آيا جوسورة بقره مِي مَركور بروالله تَعَالَى اَعْلَمُ (شرح الطيي، كتاب النكاح النصل الاول،

مَفْسِر شبير حَكِيمُ الْأُمَّتُ مُفتى احميار خان عَلَيْهِ دَحْمَةُ الْعَنَّان حديثِ مَدُور كَتَحت فرمات بان:

(الله تعالی نے ونیا میں تمہیں خلیفہ بنایا ہے) اس میں اس طرف اشارہ ہے کہ جیسے دنیاتم سے پہلے دوسروں کے پاس تھی پھران ہے نتقل ہوکرتمہارے پاس آئی تم گزشتہ لوگوں کے خلیفہ بنے ایسے ہی تم سے نتقل ہوکر دوسروں کے پاس بینچے گئتم بچیلوں کے خلیفہ ہوآیند ونسلیں تمہاری خلیفہ بنیں گی یا (اس میں )صحابۂ کرام (عَلَیْھۂ الرّضُوان)کو پیش گوئی ہے کہ میرے بعد عرب وعجم کی دولتیں ممالک تہبارے قبضہ میں آنے والے ہیں ذرا درست رہنا۔

(ونیاسے بچو!) یعنی اس سے دھوکہ نہ کھاؤیا نا جائز طور پر استعمال نہ کرویا اس میں مشغول ہو کر بھول نہ جاؤ أسے دینا بھی آتا ہے اور چھیننا بھی ، جوسی سکتا ہے وہ اُوھیز بھی سکتا ہے۔ دنیا کواپسے استعال کر وجیسے عقل مند کھی شہد لیتی ہے کہ کنارہ میں رہ کر چوں لیتی ہے اگراس میں گرے تو مرجائے۔ دنیاجسم پررہے دل میں نہ آئے تم دنیا میں رہوءتم میں دنیا نہ

(نی اسرائیل کا پہلافتنہ مورتوں بی کے باعث ہوا) یا تو فتنہ سے مراد برا فتنہ ہے یا او لیت سے مراد اضافی او لیت نہ كه فقي كونكه بني اسرائيل مين معمولي فتفاس يهل بهي مو چك تقدر مراة المناجي ١٥/٥ تا ١ سلقطاً)

#### المن عورتوں کے فتنے ہے متعلق 4 فرامین مصطفے کیا

(1) میں نے مردوں پراسینے بیچھے عورتوں سے بڑھ کرنقصان وہ اورکوئی فتنہ نہ چھوڑا۔ (بعداری، کتاب النکاح، باب ما يتقى

بهير من شؤم المرأة،٣١/٢٠٤، حديث:٩٦.٥٠)

. (2) عورت شیطان کی شکل میں آتی ہے اور شیطان کی شکل میں جاتی ہے۔ (مسلم، کتاب النکاح، باب من دای امراٰۃ فوقعت

في نفسه .....الخ، ص٧٢٦، حديث:٣٠١١)

(3) اجنبی مر دوعورت جب بھی تنہائی میں جمع ہوتے ہیں تیسر اان میں شیطان ہوتا ہے۔

(ترمذي، كتاب الرضاع، باب ما جاء في كراهية دخول على المغيبات ٢ / ٣٩١، حديث: ١١٧٤)

(4) جن عورتوں کے خاوند غائب ہوں ان کے پاس نہ جاؤ کیونکہ شیطان تم میں سے ہرایک کے خون کے ساتھ گردش

كرتاب سرترمذى، كتاب الرضاع، باب ما جاء في كراهية دعول على المغيبات، ٢٩١/٦، حديث: ١١٧٥)

## ﴿ عورتون كا فتنه ﴾

حضرت سَيدُ ناسَعِيْد بنُ مُسَيَّب رَضِيَ اللهُ تَعَالى عَنْهُ عصروى بك كه أَلله عَزُوجَلُ في جَتْ انبيات كرام عَلَيْهِ السَّلَامِ بَصِيحِ شيطان كويبي تو قع تقى كه مين عورتوں كے ذریعے ان كو ہلاك كردوں گا۔اورمير ئز ديك بھي عورتوں ے زیادہ خطرناک کوئی چیز نہیں اور میں مدینہ طیب میں صرف اینے گھر جاتا ہوں یا اپنی بیٹی کے گھر جعہ کے دن عسل کرنے پھرواپس چلا آتا ہوں بعض بزرگوں نے فر مایا کہ شیطان عورت سے کہتا ہے کہ تو میرا نصف کشکر ہےاور میرا تیر ہے جے میں پھینکتا ہوں تو پینشانے سے خطانہیں کرتا نو میرے راز کی جگہ ہے اور میرے کام میں تو میری قاصد ہے۔ تو شیطان کا نصف نشکر شہوت ہے اور نصف نشکر غصہ ہے اور شہوتوں میں سے سب سے بڑی شہوت عور توں کی شهوت سے ۔ (احیاء العلوم ۲۲ ۲۲)

حضرت سَيِدُ ناسَعِيد بِنُ مُسَيَّب رَضِيَ اللهُ تَعَالى عَنْهُ فرماتے بين: شيطان كسى سے مايون نبيس موتا اوروه عورتول کے واسطے سے آتا ہے۔ مزید فرماتے ہیں: مجھے عورتوں سے زیادہ کسی کا خوف نہیں ہے۔ (احیاء العلوم ١٢٨/٣)

#### ﷺ شیطان کے خطرناک ہتھیار ﷺ

 $m{\psi}^{(i)}$ همطس المدينة العلمية  $(A_i,A_j)$  دمطس المدينة العلمية  $(A_i,A_j)$ 

منقول ہے كەحفرست سَيِدُ ناموى كَلِيمُ اللّه عَلى نَبِيّنَا وَعَلَيْهِ الصَّلَوةُ وَالسَّلَام كَسامِ المِيس آياس كے سرير

سنی رَنگوں کی ٹو بی تھی ۔ جب وہ آپ کے قریب ہوا تو ٹو بی ا تار کرر کھ دی ا ور کہا: اے مویٰ! آپ پر سلام ہو! حضرتِ سَيِّدُ ناموىٰ عَلَيْهِ السَّلَام نے بوچھا: تو کون ہے؟ کہا: میں اہلیس ہوں۔آپ نے فرمایا:**اَللّٰہ** عَدَّوَ جَلْ تَجْھے زندہ نہر کھے! تو کیوں آیا ہے؟ کہا: آپ کو اَللّٰه عَزُوَجلٌ کے ہاں ایک خاص مقام ومرتبعاصل ہے اس لئے آپ کی خدمت میں سلام عرض كرنے حاضر ہوا ہول \_آپ نے يوچھا: يس تيرےسر پرجو چيز د كيور باہوں وہ كيا ہے؟ بولا: يالويى ہےجس كے ذریعے میں لوگوں کے دلوں کوائیک لیتا ہوں۔آپءَ تیب السَّلامہ نے بیو چیما: وہ کونسائمل ہے کہ جب انسان کرتا ہے تو تو اس برغالب آجا تاہے؟ شیطان نے کہا: جب وہ اپنے آپ پر اِترائے (یعنی کلبرکرے) اپنے اعمال کوزیادہ جانے اور گناہوں کو بھول جائے۔ پھراس نے کہا: اے موی! (غَلِيْتِ السَّلَامِ) میں آپ کوتین باتیں بتاتاہوں (1) کسی غیرمحرم عورت کے ساتھ علیحد گی اختیار نہ کرنا کیونکہ جو مخص ایسی عورت کے ساتھ علیحد گی میں ہوتا ہے جواس کے لئے حلال نہیں تو میں خود و ہاں موجود ہوتا ہوں اینے چیلوں کونہیں بھیجتا یہاں تک کہ میں ان دونوں کوایک دوسرے کے فتنے میں مبتلا كرديتا مول\_(2)جب بهي ألله عَزُوجَلْ مع كوئى وعده كروتواس بوراكرنا (3)جب صدقه كامال نكالوتواس خرج کردینا(لینی مستحقین تک بہنیادینا) کیونکہ جب کوئی شخص صدقہ کا مال الگ کر کے رکھتا ہے اور اسے خرچ نہیں کرتا وہاں بھی میں اینے کارندوں کو بھیجنے کے بچائے خود جاتا ہوں یہاں تک کدا <del>سکے خرچ</del> کرنے میں رکارٹ بن جاتا ہوں۔ پھر شیطان بیکہتا ہوا واپس ہو گیا کہ ہائے افسوس! موٹی (عَدَیْبِ السَّلَام ) کووہ بات معلوم ہوگئی جس کے ذریعے انسان کوڈرایا جاتا ہے۔ (احیاء العلوم ۱۲۳/۳)

#### النفس پرستی کاعبرتناک انجام

حضرت سَیِدُ ناعَبُدُ اللَّه بِنُ مُسُلِم بِنُ قُعَیْبَه رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَیْهِ سے منقول ہے کہ جب''اُرُ دَ شِیُر''نامی بادشاہ نے اپنی حکومت کو شخکم کرلیا تو چھوٹے چھوٹے بادشا ہوں نے اس کے تابع رہنے کا اقرار کرلیا۔اب اس کی نظر سلطنتِ"سُٹریکانیته" پڑتھی۔یہ بڑاملک تھا۔ چنانچہ"اَرُ دَ شِیْر" نے اس پر چڑھائی کردی۔وہاں کا بادشاہ ایک بڑے پ

شہر میں قلعہ بند تھا۔ اُر دَشِیْ۔ و نے شہر کا محاصر ہ کرلیالیکن کا فی عرصہ گزر نے کے باوجود شہر فتح نہ ہوسکا۔ ایک دن بادشاہ کی بیٹی قلعہ کی دیوار پر چڑھی تواس کی نظر اَدُ دَشِیْ۔ رپر پڑی۔ اس کی مردانی وجاہت وخوبصورتی دیکھ کرشنرادی نفسانی خواہش میں مبتلا ہوگئی اور ایک تیر پر بیعبارت ککھ کرتیراس کی جانب بھینک دیا:

''اے حسین وجمیل بادشاہ!اگر تو مجھ سے شادی کرنے کا وعدہ کرے تو میں تجھے ایسا خفیہ راستہ بتاؤں گی کہ تھوڑی کی منشق ت سے بیشہر فتح کر لوگے۔''بادشاہ نے شنہ ادی کی تحریر پڑھ کریہ جواب بھیجا:''اگر ایسا ہوجائے تو میرا وعدہ ہے کہ میں تجھ سے شادی کرلوں گا۔''

چنانچیشنرادی نے فوراً خفیہ راستے کا پیدالکھ کرتیر بادشاہ کی طرف بھینک دیا۔ شہوت کے ہاتھوں مجبور ہونے والی اس بے مُرُ وَ ت شہرادی کے بتائے ہوئے رائے سے اُدُ کہ شینسو نے بہت جلد شہر فتح کرلیا۔ بہت سارے سیابی ہلاک ہوگئے اور شفرادی کاباپ شہر کاباد شاہ بھی قتل کر دیا گیا۔ حسب وعد ہاَدُ ذ میٹی سے نے شفرادی سے شادی کرلی۔ شہرادی کو نہ تو اپنے باپ کی ہلاکت کاغم تھااور نہ ہی اپنے ملک کی بربادی کی کوئی پروا۔بس اپنی نفسانی خواہش کے مطابق ہونے والی شادی پروہ بے حد خوش تھی۔ دن گزرتے گئے اس کی خوشیوں میں اضافہ ہوتار ہا۔ ایک رات جب وہ بستر پر لیٹی تو کافی دیر تک نیندند آئی بے چینی سے بار بار کروٹیس بدلتی ۔ اَدُ دَ شِیئو نے اس کی پیھالت دیکھ کریو چھا:'' کیا بات ہے، جو تہمیں نیند نہیں آرہی؟" شنرادی نے کہا: "میرے بستریر کوئی چیز ہے جس نے مجھے بے چین کر دیا ہے۔" اَدُ دَ شِيرُ و نے جب بستر ويكها تو چندوها كے ايك جگه جمع تصان كى وجه سے شہرادى كا انتہا كى نرم ونازك جسم بے چين مور ہاتھا۔اَرُ دَ شِینُسو کواس کےجسم کی زمی ونزاکت پر بڑاتعجب ہوا۔اس نے بوچھا:'' تمہاراباپٹمہیں کون سی غذا کھلاتا تھا جس کی وجہ سے تنہاراجسم اتنا نرم ونازک ہے؟'' شہرادی نے کہا:'' میری غذامیں مکھن ، مڈیوں کا گودا، شہد اور مغز شائل تھا۔''اُرُ دَشِیْسِ نے کہا:'' تیرے باپ کی طرح آسائش وآ رام تجھے کسی نے نہ دیا ہوگا۔ تو نے اس کے احسان اور قرابت كاإتنائر ابدله ديا كهامية فل كروا دُالا۔ جب تواپئے شفیق باپ كے ساتھ بھلائی نه كرسکی تو میں بھی اپنے آپ كو تجھ

سے محفوظ نہیں سمجھتا۔ 'بھر اُرُدَ شِیْر نے تعکم دیا کہ اس کے بالوں کوطا قنق رگھوڑ ہے کی دُم سے باندھ کر گھوڑ ہے کو تیزی سے مسلم دوڑا یا جائے ۔ تعکم کی تھیل ہو گیا۔ (عیدن العہ کابات ، ص ۲۳۰) دوڑا یا جائے ۔ تعکم کی تعمیل ہو گی اور چند ہی کھول میں اس نفس پرست شیخ ادی کا جسم مکڑ نے کلڑے ہو گیا۔ (عیدن العہ کابات ، ص ۲۳۰) اللّٰه عَزَّدَ جَنَّ جمین نفسانی خواہشوں کی تباہ کاریوں سے ہمیشہ محفوظ رکھے۔

تاریخ گواہ ہے کہ نفسانی خواجشیں بادشاہوں کوغلام بنادیتی ہیں، مُعَوِّرِ فین کوؤلت ورسوائی کے ممیق گڑھے ہیں ڈال دیتی ہیں۔ مُعَوِّرِ میں کو خواجشیں بیروی کرنے والوں کو ڈال دیتی ہیں۔ عزت و دولت، شان وشوکت سب خاک میں الل جاتی ہے۔ نفسانی خواجشات کی پیروی کرنے والوں کو اگر دنیا میں چندروزعیش وعشرت مل بھی جائے تب بھی قلبی سکون اور اظمینان نفییب نہیں ہوتا۔ جھدار وہی ہے جو دائی فاکد سے کا طلب گار ہو، چند کھوں کی لذت کی خاطر ہمیشہ کے سکون وسرورکوجیوڑ دینا اوّل درجے کی نادانی ہے۔

اَلله عَزْوَجَلَّ بَمين عَقَلِ مَلِيم عطافر مائ ، نفسانی خواہشات مے محفوظ رکھے اور اپنی رضا والے کام کرنے کی توفق عطافر مائے۔ المین بِجَافِ النَّبِیّ الْاَمِین صَلَّى اللهُ تَعَالی عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّم

### بے وفاعورت کا انجام بد

ایک روز حضرت سَیْدُ ناعیسی عَلَیْهِ الصَّلَوْهُ وَالسَّلَام کا گُرْ را یک قبرستان سے ہوا، تو وہاں ایک خض ایک قبر کے پاس بیٹھازار وقطارر ور ہاتھا۔ آپ عَلیْهِ السَّلَام نے رو نے کا سبب پوچھاتو کہنے لگا: یہ بمری زوجہ کی قبر ہے، یہ بمرے بچا کی بیٹی تھی، جھے اس سے بہت زیادہ بیارتھا میں اس کی جدائی برواشت نہیں کرسکتا۔ حضرت سَیْدُ ناعیسیٰ عَلیْہِ السَّلَام نے فرمایا: اگر چا ہوتو میں اَللّٰه عَوْدَ جَلْ کے تھم سے تہاری ہوی کوزئرہ کردوں؟ اس نے بقرار ہوکر کہا: ہاں! ایساضر ورکر دیجے؛ چنانچہ آپ عَلیْهِ السَّلَام نے قبر کے پاس کھڑے ہوکر کہا: اَللّٰه عَوْدَ جَلْ کے تھم سے اٹھ جا! قبر پھی اوراس میں سے دیجہ بیٹی غلام باہر اکلاجس پرآگ کے شعطے بھڑک رہے تھے۔ اس نے سیلی عَلیْهِ السَّلَام کود کھی کر باواز بلند کہا: اَللّٰه عَرْدَ جَلَام اللّٰم وہاں تشریف کے گئے اور فرمایا: اَللّٰم عَرْدَ جَلْم اللّٰم ا

کے تھم سے اٹھ جا! قبر پھٹی اوراس میں سے ایک حسین وجمیل عورت باہرنگل آئی۔اس شخص نے ویکھتے ہی اس کا ہاتھ پکڑ لیااورکہا:اےروح اللہ! یہی میری بیوی ہے عیسیٰ عَلیْہِ السَّلامان دونوں کو دہیں چھوڑ کرآ گے تشریف لے گئے۔وہ اپنی ہوی ہے ل کر بہت خوش تھا۔ پچھ در بعداس پر نبیند کا غلبہ ہوا تو وہیں سو گیااس کی بیوی اس کے قریب ہی بیٹھی رہی اِ ہے میں وہاں ہے ایک شنراد ہے کا گزر ہوا بشنراد ہے نے اس عورت کودیکھا تواہے پیندا گئی عورت کو بھی شنرادہ پیندا آگیا ادروہ اپنے شو ہر کوسوتا حچوڑ کرشنرادے کے ساتھ جلی گئی۔ جب اس مردی آنکھ کھلی تو اپنی بیوی کونہ یا کربہت پریشان موادھونڈتے دھونڈتے شنرادے کے کل تک پہنچ گیا۔ وہاں اے اپنی بیوی نظر آئی تو کہا: یدمیری بیوی ہے۔شنرادے نے کہا:تم حصوت بولتے ہوبیاتو میری لونڈی ہے یقین نہیں آتا تو اس سے بو چھادا بین کراس بے وفاعورت نے فوراً کہا: ہاں! میں شنراد ہے کی لونڈی ہوں میں تو تہہیں جانتی تک نہیں تم بے جامجھ پر الزام لگار ہے ہو ۔ یہ س کروہ روتا ہوا محل ہے واپس آ گیا۔ بچھ دنوں بعد حضرت سَیّدُ ناعیسیٰ عَلیْہِ السَّلَام ہے ملاقات ہو کَی تو عرض کی: اے دُو حُ السَّلَاء عَلَیْهِ السُّلاه !میری بیوی جسے آپ نے زندہ کیا تھااب شنر دے کے پاس ہے شنرادہ اسے اپنی لونڈی تنا تا ہے اور وہ بھی یہی کہہ رہی کہ میں شہرادے کی لونڈی ہوتیہاری ہوئییں۔آپ ہمارا فیصلہ فرماد ہجئے۔ چنا نچہ آپ سے بیٹ والسّلام نے اس عورت سے فرمایا: کیا تو وہی نہیں ہے جے میں نے **اَللّٰہ** عَزْوَجَلْ کے حکم سے زندہ کیا تھا؟عورت نے کہا نہیں میں وہبیں ہول۔ آپءَ لئے السَّلَامہ نے فریا: احیصا تو ہماری دی ہوئی چیز ہمیں واپس کردے!ا تنافر مانا تھا کہ وہ جھوٹی ویے و فاعورت مردہ ہوکرز مین برگریزی حضرت عیسیٰ عَلیْب السَّلام نے فرمایا: جو تحض ایسے مردکود کھنا جا ہے جو کا فرہوکر مراتھا پھر **اَللّٰہ** عَـزُوَجَلٌ نے اسے زندہ کر کے ایمان کی دولت ہے نوازا تو وہ اس حبشی غلام کودیکھے لےاور جوالی عورت کودیکھنا جا ہے جو ایمان کی حالت میں مری پھر اَللّٰہ عَدَّوَ عَلْ نے اسے زندہ کیااوروہ کفر کی حالت میں مری تو وہ اس عورت کود کھیے لے۔ (نزهة المجالس باب حفظ الامانة وترك الخيانة وذكر النساء،٢/٢٥)

تُوبُوُا إِلَى الله اَسْتَغُفِرُ الله

### مرني گلدسته

#### ؆ڽڔۿؾۯڰۘٲؽ؆ػۼ<u>ڰڡڔۅؿػؠۺڽۺڝڡۮڽۺۣٛؠۮٛػۅؠ</u> ٳ<u>ۅٞۑٳڛػؾۅڟڂڡۺڛڿڟۮڿۅٵڮڰڛۮۮؾڽۿۅ</u>ڵ

- (1) د نیابظاہر بہت اچھی کیکن حقیقت میں بہت بُری ہے۔
  - (2) دنیامیں سب سے پہلے فتنے کاباعث عورت بی۔
- (3) عورت شیطان کامہلک ہتھیا رہے جس کے ذریے بیلوگوں برحملہ کرتا ہے۔
  - (4)نفس پرستی کاانجام ہمیشہ بُر اہوتا ہے۔
- (5) عورتوں کے فتنے سے بیچنے کے لئے ان سے اپنی نظروں کی خاص حفاظت کرنی جاہئے کہ نظر شیطان کے تیروں میں سے ایک مہلک ترین تیرہے۔
  - (6)انسانوں کو بہکانے میں عورتیں شیطان کی قاصد درہنما ہیں۔
- (7) دنیا کی نعمتیں بقد رِضرورت استعال کرنی چاہئیں دنیا میں مگن ہوکرا پنے رب کو بھول جانا دنیا وآخرت میں ذلت ورسوائی کا ماعث ہے۔
  - (8) عورتوں کے مشوروں پر بلاسو ہے مجھے کمل نہیں کرنا جا ہے کہ ان میں اکثر ناقص انعقل ہوتی ہیں۔

اَلله عَزُوجَوْ ہمیں دنیاا ورعورتوں کے فتنوں سے محفوظ رکھے تمام گنا ہوں سے کچی تو بہ کی تو فیق عطافر مائے، ہمیشہ ہمیں اپنی حفظ واَ مان میں رکھے! اهِین بِجَاهِ النَّبِیّ الْاَمِین صَلَّی اللهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّم

### ﷺ تقوٰی و پاکدامنی کی دعا

عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ: "اللَّهُمَّ إِنِّي أَسًا لُكَ الْهُلاي وَ النُّتُّهٰى وَ الْعَفَافَ وَ الْغِنلي. "(مسلم كتاب الـذكروالدعا والتوبة والاستغفار، باب انتعوذمن شرما عمل وس شرمالم يعمل،

ترجمه: حضرت سَيِدُ ناائن مسعود رَضِي اللهُ تَعَالى عَنْهُ عِيم وى بِ نبيّ كريم صَلَّى اللهُ تَعَالى عَلَيْهِ وَإله وسَلَّم بدعاما تكا كرتے تھے:ا ميرے پُر وَردْ گارا ميں تجھ سے بدايت، تقوى، يا كدامنى اورتو نگرى كاسوال كرتا بول \_

إِمَام شَوَفُ اللِّينُ حُسَيْن بنُ مُحَمَّد بنُ عَبْدُاللَّه طِيبيعَلَيْهِ رَحْمَهُ اللهِ الْقَوى شوح طِيبي يماس صدیث پاک کے تحت فرماتے ہیں: ہدایت اور تقویٰ کومطلقاً ذکر کیا گیا تاکہ ہدایت کے تحت معاشی ،اُخروی اور اخلاقی معاملات میں سے ہروہ معاملہ آ جائے جس میں ہدایت (یعنی رہنمائی) حاصل کرنے کی ضروت ہوتی ہے، اور تقویٰ کے تحت شرک،معاصی اور برے اُخلاق میں ہے وہ تمام معاملات آ جائیں جن سے بچنا ضروری ہے۔

(شرح طيبي، كتاب الدعوات، باب جامع الدعاء، ٢٢٣٥، تحت الحديث: ٢٤٨٤)

حضرت سَبِّدُ نَامُلًا عَلِي قَارِى عَلَيْهِ رَعْمَةُ اللهِ الْبَادِي مرقاة شوح مِشُكاة مِن فرمات بين: "الهداى" ے مراد ہدایت کاملہ ہے ''اَلتُقلٰی ''سے مرادتقوی شاملہ ہے، ''اَلْعِفَاف'' کے بارے میں دوقول ہیں:

(۱) گناہوں سے پیتا (۲) حرام کاموں سے رک جانا۔ ابوالفتوح نیشاپوری عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللهِ الْقِوى فرمات ہیں کہ ''اکھِفاف 'انفس اور قلب کی اصلاح کو کہتے ہیں ''المغِنٹی'' سے مراد دل کاغنی ہونا ، یا دوسروں کے مال کی طلب نہ

الموتا مع - (مرقاة المفاتيح، كتاب الدعوات، باب جامع الدعاء، ٣٤٣/٥، تحت الحديث: ٢٤٨٤) مُفَيِّر شَيِير حَكِينُمُ الْأُمَّتُ مُفتى احمد يارخان عَلَيْهِ رَحْمَةُ الْعَقَان فرمات بين : بدايت عمرادا يحصعقا كدبين ،

تقویٰ سے مرادا چھےا عمال، پاکدامنی ہے مراد برائیوں ہے بچنا ہےاور نیو نگری( دوبتندی) ہے مراد مخلوق کامحتاج نہ

ً ہونا ،اللّٰدورسول (عَدَّوْجَلٌ وَصَلَّى اللّٰهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّم ) كا حاجتمندر ہنا ہے ،اس ( دعا ) میں دین کی تمام بھلا ئیاں ما نگ کی گئیں۔(مرا 1 المناجج ۲۸/۵)

حدیثِ مٰدکور میں چار چیزوں کی دعا کی گئے ہے، ہدایت ، تقویٰ ، پاکدامنی ، تَوَ نُگری۔للبذا چاروں کے متعلق کچھ ضروری باتیں بیان کی جاتی ہیں :

### تقویٰ کیاہے؟

ہراس چیز اور کا م سے نیخے کا نام تقوی ہے جس سے دین میں نقصان تینچے کا خوف واندیشہ ہو۔ (منهاج انعابدین، ص ٦٠)

# القوى انمول خزانه ہے

خبیجة الإسلام حفرت سیّد ناام ابو حامد حمد بن محد بن محد بن محد خزالی علیه دخه که الله افوالی تقوی کی فضیات وابمیت بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں: تقوی ایک ناور خزانہ ہے اگرتم اس خزانے کو پالینے ہیں کا میاب ہوگئے تو تہہیں اس میں بیش قیت موتی وجوا ہرات ملیں گے اور علم وروحانی دولت کا بہت بڑا خزانہ ہاتھ آئے گا، رزق کریم تمہارے ہاتھ آ جائے گاتم بہت بڑی کامیابی حاصل کراوگے، بہت بڑی غنیمت پالوگے اور مُلک عظیم (جنت ) کے مالک بن جاؤگے، بہت بڑی غنیمت پالوگے اور مُلک عظیم (جنت ) کے مالک بن جاؤگے، بول سمجھوکہ دنیاو آخرت کی بھلا بیاں تقوی میں جمع کردی گئی ہیں۔ تم ذرا قران حکیم میں غور تو کردکہ کہیں ارشاد فر مایا: اگر تم تقوی اختیار کروگ تو ہر تم کی خیر و برکت کے مالک بن جاؤگے۔ کہیں تقوی اختیار کرنے پراجرو ثواب کے وعدے فرمائے گئے ہیں اور کہیں فرمایا گیا کہ سعادت کا ذریعہ تقوی و پر ہیزگاری اختیار کرنا ہے۔ (سماج العابدین، صورہ)

### م حصولِ تقویٰ کا طریقه

حضرت سِیِدُ ناامام غزالی عَلیْدِ دَخْمَهُ اللّٰهِ الْوَلِی حصول تقوی کا طریقه بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں: نفس کو پورے عزم وشات سے ہرمعصیت اور ہر طرح کے نضول حلال سے دور رکھا جائے۔ ایسا کرنے سے بدن کے ظاہری وباطنی اعضاصفتِ تقوی سے موصوف ہوجا کیں گے۔ آگھہ کان ، زبان ، ول ، پیٹ، شرمگاہ اور باقی جملہ اعضاج

اوراجزائے بدن میں تقوی پیدا ہوجائے گا۔اورنفس تقویٰ کی لگام میں انچھی طرح آجائے گا۔ دین کوضرر ونقصان سے ' بچانے کے لیے ان مذکورہ پانچ اعضا ( آئھ، کان، زبان، دل، پیٹ،شرمگاہ) کو ہر معصیت (نافرمانی)، ہرحرام، ہرفضول حلال اور ہر اسراف سے حفاظت میں رکھنا ضروری ہے، جب ان اعضا کی حفاظت ہوگئی تو امید ہے کہ بدن کے باتی اعضا بھی محفوظ ہوجا کیں گے اور بندہ کممل طور پرتقویٰ کی صفت سے موصوف ہوجائے گا۔ (منہاج انعابدین، ص ۲۱)

### غِنی (توکری)

تو نگری سے مراد خلوق کا محتاج ند ہوتا، آلله ورسول (عَزُوجَلَّ وَصَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَم ) کا حاج متندر بهنا ہے۔ (مراة المناجي، ج ۴، ص ا ۷) حقیقی تو نگری بینیس که مال کی کثر ت ہوبلکہ حقیقی تو نگری تو دل کی تو نگری کا نام ہے (یعنی سوال کرنے کونا پیند کرنا اور جوموجود ہے اسی پر قناعت کرنا) چٹا نچہ، حضرت سِیدً نا ابو ہر برہ دَخِسی الله تعالی عنه دُوایت کرتے ہیں کہ سرکار مدینہ قرار قلب وسینہ صلّی الله تعالی علیّه والله وسیّم منایا: تو نگری بینیس کرساز وسامان کی کثر ت ہوبلکہ اصل تو نگری تو دل کا تو نگر ہونا ہے۔ (بعاری، کتاب الرقاق، باب العنی عنی النفس، ۲۳۳/۶، تحت الحدیث ۲۶۶۲)

جمارے پیارے نی صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم نَه بِعِيشِدِه نِيا پِرَآخرت كور جَيْ دى اور بھى بھى اَلله عَزْوَجَلَّ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم نَه بِعِيشِدِه نِيا پِرَآخرت كور جَيْ دى اور بھى بھى اَللهُ تَعَالَى عَنْهُ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم نَه بِيا اور سوال كيا بھى تو بقد رِكفايت مال كا - چنا نچر ، حضرت بيّدُ ناابو بريره رَضِى اللهُ تَعَالَى عَنْهُ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم نَه وَاللهِ وَسَلَّم عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم نَه وَلَه وَسَلَّم عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم عَلَيْه وَاللهِ وَسَلَّم عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم عَلَيْه وَاللهِ وَسَلَّم عَلَيْه وَاللهِ وَسَلَّم عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم عَلَيْه وَاللهِ وَسَلَّم عَلَيْه وَاللهِ وَسَلَّم عَلَيْه وَاللهِ وَسَلَّم عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم عَلَيْه وَاللهِ وَسَلَّم عَلَيْه وَاللهِ وَسَلَّم عَلَيْه وَاللهِ وَسَلَّم عَلَيْه وَاللهِ وَسَلَّم عَلْهُ وَاللهِ وَسَلَّم عَلَيْه وَاللهِ وَسَلَّم عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَم عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم عَلَيْه وَاللهِ وَسَلَّم عَلْه وَسُلُه عَلَيْه وَاللهِ وَسَلَم عَلَيْه وَاللهِ وَسَلَّم عَلَيْه وَاللهِ وَسَلَّم عَلَيْه وَاللهِ وَسُلَم عَلَيْه وَاللهِ وَسُلَم عَلْه وَاللهِ وَسُلَم عَلَيْه وَاللهِ وَسُلَم عَلْه وَسُلَم عَلْه وَسُلَم عَلَيْه وَاللهِ وَسُلَم عَلْه وَسُلَم عَلْه وَسُلَم عَلَيْه وَاللهِ وَسُلَم عَلْه وَسُلَم عَلْه وَسُلَم عَلْه وَسُلَم عَلْه وَسُلَم عَلَيْه وَالله وَسُلَم عَلْه وَسُلَم عَلَيْهِ وَلْهُ وَسُلَم عَلْه وَسُلَم عَلْهُ وَلَا عَلَيْهِ وَسُلَم عَلَيْه وَسُلَم عَلْمُ عَلَيْهِ وَسُلَم عَلْه وَسُلَم عَلْه وَسُلَم عَلَيْهِ وَسُلَم عَلَيْهِ وَسُلَم عَلْه عَلَيْه وَلَا عَلَيْه وَسُلَم عَلَيْه وَسُلَم عَلَيْه وَسُلُم عَلَيْهِ وَلَمُ اللّه عَلَيْهُ وَلَمُ اللّه عَلَم عَلَيْه وَسُلَم عَلَيْه وَلَمْ عَلَم عَلَم ع

(قرمذی ، کتاب الزهد بباب ما جاء فی معیشة النبی صلی الله علیه و سلم مسلطة ، ۱۹۰۶، تعت الحدیث ۲۳۶۸)

حضرت سَیّرُ ناا بوذر رَضِی اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ سے مروی ہے که شن اَ خلاق کے پیکر، نبیول کے تابُو رصَلَّی اللهُ تَعَالٰی
عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّم نِی مُحَمّ سے ارشا وفر ما یا: اے ابوذر! کیاتم مال کی کثر ت کوتو تگری وغنا خیال کرتے ہو؟ میں نے عرض
ک : جی ہاں! یکا دَسُول الله صَلَّی اللهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّم ! پھر آ ہے صَلَّی اللهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّم اللهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّم اللهِ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّم اللهُ تَعَالٰی عَلْدِ وَالِهِ وَسَلَّم نَا اللهِ عَمَالُ عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّم اللهُ تَعَالٰی عَلْدِ وَالِهِ وَسَلَّم اللهُ عَمَالُهُ عَلَیْهِ وَاللهِ وَسَلَّم اللهُ عَمَالُهُ عَلَیْهِ وَاللهِ وَسَلَّم اللهُ عَمَالُهُ وَلَا اللهُ وَعَالَمُ عَالَٰهُ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ وَسَلَّم اللهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَاللّٰهِ وَسَلَّم اللهُ عَمْلُهُ وَاللّٰهِ وَسَلَّم اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاللّٰهِ وَسَلَّم اللهُ عَالَٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهِ وَسَلَّم وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهِ وَسَلَّم اللهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهِ وَسَلَّم وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهِ وَسَلَّم وَاللّٰهُ وَاللّٰهِ وَسَلَّم وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ وَسَلَّم وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰم وَاللّٰهُ وَاللّٰمُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ وَسَلَّم وَالْهُ وَسَلَّم وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهِ وَاللّٰهُ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهُ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهُ وَاللّٰهِ وَاللّٰهُ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰمِ اللّٰهِ وَاللّٰهُ وَاللّٰمِ اللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰمِ اللّٰهِ وَاللّٰمِ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰمُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰمُ وَاللّٰمِ وَاللّٰمِ وَاللّٰمُ وَاللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمِنْ اللّٰمُ اللّٰمُ الللّٰمُ وَا

f etaدموس المدينة العلمية $(J_{U^{-1}},J_{U^{-1}})$  هموموه وهموموه وهموموه وموموه  $(J_{U^{-1}},J_{U^{-1}})$ 

حضرت سَيِدُ نَاعَبُدُاللَّه بِنُ عَمُو و رَضِى اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ سے مروى ہے كه نبيوں كے سلطان ، سرور ذي ان صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ سے مروى ہے كه نبيوں كے سلطان ، سرور ذي ان اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللَّهِ وَسَلَّهُ كَافِر مَانِ عَالَيْتَان ہے : تحقیق فلاح پاگیا و «فض جس نے اسلام قبول كيا اور اسے بقد رضر ورت رزق دیا گیا اور اَللَّه عَرَّوَ جَلَّ نے اسے قناعت كى دولت سے نواز اجو۔

(ترمذي، كتاب الزهد، باب ماجاء في الكفاف والصبرعليه، ١٥٦/٤ ١٠ حديث: ٢٣٥٥)

رسولوں کے سالار، عدیب پروردگار صلّی اللهٔ تعالی علّیہ واله و مسلّہ کافر مانِ مُشکبار ہے: میر سنزد کیک سب سے زیادہ قابلی رشک دوست وہ مومن ہے جو کم مال کے سب بلکے بوجھ والا ہو، اسے نماز سے حصہ دیا گیا ہو، اپنے پروردگار عور قابلی رشک دوست وہ مومن ہے جو کم مال کے سب بلکے بوجھ والا ہو، اسے نماز سے حصہ دیا گیا ہو، اپنے پروردگار عور خور خور کی اطاعت کرتا ہو، لوگوں میں چھیا عور خور خور کی اور اسے بعد رضور ورت رزق دیا گیا ہو ہوا ہو (یہن شہرت ندر کھتا ہو)، اس کی طرف انگلیوں سے اشار سے نہ کئے جاتے ہوں اور اسے بعد رِضر ورت رزق دیا گیا ہو اور وہ اس پرصبر کرتا ہو۔ پھر آپ صلّہ اللهُ تعَمَل علیہ واللہ وَ مَسَلّہ نے اپنی انگلیوں سے ضرب لگاتے ہوئے فر مایا: اور اس کی موت جلد واقع ہوجائے ، اس پررو نے والے کم ہوں اور اس کا ور شم ہو۔ پھر فر مایا: میر سے بروردگار نے جھ پر کمہ کی وادی پیش کی کہ وہ اُسے میر سے لئے سونا بناد سے قومی نے عرض کی جنیں! اسے میر سے پروردگار نے والے بلکہ میں کی وادی پیش کی کہ وہ اُسے میر سے لئے سونا بناد سے قومی یا فرمایا تین دن کھا وَں اور تین دن کھوکار ہوں ، جب بھوکار ہوں عالموں کی توردگار میں ور تیری حمد وثانا بجالا وَں گا۔

عابتا ہوں کہ ایک دن کھا وَں اور ایک دن بھوکار ہوں یافر مایا تین دن کھا وَں اور تین دن بھوکار ہوں ، جب بھوکار ہوں گا تو تیر سے حضور گریہ و زَارِی اور تیرا ذکر کروں گا اور جب کھا وَں گا تو تیر اشکر اداکروں گا اور تیری حمد وثانا بجالا وَں گا۔

(ترمذي، كتاب الزهد، باب ماجاء في الكفاف والصبرعليه، ١٥٥/٤، حديث: ٢٣٥٤)

والمورون المناكرين المناكرين عاموه و و و و من والمورون المناكري كاري كابيان عاموه و و و و المناكري كابيان عاموه و و

حضرت سَیدُ ناآبُو دَرُدَاءدَضِیَ اللهُ تَعَالَی عَنهُ سے روایت ہے کہ سروارِ ملکۂ مکر مد سلطانِ مدینہ منور وصَلَّی اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ عَدروایت ہے کہ سروارِ ملکۂ مکر مد سلطانِ مدینہ منور وصَلَّی اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ وَاللّٰهِ وَسَلَّهُ کافر مانِ وَبِیْنَ نَهِ اللّٰهُ عَنالٰی عَنْهُ سے روایت ہے کہتے ہیں جو صدا لگار ہے ہوتے ہیں، اوراس صدا کو جِنّ واُنس کے سوا تمام زمین والے سنتے ہیں، وہ فرشتے کہتے ہیں: اب لوگو! اپنے رہ عے وَرَجَ لَکی بارگاہ میں آجاؤ، ہیشک (دنیا کامل) جوتھوڑ اہواور کفایت کرے وہ بہتر ہے اس (مال) سے جوزیا وہ ہواورغفلت میں ڈال دے۔ (مسند احمد ، ۱۸ ۸۶ ر، حدیث: ۲۷۷۸)

حضرت سِيدُ المُعَقِل بِنُ يَسَاد دَخِيَ اللهُ تَعَالى عَنهُ عِيم وى بِكَ مَسِيدُ الْمُبَلِّغِين، رَحُمَةٌ لِلْعلَمِين صَلَّى اللهُ تَعَالى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّه فَ المُعَقِل بِنَ اللهُ تَعَالى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّه فِ اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّه فِ اللهُ تَعَالى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّه فِ اللهُ تَعَالى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّه فِ اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّه فِ اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّه فَ اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّه فَ اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّه وَاللهِ وَسَلَّه وَاللهِ وَسَلَّه وَاللهُ وَالله

### عِفَّت (پاکدامنی)

شہوت کے تقاضوں سے شریعت کی روشنی میں بیچنے کا نام عِقْت (پاکدامنی) ہے۔(فیضان احیاءالعلوم ہم ۱۳۹) قران وحدیث میں پاکدامنی کے بہت زیادہ فضائل بیان ہوئے ہیں یہاں چند ذکر کئے جاتے ہیں:

### جنت الفردوس كوارث

رَبِ كريم قرانِ كريم مين ارشاوفرما تاج:

تسر جسمة كنز الايمان :اوروه جواني شرمگابول كى حفاظت كرتے بيں مگراپنى بيبيول ياشرى بانديوں پر جوأن كے ہاتھ كى ملك بيل كدان پركوئى ملامت نہيں توجوان دو كے سوا كچھ وَ الَّذِيْنَ هُمُ لِفُرُوْ وَهِمُ لِخَفُوْنَ فَى إِلَّا عَلَى اَزُوَا جِهِمُ اَوْمَا مَلَكَتُ اَيْمَانُهُمْ فَالِنَّهُمْ غَيْرُ مَكُوْمِيْنَ ﴿ فَمَنِ الْبَتَغَى وَمَ آءَ ذَٰلِكَ فَا وَلَيْكَ نظ ( فيضان دياض المصالحين ) و ( ٦١٠ ) 1 ( موه ١٥٥٥ عنو کي وير بيز کاري کابيان ) و و موه دوي وير بيز کاري کابيان

اور جاہے وہی حد سے برھنے والے ہیںاور وہ جو اپنی امانتوں اور این عہدی رعایت کرتے ہیں اور وہ جو اپنی نمازوں کی تکہبانی کرتے ہیں یہی لوگ وارث ہیں کہ فرووں کی میراث پائیں گے وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔

هُمُالْعُدُونَ ۞ وَالَّذِيْنَ هُمُ لِا مُنْتِهِمُ وَعَهْدِهِمُ المعُوْنَ أَو وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَوْتِهِمْ يُحَافِظُونَ أَن ٱولَيِّكَ هُمُ الَّوٰمِ ثُوْنَ فَى الَّذِيْنَ يَوِثُوْنَ الْفِرْدَوْسَ فَمُونِيْهَا خُلِدُونَ ٠

(پ ۱۸ ، المومنون : ۵ تا ۱)

### 

حضرت بَيِّدُ ناابو ہريه دَضِي اللهُ تَعَالى عَنْهُ فرمات مِن كدسركار والا عَبار، جم بيكسون كروگار صلّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالله وَسَلَّم نَ فَر مايا: مجھ پرسب سے پہلے جنت میں داخل ہونے والے جوتین شخص پیش کئے گئے وہ برہیں (۱) شهيد (۲) يا كدامن شخص (۳) وه غلام جوالله عَدْدَ جَلّ كي اليهي طرح عبادت كرياوراية آقاكما تهد خير خوانى كرك (ترمذى ، كتاب فضائل الحها د ،باب ماجاء في ثواب الشهيد، ٢٤٠/٣ ، حديث:١٦٤٧)



نَسِيّ مُكَرَّم، نُورِمُجسّم صَلّى اللهُ تَعَالى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم فَرَمايا بَمْ مُحِص حِيد چيزول كي ضانت ورويس تمہیں جنت کی ضانت دیتا ہوں (۱) جب بولوتو سے بولو (۲) جب وعدہ کروتو اسے پورا کرو (۳) جب امانت لوتو اسے ادا کرو(۴) اپنی شرمگاموں کی حفاظت کرو(۵) اپنی نگامیں نیجی رکھواور (۲) اپنے ہاتھوں کورو کے رکھو (یعنی کسی بظلم نہ

كرو) - (ابن حبان ، كتاب البر و الاحسان باب الصدق ..... الخ، ١/ ٥٤٥ ، حديث: ٢٧١)

صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَى مُحَمَّد صَلُّوا عَلَى الْحَبِيُب

# الرحيم كه هروث كى نسبت سي هديث وذكوراور السركي وضاحت سي والنه واله 4 ودني پهول

(1) تقوی ایک نادرونایاب خزاند ہے جسیل گیاوہ دنیادآ خرت میں کامیاب ہوگیا۔

(2) پا کدامنی سے جنت نصیب ہوتی ہے۔

(3) جوایے آپ کوعبادت الی کے لئے فارغ کرلے اس کاول غنا اور ہاتھ مال ہے بھردیتے جاتے ہیں۔

(4) جس كادل غنى بح حقيقتاً وبى غنى باورجس كادل مفلس بوده فيقى مفلس بـ

الله عَـزُوجَلَّ بِمبيل بِإكدامني ، دل كَ سخاوت اورتقوى كى دولت عطافر مائ ، ونياوآخرت بيس اپني دائكى رضاست مالامال فرمائ! اهيئن بِجَاهِ النَّبِيّ الْاَهِيئن صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم

تُوبُوا إِلَى الله اَسْتَغُفِرُ الله تُوبُوا الله صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَى مُحَمَّد صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَى مُحَمَّد صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَى مُحَمَّد

### ۔ سیٹ بر 72 ﷺ بھٹر کام کرنے کے لئے قسم توڑنا

عَنُ أَبِي طَرِيُفٍ عَدِيّ بُنِ حَاتِمِ الطَّائِيّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ:سَمِعُتُ رَسُولَ اللَّه صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ ثُمَّ رَاى أَتُقَى لِلَّهِ مِنْهَا فَلْيَأْتِ التَّقُوى رَوَاهُ مُسُلِّم.

ترجمه: حضرت عدى بن حاتم طائى دَضِيَ اللهُ تَعَالى عَنْهُ فرمات بين: عن فرسول اكرم صَلَّى اللهُ تَعَالى عَلْيه واله وسَلَّم لويد فرماتے ہوئے سنا: جو محص قتم اٹھائے پھراس سے زیادہ تقویٰ والی بات دیکھے تواسے جانبے کہ تقویٰ والی بات پڑمل کرے۔

علامه أبُو زَكَرِيًّا يَحْيِي بِنُ شَوَف نَوَوِى عَلَيْهِ رَخْمَةُ اللهِ الْقَدِى شوح مسلم بن اس مديث بإك ك تحت فرماتے ہیں: حدیث یاک اس بات پر دلالت کرتی ہے کدا گرکسی نے کوئی کام کرنے یا نہ کرنے کی قشم کھائی کیکن پھر تشم بوری نہر نے میں بہتری محسوس کی تو بہتر ہے کہ وہ تم تو روے اور اس قتم کا کفارہ ادا کرے۔ (مسرے مسلم للنووی،

كتاب الايمان، باب ندب من حلف يمينا فرأى غيرها خيرا، ٢٠٨/٦، الجزء الحادي عشر)

يشيخ طريقت، امير ابلسنت، باني وعوت اسلامي، حضرت علامه مولانا ابو بلال محد الياس عطار قادري رضوي دَامَتْ بَرَكَانَهُمُ الْعَالِيَة فِ ايْنِ مايناز تاليف" فيضانِ سنت" (جلددوم) كرباب" فيكى كى وعوت" مين قتم متعلق بهت مفیدعلمی خزانہ عام فہم انداز میں بیان فر مایا ہے۔لہٰدااِ فادِیئت کے پیشِ نظریہاں وہلمی بحث بیان کی جاتی ہے: قتم كوعر بي زبان مين 'يَسويْسن' كتبع مين جس كامطلب ہے: "وا منى (يعنى سيرى) جازب' پُونكه امل عُرُ بِعُمُو مَا فَسَم كُلاتِ ياقتم لِيتِ وَقت ايك دوسرے سے داہنا (يين سيدها) ہاتھ مِلاتے تھے إس لئے قسم كود يمين'' كَهِ كُلُّهُ مِا يُحْرِيَهِمِينُ يُهُمُن " سے بناہے جس كے معنیٰ ہیں' بُرَكت وقُوَّت " پُو تَكُوسُم مِيں ٱللّٰه عَزْوَجَلُ كابارَكت نام بھی لیتے ہیں اور اس سے اپنے کلام کوئو ت دیتے ہیں اِس لئے اِسے یک مین کہتے ہیں یعنی بُرَکت وقوَّت والی تفتگو۔ (مُلَغَّص ازمراة المناجيم،١٩٣/٥) شَرعى إعتبار ب قتم أس عُقد (يعنيءَ بدوييَماں) كو كہتے ہيں جس كے ذَريع يعتم كھانے إ

"ألله عرَّوْجل كاتم إمين كل تهاراساراقرض اداكردول كا"توييتم ب-

فتتم تین طرح کی ہوتی ہے:(۱) لَغُو (۲) خُمُوس (۳) مُنْعَقِد ہ۔

(1) **اَنْفُو** بیہے کہ سی گزرے ہوئے یا موجودہ اَمر (یعن مُعامِلے ) پراپنے خیال میں (یعنی مَلَط فہمی کی دجہ ہے) سیح جان کر قتم کھائے اور در حقیقت وہ بات اس کے خلاف ہو، مَثَلًا کسی نے تتم کھائی:'' **اَللّٰہ** عَدَّوْجَلٌ کی قتم! زَید گھریز نہیں ہے'' ادراس کی معلومات میں یہی تھا کہ زیدگھر برنہیں ہےاور اس نے اپنے گمان میں ستّی قشم کھائی تھی مگر حقیقت میں زیدگھر پرتھاتو میشم' لُغُو'' کہلائے گی، بیمُعاف ہے ادراس پر کفارہ نہیں۔

(2) غَنْهُ وس بدیج که کسی گزرے ہوئے یا موجودہ اَمر (مُعامَلہ) پر دانِستہ (جان ہو جھ کر) جھوٹی قشم کھائے مُثَلُّا کسی نے قتم کھائی:'' اَللّٰہ عَـزُوجَازُ کی قتم! زیدگھر برہے' اوروہ جانتاہے کہ تقیقت میں زَیدگھریز نہیں ہے تو بیتم' دعمُوس'' كهلائے گى اور قتم كھانے والاسخت كنبگار ہوا، اِستِغفار وتو بےفرض ہے مگر كفار ولا زِمنہیں۔

(3) فَنْ عَقده بيه كرآينده ك لي قسم كها أل مَثَلًا بين كها: " رَبّ عَزُوجَلُ كَاتِم إمين كل تمهار كر هر مَر ورآوَن گا۔''مگر دوسرے دن نہ آیا توقشم ٹوٹ گئی ،اہے **کقارہ** وینایڑے گا اور بعض صورَ توں میں کنچ کا ربھی ہوگا۔ نیسے نای عسائسگیری ۲/۲ و) خلا صدریہ ہوا کقسم کھانے والاکسی گزری ہوئی یا موجود ہبات کے بارے میں قتم کھائے گا تووہ یا تو تیا ہوگا یا پھر جھوٹا، اگر ستیا ہوگا تو کوئی ترک تہیں اور اگر مجھوٹا ہوگا تو اُس نے وہشم اینے خیال کے مطابق اگر ستی کھائی تھی تواب بھی حرج نہیں بعنی گناہ بھی نہیں اور کھارہ بھی نہیں ہاں اگراسے پتاتھا کہ میں جھوٹی قشم کھار باہوں تو گئہ گار ہوگا گر کفار ہنیں ہے،اوراگراس نے **آ یند ہ کیلئے** کسی کام کے کرنے پانہ کرنے کی **فسسے** کھائی تواگر وہ قتم پوری کر دیتا ہے تو فَیھا (بعنی خوب بہتر) درنہ گفارہ دینا ہوگا اور بعض صور توں میں قسم توڑنے کی وجہ ہے گنہگار بھی ہوگا۔ (ان صور توں ی تفصیل آ گے آرہی ہے)

# چونی قسمول کی مذمت

رسول بمثال، بی بی آمِنه کالل صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم کافر مانِ عالیشان ہے: '' اَلله عَزُوجَلُ ک ساتھ شرک کرنا، والدّین کی نافر مانی کرنا، کی جان کو قتل کرنا اور مجھو فی قتم کھانا کبیر ہ گناہ ہیں۔'' (بُحدادی، کشاب الاَیسان والندور، باب البسین الفسوس، ۱۹۶۶، حدیث: ۹۲۷۰)

جمونی فتم کے نقصانات کا نقشہ کھینچے ہوئے میرے آتا اعلیٰ حضرت، اِمامِ اَہلسنّت، مولانا شاہ اَمام اُحمہ رضا خان عَلَیْه دَعْمَهُ الرَّحْمَلُ فَرَماتِ ہیں: جموفی فتم گھروں کو ویران کرچھوڑ تی ہے (فاذی رضویہ، ۱۰۲۱۷) ایک اور مقام پر لکھتے ہیں: جموئی فتم گزشتہ بات پر دانِستہ ( بعنی جان ہو جھ کر کھانے والے پراگرچہ ) اس کا کوئی کفاً رہ نہیں، ( گر ) اس کی سزایہ ہے کہ جمنا کے کھو لتے ور یا میں غوطے دیا جائے گا۔ (فاذی رضویہ، ۱۱/۱۱۲)

# جھوٹی قتمیں کھانے والے جہنم میں

منقول ہے کہ قیامت کے دن ایک شخص کو اللّٰه عزّ وَجَلْ کی بارگاہ میں کھڑا کیا جائے گا، اللّٰه عزّ وَجَلْ اُسے جَبَّم میں اللّٰهِ عَرْ وَجَلْ اللّٰهِ عَرْ وَجَلْ اللّٰهِ عَرْ وَجَلْ اللّٰهِ عَرْ وَجَلَّ مِیں کھے جَبَّم میں کھے جاہار ہاہے؟ ارشاد ہوگا: نَمَا زوں کو ان کا وقت گزار کر پڑھنے اور میرے نام کی جھوٹی قسمیں کھانے کی وجہ سے۔ (مُکاشَفَهُ النّٰلُو ب ص ۱۸۹) (فیضانِ سنت جلد دوم باب نیکی کی وعوت جم ۱۲۱۔ ۱۹۹)

وَراغُور سِیجِیے کہ اللّٰه عَزُوَجَلُّ جَس نے ہمیں پیدا کیا، پوری کا نئات کو تخلیق کیا (بنایا) جس پر ہر ہر بات ظاہر ہے، کوئی چیزاً س سے پوشیدہ نہیں، ختی کہ دلوں کے بھیر بھی وہ خوب جانتا ہے، جوز حمٰن ورجیم بھی ہے اور قبّار بھی، اُس دِبُّ الروجَبَار بھی، اُس دِبُ الاَ مَام کا نام لے کر جھوٹی قشم کھا ناکتی بڑی نادانی کی بات ہے۔ یقیناً اللّٰه عَزُوجَلُ کاعذاب برداشت نہیں ہو سکے گا اُس ماضی میں جھوٹی قشمیں کھائی ہیں تو ان سے فوراً سے پیشتر تو بہ کر لیجئے اور یہ بات خوب نو ہمن شین فر مالیجئے کہ اگر بوقت مَر ورت قسم کھانی ہی پڑے تو مِرْ ف مِرْ ف می قسم کھائے۔

صَدُّرُ الشَّرِيعَة بَدُّرُ الطَّرِيقَة حضرتِ علامه مولا نامفتي مُدامجه على اعظمي عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللهِ الْعَدى بِها يرشر لعت ميس فرماتے ہیں: بعض قتمیں ایس ہیں کہ اُن کا پورا کرناظر وری ہے، مُثَلًا کسی ایسے کام کے کرنے کی قتم کھائی جس کا بغیر قتم (بھی) کرناخر وری تھایا گناہ ہے بینے کی قتم کھائی (کہ گناہ ہے بینے کی قتم نہ بھی کھائیں تب بھی گناہ ہے بچاخر وری بی ہے) تو اس صورت میں قسم ستی کرنا ضرورہے۔مَثَلًا (کہا) خدا کی قسم ظہر پڑھوں گایا چوری یا نے نا نہ کروں گا۔ (قسم ک) دومری (قِسم) وہ کہاُس کا تو ڑنا ضروری ہے مُثَلًا گناہ کرنے یا فرائض ووابِجات (پیرے) نہ کرنے کی قشم کھائی، جیے قسم کھائی کہ نماز نہ را عوں گایا چوری کروں گایا مال باپ سے کلام ( یعنی بات چیت ) نہ کروں گا توقسم توڑ دے۔ تبسری وہ کہاس کا توڑنامُستخب ہے مَثَلًا ایسے آمر (بعنی مُعاسلے یا کام) کی قتم کھائی کہاس کے غیر (بعنی علاوہ) میں بہتری ہے توالیں تشم کوتو ڈکروہ کرے جو بہتر ہے۔ چوتھی وہ کہ مُبارَ کی تشم کھائی لینی (جس کا) کرنااور نہ کرنا دونوں بکساں ہے اس مين قتم كاباتى ركهنا افضل ي- (بهار شريعت، ٢٩٩/٢ \_ بحواله المبسوط للسر حسى، كتاب الايمان، ١٣٢/٤)

جو خص کسی چیز کواینے او پر حرام کرے مُثَلًا کیے کہ فلال چیز مجھ پر حرام ہے تو اِس کہد دینے ہے وہ شے حرام نہیں ہوگی کہ اللّٰہ عَـزْوَجَلِّ نے جس چیز کو حلال کیا اُسے کون حرام کرسکے؟ مگر (جس چیز کوایے اُو پرحرام کیا) اُس کے برُ تے (بَدرت نے یعنی استعمال کرنے) سے كفاره لازم آ بيكا يعنى يہ في سم ہے۔ (بهار شريعت، ٢٠٢/ - بحواله تَبِيدِنُ الحقائق ٢٦٦/٣) **بچھسے بات كرناحرام ہے ي**د(بھ)يَسمِيُن (ئ-مِين دين شم) ہے۔ بات كرے گا تو كقًا ره لا زِم بوگا\_(بهار شریعت، ۳۰۲/۲ \_\_ بحواله فتاوی عالمگیری ٥٨/٢)

بہتر کام کیلئے متم توڑنے کی اجازت ضرور ہے مگر توڑنے کے بعد کفارہ دینا ہوتا ہے جبیبا کہ حضرتِ سیّدُ نا أَبُو الْاَحُو صِ عَوْف بنُ مالك رَضِيَ اللهُ تَعَالى عَنْهُ اللهِ عَلْهَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الله صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمه ا فرما يَنِيَ كه مين اينے بچازاد بھائي كے ياس كچھ مانگنے جاتا ہوں تووہ مجھے نہيں ديتا، نه صِلهُ رِحی کرتاہے، پھراسے (جب) میری ضَر ورت پڑتی ہے تو میرے پاس آتا ہے، مجھ سے پچھ مانگتا ہے میں قتم کھا چکا

والمورون والمن المنالحين عن المورون (٦١٦) والمورون والمرابع كاري كابيان والمورون والمرابع كاري كابيان والمورون والمورون والمورون والمورون والمورون والمورون والمورون والمرابع والمورون والمرابع والمورون والمرابع والمرابع

مول كرندا اس يحددون كاند صلد رَحِي كرون كا و جهده صفور سرا يا نورصلّى الله تعالى عند واله وسكّه في اكد جوكام الجها المساد والندور، باب الكفارة بعد الحدد، ص ٢٩ - حديث ٢٧٩٣) مع و ٢٥ حديث ٢٧٩٣) مع المراح المراح الله تعالى عنه فر مات ين الله تعالى عنه فر مات ين كرير عبي الكفارة بعد الحدد، ص ٢٥ حديث ٢٧٩٣) ما تكف حصر من الله تعالى عنه فر مات ين كرير المراح باس المي خص 100 ورئم ما تكف مع من في من من الله تعالى عنه فر مات ين ما تك رب به وصالاتك من حاتم (طائى) كابينا بول، الله عزو و تكل الله عزو و تكل الله عزو و كرير المراح الله عزو و تكل الله عزو و تكل عنه والله وسكه كايرار شاد الله عزو و تكل الله عزو و تكل عام كان الله عزو و تكل عنه و الله عزو و الله وسكه كايرار شاد بها و المناه و الله عزو و المن بهركام كوكر و "و من جهيل بيك ندسنا بوتاك" بين من حديث الله عنه الله عنه المناه و الندور، باب ندب من حدث بدينا السلام عنه مع المناه و الندور، باب ندب من حدث بدينا الله عنه الله عنه المناه و الندور، باب ندب من حدث بدينا الله عنه المناه عنه المناه و الندور، باب ندب من حدث بدينا الله عنه المناه عنه المناه و الندور، باب ندب من حدث بدينا الله عنه المناه و الندور، باب ندب من حدث بدينا المناه عنه المناه و الندور، باب ندب من حدث بدينا المناه عنه المناه و المناه و الندور، باب ندب من حدث بدينا المناه عنه المناه و الندور، باب ندب من حدث بدينا المناه عنه المناه و الندور، باب ندب من حدث بدينا المناه عنه المناه و الندور المناه و المناه و الندور المناه و المناه و الندور المناه و المناه و

# اگرکسی کو تکلیف پہنچانے کی شم کھائی تو؟؟؟

اگرکسی کوظلماً إیذادین کقسم کھائی تواِس قَسم کا پوراکرنا گناہ ہے۔ اِس قتم کے بدلے گفارہ دینا ہوگا۔
چنانچہ ، بُخاری شریف میں ہے: رَحمتِ عالم ، نُورِ مُجَسَّم علی اللهُ تعَالی عَلَیْهِ عَالیه وَسُلَّم کافر مانِ عَظَم ہے: اگرکوئی مخص اپنے اہل کے مُتعقِق اس کواَؤید اور ضرر را یعن نقسان) پہنچانے کے کئے قتم کھائے پس بخدا اُس کوضر رُدینا اور قسم کو بدلے کفارہ دے جواللہ پوراکرنا عِندَ الله (یعنی الله عَوْوَ جَلْ کنرہ یک) زیادہ گناہ ہے اِس سے کہ وہ اس قسم کے بدلے کفارہ دے جواللہ عَوْوَ جَلْ کنرہ یک از یادہ گناہ ہے اِس سے کہ وہ اس قسم کے بدلے کفارہ دے جواللہ عَوْوَ جَلْ مُحرَّ رَفر مایا ہے۔ (بُحاری، کتاب الآبسان والدور، ۲۸۱۴، حدیث: ۲۲۱۹) (فتاؤی وضویہ ۲۹/۱۳) مُحمَّر هُمِیر حَکِیْمُ اللهُ مَّت مُفتی احمہ یارخان عَلَیْهِ وَحْمَةُ الْعَنَّانِ الله حدیث یاک کے تحت فرماتے ہیں: یعنی مُحمَّر هُمِیر حَکِیْمُ اللهُ مَّت مُفتی احمہ یارخان عَلَیْهِ وَحْمَةُ الْعَنَّانِ الله حدیث یاک کے تحت فرماتے ہیں: یعنی جو شخص اپنے گھر والوں ہیں ہے کسی کاحق فوت (یعنی حق تنافی کرنے پر شم کھالے مُثَلًا ہے کہ بین اپنی ماں کی خدمت نہ کروں گا (یا ماں باپ سے بات چیت نہ کروں گا) ایک قسموں کا پورا کرنا گناہ ہے۔ اس پر واجب ہے کہ ایک قسمیں توڑے اور گھر والوں کے حقوق ادا کرے، خیال رہے بہاں یہ مطلب نہیں کہ قسم پوری نہ کرنا بھی گناہ، گر پوری کرنا ہمی گناہ، گر پوری کرنا

۔ زیادہ گناہ ہے بلکہ مطلب بیہے کہ ای**ی تتم** پوری کرنا بیئت بڑا گناہ ہے، پوری نہ کرنا تواب، کہا گرچہ ربّ تعالیٰ کے نام کی بے اُوبی مسم توڑنے میں ہوتی ہے اس لیے اس پر کفاً رہ واجب ہوتا ہے مگر یہاں قسم نہ توڑنا زیادہ گناہ کامُوجِب ہے۔(مراة المناجيم،١٩٨/٥ ملخصاً)

وعوت اسلامی کے إشاعتی اوارے مَکْتَبَةُ الله مَدِينَه كی مطبوعه 1182 صَفْحات بِرشتمل كتاب و بهارشر بعت " جلد 2صَفْحَه 298 تا311 سيتم اوراس كاحكام بيان كيّ جات مين:

### تھے کفارے ہے متعلق ضروری احکام

(1) قتم کے لیے چند شَرطیں ہیں کہ اگروہ نہ ہوں تو کفارہ نہیں ۔ قتم کھانے والا (۱) مسلمان (۲) عاقِل (۳) بالغ ہو۔ کا فرکی قشم جشم نہیں یعنی اگرز ماند گفر میں قشم کھائی پھرمسلمان ہوا تو اُس قشم کے تو ڑنے پر ک**فارہ** واجب نہ ہوگا۔اور مَعاذَ الله فتم کھانے کے بعد مُر تَد ہوگیا توقعم باطل ہوگئ بعنی اگر پھرمسلمان ہواا ورقعم توڑ دی تو **کفارہ نہیں** اور ( ؟ ) قتم میں ریبھی شَرط ہے کہ وہ چیز جس کی قتم کھائی عَقلا ممکن ہولیتنی ہو بکتی ہو،اگر چپہ ٹھالِ عادی ہواور (۵) ریبھی شَرط ہے کہ تھم اور جس چیز کی قشم کھائی دونوں کو ایک ساتھ کہا ہو در میان میں فاصِلہ ہوگا تو قشم نہ ہوگی مَثْلًا مسی نے اس سے کہلایا کہ کہد،خدا کی شم! اِس نے کہا: خدا کی شم! اُس نے کہا: کہد،فلاں کام کروں گا،اُس نے کہا تو بیشم نہ ہوئی۔(ہدار شریعت، ۲۰۰/۲\_\_\_\_ بحواله فتاوای عالمگیری ۲/۱۰)

(2) (قتم کا کفارہ یہ ہے کہ )غلام آزاد کرنایاد س مسکینوں کو کھانا کھلانایا اُن کو کپڑے پہنانا ہے کینی بیا ختیار ہے کہ ان تمین باتول ين سے جوجا ہے کرے ۔ (بھار شريعت، ٢٠٥/٢ .... بحواله تَبِينُ الحَقائق ٢/ ٤٣٠)

(3) (وس) مساكين كودونوں وقت پيد بمركر كھلانا ہوگا اور جن مساكين كوضيج كے وقت كھلايا أتھيں كوشام كے وقت بھی کھلائے، دوسرے دس مساکین کو کھلانے سے (کفارہ) اوانہ ہوگا۔اور بد ہوسکتا ہے کہ دَسول کو ایک ہی دن ( دونوں وَ نت ) کھلا دے یا ہرروز ایک ایک کو ( دوونت ) یا ایک ہی کودس دن تک دونوں وَ فت کھلائے ۔اور مَسا کین جن پُ

کوکھلا یاان میں کوئی بچے نہ ہوا در کھلانے میں اِباحت ( کھانے کی اجازت دے دینا ) وٹملیک (ٹم لیک لیک بنادینا کہ عاہے کھائے جاہے کے جائے ) دونوں صور تیں ہوسکتی ہیں اور میہ بھی ہوسکتا ہے کہ کھلانے کے عِوْض ( یعنی بجائے ) ہر مسکتین کو نصف صاع (بعنی آ دھا صاع 2 کلومیں ہے 80 گرام کم کا ہوتا ہے) گیہوں یا ایک صاع بُو (4 کلومیں ہے 160 گرام کم) یاان کی قیت کامالِک کردے یادس روزتک ایک بی مسکین کو ہرروز بَقَدَ رِصَدَ قد فِطر دے دیا کرے یا بعض کو کھلائے اوربعض کودیدے۔غَرَض ہے کہاُس کی (یعنی گفارہ ادا کرنے کی ) تمام صورَ تیں وَ ہیں ہے (یعن مسکتبةٔ السمدينه كامطبوعه بهارشر بعت جلد 2 صَفْحَه 205 تا 217 يرديج بوع (عهارك) كفارے كے بيان سے ) معلوم كرين فرق ا تناہے کہ وہاں (یعنی ظِبار کے کفارے میں) ساٹھ مسکین تھے (جبکہ) یہاں (یعن قسم کے گفارے میں) دس ہیں۔

(بهار شريعت، ٧/ د٣٠ \_\_\_\_ بحواله ذُرِّمُحتارو رَدُّالْمُحتار، كتاب الايمان، ٥ / ٥٢٣)

(4) كَفًّا رة ادابون ك ليعتيت شَرْط ب بغيريت ادانه بوگا - (بحواله حاشية الطّحطاوي على الدّرانم حتار، ١٩٨/٢) ہاں!اگروہ شے جومکین کودی اور دیتے وقت نتیت نہ کی مگروہ چیز ابھی مسکین کے یاس موجود ہےاوراب نتیت کرلی تو ادا ہو گیا جیسا کہ زکو ہ میں فقیر کودینے کے بعد نتیت کرنے میں یہی شُرط ہے کہ ہُنُوز (بعنی ابھی تک)وہ چیز فقیر کے پاس باقی ہوتونیّت کام کرے گی ورنہ نہیں۔ ﴿ ہے اِرشہ بعب ، ٧/٢ · ٣) (5) رَمَصان میں اگر گفّار ہے کا کھانا کھلانا جا ہتا ہے تو شام اور تحرى دونول وقت كھلائے يا ايك مسكين كو20 دن شام كا كھانا كھلائے - (بهار شريعت، ٢٠٨٧، بحواله المحوهرة النيرة ص٢٥٦ المحزه الثاني (6) الرغلام آزادكرني يا 1 مسكين كوكهانايا كير دين يرقادرنه بوتوية وريتين روزے رکھ\_(ایسنا، (7) عاجز (یعنی مجور) ہونا اُس وَ قت کامُعتَر ہے جب کفارہ اداکرنا جا ہتا ہے مثلًا جس وَ قت قسم توڑی تھی اُس وَقت مالدارتھا مگر کفارہ ادا کرنے کے وَقت (مالی اِعبارے) مُختاج ہے تو روزے سے گفّارہ ادا کرسکتا ہےاوراگر (قتم) توڑنے کے وَ قت مُفلِس (وُسکین) تھااوراب (کفّارہ اداکرنے کے وقت) مالدار ہے توروزے سے (كَفَّاره) تَبِيل اوا كرسكتا \_ (بهار شريعت، ٢٠٨/٢، بحواله الجوهرة النيرة ص٥٥ الجزء الثاني)

(9)روزوں سے گفارہ اداہونے کے لیے ریکھی شُرط ہے کہ ختم تک (بعنی تیزوں روزے مکٹل ہونے تک) مال پر قدرت نہ ہومَثُلُ اگر دور وز رے رکھنے کے بعد إتنا مال مل گيا كه كفارہ اداكرسكنا ہے تو اب روزوں سے (كفارہ ادا) نہيں ہوسکتا بلکہ اگر تیسراروز ہمی رکھ لیا ہے اور غروب آفاب سے پہلے مال پر قادِر ہوگیا تو روزے ناکافی ہیں اگرچہ مال یرقا در ہونا یوں ہوا کہ اُس کے مُو رہ ( یعنی دارے بنانے دالے ) کا اقتقال ہوگیا اور اُس کوئر کہ ( یعنی درشہ ) اتنا ملے گا جو كُفّار ، محك كي كافي م - (بهار شريعت، ٩/٢ - - - بحواله دُرِمُ محنار،٥/ ٢٦٥)

(10) ان روزوں میں رات سے نتیت شرط ہے اور یہ جی ضرور ہے کہ کفارے کی نتیت سے ہوں مُطلَق روزے کونیت کافی نہیں ۔ (بھار شریعت، ۲۱۰/۲، بحواله مبسوط ۱۹۱/۱) فتم توڑنے سے پہلے گفارہ نہیں، اور (اگردے بھی) دیا توادا نہ ہوا یعنی اگر کفارہ دینے کے بعد متم توڑی تواب پھردے کہ جو پہلے دیاہے وہ کفارہ نہیں ، مگر فقیرے دیئے موت كووايس نبيل كيسكنا - (بهار شريعت، ١/٢ ٣٠ \_\_\_\_ بحواله فتاوى عالمكبرى ٢٤/٢)

(11) كفّاره أنهي مساكين كود يسكتا بي بن كوز كوة د يسكتا بي يعني اين بال، اولا دوغير بم كوجن كوز كوة نبيس دے سكنا كفاره بھى نبيس دے سكتا\_(بهار شريعت، ٢١١/٢، بحواله دُرِّمُحتار ٥٧٧٥) كفارة تسم كى قيمت مسجد میں صَرِف (بین خرج) نہیں کرسکتا نہ مُر دے کے گفن میں لگا سکتا ہے بینی جہاں جہاں زکو ہے نہیں حُرج کرسکتا وہاں **گفار**ے کی قیت نہیں دی جاسکتی ۔ (بھار شریعت، ۲۱۱/۲ ، بحواله عالمگیری ۲/۲۲) فتم اور کفارے کے بارے میں تفصیل معلومات کیلئے مكتبة المدينه كي مطبوع 1182 مَفْحات برمشتل كتاب بهارشر بعت جلد 2صَفْحَه 298 تا 3111 كامُطالَع ضَرورى ب **ا گر**کسی دینی میامسلمانوں کے ساجی اوارے کو **گفارے** کی رقم دینا چاہے تو دے سکتا ہے مگر بتانا ہوگا کہ ہیہ

eacoc فيضان رياض المصالحين € eacoccocc (۲۲) ووودو و القوى وير بيز كارى كابيان و eacocc

گفّارے کی رقم ہے تا کہ وہ اُس رقم کوالگ رکھ کراُ ہے بیان کر دہ طریقے پر کام میں لائیں بینی ایک ہی مسکین کودس دن ' تك دونوں وَ فت كھلا نا يا دس مُساكين كو دونوں وَ فت كھلا نا وغير ه۔

> نو حجموثی فتم سے بیجا یا الہی مجھے کی کا عادی بٹا

### 🦥 مدنی گلدسته

#### <u> "يارب کرم "کی آخروث کی نسبت سے حديث مذکور آور</u> <u>ائن کی و شاحت سے جائے وائے 7 صدئی پیمول</u>

- (1) بلاضرورت ہر گرفتم نہیں کھانی جا ہے۔
- (2) اگرمجبوراً قتم کھانی پڑنے تو ہمیشہ سچی قتم کھانی جا ہے۔
- (3) حدیث یاک میں جھوٹی قتم کھانے کو کبیرہ گنا ہوں میں شار کیا گیا ہے۔ جھوٹی قتم کھانے والا اللہ عَدْدَ جَدْ کی ناراضی مول لیتا ہے۔
  - (4) کسی کام کی قتم کھائی اور پھر بہتری اس کام کے خلاف بیس محسوس کی توقتم توڑ دیاور کفارہ اوا کرے۔
    - (5) كسى كناه كي تسم كها في تواسية رئا ضروى بي تشم تو رُور اور كفاره ادا كريد
- (6) جموٹی قشمیں گھروں کووریان کردیتی ہیں ۔گزشتہ بات برجموٹی قشم کھانے ہے اگر چہ کفارہ لازم نہیں آتالیکن اس کی سزایہ ہے کہا ہے جہنم کے کھولتے ہوئے یانی میں غوطے دیئے جائیں گے۔
- (7) انسان کو جائے کہ ہمیشہ سے بو لے بھی بھی غلط بیانی ہے کام نہ لے۔اگر ہر حال میں سچائی کی صفت اپنالی جائے تو پھرقتم کھانے کی نوبت بہت کم آتی ہےلوگ اسکی بات پر ہی اعتاد کر لیتے ہیں۔

الله عَزُوجِلَّ ہے دعاہے کہ وہ ہمیں ہمیشالغویا توں، جھوٹی قسموں اور دیگر گنا ہوں ہے محفوظ رکھے۔

امِيُن بِجَاهِ النَّبِي الْآمِيُن صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ

### 🤻 جنت ہیں لے جانے والے اعجال

عَنُ اَبِيُ أُمَامَةَ صُدَيِّ بُنِ عَجُلَانَ الْبَاهِلِي رَضِيَ اللَّهُ عَنُهُ قَالَ:سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ يَخُطُبُ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ فَقَالَ: إِتَّقُوا اللَّهَ ، وَصَلُّوا خَمْسَكُمُ ، وَصُومُوا شَهُرَكُمُ ، وَأَدُّوا زَكَاةَ اَمُوَالِكُمُ، واَطِيْعُوا أَمَرَ آئَكُمُ تَدُخُلُواجَنَّةَ رَبِّكُمُ.

(ترمذي، كتاب السفر ، باب ما ذكر في فضل الصلوة، ١١٩/٢ ، حديث: ٦١٦، بتغير قليل)

ترجمه: حفرت سَيْدٌ ناابواً مامه صُدَى بَن عَجُلَان بَاهِلِي رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ فرمات بين: بين خيني اكرم صُلّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالله وَسَلَّم كُوجِة الوواع كِ خطبه من يفرمات جوئ سنا: اپنرت عَزْوَجَلَّ عدرُ روا اپني پانچون تمازين پاهو! اپنرمضان كروز \_ركھو!اپناموال كى زكوة دواوراپنا حكرانول كى اطاعت كروائم اپنارت عَزَّوْجَلْ كى جنت يس داخل ہوجاؤ گ\_\_

حضرت سَيَّدُ نَامُلًا عَلِى قَارِى عَلْيُهِ رَحْمَةُ اللهِ الْبَادِي موقاة شرح مِشْكاة مِين فرمات ين ال مديث یاک میں نماز کا ذکر زکو ہے پہلے اس لئے ہوا کہ نماز زکو ہے پہلے فرض ہوئی ۔کثیر آیات مقدسہ دا حادیثِ مبارکہ میں زکوۃ اور نماز کواکیک ساتھ و کر کیا گیااس وجہ سے کہ نماز عبادت بدنید کی اصل ہے اور زکوۃ عبادت مالیہ کی اصل ہے۔ حديث ياك من 'أَدُّوْازَ كَاتَكُمُ" كربجائ "أَدُّوْاز كاةَ امْوَالِكُمُ" كَها كيا كوتك زكوة مطلقاً مال مين فرض نهين ہوتی بلکہ ایک مخصوص مال میں فرض ہوتی ہے۔

وأَطِينُعُواْ الْمَوَانَكُمُ (ا پِيْحَرانُون كِي اطاعت كروا) حكمران مع مسلمانون كاخليفه، اسلامي حاكم ياعلائ وين مراديين يا پھر پہ لفظ اپنے عموم پر ہےاوراس سے مراد ہروہ خص ہے جو کسی بھی معالمے میں تمہاراسر پرست ہو۔

(اپنرت عَزَّوَ جَلَّ کی جنت میں داخل ہوجاؤ کے ) لینی تم جنت کے اعلی درجات پالو کے کیونکہ جنت میں داخلہ محض الله عَزُّوجَلُّ كِفْضُل سے بوگاليكن و**بال ورجات بمطابق اعمال مليل ك**ے (مرقاة السفاتيح ، كتاب الصلوة ، الفصل الثاني ، ٢٧٤/ م

'' منسوئے الطّیبیی'' میں حدیثِ ندکور کے تحت لکھا ہے کہ نماز ، روز ہ اور زکو ق کی نسبت بندوں کی طرف کی گئی تا کہ کمل ثواب ( یعنی جنت ) کاعوض بن جائے نیز رہب اور بندوں کے درمیان خرید وفر وخت منعقد ہوجائے۔جیسا کہ ربّ کریم فرما تاہے:

اِنَّ الله الله الله الله عَن الْمُوَّمِنِينَ إِنْفُسَهُمُ ترجمهٔ كنز الايمان: بينك الله في مسلمانوں سان ك وَا مُوَالَهُمْ إِنَّ لَهُمُ الْجَنَّةُ (ب١١٠التوبة:١١١) مال اورجان فريد كتي بين اس بدل پركدان ك لتي جنت برور والمرجان فريد كتي بين اس بدل پركدان ك لتي جنت برور والمرجان في المحديث: ١٨٠٥) المحديث: ١٨٠٥)

مُفَرِّم شِير حَكِيْمُ الْاَمْتُ مُفِق احمد بارخان عَلَيْهِ رَحْمَةُ الْمُسْلِمِين اسلامی حُگام ،علائ و بن سب بی مراد ہیں۔
ہیں: (این عکرانوں کی اطاعت کرو!) علم والوں سے حَلِیْفَةُ الْمُسْلِمِین ،اسلامی حُگام ،علائ و بن سب بی مراد ہیں۔
اطاعت سے مرادان کے جائز احکام ہیں فر ما نیر داری کرنا ہے خلاف پشرع علم کی اطاعت لازم نہیں۔ چونکہ دمضان کے روز ہے مرف ای المت پرفرض ہوئی اس لئے اس کاذکر روز ہے مرف ای المت پرفرض ہوئی اس لئے اس کاذکر بھی روز ہے کے بعد ہوا۔ خیال رہے کہ مختلف احادیث مختلف اوقات کی ہیں ،جس زمانہ ہیں کوئی عبادت ندآئی تھی تب محمی روز ہے کے بعد ہوا۔ خیال رہے کہ مختلف احادیث مختلف اوقات کی ہیں ،جس زمانہ گیا اور جب زکوۃ ، روز ہو خیر و فرمایا گیا: جس نے کلمہ پڑھلیا جنتی ہوگیا جب نماز آگئی تو نماز ، ہی پر جنت کا وعد و فرمایا گیا اور جب زکوۃ ، روز ہو خیر و کھی آگئی ہیں انہ احادیث میں تحارض نہیں۔ (مراۃ المنا بھی المنا ہی ہی قیدگی ، البزااحادیث میں تحارض نہیں۔ (مراۃ المنا بھی المنا ہی ہی قیدگی ، البزااحادیث میں تحارض نہیں۔ (مراۃ المنا بھی المنا ہی ہی منا کی بشارت دی گئی ہے: (۱) تفویل (۲) نماز (۳) روز ہ (۴) زکوۃ منائل ملاحظ فرمائے:

### الرِعظيم كاوعده

تىرجىمة كنز الايمان: اورئماز قائم ركف والاورزكوة وين والاور ألله اورقيامت برايمان لاف والها اليول كوشقريب بهم بردا ثواب ديل كه وَالْمُقِيْمِيْنَ الصَّالُوةَ وَالْمُؤْتُونَ الزَّكُوةَ وَالْمُؤْتُونَ الزَّكُوةَ وَالْمُؤْتُونَ الزَّكُوةَ وَالْمُؤْتِورِ الْمُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْمَوْمِ الْاَخِرِ الْمُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْمَوْمِ الْمُؤْمِنُونَ الْمُؤْمِنُ الْمُؤمِنُ اللَّهُ الْمُؤمِنُ الْمُؤمِنُ الْمُؤمِنُ الْمُؤمِنُ الْمُؤمِنُ الْمُؤمِنُ الْمُؤمِنُ الْمُؤمِنُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّالِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّالِمُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ

# جنت کی بشارت

توجمهٔ کنز الایمان: بشک میں تبہارے ساتھ ہوں ضروراگر
تم نَماز قائم رکھواور زکوۃ دوادر میرے رسولوں پرایمان لاؤ اورائی
تعظیم کر داور اللہ کو قرضِ شن دو بے شک میں تبہارے گناہ اتاردوں
گاور ضرور تبہیں باغوں میں لے جاؤں گاجن کے بیج نبررواں۔

إِنِّى مَعَكُمْ لَلِهِ نَ أَقَدْتُمُ الصَّلَوةَ وَالتَيْتُمُ الزَّكُوةَ وَامَنْتُمُ الزَّكُوةَ وَامَنْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا وَامَنْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا لَا كُفِّرَتَ عَنْكُمُ سَيِّا تِكُمْ وَ لَا دُخِلَنَّكُمْ جَنَّتٍ حَسَنًا لَا كُفِّرَتَ عَنْكُمْ سَيِّا تِكُمْ وَ لَا دُخِلَنَّكُمْ جَنَّتٍ حَسَنًا لَا كُفِّرَتَ عَنْكُمُ سَيِّا تِكُمْ وَ لَا دُخِلَنَّكُمْ جَنَّتٍ تَعَالَا لَا نُهُرُ وَ لَا دُخِرِي مِنْ تَعْتِهَا الْوَنْهُرُ \* (بد، المائدة: ١٢)

### دين کا بهترين عمل

نبیّ کویم ،رءوف رحیم صَلَی اللهُ تَعَالی عَلَیْهِ وَاللهِ وَسَلَّه نَه فرمایا عِلم کی فضیات عباوت کی فضیات سے بڑھ کر ہےاور تنہارے دین کا بہترین عمل تقوی (پر بیزگاری) ہے۔ رطبرانی اوسط ،من اسمه علی ۹۲/۲ حدیث: ۳۹۶۰)

حضور صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَإِلهِ وَسَلَّم عَلَيْهِ وَإِلهِ وَسَلَّم عَلِيهِ وَاللَّهِ مَا لَكُ مُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِلهِ وَسَلَّم عَلَيْهِ وَإِلهِ وَاللَّهُ مَا مُعَلِّم عَلَيْهِ وَاللَّه مَا مُعَلِّم عَلَيْهِ وَاللَّهِ مَا اللَّهُ مُعَلِّم عَلَيْهِ وَاللَّه مُعَلِّم عَلَيْهِ وَاللَّهِ وَاللَّه مُلَّم عَلَيْهِ وَاللَّه مُعَلِّم عَلَيْهِ وَاللَّه مُلْ عَلَيْهِ وَاللَّه مُلَّم عَلَيْهِ وَاللَّه مُلْكِلًا عَلَيْهِ وَاللَّهُ مُلْكُم عَلَيْهِ وَاللَّهُ مُلْكُم عَلَيْهِ وَاللَّه مُلْكُم عَلَيْهِ وَاللَّه مُلْكُم عَلَيْهِ وَاللَّهُ مُلْكُم عَلَيْهِ وَاللَّهُ مُلْكُم عَلَيْهِ وَاللَّه مُلْكُم عَلَيْهِ وَاللَّهُ مُلْكُم عَلَيْهِ وَلَّه مُلَّالًا عَلَيْهِ وَاللَّهُ مُلْكُم عَلَيْهِ وَاللَّه مُلْكُم عَلَيْهِ وَاللَّهُ مُلْكُم عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ مُلْكُم عَلَيْهِ وَاللَّهُ مُلْكُم عَلَيْهُ وَلَّه وَمُلَّا مُلْكُم عَلَيْهِ وَاللَّه مُلْكُم مُلْكُم مُلْكُم مُلْكُم مُلْكُم مُلْكُم مُلْعِلْم عَلَيْهِ وَاللَّهُ مُلْكُم مُلِّكُم مُلْكُم مُلْكُم مُلْكُم مُلْكُم مُلْكُم مُلْكُم مُلْكُم مُلْكُم مُلْكُ مُلْكُم مُلِّكُم مُلْكُم مُلِّكُم مُلْكُم مُلِّكُم مُلْكُم مُلْكُم مُلِّ

سے حیا کروں گاادرانہیں عزت واکرام سے نوازوں گا پھرانہیں بغیر حساب جنت میں داخل فر ماؤں گااور میر سے خوف سے رونے والوں کیلئے رفیق اعلیٰ ہوگا جس میں ان کا کوئی شریک نہ ہوگا۔

(مجمع الزاوئك، كتاب الزهد ،باب ماجاء في فضل الورع والزهد، ٢٩/١ ٥٠، حديث: ١٨١٢٥)



نبی سحریم ،رءوف رحیم صلّی الله تعالی عَلیْه وَالِه وَسَلّه نَے فرمایا: ' ثابت قدم رہواور (اس کی برکتیں ) ہرگزشار نه کرسکو گےاور یا در کھوکه تمہارے اعمال میں سب سے بہترعمل نماز پڑھنا ہے اور مومن ہی ہروقت باوضور وسکتا ہے۔ '' (ابن ماحد، کتاب العلهارة وسننها، باب المحافظة علی الوضوء، ۱۷۸/۱، حدیث:۲۷۲)

### 

(ابو داؤد، كتا ب الصلوة، با ب المحا فظة على وقت الصلوات، ٨٦/١ ١ حديث: ٥٢٤)

### ابُ الرَّ يّان ﴿

حضرت سَيِّدُ ناسَهُل بن سعد وَضِى اللهُ تَعَالَى عَنْهُ سے مروى ہے كہركار والا تبار ،ہم بے كوں كے مددگار صَلَى اللهُ تَعَالَى عَنْهُ عَلَى اللهُ تَعَالَى عَنْهُ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّه نَعْ وَاللهِ وَسَلَّه نَعْ وَاللهِ وَسَلَّه نَعْ وَاللهِ وَسَلَّه عَنْهُ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّه عَنْهُ وَاللهِ وَسَلَّه عَنْهُ وَاللهِ وَسَلَّه وَاللهِ وَسَلَّه وَاللهِ وَسَلَّه وَاللهِ وَسَلَه وَاللهِ وَسَلَّه وَاللهُ وَسَلَّه وَاللهِ وَسَلَّه وَاللهِ وَاللهِ وَسَلَّه وَاللهِ وَسَلَّه وَاللهُ وَسَلَّه وَاللهِ وَسَلَّه وَاللهُ وَسَلَّه وَاللهِ وَسَلَّه وَاللهُ وَسَلَّه وَاللهُ وَسَلِّه وَلَّه وَاللهُ وَسَلِّهُ وَاللهُ وَاللهُ وَسَلِّهُ وَاللهُ وَسَلِّهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللللّهُ وَاللّهُ وَاللللللّهُ وَاللّهُ وَل

### وروز بے جیسا کوئی عمل نہیں

حضرت سَيِدُ ناابوائمامَه رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ فرمات بين بين في عرض كى : ينا رسون الله مسلّى الله تعالى عليه واله و مسلّم الله تعالى عليه واله و مسلّم الله تعالى عليه واله و مسلّم الله تعالى عليه والله و مسلّم الله و ما الله و من الله و من الله و من الله و الل

### ﴿ جنت کی بشارت ﴾

حضرت سِيدُ ناابو ہر رہ دَخِي اللهُ تَعَالَى عَنْهُ فَرَمات بِين كَداكِ اَعْرابی نے بارگاہِ رسالت ميں حاضر ہوكرع ض كى: يَــا دَسُولَ اللّه صَلَى اللّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّه الجھے ايسائمل بتا ہے جے كركے ميں جنت ميں داخل ہوجاؤں ؟ فرمايا: اللّه عَوَّدَ جَلْ كى اس طرح عبادت كروكہ كى كواس كا شرك نه هم اؤاور فرض نمازيں اداكرواور زكوة اداكرواور رمضان كروز بركھو۔ اس نے عرض كى: مجھے اس ذات كى تتم جس كے قبضهُ قدرت ميں ميرى جان ہے! ميں اس پرزيادتی نه كروں گا۔ يہ كہ كرجب وہ واليس چلاگيا تو نبى صَلَى اللهُ تعَمَالى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّه نے فرمايا: جوكسي جنتى كود كھنا جا ہے وہ اس شخص كود كيے لے ' (بعارى، كتاب الركاة، باب وجوب الركاة، حديث: ١٣٩٧)

ن: مجلس المدينة العلمية (١٠٠١ / الرابي المدينة العلمية (١٠٠١ / الرابي الراب

نبتی رحمت ،شافع امت صلّی اللهٔ تعَالی عَلیْهِ وَالِهِ وَسَلَم نے فرمایا: تین عمل ایسے بیں کے مومن کاول ان میں خیانت نہیں کرتا(۱) خالص الله عَزَّدَ جَلَّ کے لئے عمل کرنا(۲) حکمرانوں کی خیرخواہی اور (۳) ان کی جماعت کولازم پکڑنا کیونکہ ان حکمرانوں کو دین کی دعوت و بناان کے ماتحت لوگوں کی اصلاح کا ذریعے بن سکتا ہے اور جس کا مقصد دنیا کمانا ہوگا الله عَزَّدَ جَلُّ اس کے کام کومتفرق (یعنی جداجد اکردےگا) اور اس کے فَقُو کواس کے سامنے کردےگا اور اسے دنیا ہے وہی ملے گاجواس کے لئے لکھا گیا ہوگا اور جس کا مطلوب آخرت ہوتو الله عَزَّدَ جَلُّ اُسے اُس کا مطلوب عطا فرمادےگا وراس کے یاس آئے گی۔

(الاحسان بترتيب صحيح ابن حبان، كتاب الرقائق ، باب الفقر، ٢/٣٥، حديث:٦٧٩، ملتقطا)

# الله عَزُوجَلً كرم كاحق دار

حضرت سِیدُ الْمُبَلِّغِیْن، وحمة لِلْعَلَمِین مَنَالَ عَنهُ عصم وی ہے کہ سید الْمُبَلِّغِیْن، وحمة لِلْعلَمِین مَنَا اللهُ تَعَالٰی عَنیْهِ وَالِهِ وَسَلَّه نے ہم سے پانچ چیزوں کا وعدہ فر مایا ہے کہ جو شخص ان میں سے ایک پر بھی عمل کرے گا وہ الله عَزّوَ جَلُ ک عَزْوَجَلُ کے ذمہ کرم میں ہوگا: (۱) جوم یض کی عیادت کرے یا (۲) جنازے کے ساتھ جلے یا (۳) الله عَزّوَجَلُ کی مراہ میں جہاد کے لئے نکلے یا (۳) حاکم اسلام کے پاس آئے اور نیک اور جائز باتوں میں اسکی اطاعت کرے یا (۵) ایٹ گھر میں اس لئے بیشارہے کہ وہ لوگوں سے اور لوگ اس سے محفوظ رہیں۔ (مسند احمد، مسند الانصاد،

حديث معا ذبن جبل، ١٥٥٨، حديث: ٢٢١٥٤)

### م نی گلدسته

### العَمِدَ اللهِ ال

- (1) عاكم الرخلاف شرع حكم وي تواسكا حكم نبيل ما ناجائے گا۔
- (2) تقویل و پر ہیز گاری ، نماز ، روزہ ، زکوۃ اوراطاعتِ عکمران ایسے اعمال ہیں کہ ان پرعمل پیرا ہوکر انسان جنت کا حقدار ہوجا تاہے۔
  - (3) مومنِ كامل كا برعمل رضائے اللي كے لئے ہوتا ہے اور وہ اچھے حكم انوں كا خيرخواہ ہوتا ہے۔
    - (4) تقوى دين كابهترين عمل باوراسكي وجه الله الكرات جنت مين واخل موسكار

الله عَزْوَجَلَّ مَ وَعَالَهِ كَهُمِيل مَيك مِنْ قَى ، پر مِيزگار ، والدين كافر ما نبر وار اورسچا عاشق رسول بنائ المين بِجَاهِ النَّبِيّ اللهَ عَنْ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمه!

> تُوبُوُ الله الله اَسْتَغْفِرُ الله صَلُّوا عَلَى الْحَبِيُبِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَى مُحَمَّد

#### إيصال ثواب كى بركت

حضور نبتی محریم، رءوف رحیم صلّی اللهٔ تعکلی علیّه والله وَسلّه کاارشادِمُشکبار ہے: '' قبر میں مُر دے کا عال و ڈو ہتے ہوئے انسان کی ما تند ہوتا ہے وہ شدت سے انتظار کرتا ہے کہ مال، باپ یا بھائی یا کسی دوست کی دعا اسے پہنچے۔ اور جب کسی کی دعا اسے پہنچتی ہے تو اس کے نزدیک وہ دنیا وما فیہا ( یعنی دنیا اور اس میں جو پھے ہے ) سے بہتر ہوتی ہے۔ اللّه عَزْوَ جَل قبر والول کوان کے زندہ متعلقین کی طرف سے ہدید کیا ہوا تو اب پہاڑول کی ما تندعطا فرما تا ہے۔ مُر دول کے لئے زندول کا ہدیہ 'وعائے مغفرت کرنا'' ہے۔ (مند الابسان اللہ عنی بوالولدین ۲۰۲۱، حدیث: ۲۰۱۰)

627

### تغصيلي فهرست

1

2 5

6

10

20

24

24

24

25

25

26

26

27

27

27

28

28

28

28

29

29

30

30

### مفاین کونبر کا مغابین کا صغینبر

نیکی کرنے کا موقع ہاتھ سے نہ جانے دیجئے 31 البھی بٹیت پر إنعام ربُّ الانام 31 دنیا کی حاجت باعث فقرہے 31 32 جتناا خلاص زياد واتني مددالهي زياد و 32 خالص عمل تھوڑ ابھی زیادہ ہے 32 جيبي نثيت وليجامده 33 فمل كاحيموثا بابرزا مونا 33 من نیت کامخان ہے 33 بھی نیت اجھے مل کی طرف لاتی ہے 33 ممل ہے پہلے بٹیت سکھئے 33 کوئی بھی لمحہ نیکی ہے خالی ن*ہ گز*رے 34 اچھی نیت کی وجہ سے بخشش 34 35 37 بر تخص این نیت برأ نھایا جائے گا 37 بُري صحبت کي نحوست 37 محبت کا بہت اثر ہوتا ہے 38 أنزئهه اوراس كأكثيته 39 گېنشئە پرگندگى 40 نورمصطفے کی جبک 41 باإدب بأتقى 42 ولیجیگ کی ابتدا 42 آئرَ بَداوراس كے دز بركاعبر تناك انحام 43 گنیئیه کی بریادی 43 مُسُلِم بنُ عُفُبَه يَزيُدِي كاعبرت ناك أشجام

اس كماب كوپر صنى نيتين منمتى فهرست السلامى امير المسنت علامه محمد الياس عطار قادرى دَامَتْ بَرَ كَاتُهُمُّ الْعَالِية بيش لفظ تعارف مؤلف مُقَدِّمَه

#### باب نمبر:1

اِخلاص اور خیت کابیان اخلاص کے بارے میں حکم خداوندی اللّٰه عَزَّوَ جَلَّ کی بارگاہ میں گوشت نہیں عمل پہنچتا ہے کائنات کا کیک ذرہ بھی اللّٰه عَزَّوَ جَلَّ سے پوشیدہ نہیں حدیث مشش نہیں: 1

> تواب كادار و مدار نتيوں پر ہے جیسی بیّف و بیاصِلہ ایک جہائی اسلام دِین کو بَفایت کرنے والی چار حدیثیں فِقْہ کے 70 ابواب فیّش کی تعریف خالص عمل ہی قُبول ہوگا زیادہ عمل والا پھنس گیا کم عمل والا بخش گیا بغیرعمل کے تواب وعذاب چارطرح کے لوگ صرف بیْت پر کامِل نیک کا تواب صرف بیْت پر کامِل نیک کا تواب

مَدَ نَيْ گُلْدسته

71

89

بغیر جہاد کے جہاد کا ثواب

| <u> </u> | وه و و و و و و و و و و و و و و و و و و |                                                      |           |                                                                      |  |  |  |  |
|----------|----------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
|          | صغينبر                                 | مضائين                                               | (صفح نمبر | مضاجن                                                                |  |  |  |  |
|          | 107                                    | د نیامیں سب سے پہلاقش                                | 91        | حديث نمبر .7                                                         |  |  |  |  |
| l        | 108                                    | انسان كومُر ده وفن كرناكس نے سكھایا؟                 | 91        | الله عَدَّدَ جَكَّ دِلول كور يَكِما ب                                |  |  |  |  |
| l        | 109                                    | سات دن تک زلزله                                      | 92        | ظاہروباطن دونوں کا درست ہوناضروری ہے                                 |  |  |  |  |
| l        | 109                                    | آگ کاسب ہے پہلا پجاری                                | 92        | مُرى فيت اعمال كوبر بادكرديق ب                                       |  |  |  |  |
| l        | 110                                    | روئے زمین پرسب سے پہلانا فرمان انسان                 | 92        | تین رِیا کاروں کا اَنجام                                             |  |  |  |  |
| l        | 110                                    | قابیل کاعبرتناک انجام                                |           | حضرت ِسَيِّدُ ناامِيرِ مُعَاوِيدِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ كَي |  |  |  |  |
| l        | 110                                    | حضرت سِيدُ الشِيف عَلى نَدِيتِ اوعَلَيْهِ الصَّلُوةُ | 93        | برینه وزاری                                                          |  |  |  |  |
| l        |                                        | وَالسَّلام                                           | 94        | معامله نهایت تشویشناک ہے!                                            |  |  |  |  |
| l        | 111                                    | ونیامیں بہلا' ناحی قل' سس وجہ ہے ہوا؟                | 95        | ریا کاری کی تباه کاری                                                |  |  |  |  |
| l        | 111                                    | حَمَد کی تباه کارِی                                  | 97        | مدنی گلدسته                                                          |  |  |  |  |
| l        | 111                                    | مُراطِرِيقِدانُّ كُرنے كا وَبال                      | 99        | حديث نمير 8                                                          |  |  |  |  |
| l        | 112                                    | مَدَ تَى گُلدسته                                     | 99        | سچامجامدکون؟                                                         |  |  |  |  |
| l        | 113                                    | حديث نعبر 10                                         | 99        | المچھی نیت ہے اٹمال اجھے بنتے ہیں                                    |  |  |  |  |
| l        | 113                                    | باجماعت نماز كاثواب                                  | 100       | نیت بدلتے ہے احکام بدل جاتے ہیں                                      |  |  |  |  |
| l        | 113                                    | چاددَرَ جات                                          | 101       | ریا کارکے چارنام                                                     |  |  |  |  |
| l        |                                        | جماعت کی فضیلت کے بارے میں مختلف روایات کی           | 101       | ر یا کار کی تین نشانیاں                                              |  |  |  |  |
| l        | 114                                    | وضاحت<br>پين                                         | 101       | ریا کارا پنے رب سے نمان کرتا ہے                                      |  |  |  |  |
| l        | 115                                    | عظیم الشان إنعام                                     | 102       | يلي كرك لوگول ت تعريف جا جنا كيسا؟                                   |  |  |  |  |
| l        | 115                                    | زندگی کوموت ہے پہلے غلیمت جانو!                      | 102       | نیک عمل کے ذریعے اپنی تعریف نہ جا ہو!                                |  |  |  |  |
| l        | 116                                    | نماز کے لیے مجد جانے کی جالیس بیٹیں                  | 102       | الله عَدَّوَجَلَّ كَاكُونَى شريك تبين                                |  |  |  |  |
| l        | 118                                    | ا باجهاعت نماز کے فضائل                              | 103       | مجھیموتیوں والا حیاہیے<br>نبر                                        |  |  |  |  |
| l        | 119                                    | ووآزاديان                                            | 103       | مَدَ نِي كُلْدَست                                                    |  |  |  |  |
| l        | 119                                    | سنتِ کوچھوڑ و گے تو گمرِاہ ہوجاؤ گے                  | 104       | عديثنيرو                                                             |  |  |  |  |
|          | 120                                    | ستائيس مرعبه نماز دهرائی                             | 104       | قاتل ومقتول دونوں جبنمی                                              |  |  |  |  |
|          | 121                                    | ترک جماعت کی وعیدیں                                  | 104       | قاتلِ ومقتول کب جہنمی ہو نگے ؟                                       |  |  |  |  |
|          | 121                                    | تارك جماعت برقبروغضب                                 | 105       | ونیا کی وجہ ہے آ                                                     |  |  |  |  |
|          | 122                                    | کان میں بگھلا ہواسیسہ<br>دورہ                        | 106       | قتل ناحق <i>کاعذا</i> ب<br>ورس                                       |  |  |  |  |
|          | 122                                    | مَدَ نَى گُلْدَست                                    | 106       | محمّلِ ناحق کی مذمت میں 3روایات                                      |  |  |  |  |

oxtimeses and a second a se

ىدىت نىسر:14

145

أسباب مهيا ہوتے ہوئے گناہ چھوڑ نا کمال ہے

182

632 ) مولس المدينة العلمية (رئيس المدينة (رئيس

سُكُنا ہوں كے أنجام معے عُفلت

لَذَّ تِ عَنَاه كادل ودِ ماغ يرغَلَبه

200

200

www.dawateislami.net

**اللّه** عَزُوْجَارٌ كِخُوْلُ ہونے ہے كما مراد ہے؟

بڑے سے بڑے گناہ گار کی تو بہ بھی قبول ہے ۔

229

633

سی کی مصیبت دور ہونے پرا سے خوشخبری دینا

249

262

وهور بي المدينة العلمية (برساس)) ووووه ووهوه ووهوه ووهوه ووهوه ووهوه وهوه وهوه وهوه وهوه وهوه وهوه و

توبه کرنے والے گناہ گاروں کے لئے خوشخبری

بار بارگناه بار بارتوبه

صابرين اورمجامدين كاامتحان

281

 $(\mathcal{J}_{i}, \mathcal{J}_{i})$  ) مجلس المدينة العلمية  $(\mathcal{J}_{i}, \mathcal{J}_{i}, \mathcal{J}_{i})$  وهوهههههههههههههههههههههه العلمية  $(\mathcal{J}_{i}, \mathcal{J}_{i}, \mathcal{J}_{i})$ 

صدیق اکبر کی گریه دزاری

| <b>O</b> P•   |                                                          |               |                                                             | 9  |
|---------------|----------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------|----|
| صغی نبر کالکا | مضائين                                                   | (صفحہ نبر     | مضاجن                                                       | У, |
| 319           | قران پاک سے صرک اقسام                                    | 303           | حدیث نجر 25                                                 |    |
| 320           | وحمیت کامِلد کے ساتے میں                                 | 303           | نیک اعمال کے فضائل                                          |    |
| 320           | ا يمان كَى خِلْعَتْ                                      | 305           | قبركا أجالا                                                 |    |
| 320           | ميزانِ عمل سے نجات كانسخه                                | 305           | تھم کے اعتبارے صبر کی اقسام                                 |    |
| 320           | ويدار البي                                               | 306           | صبر کے مختلف نام                                            |    |
| 321           | مرجمیل کیا ہے                                            | 307           | صبراور دیگرنقلی عبا دات                                     |    |
| 321           | ناخن ٹوٹنے پرخوش کا اظہار                                | 308           | جنت الفردوس مين مهدكانه                                     |    |
| 322           | مومن کا تفوی نین با تول سے ظاہر ہوتا ہے                  | 308           | مومن کی پیچان                                               |    |
| 322           | الله عَزُّو جَلَّ كَ تَعْظِيم اوراس كِحِنْ كَى مَعْرِفْت | 309           | من محدسته                                                   |    |
| 322           | حضرت سيّد ناليُّو بعليه السَّلام كاصبر                   | 310           | حدیث نمبر:26                                                |    |
| 324           | کم مال والا پہلے جنت میں چلا گیا                         | 310           | سوال کرنے ہے، مثر کرنا بہتر                                 |    |
| 324           | م نی گلدسته                                              | 312           | بلاضرورت سوال كرنامنع ب                                     |    |
| 326           | حدیث نجبی:28                                             |               | ا بلاضرورت ما نگنے والے کے چیرے یہ گوشت نہ                  |    |
| 326           | موت کے ونت مبر                                           | 312           | ا بوگا                                                      |    |
| 328           | حضرت فاطمه كاركريه وزاري كرنانوحه وبصبري نبيس            | 313           | بھیک ما تکنے والا انگار ہ ما نگتا ہے                        |    |
| 328           | کیانزع کے وقت صرف گناه گاروں کو نکلیف ہوتی ہے؟           | 313           | سائل کود مکراے سوال ہے روکنا                                |    |
| 329           | آخری وفت بین بھی صبر کی تکقین                            | 314           | زیادہ مال والوں کے لئے مقام غور                             |    |
| 330           | مصائب پرصبر کیسے کریں؟                                   | 314           | انسان کے تین دوست                                           |    |
| 330           | صبر ۽ وتواييا ۾ و                                        | 315           | پُلْ صِر اط پر مالداروں کی حالت                             |    |
| 331           | روناصبر کےخلاف نہیں                                      | 315           | شيطان كاغلام                                                |    |
| 331           | میت پرنوحه کرنا ناجائز ہے                                | 315           | برمال يُرانبي <u>ن</u> ہوتا                                 |    |
| 332           | م بن گلدسته                                              | 316           | فرمان مشكل گشا                                              |    |
| 333           | حديث نعبر:29                                             |               | مبرت متعلق جنيد بغداديء ينهد ورُحْمةُ اللَّهِ الْهَادِي كَا |    |
| 333           | اولادی موت رہ صبر کرنے پر ثواب                           | 316           | فرمانِ عاليشان                                              |    |
| 334           | حضرت سَيِّدَ شَا زينب دَضِي ٱللهُ تَعَالَى عَنْهَا       | 316           | بچھوکے کا نے پر مبر                                         |    |
| 334           | مبركروا جرياؤ                                            | 317           | م دنی محکدسته                                               |    |
| 334           | شفیق ادر رحم دل آقا<br>فاحشه عورت کی بخشش ہوگئ           | 318           | ديث نجبر 27                                                 |    |
| 335           | ا فاحشة عورت كى بخشش ہوگئ                                | 318           | مومن کوا چھا ثابت کرنے والاعمل                              |    |
|               |                                                          | $\overline{}$ |                                                             | Ì  |

635

www.dawateislami.net

| و ۱۳۵ هندان دياض المصالحين و ۱۳۵ هندو و ۱۳۵ هندو ۱۳۵ هندو و ۱۳۵ و ۱۳ و ۱۳ |          |                                                           |         |                                                                                 |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| )<br>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | (سغۍ نبر | مضائين                                                    | صغینبر) | مضایین                                                                          |  |  |
| ĺ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 353      | مدنی گلدسته                                               | 335     | پيارے تامل الله تعالى علله وقاليه وسَلَّم كاولا و                               |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 354      | حديث نمبر: 32                                             |         | كرام                                                                            |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 354      | صابر کی جزاجت ہے                                          | 336     | بچوں کے انتقال برصبر کا ثواب                                                    |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 354      | محبوب شے کے بدلے جنت                                      | 336     | آگے ہے بچانے والی مضبوط دیوار                                                   |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 355      | پندیده چیز کے چلے جانے پر صبر کی نصیلت                    | 337     | ایک بچے کے انقال پرصبر کا انعام                                                 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 356      | بينيے كى موت پر مسكرا ہث                                  | 338     | مدنی گلدسته                                                                     |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 356      | صبر کرنے والوں کامرتبہ                                    | 339     | حدیث ندبر: 30                                                                   |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 356      | صابرین کوعلم وجلم عطا کیاجا تاہے                          | 339     | آ آ گ خندق                                                                      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 357      | ل مدنی گلدسته                                             | 343     | بادشاه کانام کیا تھا؟                                                           |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 358      | حديث نجبر:33                                              | 343     | الرُ كا كون تها؟                                                                |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 358      | طاعون پرصبر کرنے کا ثواب                                  | 343     | اوليائ كرام دَحِمَهُ واللهُ السَّلَام كامصيبت برصبر                             |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 358      | طاعون(Plague) کیاہے؟                                      | 343     | كرامات اوليا                                                                    |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 359      | شہید کے برابر ثواب                                        | 344     | اييغل پرمعاونت كيون كى؟                                                         |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 359      | دوحديثوب من تطيق                                          | 344     | كتنے بچول نے بہت چھوٹی عمر میں كلام كيا؟                                        |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 359      | ا شهیدی مثل ثواب                                          | 344     | راہب نے جھوٹ بولنے کامشورہ کیوں دیا؟                                            |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 360      | اُمَّتِ مُحْدِيهِ پِر اللَّهُ عَزُّوجَلَّ كَا فَاصْ كُرُم | 345     | مدنی گلدسته                                                                     |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 360      | طاعون والي علاقي مين صبروا ستقلال سي عشرنا                | 346     | حدیث نجبر 31                                                                    |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 361      | مانورنے انسانی بیچے کی پرورش کی                           | 346     | مصيبت كے وقت صبر                                                                |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 361      | طاعون والےعلاقے میں نہ جاؤ!                               | 347     | صَدْمِد کے کہتے ہیں؟                                                            |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 362      | عقل مندغلام                                               | 347     | مد ہوشی کا کفر معتر نہیں                                                        |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 363      | طاعون سے بھا گئے والی جماعت کا انجام                      | 348     | والي دو جبال كادر بارعالي                                                       |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 363      | شانِ انبياعَلَيْهِمُ السَّلام                             | 349     | سِيرِ كَارِصَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ كَاهْسِ أَخْلَاقَ |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 365      | گناموں کی وجہ سے طاعون <sub>س</sub> ے                     | 350     | نیکی کی وعوت                                                                    |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 367      | دین کے ہر تھم میں حکمت ہوتی ہے                            |         | پیارے آ قاصَلَی اللهُ مُعَالی عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّم عَفُوودر گُرْر          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 368      | لىدنى گلدىستە                                             | 350     | ا فرماتے تھے                                                                    |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 369      | حديث نعبر: 34                                             | 351     | ایذادینے والے پرانعام کی بارش                                                   |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 369      | بینانیٔ ختم ہونے برصبر                                    | 352     | قبرون کی زیارت کرنا                                                             |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 371      | عجيب وغريب مركيض                                          | 352     | عورتوں کوقبروں برجانامنع ہے                                                     |  |  |

| (O | 3<br>3   |                                                                   |               |                                          |
|----|----------|-------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------|
|    | (صغینبر  | مضائين                                                            | صفحةبر        | مضایین                                   |
| 1  | 393      | ېرونت نيميان مي نيميا <u>ن</u>                                    | 374           | صبرنه کرنا بھی مصیبت ہے                  |
|    | 394      | پہاڑ کے برابر گناہ معاف                                           | 374           | نابینابزرگ کی نظرِ ولایئت                |
|    | 394      | م نی گلدسته                                                       | 375           | آ محمول سے بیاری رضائے الہی              |
|    | 395      | حديث نهبر: 39                                                     | 376           | نابیناؤل پرخصوصی کرم                     |
|    | 395      | مصیبت بھلائی کی علامت ہے                                          | 376           | مدنی گلدسته                              |
|    | 395      | گنامون کا کفاره                                                   | 377           | جديث نهبر :35                            |
|    | 396      | م نی گلدسته                                                       | 377           | جنتی عورت                                |
|    | 397      | حدیث نهبر:40                                                      | 378           | وُعِاوَل معالاتِ                         |
|    | 397      | موت کی تمنانه کرو!                                                | 379           | مِرِگُا(Epilepsy) کیلہے؟                 |
|    | 397      | کمبی عمر مومن کے لئے بہتر ہے                                      | 379           | مِرِ کَی کے اسباب                        |
|    | 401      | موت کی تمنا کرنے کی جائز صورتیں                                   | 380           | مِرْ کَی کاعلاج                          |
|    | 404      | ىدنى گلدستە                                                       | 380           | اذان كيذر يعمر كى كاعلاج                 |
|    | 405      | چدیث نهبر ، 41                                                    | 380           | بچوں کو مر گی کے مرض ہے بچانے کا آمید    |
|    | 405      | ا ظلم پرصبر                                                       | 381           | طبیبوں کے طبیب نے مزگی زود کاعلاج فرمایا |
|    | 405      | مصيبت پرصبر كرو                                                   | 381           | مِرْ کِی بیاری بغدادہ سے بھاگ کئی        |
|    | 406      | مومنون برظلم                                                      | 382           | مدنی گلدسته                              |
|    | 407      | بارگاه رسالت مین دیما کی درخواست                                  | 383           | حديث نهـر، 36                            |
|    | 407      | جسم کی کھال اتار دی تق                                            | 383           | پقر مارنے والوں کو دعائیں                |
|    | 409      | مصائب پرصبر کاصله                                                 | 384           | طا نَف کا سفر                            |
|    | 410      | جان دے دی مگر ایمان نه دیا                                        | 388           | مدنی گلدسته                              |
|    | 412      | سب ہے پہلے مولی کس نے دی؟                                         | 390           | حديث نهبر 37                             |
|    | 412      | حضرت سَيِّدَ ثَنَا آسيه بنت مُو احِم رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْها | 390           | گناچون کا کفاره                          |
|    | 413      | حضرت سيدنا بلال دَخِينَ الله تعانى عَنْه كاصبر                    | 391           | مومن کے لئے خیر ہی خیر ہے                |
|    | 414      | حضرت سيدنا خَبَابِ وَجِنِي اللّه تعالى عَنْه كَ مبارك بييره       | 391           | مدنی گلدسته                              |
|    | 414      | م نن گلدسته                                                       | 392           | حديث نهبر 38                             |
|    | 416      | حديث نهبر:42                                                      | 392           | بخارے گناہ جھٹرتے ہیں                    |
|    | 416      | صرِ مصطفّ                                                         | 393           | بخار گنا ہوں کودور کر دیتا ہے            |
|    | 417      | صبر کا جرتمام اعمال ہے بڑھ کر                                     | 393           | صرف احچهائی باقی ره جاتی ہے              |
| )6 | <u> </u> |                                                                   | $\overline{}$ |                                          |

ه**ينة العلمية**(بردساري)

<u>Ţ</u>

| 00 m.    |                                                     |               |                                             |
|----------|-----------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------|
| (مغینبر) | مضائين                                              | صفحنبر        | مضاین                                       |
| 444      | غصبا يمان كوخراب كرديتاب                            | 418           | نی کی تو بین کفر ہے                         |
| 444      | مدنی گلدسته                                         | 419           | غيبت كى جائز صورتيل                         |
| 445      | ا حیث نصر: 47                                       | 420           | غصہ پینے کے فضائل                           |
| 445      | غصه پینے کاانعام                                    | 421           | سب سے زیادہ اجروالا گھونٹ                   |
| 445      | عُفت، چینے والے پرفخر کیا جائیگا                    | 422           | دین کی خاطر غصه نیک لوگوں کوہی آتا ہے       |
| 446      | نیک لوگ غصے ہے مس طرح بیجتے تھے؟                    | 422           | مدنی گلدسته                                 |
| 446      | گائی مجھے نقصان نہ دے گ                             | 423           | حدیث نمبر 43                                |
| 447      | دشوار گزار گھائی                                    | 423           | بردی مصیبت پر بردااجر                       |
| 447      | تخت کلامی برصبر                                     | 425           | مصیبت گنا ہوں کا کفارہ ہے                   |
| 447      | عصد ولانے کے اسباب                                  | 426           | صبر کی فضیلت پر مشمثل 4 روامات              |
| 448      | غصددلانے والے امور کاعلاج                           | 427           | ىدنى گلدست                                  |
| 449      | مدنی گلدسته                                         | 428           | حدیث نمبر،44                                |
| 450      | حديث نمبر .48                                       | 428           | صبرورضا كاانوكهاا نداز                      |
| 450      | رَحُمَةٌ لِلْعَلَمِينَ كَ وَصِيت                    | 431           | بچ کا عقیقهٔ کرنا اورنا م رکھنا             |
| 450      | غصه ندکرنے سے کیام راد ہے؟                          | 432           | پہلے ہے بہتر جزا                            |
| 451      | جىيىامرى <u>ض</u> دىياملاج                          | 432           | سمجور ک گھٹی متحب ہے                        |
| 451      | سب سے زیادہ بخت چیز                                 | 434           | ا چھے نام رکھنے کی فضیلٹ پر 4 فرامینِ مصطفے |
| 451      | رَبِّ سَّتَا رِعَةً وَمَنَّ بِرِده بِوشَى فرمائے گا | 435           | مدنی گلدسته                                 |
| 452      | ملمانوں کی عمدہ صفات                                | 436           | حديث نمبر 45                                |
| 452      | فكرِصديقي                                           | 436           | بروا پېلوان کون؟                            |
| 452      | تونے مجھے پہچان کیا                                 | 437           | شريعت كومطلوب ومحبوب كون؟                   |
| 453      | مرانی کرنے والے کے لئے دعائے مغفرت                  | 437           | غصه برداشت كرنے ہے متعلق 12 روايات          |
| 453      | ا وَيك جِمْلِهِ مِنْ مُنام أَخْلاق                  | 441           | مدنی گلدسته                                 |
| 454      | مومن كاغصه                                          | 441           | حديث نهبر .46                               |
| 454      | عضے کے اثرات                                        | 441           | غصے کا علاج                                 |
| 455      | جنت کی بشارت                                        | 442           | غصہ شیطان کا بہت بڑا مکر ہے                 |
| 455      | کیا ہرغُصّہ حرام ہے؟                                | 443           | حبنمی دروازه                                |
| 456      | [ مدنی گلدسته                                       | 443           | عصه كمب نقصان ده ہے؟                        |
| (M)      |                                                     | $\overline{}$ | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·       |

638

www.dawateislami.net

د**ینة العلمیة**(ب*هدسای*)

| 08<br>O%.  |                                                                                                                                  |         |                                              |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------|
| (صفحهٔ نبر | مضائين                                                                                                                           | (مغینبر | مضایین                                       |
| 474        | د نیاوآ خرت میں عافیت                                                                                                            | 457     | حدیث نمبر،49                                 |
| 474        | عافیت کا سوال محبوب ہے                                                                                                           | 457     | مصیبت زدہ گناہوں ہے پاک ہوجاتا ہے            |
| 474        | جسےعافیت ملی وہ کامیاب ہو گیا                                                                                                    | 457     | صغیره گناه معاف ہوتے ہیں                     |
| 475        | لى مەنى گلىرستە                                                                                                                  | 458     | يارنه بوتو فكركر ب                           |
| 476        | باب نمبر:4                                                                                                                       | 458     | مدنی گلدسته                                  |
| 476        | <i>صِدْق کابیا</i> ن                                                                                                             | 459     | مدیث نمبر،50                                 |
| 476        | چوں کے ساتھ ہوجاؤ                                                                                                                | 459     | قرامان س كرغصه جاتار بإ                      |
| 477        | سچائی ایمان کی علامت ہے                                                                                                          | 461     | تین جملوں کے ذریعے غصے کا علاج               |
| 477        | سیج میں بھلائی ہے                                                                                                                | 462     | یر و باری برور د کاعلاج ہے                   |
| 477        | <del>حدیث نجر</del> 54                                                                                                           | 462     | تَفِيةُ ركِهُ ذِريعِ غِصِهُ كَاعِلاجٌ        |
| 477        | سیج جنت کی طرف لے جاتا ہے                                                                                                        | 463     | مسكين پررخم كرو!                             |
| 478        | مِدْق كياب؟                                                                                                                      | 463     | مدنی گلدسته                                  |
| 478        | سیج مومن کے اعلیٰ اخلاق میں ہے ہے                                                                                                | 464     | حدیث نجبر:51                                 |
| 479        | برائيوں کی جڑ                                                                                                                    | 464     | نالپنديدهأموريهمبر                           |
| 480        | جھوناہوناسب پرظاہر گردیاجا تاہے                                                                                                  | 464     | عدیت نظیر 52                                 |
| 480        | فرشتے دور ہوجاتے ہیں                                                                                                             | 464     | حوض کوثر پر ملا قات<br>مهدین سریر            |
| 480        | بڑے گناہ                                                                                                                         | 465     | المستقبل كي خبر                              |
| 481        | سب سے زیادہ نا پسندیدہ لوگ<br>مندس میں                                                                                           | 467     | بادشا ہوں کی مختی جارے اعمال کا نتیجہ میں    |
| 481        | منافق کی علامتیں<br>سیر سے                                                                                                       | 467     | يُر بے کام کائر اانجام                       |
| 482        | سیخ کولازم کرلو!<br>سی ب                                                                                                         | 468     | عوض کوثر                                     |
| 482        | سنج میں نجات ہے<br>استعمال کا استعمال کا | 468     | مرني عَلَيْهِ السَّلَام كَيلِيمُ حُضْ مِوكًا |
| 482        | ڈاکوؤں کے سردار کی توبیہ                                                                                                         | 468     | غُلُفاً عَبِّراشدین ہے محبت کاصِلہ<br>فیر    |
| 484        | سچائی کی بدولت در جات کی بلندی<br>در ص                                                                                           | 470     | م رقی گلدسته                                 |
| 484        | له مدنی گلدسته                                                                                                                   | 471     | <del>دیت</del> نمبر 53                       |
| 485        | خدیث نهبر .55<br>ت م                                                                                                             | 471     | عافیت کی دعامانگو!<br>تنفیق                  |
| 485        | سیج میں اطمینان ہے<br>مومن کا دل صیح کام پر مطمئن ہوتا ہے                                                                        | 472     | تين تعتين                                    |
| 485        | مِومن کادل سے کام پر مطلمئن ہوتا ہے                                                                                              | 473     | عافیت ما تگئے میں ہی عافیت ہے                |
| 487        | قیص ا تار کرصد قه کردی                                                                                                           | 473     | ایمان کے بعدسب ہے بہتر چیز                   |
| # <u> </u> |                                                                                                                                  |         |                                              |

639

د**ینة العلمیة**(ب*هدسای*)

<u>Ţ</u>

| صفحه نمبر | مضائين                                                                | (صفحه نمبر) | مضامين                                                                 |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------|
| 507       | حدیث نمبر:58                                                          | 487         | حلال کھاناشبہ کی وجہ نے ہیں کھایا                                      |
| 507       | خيانت كاانجام                                                         | 488         | ا پنادینارنه اُنھایا                                                   |
| 508       | جہاد سے ممانعت کی وجہ                                                 | 488         | شبه کی وجه سیخ خذ قبول نه کیا                                          |
|           | حضرت ِسَيِّدُ نا يوشع بن نون عَلَيْهِ السَّلَام كَ لَيُ               | 488         | جان دے کرلوگول کو <b>فتنے سے بچ</b> ایا                                |
| 508       | سورج کا کھہر نا                                                       | 490         | مدنی گلدسته                                                            |
|           | نى آخرالوَّ مان صَلَّى اللهُ تَعَالى عَلَيْهِ وَالِه كَ لَحَ          | 491         | حدیث نمبر:56                                                           |
| 509       | سورج کار کنا                                                          | 491         | سرداردوجهال صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم كَاحْكُم |
| 510       | غزوهٔ خندق میں سورج کی واپسی                                          | 491         | بِرْ قِل كون تِها؟                                                     |
|           | مولاعلى كَدَّمَ اللهُ تَعَالَى وَجْهَهُ الْكَرِيْمِ كَ لَيَ           | 495         | کنتوبِ نبی کی برکت                                                     |
| 510       | سورج والپس ہوا                                                        | 495         | روم وإیران فتح ہوئے                                                    |
|           | سَیِّدُ ناموسیٰ عَلَیْدِ السَّلام کے لئے طلوع آفتاب                   | 495         | تصرور کسری کے خزانے                                                    |
| 511       | كامۇخربونا                                                            | 496         | مختلف مما لک کے بادشاہوں کے القابات                                    |
| 511       | آسان سے آگ آ کر کھا لیتی تھی                                          | 496         | مجھوٹ ِترک کیا تو دیگر گنا ہوں کی عادت جاتی رہی                        |
| 512       | أمتِ مُحريه پرخاص كرم                                                 | 497         | المحجموك كي نُحُوسَت                                                   |
| 512       | خائن کی رسوائی                                                        | 498         | سیج میں بے مثال خوبیاں                                                 |
| 513       | خیانت مُنافَقت کی علامت ہے                                            | 498         | مدنی گلدسته                                                            |
| 513       | مومن خائن نہیں ہوسکتا                                                 | 500         | حدیث نمبر:57                                                           |
| 513       | مدنی گلدسته                                                           | 500         | شهادت کی هیچی طلب                                                      |
| 514       | حدیث نمبر:59                                                          | 500         | حضرت سنهل مِنْ حُنْفِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْه                    |
| 514       | چے باعث برکت ہے                                                       | 500         | سچی نیت ِمطلوبِ و مقصود تک پہنچنے کا ذریعہ ہے                          |
| 514       | جھوٹ بولنے سے برکت اُٹھ جاتی ہے                                       | 501         | شہادت کی دعا کرنامشحب ہے                                               |
| 514       | عقد بیچ (سودا) کب مکمل ہوتا ہے                                        | 501         | هُهدا كامرتبه                                                          |
| 516       | تجارت سے برکت ختم                                                     | 502         | راہ خدامیں شہید ہونے کا تواب                                           |
| 516       | مدنی گلدسته                                                           | 503         | شهبدكون؟                                                               |
| 517       | باب نهبر:5                                                            | 503         | ههید کی اقسام                                                          |
| 517       | مُوَاقَبَه كابيان                                                     |             | موت کی تمنّا ناجائز اور شہادت کی تمنّا مستحب                           |
| 517       | گناہوں سے بیخے کا بہترین نسخہ                                         | 505         | کیوں؟                                                                  |
| 518       | كَا نَنَاتَ كَى كُونَى شِي اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ عِي شِيدَ نَهِ بِينَ | 506         | ل مدنی گلدسته                                                          |

 $\widehat{W}(\widehat{Q})$  is the second contract of the s

| صغی نبر ) | مضائين                                                                    | مغخبر | مضایین                                                                 |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------|-------|------------------------------------------------------------------------|
| 548       | بروزِ قیامت تُر بِمصطفا                                                   | 518   | تم جہال بھی ہواللّٰہ غزّوَ جَلَّ تمبارے ساتھ ہے                        |
| 549       | م نی گلدسته                                                               | 518   | الله عَزَّوَ جَلَّ بندول كائلال كائلهان ب                              |
| 550       | حدیث نمبر 62                                                              | 519   | وه دِلول کے احوال سے باخبر ہے                                          |
| 550       | سچىنىت كابدلە                                                             | 519   | مدیثنمبر:60                                                            |
| 551       | حِبْوُ ٱلْاُمَّه مُقَيِّرِ قُرُ النَّسَيِّدُنا عَبْدُ اللَّه بِنُ عَبَّاس | 519   | مدينتِ جبريل                                                           |
| 551       | جوالله كاموجاتا بالله غزَّوَجَلَّ الكاموجاتا ب                            | 522   | مراقبهی حقیقت                                                          |
| 553       | تقدیریکی اقسام                                                            | 523   | مراقبے کے بارے میں بزرگانِ دین کے اقول                                 |
| 555       | مدنی گلدسته                                                               | 527   | مديث مباركه كي مزيد وضاحت                                              |
| 556       | حدیث نصر .63                                                              | 536   | اسلام اورائيان                                                         |
| 556       | صحابة كرام عَلَيْهِمُ الرِّضُوان كا احتياطيس                              | 537   | ا تقدر پرایمان                                                         |
| 556       | گناوسغيره، كبيره بن جاتا ہے                                               | 538   | ا قيامت كي نشانيان                                                     |
| 557       | صغيره گناه كاوبال                                                         | 538   | ا ئىپلىنشانى:                                                          |
| 557       | صغیرہ گناہ کرنے والے کی مثال                                              | 539   | دوسری نشانی:                                                           |
| 558       | منه میں ونکلی ڈال کرتے کردی                                               | 539   | بهترین تقییحت                                                          |
| 558       | فاروقِ اعظم رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ كَا احتياط                       | 539   | دنیا کی اشیاء کی 25اقسام                                               |
| 559       | حق تلفی ہے بیچنے کے لئے قطار میں کھڑے رہے                                 |       | بمارك ني صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم كُومعلوم تَعا |
| 560       | نمک چکھنے پرمعانی ہا گگ لی                                                | 540   | کے تیامت کب آئے گی                                                     |
| 560       | مدنی گلدسته                                                               | 542   | ر کون جنتی کون جہنمی سب بتادیا                                         |
| 561       | چيثنجر 64                                                                 | 542   | تیامت تک ہونے والے واقعات کی خبر                                       |
| 561       | الله عَزِّوجَلُ (اپيشايانِشان) غيرت فرماتا ب                              | 543   | ا آنے والے فتنوں کی خبر                                                |
| 561       | عيرت كي تعريف                                                             | 543   | جو پوچ مینا چاہتے ہو پوچھو!                                            |
| 561       | غیرت البی ہے کیامراوہ؟                                                    | 543   | م من گلدسته                                                            |
| 561       | حياوغيرت                                                                  | 545   | م حديث نمس 61                                                          |
| 562       | غيرت سيمتعلق تين فرامين مصطفي                                             | 545   | نیکی گناه کومٹادیتی ہے                                                 |
| 563       | بندوں کا الله عزَّ وَجَلَّ کے لئے غیرت کرنا                               | 545   | ا تىمن ئىسىختىن                                                        |
| 563       | ا اولیائے کرام کے دِلوں کی حالت                                           | 545   | خوف خدا<br>اخوف خدا                                                    |
| 564       | الله غزَّ وَجَلَ غَيُّور ہے ِ                                             | 546   | گناہ کے بعد فوراً نیکی کرلو!<br>. `                                    |
| 564       | ولی کی وعاہے بیاروں کوشفاء                                                | 548   | كَنْنِ أَطْلاق مِي بين آءَ                                             |

| <i>(</i> | )}}•<br>>( <b>∃</b> 000€ | 30 ( تفصیلی فهرست )G0000000 ( ع                       | 2000    | وروده المسال المسالحين المورد الم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |
|----------|--------------------------|-------------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|          | (سغینبر                  | مضائين                                                | صفح نبر | مضاجين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |
|          | 583                      | حمیث نمبر :68                                         | 565     | اینے دلوں کو غیر کی محبت سے ضالی کر لو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |
|          | 583                      | ا بِنی زوجہ پرختی کا حکم                              | 565     | م بن گلدسته                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |
|          | 585                      | ا مارکسی ہوئی جا ہیے؟                                 | 566     | حدیث نمبر 65                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |
|          | 585                      | ا ٹیز ھی پیلی کی پیداوار                              | 566     | بخل كاانجام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |
|          | 585                      | ا زوجه کے ساتھ زمی کی فضیلت                           | 569     | عقل مند نابينا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |
|          | 586                      | شوہر کے کھوق                                          | 570     | مدنی گلدسته                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |
|          | 586                      | طالم شوہر کا بھی گھرنہ چھوڑ ہے                        | 573     | حِديث نمبر 66                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
|          | 586                      | ا کنژعورَ تین جمنی ہونے کاسب                          | 573     | عقل مندكون ہے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |
|          | 587                      | م برنی کلدسته                                         | 574     | عمل کے بغیر جنٹ کی طلب کیسی؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |
|          | 588                      | باب نمبر:6                                            | 574     | إ بإطل آرز ونين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
|          | 588                      | تقوی ویر ہیز گاری کابیان                              | 574     | أنجاسَهُ كيابٍ؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
|          | 588                      | ا بيان والول كوهكم خداوندي                            | 575     | نیکی کر کے بھول جاؤ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |
|          | 589                      | جهال تك موسك الله عَزُو جَلَّ سه دُرو!                | 575     | 1.5" (2) 21"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |
|          | 589                      | ا بيان والو! سيرهي بات كرو                            | 575     | فاروقِ اعظم رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عُنَّهُ كَي عَاجِزى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |
|          | 589                      | انجات کی راہ                                          | 576     | قیاِمت سے پہلے صاب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |
|          | 590                      | حق وباطلٌ ميں پہيان                                   | 576     | انوكھاحساب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |
|          | 590                      | حدیث نمبر ،69                                         | 576     | بچېن کې خطايا د آگئي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
|          | 590                      | سب سے زیادہ عزت والا کون؟                             | 577     | چِ اُغِ بِرِانگوشا ﴿ حِيراً مُوشِا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |
|          | 592                      | ا نقه کی تعریف<br>ا نقه کی تعریف                      | 577     | م رئی گلدسته                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |
|          | 593                      | سے میں رہیں<br>دنیاوآ خرت میں کامیانی کے بہترین اُصول | 578     | حدیث نصر ،67                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |
|          | 595                      |                                                       | 578     | اسلام کی خوبی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
|          | 596                      | ر بری فلاست<br>حدیث نمب :70                           | 578     | وین کو کھایت کرنے والی چار حدیثیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
|          | 596                      |                                                       | 579     | مۇمن كوبے فائدہ باتوں ہے بچٹا جاہيے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |
|          | 596                      | ا دنیا کاسب سے پہلافتنہ<br>اردادار خانسہ نہ داریں     | 579     | بے فائدہ کلام کی تعریف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |
|          | 599                      | د نیا جلد فنا ہونے والی ہے<br>ا عرص بردہ              | 580     | فضول باتوں کا نقصان است میں است کی است کا نقصان است کا نقصان است کا نقصان ک |  |
|          |                          | عورتوں کا فتنہ                                        | 581     | ایک صنحانی کے جنتی ہونے کاراز                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
|          | 599                      | شیطان کے نظرناک ہتھیار<br>ان                          | 581     | گفتگوکی اقسام<br>مدنی گلدسته                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |
|          | 600                      | ا نفس رستی کاعبرتنا ک انجام                           | 582     | ا مدني كلدسته                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |

<u></u>ᡜᠥჇႻႽႦჇႻჽႯჅჅႣႣႫჇႣჇჇჇჇჇჇႣჇႯႻჇႯႻႲჇჅႣჇჅჇჇჅჇჇჅჇჇჅႣჇႯႣჇჇႣჅჇႯჅႼႣႣႯჇჇჇႣჇჇႯჇჇჇႣჇႯႣႯႣႯႣჇႯႣჇჇႣႣႯႯჅႼႣႣႣჇႯႣჇჇႣჇჇႣჇႯႣჇႯႣჇႯႣ

643

فيضان رياض الضالحين

## ماخذ ومراجع

| مطوعات/س طباعت                       | مولد اعمد احق                                                     | نام کتاب                  | (           |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------|
| مكتبة المدينة كرايي                  | كلام البي                                                         | قرآن محيد                 | 1           |
| مكتبة المدينة، كرابي                 | اعلیٰ حضرت امام احمد رضاغان ،متوفی ۱۳۴۰ه                          | كنز الإيمان               | (2)         |
|                                      | كتب التفسير                                                       |                           |             |
| وارالكتب العلمية ابيروت مهمااه       | امام الاجتفار محدين جر ريطبري متوفى ١٣٠٠هه                        | تفسير الطيرى              | 3           |
| دارالكتبالعلميد ، بروت ١٩١٨ه         | امام ابومگرانحسین بن مسعود فرا یابغوی به توفی ۱۹۵ه ه              | تفسير البغوى              | (4)         |
| داراحیاءالتر اث العربی، بیروت ۱۳۲۰هه | امام فخرالدین محمد بن عمر بن مسین رازی متوفی ۲۰۲۵                 | انفسير الكبير             | (5)         |
| دارالفكر، بيروت ٢٠٠١هه               | ابوعبدالله محمد بن احمد انصاری قرطین ، متوفی ا ۲۷ ه               | تفسير القرطبي             | <u>(6</u> ) |
| دارالفكر، بيروت ٢٠٠٨ه                | مام ناصرالدین عبد اللّٰه بن تمرین محمد شیرازی بیشادی بمتوفی ۱۸۵ 🦝 | تفسير البيطاوي            | (7)         |
| اکوڑہ فٹک ٹوشمرہ                     | علاءالدین ملی بن مجمه بغدادی متوفی ۴۸ ۷ ه                         | تفسير الحازن              | <b>8</b>    |
| دارالكتبالعلميه ، بيروت ١٩٩٩ه        | عنادالدين إساميل بن عمراين كثير وشقى ومتوفى ٢٧٧هـ                 | تفسير ابن كثير            | (9          |
| دارالفكر، بيروت ١٣٠٣ه                | امام جلال الدين بن ابي بكرسيوطي منتو في ۹۹۱                       | الكدر السنثور             | (10         |
| کوئید۱۹۱۹ھ                           | مولی الروم شیخ اساعیل حتی بروی بعتونی ۱۳۷۷ه                       | روح البيان                | (11)        |
| باب المدينة كرا جي المهماه           | احمر بن محمد صادی مالکی خلوفی معتوفی ۱۳۴۱ ھ                       | حاشية الصاوى على الحلالين | (12)        |
| واراحياءالتر اشالعر بي، بيروت ١٣٢٠هـ | ا بوالفضن شباب الدين سيوتمود آلوى منو في ١٤٤٠ه                    | روح المعاني               | 13          |
| مَلتية المدينة ، كرا چي              | صدرالا فاهل مفتى تعيم الدين مراوآ بادى بمتوفى ١٣٦٧ه               | حزائن العرفان             | 14          |
| ضياءالقرآن پېلى كېشىز، لا بور        | حكيم الامت مفتى احمد بإرخان نعبى بهتو في ١٣٩١ه                    | تقسيرنعيمى                | 15          |
|                                      | كتب الحديث                                                        |                           |             |
| وارالفكر، بيروت، ١٣١٨ه               | حافظ عبد الله بن محمد بن الي شيبه كوفى عبس متوفى ١٣٣٥ ه           | مصنف ابن ابي شيبة         | 16          |
| وارالفكر، بيروت ١٢١٨ه                | لهام احمد بن محمد بن طبل، متو في ١٣٦٧ ه                           | السند                     | 17          |
| دارالکتبالعلمیه، بیروت ۱۳۱۹ه         | امام ابوعبد الله محمد بن اساعيل بخاري متونى ٢٥٠ ه                 | صحيع البخارى              | 18          |
| دارالمغنى بنوبشريف ١٣١٩هه            | امام إبوالحسين مسلم بن حجاج قشيرك معتوفى ٣٦١ هـ                   | صحيح مسلم                 | 19          |
| دارالمرفد، بيردت ١٣٣٠ه               | امام أبوعبد الله محمد بن يزيدا بن مانيه متوفى ١٤٣٠ هـ             | سنن 'بن ماجه              | 20          |
| واراحياءالتراث العربي، بيروت الهمااه | امام ابودا وُدسليمان بن اهعت جمينا في متو في 2018ه                | سنن أبي داود              | 21          |
| وارالمعرفه، بيروت ١٣١٢ الص           | امام ابویسنی محمد بن میسلی تر زری به توفی ۱۹ سات                  | منتن الترمذي              | 22          |

| <b>?</b>                             |                                                              |                           |      |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------|------|
| مُنتبة العصرية بيروت ١٣٢٦ه           | حافظ المام ابو بكر عبد الله بن محمر قرشي متوفى الماه         | الموسوعة لابن ابي الدنيا  | 23   |
| وارالكت العلميه بيروت ١٣٢١ه          | حافظامام ) يوبكر عبد الله بن ثير قرَّتُى متوثى ١٨١ ه         | مكارم الاختلاق            | (24  |
| ه ينة الاولياء ملتان                 | امام ملی بن حمر وارقطنی متونی ۲۸۵ ه                          | سنن الدار قطني            | 25   |
| وارالكتب العلميه ابيروت ١٩٤١ه        | امام ابوعبدالرحن احد بن شعيب نسائي منتو في ۴۰ ۴۰۰ ه          | سنن النسائي               | 26   |
| وارالكتب العلميه الهواه              | امام ابوعبدالرخمن احمد بن شعيب نسائي بمتوفي ٣٠٠ ه            | السنن الكبري              | (27) |
| المكتب الاسلامي، بيروت ١٤١٢ م        | امام محمد بن اسحاق بن خزیمه به متوفی ااساره                  | صحيح ابن خزيمة            | 28   |
| وارا دياءالتر اث العربي، بيروت ١٣٢٢ه | امام ابوالقاسم سليمان بن احمرطبر اني متوفى ١٣٧٠ ه            | المعجم الكبير             | 29   |
| واراحياءالتراث العربيء بيروت ١٣٢٢ه   | لهام ابوالقاسم سليمان بن احمر طبر اني متوفى ٢٧٠ ه            | المعجم الأوسط             | 30   |
| دارالکشب العلمید ، بیروت ۴ ۱۴۰۰ ه    | امام ابوالقاسم سليمان بن احمه طبر افي ،متوفى ٣٦٠ هه          | المعجم الصغير             | 31   |
| دارالمعرف بيروت ١٨٥٨ه                | امام ابوعيد الله محد بن عبد الله عاكم نيشا بوري متوفى ١٠٠٥ ه | المستدرك على الصحيحين     | 32   |
| دارالكتب العلميه ، بيروت ١٩٩٩ ه      | حافظا الإقعيم احمد بن عبد اللّه اصفهاني شافعي متوتى يسهما ه  | حلية الأولياء             | 33   |
| دارالكتب العلميه ، بيروت ١٩٣١ه       | امام ابو بكراحمه بن حسين بن ملي بيه في متوفى ٥٥٨هـ           | شعب الإيمان               | (34) |
| دارالكتب العلميد ، بيروت ١٩٨٥ه       | حافظ ابوبكرعلى بن احمد خطيب بغدادي متوفى ٣٧٣ ه               | تاريخ بغداد               | 35   |
| وارالفكر، بيروت ١٨١٨ه                | حافظا ايوشجاع شيرو په بن شهروار بن شير و پيدي متوفي ۵۰۹ ه    | فردوس الأخبار             | 36   |
| دارالفكر، بيردت ١٢١٥ه                | علامة كل بن حسن ومتوفع اعلاه                                 | تاريخ دمشق لابن عساكر     | 37   |
| دارالكتب العلميه ، بيروت ۱۳۱۸ ه      | الماسز كى الدين عبدالعظيم بن عبدالقوى منذرى ،متوفى ٢٥٦ ه     | الترغيب والترهيب          | 38   |
| دار)لكتب العلميه ، بيروت ١١١١ه       | علامه امير علاءالدين على بن بلبان فارى ،متوفى ٣٩ ٢٠ ه        | حسان بترقیب صحیح امن حبان | 39   |
| وادالكتب ألعلميه بيروت المهماره      | علامه و لي الله بين تمريز كي يمتو في ۴۳۲ هـ                  | مشكاة المصابيح            | 40   |
| دارالفكر، بيروت ١٣٢٠م                | صافظانو رالدين عن بن اني بكريتني بهتو في ∠+ ۸ ه              | مجمع الزوائد              | 41   |
| دارالكتبالعلميه ، بيروت ١٣٣٥ه        | ا م م م م ال الدين بن الي مَرسيوطي ،متو في ٩١١ ه             | الجامع الصغير             | 42   |
| دارالكتبالعلميه ١٩٣١ه                | دمام جلال الدين عبدالرحل سيوخي شافعي بهنو في ٩١١ ه           | جمع الجوامع               | (43) |
| وارافكر بيروت١٣١٥ه                   | ا مام جلال الدين عبدالرحن سيوطى شافعي ومتوفَّى 111 هه        | جامع الاحاديث             | (44) |
| وارالكتب العلميه ، بيروت ١٩٩٩ه       |                                                              | كنز العمال                | 45   |

#### كتب شروح الحديث

| ( | دارالكتبالعلميه ، بيروت المهماه | المامنى الدين ابوز كريا يخيل بن شرف نو دى به متو فى ١٤٦ ه | شوح النووى على المسلم | 46           |
|---|---------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------|--------------|
| ( | وارالكتب العلميه ، بيروت ٢٠٠١ه  | امام حافظا حمد بن ملی بن تجرعسقنانی به توفی ۸۵۴ ه         | فتح البارى            | <b>(47</b> ) |
| ( | وارالفكر، بيروت ١٣١٨ه           | امام بدرالدين ابو محرمحمودين احديثني يستوني ٨٥٥ ه         | عمدة القارى           | <b>(48</b> ) |

ماخذومراجع

| 900\(\(\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\te}\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\tett{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\texi}\text{\text{\text{\text{\text{\texi}\text{\text{\texi}\text{\text{\texi}\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\texi}\text{\texi}\text{\text{\texi} | 151 ):: H000000000 (757)200000000                                                                | الم | 9        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------|
| مكتبة الرشدور بإضوء مههاره                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | اليانح من على من من عليه الأرامة عن الأرامة عن المناسق                                           | ر شرح صمحوج البعجاوي لا من بطال         |          |
| وارالوفاء، ١٩٩٩م                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | عادة وابوا أَفْهَا فِي عَلِي أَن مَا مَوَى مَن عَلِي عَلِي أَن الله <b>حص</b> ين " تَوَقّى " ٢٥٠ | (كنيال المنعلم شرح مسلم الح             |          |
| مكتبة الرشد، ريانس،١٣٦٠ ه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | امام بدرالدين الوفريم محودين احمد غيشي متوفي ٨٥٥ه                                                | شرح سنن أبي داود                        |          |
| دارالفكر، بيرات ١٣١٣ه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | علامد للا على بن سلطان قارئ رمتو في ١٥٠٠ه                                                        | مرقاة المفاتيح                          |          |
| أغتيه المدريد ١٣٣٨ ق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | يعجلي تنوير كرف الدين لودي الانتراقي الاعلاء                                                     | زيمين نووى                              | <u> </u> |
| الكتب العلميد ، بيروت ٢٢٠ ١١ه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | هٔ مُؤْرِ فَسَالُهِ مِنْ أَصِيعُونَ مِن مُحَدِّرَ مِن اللَّهُ العَلَيْسِي مَعَ فَى ٣٣٠ نِدَ      | ل شرح العظيمي ا                         |          |
| رالکتبالعلمیه ، بیروت ۱۹۲۴ ه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | علامه څمړعبدالر مُوف مناوی متونی ۳۱۰ اه                                                          | فيض القدير                              |          |
| كوكنة ٢٣٢ه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | شَيْعُ مُحقق عبد الحق تعدث و بلوى متو في ۵۲ و اه                                                 | أشعة اللمعات                            |          |
| وارالمعرفه ميروت الاحماره                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | محمد على بن مجمد علان بن ايرا نيم شأفعي ،متو في ۱۰۵۷ه                                            | دليل الفائحين ﴿                         |          |
| ضياءالقرآن يبلى كيشنز                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | حكيم الامت مفتى احمد يارخان بسبى متوفى ١٣٩١ هد                                                   | مراة المناتي ك                          |          |
| بركاتي پېلشر ذ كھارا دركرا چي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | علامة فتى محمد شريف الحق وعبدى منوفى ١٣٢٠ اره                                                    | زهة القاري                              | _        |
| نهيم البخاري يبليكيشنز ، فيصل باد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | علامه غلام رسول رضوی                                                                             | تنتبيم ابخاري                           |          |
| ببدر ضوال مواتا وربارر وذي لاجور                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | علامه سيرمحمود الكه رضوى كم                                                                      | فيوش البارى                             | _        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Ĭ                                                                                                |                                         |          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | كتب العقائد                                                                                      |                                         |          |
| مەرىضو بەيبىلى كىشىز ، لا برور <b>١٣٢</b> ٥ ھ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | امام تقى الدين على بن عبدا لكافى سكى منتوفى ٢٥ ٧ هد                                              | شفاء السقام                             |          |
| بابالمدينة كرايي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | علامه مسعود بن عمر سعدالدين آختا زاني متو في ١٩٣٧ هـ                                             | شرح العقائد النسفية                     |          |
| ضياءالقرآن يبلى كيشنز                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | عكيم الامت مفتى اتمد يارخان نيسى متوفى المهواره                                                  | جاء <sup>ان</sup> ی                     |          |
| رالكتبالعلميه ، بيروت ١٣١٩ ه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | عبدالوہاب بن احمد بن ملی بن احمد شعرانی متونی ۹۷۳ هد                                             | اليواقيت والحواهر                       |          |
| مديثة اللاوكياء معتاك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | حافظا احمد بن تجر كَن يُتنى ، متو في ١٤٠٢ ه                                                      | الصواعق المحرقة                         |          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | كتب الفقه                                                                                        |                                         |          |
| وادالمعرفة ، بيروت ، ۱۳۲۰ الد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | علامة شمل الدين ثمر بن عبد الله بن احمد تمر تاشى، متونى ١٠٠٠ ايد                                 | تنوير الأبصار                           |          |
| مكتبه بركات المديد كراچي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | علامه حسن بن مئار بن على شرنيلا لي،متو في ١٩٠اه                                                  | نورالإيضاح                              | <u>ک</u> |
| دارالعرف، بيروت ١٣٢٩ه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | محربن على المعروف بعل ءالدين حسكفي بمتو في ٨٨٠ اه                                                | الدر المختار                            | ح<br>د   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Υ                                                                                                | YY                                      | ^        |
| دارالمعرفية بيروت والهمااه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | محمدایین این عابدین شامی متوفی ۱۳۵۲ اید                                                          | رد المحتار                              |          |

646

| 5<br>3        |                                 |                                                |                 |    | 8 |
|---------------|---------------------------------|------------------------------------------------|-----------------|----|---|
| $\mathcal{L}$ | رضا فاؤنثه يثن الا مور          | اعلی حضرت ایام احمد رضاخان به تونی ۱۳۴۰ ۱۱     | الفتاوى الرضوية | 73 | Ĵ |
| (             | مکنیه رضوییه کراچی              | مفتى ثمرا محد على مظفى متوفى ١٣٦٧ه             | بهارشريعت       | 74 | ) |
| (             | مكتبة المدينه باب المدينة كراچي | علامة ولا ناخمه الياس عطارقا ورى رضوى          | فماز کے احکام   | 75 | ) |
| (             | مكتبة المدينة بإب المدينة كراپي | علامه مولانا محدالياس عطار قادري رضوي          | ر فیق الحرین    | 76 | ) |
| (             | فريد بك اشال لا مور             | مولانامفتی محمد خلیل خان بر کاتی رمتونی ۵۰۰۴ ه | פארווישניم      | 77 | ) |

ماخذومراجع

#### كتب التصوف

| مركز الل النديه ١٣٢٣ ١٥٥                  | شيخ ابوطالب محد بن على يمتو في ٣٨٧ ه                       | قوت القلوب                    | 78 |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------|----|
| (دارالکتب العلمیه ، بیروت ۱۳۱۸ ده         | اماما بوالقاسم عبدائكريم بن بوازن قشيري، متو في ٣٩٥ ه      | الرسالمة القشيرية             | 79 |
| دارصادر، بیروت ۴۴۰۰ء                      | امام ابوحامه ثيرين محد غزالي متوفى ۵۰ ۵ ده                 | إحياء علوم الدين              | 80 |
| انتثارات گنجیه ۲۷۱هه                      | بشخ قریدالدین عظار، متوفّی ک ۲۳۷ هد                        | تذكرة الاولياء                | 81 |
| (ارالکتبالعلمیه ، پیروت ۱۳۲۳ه             | ابوالهن تورالدين على بن يوسف شطنو في بهتوفي ١٣ اسمه        | بهجة الأسرار                  | 82 |
| دارالفكر، بيروت ١٨١٨ه                     | عبدالوہاب بن احد بن علی احمه شعرانی متو فی ۹۷۳ ھ           | الطبقات الكبرى                | 83 |
| پڻاور پ                                   | سيدى عبدالغنى نابلسى حنفى بهتوفى ١٩٠١ ١٨                   | الحديقة النوية                | 84 |
| دارالكتب العلميه ، بيردت                  | سيد تمدين تمريخ نافر بيدى متوفى ۱۲۰۵ ه                     | اتحاف السادة المتقين          | 85 |
| وارالفكر بيروت ١٣١٥ه                      | شَيْحُ ابِو عبد اللهُ مُحدَّى الدين ابن عربي رمتوني ١٣٨ ه  | الفتوحات المكية               | 86 |
| ا کادمیة الشاه ولی الله الدهلوی، حیدرآباد | حجة الاسلام الشاه ولى الله ديلوي، متو في ٢١١١ه             | همعات                         | 87 |
| وارالكتبالعلميه بيروت ١٢٦٢م               | ابوالمواهب عبدالوهاب بن احمد بن على الشعر إنى              | منن الكبرى                    | 88 |
| داراحیاءالرّ اث بیروت                     | عبدالوصاب بن احمد بن على الشعراني الدين المصر كامتوفى ٩٤٣٠ | لواقح الانوار القدسيه في بيان | 89 |
|                                           |                                                            | العهودالمحمديه                |    |

#### كتب السيرة

| دارالكتبالعلمية بيروت ٢٢٠اه     | الدِّيْر عبدالملك بن بشام ، متوفِّي ۲۴۳ هه                        | السيرة النبوية لابن هشام  | 90 |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------|----|
| وارالكتب العلميه ، بيروت ١٨٣٣ ه | المامابو بكراحمه بن الحسين بن على تبيقي متو في ١٤٥٨ ه             | دلائل النبوة              | 91 |
| مركز ابلسنت بركات رضا بند ۱۳۲۳ه | القامنى ابوالفضل عياض ماكبي بهتوفى ۴۸ ۵ هده                       | الشفا بنعريف حقوق المصطفى | 92 |
| دارالكتب العلمية بيردت          | الامام ابوالقاسم عبدالرصن بن عبدالله المنطى السبيلي متع في ۵۸ ۵ ۵ | الروض الانف               | 93 |
| وارالكتب إلعلميه ، بيروت        | ا مام جلال الدين بن الي بكرسيوطي ،متو في ٩١١ ه                    | الخصائص الكبري            | 94 |
| دارالکتبالعلمیه، بیروت ۲۱۷۱۱ه   | شهاب الدين احمد بن محر قسطلاني ،متونى ٩٢٣ ه                       | المواهب اللدنية           | 95 |

| Ŗ |                                  |                                                    |                       |     | Ì |
|---|----------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------|-----|---|
| ( | وارالکتبالعلمیه ، بیروت ۲۲۱اه    | ما على قارى بروى <sup>خ</sup> فى بوتونى ١٠١هه      | شرح الشفا             | 96  | Ĵ |
|   | نورىيەر ئىرىيال بىود 1994ء       | شيخ محقق عبدالحق عديث وبلوى بهنو في ۵۳ اره         | مدارج النبوة          | 97  | ) |
| ( | وارالكتب العلميه ١٢١٢ه           | محدز رقانی بن عبرالباتی بن پوسف، متوفی ۱۹۲۳ه       | شرح المواهب           | 98  | ) |
| ( | مرکزانل سنت برکات دضا، بهند      | امام پوسف بن اسائيل نبهاني متوفى • ١٣٥ھ            | حجة الله على العالمين | 99  | ) |
| ( | دارالکتب العلميه ، بيروت ۱۳۲۱ اه | شباب الدین احمد بن محمد بن محرفها تی متو فی ۲۹ واه | نسيم الرياض           | 100 | ) |
| ( | مكتبة المدينة كرا جي ١٣٢٩ه       | عبدالمصطفه اعظمى متوفى                             | سيرت مصطفي            | 101 | ) |

ماخذومراجع

#### كتب الأعلام

| دارالکتبالعنگریه بیروت۱۳۱۹هد    | الحافظ ثمه بن حبان ، متو فَى ۳۵۴ هـ                     | الثقات لابن حبان         | 102 |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------|-----|
| دارالکتبالعلمیه بیروت۱۳۱۵ه      | امام الحافظ احمد بن على بن حجر العسقل في منتوفِّي ٨٥٨هـ | الإصابة في تمييز الصحابة | 103 |
| دارالکتب العلمیه ، بیروت ۱۲۸۱ ه | امام حافظ احمد بن على بن تجرعسقلاني منتوفى ٨٥٢ مده      | أسد الغابة               | 104 |
| وارالعلم للمؤاثلن بيروسته       | خے الدین زرکلی متوفی ۱۳۹۷ھ                              | الأعلام                  | 105 |
| دارالفكر، بيروت ١٨٥ه            | مشس الدين مجربن احدذ بهي ۴۰۰ ماه                        | سير أعلام النيلاء        | 106 |
| دارالفكر بيروت،١٢١٦ه            | ابوز كريايي بن شرف النودي الدشقى، متوفّى، ٢٤٢ ه         | تهذيب الإسماد            | 107 |

#### الكتب المتفرقة

| دارالگناب العربی، پیروت ۱۴۳۰      | فقيه ابوالليث نفرين جميسر قدّى ،متوفّى ٣٤٣ ه                  | تنيه الغافلين               | 108         |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------|
| پياور پاکستان                     | امام محمد بن احمد بن عثان وبهي معتوفي ۵۶۸ د                   | كتاب الكباثر                | 109         |
| وارالكتب العلميه ، بيروت الامهماه | الهام عبد الله بن اسعدالي فتى ، متوفى ٢٨ ٧ ه                  | روض الرياحين                | (110        |
| دارالکتب العلمیه بیروت ۱۳۱۹ه      | العلامة عبدالرثن بن عبدالسلام الصفو رى الشافعي بمتوفَّى ٨٩٨ ه | نزهة المجالس                | 111         |
| وارالكتب العلميه بيروت ١٩٢٢ه      | ا يوالغرنَّ عبدالرحلُ بين على ابن جوزى،متو في ١٩٥هه           | عبود الحكنايات              | 112         |
| فياءالقرآن يبلى يشنز              | ا مام جلال الدين بن الي بمرسيوطي ،متو في ٩١١ ه                | تاريخ الخلفاه               | 113         |
| مكتبة المدينة، كرا يي             | رئيس اُمتكلمين مولا ناتقى ملى خان بن ملى رضا متو فى ١٣٩٧هـ    | أحسن الوعاء                 | 114         |
| مشتاق بك كارز، لاجور              | اعلی مفترت امام احمد رضاغان بمتوفی ۱۳۴۰ه                      | [الملفوظ(ملفوظات اعلى حضرت) | 115         |
| مكتبة المدينة ١٩٦٥ اله            | انلل حفرت امام احمد رضاخان ،متونی ۴۳۰ اه                      | حدائق بحشش                  | 116         |
| مکتبة المدينة، کراچی              | علامه مولانا محمدالياس عطارقا درى رضوى                        | وسائل بحنبش                 | <u> 117</u> |
| مرکز اهل سنت برکات درمنیاه        | معزمته بلامه كوازا في مناخان ۱۳۳۰ و                           | دوق نعسا                    | 118         |
| کتبه برکات المدینه، کراپی، ۴۲۵ه   | منتخبش الجسائق المهرى                                         | مىغالات شارح بىخارى         | [119]       |
|                                   |                                                               |                             | 3           |

<u></u>

| مكتبة المدينة بكراتي    | املل حضرت امام احمد رضاخان بعنوفی ۱۳۴۰ه  | فيل المدعا لأحسن الوعاء  | 120 |
|-------------------------|------------------------------------------|--------------------------|-----|
| مكتبة المدينة، كرا چي   | علامه مولا نا فحدالياس عطار قادري رضوي   | نيكي كي دعوت             | 121 |
| مُلتبة المدينة، كرا چي  | ىنلامەمولا ئامىجىدالياس عطارقادرى رضوى   | فيضاد سنت                | 122 |
| مكتبة المدينة، كرا چى   | ملامه مولا نامجمه البياس عطار قادري رضوي | غیبت کمی تباه کارباں     | 123 |
| مُكتبة المدينة، كرا تِي | علامه مولانا فحمدالياس عطارقا دري رضوى   | سمندری گنبد              | 124 |
| مكتبة المدينة، كرا چي   | علامه مولا نامجمدالياس عطارقا دري رضوي   | قومٍ نُوط كي تباه كاريان | 125 |
| مکتبة المدينة، کراچی    | علامه مولا نا ثمدالياس عطارقا دري رضوي   | بهيانك اونت              | 126 |
| مكتبة المدية ، كرا چي   | ىلامەمولا نافحدالياس عطار قادرى رضوى     | سياه فام غلام            | 127 |

#### كتب اللغات

| واراحياءالتراث العربي                 | لا مام شهاب الدين ابوعبد الله ياقوت بن عبد الله يغدادي متوفى ٢٣٧ ه       | معجم البلدان       | 128 |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----|
| مؤسسة الأعلم للمطوعات بيروت المهمان   | العلامة الوالفضل جمال الدين مجمد بن مكرم ابن منظور الافريقي متوفّى الدين | لسان العرب         | 129 |
| واراله نارللطباعة والنشر              | سيدشر يف على بن محد بن على الجرجاني متو في ١٦٨ هـ                        | التعريفات للجرجاني | 130 |
| وارا حياءالرّ اث العربي، بيروت ١٣٠٤هـ | مُجِد المدين مجمَّر بن لِعِنْوبِ فِيرُورْ آبادي، متو في ٨١٨هـ            | القاموس المحيط     | 131 |
| فيروزسنزه٢٠٠٥م                        | الحاج فيروزالدين                                                         | فيروز اللغات       | 132 |
| رْ تِی اُرد وافعت بورهٔ کراچی ۲۰۰۶.   | الدرويين المرويين                                                        | أردوالفت           | 133 |
| سنگ میل پیلی کیشنز، لا ہور۲۰۰۲ء       | احردالوی                                                                 | فربتُك آصفيه       | 134 |

\*\*\*\*

<del></del>

#### هجئس المدينة العلمية كي طرف سے پیش كرده 234 كئب ورسائل مع عنقریب آئے والی 14 كثب ورسائل

#### ﴿ شعبه كُتُبِ اعلى حضرت ﴾

#### اردو کتب: 🐉

01 .... راوخدا شرخ ع كرت كف أل (رَادُ الْقَحْط وَالْوَبَاء بدَعُوةِ الْجِيْرَان وَمُوَّاسَاة الْفُقَرَاء) (كل مفحات: 40)

02 ....كُرِّى أوث كَرْشُرَى احكامات (كِفُلُ الْفَقِيْهِ الْفَاهِمِ فِي أَخْكَامَ قِرْطَاسِ اللَّوَاهم) (كُل سُخات: 199)

03 .... فضاً كُل وعاد أحُسّنُ الْوِعَاء لِآذَابِ الدُّعَاء مَعَةَ ذَيْلُ الْمُدَّعَاء لِآحُسَن الُوعَاء) (كل صفحات: 326)

04 ... عيدين من كل ماناكيها؟ (وشَاحُ الْجيند فِي تَحَلِيل مُعَانَفَةِ الْعِيْد) (كُل مُحَات: 55)

05 .... والدين ، وحِين اوراما تذوك مُقول ( أَلْحُقُوق لِطَوْح الْعُقُوق) ( كُلِ صَفحات: 125)

06..... إكملفوظ المعروف بهلفوظات إعلى حضرت (تعمل جيار حصر) (كل صفحات: 561)

07 .... شريعت وطريقت (مَقَالُ الْعُرَفَاء بِإِعْزَا ذِشَرُع وَعُلَمَاء) (كُل صَحَات: 57)

08 ..... ولايت كا آسان داسته (تصورتُ عُ) (أَلْيَا قُوْمَةُ الْوَاسِطَة) ( كُلِ صَنَّحات: 60 )

09.....معاثى ترتى كاراز (حاشيه وتشريح مذبيرفلاح ونجات واصلاح) (كل صفحات: 41)

10 .....اعلى حضرت بيسوال جواب (إطْلَهَادُ الْمُحَقّ الْمَعِلي) (كل صفحات: 100)

11..... حقوقُ العادكسي معاف بون (أغبَّتُ الْالمُدَاد) (كل صفحات: 47)

12.... ثبوت بال عطريق رطرق إنبات هكال (كل صفحات: 63)

13 ....اولاد ك عقوق (مَشْعَلَةُ الْإِرْشَاد) (كل صفحات:31)

14 .... ايمان كى يجان ( حاشية تمبيدايمان ) ( كل سفات: 74)

15 .... أَلُو طِينَفُهُ الْكُريْمَة (كُلُ صَفّات: 46)

16 .... كنز الإيمان مع خزائن العرفان (كل صفحات: 1185)

#### عربی کُتُب 🐩

21,20,19,18,17 ---- بَحَدُّ الْسَمُعُتَارِعَلَى رَوَّالْسَمُحُتَارِ (السبجلد الأول والثاني والثالث والرابع والخامس) (كُلُّ شَخَات: 770،773،672،483،650)

22 --- اَلَّتُعْلِيُقُ الرَّصَوِى عَلَى صَحِيْحِ الْبُخَادِي (كُلُّ فَحَالَت: 458)

23..... كِفُلُ الْفَقِيْهِ الْفَاهِمِ (كُلِ صَحَات: 74) 24..... وَهُلُ الْفَقِيْهِ الْفَاهِمِ (كُل صَحَات: 62)

25----اَلزَّمْزَمَةُ الْقَمَرِيَّة (كُلُ صَحَات:93) 26----اَلْقَصَٰلُ الْمَوُهِي (كُلُ صَحَات:46)

27 .... تَمُهِينُدُ الْاِيْمَانِ (كُلُ صَفَاتِ: 77) 28 ..... أَجُلَى الْاغْلَامِ (كُلُ صَفَاتِ: 70)

#### ﴾ عنقریب آنے والی کُتُب

01 ... جدالمتارجلده، ۲،۷

#### ﴿شعبه تراقم كُنُب﴾

- 01 --- إِنْكُنُ وَالولَ فِي بِاللِّينِ رِحِلْيَةُ الْأَوْلِياء وَطَبَقَاتُ الْأَصْفِياء ) يَبِل جلد (كل مفات: 698)
- 02 ..... إِنْ أَنْ وَالوس كَى ما تيس (حلَّيَةُ الأَوْلِيَاء وَطَبَقَاتُ الْأَصُفِيّاء) دور ي جلد ( كل صفات: 5 2 6 )
- 03 --- مدنى آقاك روَّن نَصِل الْبَاهِ وفِي حُكُم البِّي صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ بِالْبَاطِن وَالطَّاهِ ( كَلَ مَعَات: 11 )
  - 04 .... مائة عرش كراوط كا ... ومُهاله الْفَرُش فِي الْحِصَالِ الْمُوْجِيَةِ لِظِلِّ الْعَرْشِ (كُل مُعَات: 28)
  - 05 منكيور كى جزائيس اورگنامور كى مزائيس ﴿ قُرْ قُالْغَيُونِ وَمُفَرِّحُ الْقَلْبِ الْمُحَوُّونِ ﴾ ( كل صفحات: 142 )
  - 06....نَصِحتوں كمدنى پھول بوسيلة احاديث رسول (المُفوَ اعِظ فِي الاَحَادِيْثِ الْقُدُسِيّة) (كُلُ صَحَات: 54)
  - 07 .... جنت يس ليجاني والما ثمال (ألمَمنَجُو الرَّابع فِي ثَوَاب الْعَمَل الصَّالِع) (كل صفحات: 743)
- 08....امام أعظم عَلَيْه رَحُمَةُ اللَّه الْاسْجَرَ هِ كَي صِيتِين (وَ صَايَااهَاهِ أَعْظَمِ عَلَيْهِ الرَّحُمَةِ ( كُل شَحَّات : 46) .
  - 09 .... جَهْم بين ليهاني والماعمال (جلداول) (الذَّوَاجرعَنْ إِقْبِرَافِ الْكَبَانِي) (كُل سفحات: 853)
    - 10 .... يَكُن كَا رَعُوت كَفْضَاكُ (الْأَمُو بِالْمَعُرُوف وَالنَّهُيُ عَنِ الْمُنْكُر) (كُلُ صَفَات: 98)
      - 11..... فيضان مزارات اولياء (كَشُفُ النُّوْرَعَنُ أَصْحَابِ الْقُبُورُ) (كُلُّ شَخَات: 144)
        - 12..... دنیائے برخین اورامیدول کی کی (اَلزُّهُدوَ فَصُرُ الْاَهُل) ( کُل صفحات:85)
          - 13 ....را عِلْم (تَعُلِيمُ الْمُتَعَلِم طَريقَ النَّعَلُم) (كُلُ سَفَات: 102)
          - 14 ..... غَيُونُ الْمِحِكَايَات (مترجم ،حصاول) (كل صفحات:412)
          - 15 .... عُيُونُ الْجِكَايَات (مترجم حصدوم) (كل صفحات:413)
          - 16 ... احياءالعلوم كاخلاصه (كُناتُ الاخباء) (كل صفحات: 641)
          - 17..... حكايتن اوڭىيىتى (ألهَّ وُحلُ الْفَائِقِي (كُلِ صَفِيات: 649)
          - 18....ا يحقير عمل ( رسّالَةُ النَّهُ ذَا تَكِرُقَ ( كُلُّ صَفّات: 122)
          - 19....شكرك فضائل (الشُّكُو لِللَّه عَزَّ وَجَلَّ) (كلُّ مَعَات : 122)
            - 20 ... جسن اخلاق ( مَكَا رهُ الْإِخْلاقي ( كُلْ صَفّات: 102 )
              - 21..... أنسوول كادر ما (بَحُوا الدُّمُواعي (كل صفحات: 300)
              - 22 ..... آداب دين (ألاقت في الدِّين) (كل صفحات: 63)
                - 23 .... شاهراه أوليا (مِنْهَاجُ الْعَارِفِيْنِ) (كُلْ صَفَّحات: 36)

زُنُ°ُن: **مجلس المدينة العلمية**(رئت سى) **)©©©** 

0000 فيضان دياض المصالحين CO0000000 (٢٥٢) 100000000 (المدية العلمية كي كتب درماً كما تقا

24 .... بيثير كونسيحت (أثيها المولك ) ( كل صفحات: 64)

25 .... أَلْدُعُوهَ إِلَى الْفِكُو (كُلِ صَحّات: 148)

26 .... اصلاح اجمال جلداول (ألُحَدِيقَةُ النَّدِيَّة شَرْمُ طَرِيقةِ الْمُحَمَّدِيَّة) (كُلُ صَحَات:866)

27 ....جنم من لے حانے والے اتمال (حیار دوم) (اَلزَّ وَاجِرِ عَنُ اِفْتِرَ اَفِ الْکَیَالِي) ( کُلُ صفحات: 1012 )

28--- عاشقان صديث كي حكايات (أكر حُملة في طلب الْحَدِيثِث) (كل سفحات: 105)

29 .... احياء العلوم جلداول (احياء علوم الدين) (كل صفحات: 1124)

#### ﷺ عنقریب آنے والی کُتُب

01....قوت القلوب جلداول

#### ﴿ شعبه درى كُتُب ﴾

01 ..... مراح الارواح مع حاشية ضياء الاصباح (كل صفحات: 241)

02.....الاربعين النووية في الأحاديث النبوية (كل صفحات:155)

03 .....اتقان الفراسة شوح ديوان الحماسه (كل صفحات: 325)

04 .....اصول الشاشي مع احسن الحواشي (كل صفحات: 299)

05 ....نور الايضاح مع حاشية النورو الضياء (كل صفحات: 392)

06 ... شرح العقائدمع حاشية جمع الفرائد (كل صفحات: 384)

07.....الفرح الكامل على شوح منة عامل (كل صفحات: 158)

08 ....عناية النحو في شرح هداية النحو (كل صفحات: 280)

09.....صرف بهائي مع حاشية صرف بناني(كل صفحات:55)

10 .....دروس البلاغة مع شموس البراعة (كل صفحات: 241)

11....مقدمة الشيخ مع التحفة المرضية (كل صفحات: 119)

12 ... نزهة النظر شرح نخبة الفكر (كل صفحات: 175)

13 .... نحو ميرمع حاشية نحو منير (كل صفحات: 203)

14.....تلخيص اصول الشاشي (كل صفحات: 144)

16 ....نصاب اصول حديث (كل صفحات:95)

18 .... المحادثة العربية (كل صفحات: 101)

20 ....خاصيات ابواب (كل صفحات: 141)

22....نصاب الصرف(كل صفحات:343)

24 سانوارالحديث (كل صفحات: 466)

15 .....نصاب النحو (كل صفحات: 882) 17 ....نصاب التجويد (كل صفحات: 79) 19 .....تعريفات نحوية (كل صفحات: 45)

21 .....شرح منة عامل (كل صفحات: 44)

23 ....نصاب المنطق(كل صفحات:168)

25 ....نصاب الادب(كل صفحات:184)

352

های فیضانِ ریاض الصّالحین که ©00000000 (۳۵۲) ©00000000 (المدینة العلمیة کی کتب درمانل کا تعارف) که ⊕۵۵ 26 .... تفسير الجلالين مع حاشيةانو ارالحو مين (كل صفحات: 364) 28....قىيدە بردەمغىش تىخرىوتى (كل صفحات:317) 27..... فلفائراشدين (كل صفحات: 341) 29 ... فيف الاوب ( مكمل حصه اقل ، دوم ) ( كل صفحات: 228 ) 30.....ا حياءالعلوم (عربي) (كل صفحات: 173) ﴿ شعبه ترخ ت ك ﴾ 01 .... منحابه كرام دخواذ الله تغالى عليهم أختهين كاعشق دسول (كل صفحات: 274) 02 .... بهارشر بعت، جلدادّ ل (حصداول تاششم بكل صفحات: 1360) 03..... بهارشر بعت جلد دوم (حصه 7 تا13) ( كل صفحات: 1304) 04 ... أمبات المؤسمين رَجِنى اللهُ نعاني عَنْهُنَّ (كل صفحات: 59) 05....عائب القران مع غرائب القران ( كل صفحات: 422 ) 06.....گلدسته عقائد و اعمال (كل سفحات: 244) 07 .... بهارشر بعت (سولهوال حصيه بكل صفحات 312 ) 08 .... تحققات (كل صفحات 142) 10 ..... جنتی زبور ( کل صفحات: 679) 09..... اچھے ماحول کی برکنتی (کل سفحات: 56) 11....علم القرزن ( كل صفحات: 244 ) 12.....موانح كرملا (كل صفحات: 192) 13 .....اربعين منفيه ( كل منحات: 112 ) 14.....كتاب العقائد (كل صفحات: 64) 15 ... منتخب حديثين (كل صفحات: 246) 16....اسلاي زندگي (كل صفحات: 170) 17.....آيئة قيامت (كل صفحات: 108) 18 تا24 ..... فمآوى المُل سنت (سات ھے) 25.....جنّ و ماطل كا فرنّ ( كلّ صفحات: 50 ) . 27 ....جنبم کے خطرات (کل صفحات 207) 26.... پېشت كى تىنجال( كل صفحات: 249) 29....اخلاق الصالحين (كل منحات: 78) 28.....کرامات سحایه (کل سفحات:346) 31..... آيئنة عبرت (كل صفحات: 133) 30....سرت مصطفیٰ ( کل صفحات:875 ) 33 ..... جنت کے طلب گاروں کے لئے مدنی گلدسته ( کل صفحات: 470 ) 32..... بهارش لعت جلدسوم (3) ركا صفحات: 1332) 35.....19 دُرُودوسلام (كل صفحات:16) 34 .... فيضان نماز ( كل صفحات: 49) 36 .... فيضان يلس شريف مع دعائر نصف شعبان المعظم (كل صفحات: 20) ﴿ شعبه فيضان صحابه ﴾

01 .....حضرت طلح بن عبيد الله وضي الله تعاني عد (كل صفحات: 56) 20 .....حضرت طلح بن عبيد الله تعالى عد (كل صفحات: 72)

فيضان رياض الصّالحين ١٤٥٥٥٥٥٥٥٥ (٢٥٤) ١٥٥٥٥٥٥٥٥ (المدينة العلمية كاكتب ورماك كاتورف

### ﴿ عنقریب آنے والی کُتُب ﴾

-01 ---- فيضان عمر فاروق بيني الله معالى عنه

#### ﴿ شعبہ إصلاحي كُتُب ﴾

| 02نگبر( کل صفحات:97)                                    | 01غوث ياك دُجِي الله تغالم عله كحالات (كل صفحات: 106)         |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| 04برشمانی (کل صفحات:57)                                 | 03فرايين مُصطفى صلّى الله تعالى عليه والهوسلَّم (كل صفحات:87) |
| 06 نوركا كلونا (كل صفحات:32)                            | 05 قبر مين آئے والا دوست (كل صفحات: 115)                      |
| 08فكريدينه(كل صفحات:164)                                | 07اعلى حفزت كي انفرادي كوششين (كل صفحات:49)                   |
| 10 يا كارى ( كل صفحات: 170 )                            | 09امتحان کی تیاری کیسے کریں؟ (کل صفحات: 32)                   |
| 12عشر کے احکام (کل صفحات: 48)                           | 11قوم جنّات اورامير المِسنّت ( كل صفحات: 262 )                |
| 14 فيضانِ زَكُوة ( كُلِ صفحات:150 )                     | 13 توبه کی روایات و حکایات (کل صفحات:124)                     |
| 16تربيت اولاو ( كل صفحات: 187)                          | 15اماديث مباركه كے انوار ( كل صفحات: 66 )                     |
| 18 نَّى وى اور مُو وى ( كل صفحات: 32 )                  | 17 كامياب طالب علم كون؟ ( كلّ صفحات: 63 )                     |
| 20مفتى دعوت بإسلامي ( كل صفحات: 96 )                    | 19طلاق کے آسان مسائل (کل شفات: 30)                            |
| 22 شرح شجره قادريه ( كل صفحات: 215)                     | 21 فيضان چبل احاديث ( كل صفحات:120 )                          |
| 24خوف ِضداعَزَّ وَجَلَّ ( كُلُ صفحات:160 )              | 23نماز میں اقروینے کے مسائل (کل صفحات:39)                     |
| 26انفرادی کوشش ( کل صفحات:200 )                         | 25تعادف إميرا بلسنّت (كل صفحات:100)                           |
| 28 نیک بننے اور بنانے کے طریقے (کل صفحات: 696)          | 27آیاتِ قرانی کے انوار ( کل صفحات: 62)                        |
| 30فيائے صدقات (کل صفحات 408)                            | 29 فيضال إا حياء العلوم (كل صفحات: 325)                       |
| 32 كامياب استاذ كون؟ ( كل صفحات: 43)                    | 31 جنت كي دوچا بيان ( كل صفحات: 152 )                         |
| 34دعنرت سيدنا عمر بن عبدالعزيز كي 425 دكايات ( كل صفحار | 33عُكُ وَتَى كَ اسباب (كُلُ صفحات:33)                         |
| 36جلد بازی کے نقصانات (کل صفحات 168)                    | 35 قي وتمره كالمختفر طريقة (كل صفحات: 48)                     |
|                                                         | 37قصيد ور دور سروحاني علارج ( كل صفحات: 22)                   |

ت(كل شخات:590)

#### ﴿شعبداميرابلسنت ﴾

. 10 ..... قبر كل أني ( كل صفحات: 48) 12 ..... گونگام لغ ( كل صفحات: 55) 14..... كَشُده دولها (كلُّ مفحات: 33) 16 .... جنوں کی دنیا( کل صفحات: 32) . 18 .... غاقل ورزي ( کل صفحات: 36 ) . 20....م د د يول اثفا ( كل منحات: 32 ) 22 ..... كفن كى سلامتى (كل صفحات: 32) 24 .....مين حيا دار كسيے بني؟ ( كل مفحات: 32) 26 .....دنصيب دولها (كل سفحات: 32) 28.... \_ ية قصور كي مدو ( كل صفحات: 32 ) 30..... ۾ پروٽجي کي توبه (کل صفحات: 32) 32.....ديخ كاميافر (كل صفحات: 32) 34.....فلمي ادا كاركي تويه (كل صفحات: 32) 36....قبرستان کی چڑیل (کل صفحات: 24) 38.....حيرت انگيز حادثه ( كل صفحات: 32) 40 .... كرسچين كاقبول اسلام (كل صفحات: 32) 42.....کرچین مسلمان ہوگیا (کل صفحات: 32) 44....نورانی جرے والے بزرگ (کل صفحات: 32) 46 .....ولی ہے نسبت کی برکت (کل صفحات: 32)

48.....اغواشده بحول کی واپیی (کل صفحات: 32)

01 --- سركار صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم كَايِعَام عَطَار كِنَام (كُلُّ صَحَّات: 49) 02.....مقدن تح برات كے ادب كے بارے ميں سوال جواب (كل صفحات: 48) 03.....اصلاح كاراز ( مدني هيتل كي بهارين حصد دم) ( كل صفحات: 32) 04----25 كريچين قيديون اور يا درى كا قبول اسلام ( كل صفحات: 33 ) 05 ..... وكوت اسلامي كى جيل خاند حات مين خدمات (كل صفحات: 24) 06.....وضو کے ہارے میں وسوے اوران کا علاج (کل صفحات: 48) 07..... تذكر دامير المسنّت قبط سوم (سنّت نكاح) ( كل صفحات:86) 08 ..... آ داب مر شد كالل ( مكمل مانج هيه ) ( كل صفحات: 275 ) 09 ..... بُلند آواز ہے ذکر کرنے میں حکمت (کل صفحات: 48) 11..... بانی کے بارے میں اہم معلومات (کل صفحات: 48) 13 ..... دئوت اسلامي كي مُدَ ني بيار س (كل صفحات: 220) 15....من نے مرنی برقع کیوں پہنا؟ (کل صفحات: 33) 17..... تذكرهُ امير المستنت قبط (2) (كل صفحات: 48) 19....غالفت محت میں کسے مدلی؟ (کل صفحات:33) 21..... تذكر دُامير المسنّت قبط (1) (كلّ صفحات: 49) 23 ..... تذكرهٔ اميرابلسنّت (قبط4) (كلّ منحات: 49) 25....چل مدينه كي سعادت ل گئي ( كل سفحات: 32 ) 27.....معذور بحي مبلغه كسيرين؟ ( كل صفحات: 32) 29 ....عطاري جن كاغسل ميت (كل صفحات 24) 31.....نومسلم كي در د كبري داستان (كل صفحات: 32) 33..... خوفناك دائنون والإبحه (كل صفحات: 32) 35....ساس بيويل صلح كاراز ( كل صفحات: 32) 37..... فضان اميرا بلسنّت (كل صفحات: 101) 39..... ما ڈرن نوجوان کی توبید (کل صفحات: 32) 41..... مسالوة وسلام كى عاشقة (كل صفحات: 33) 43....موزكل شوكامتوالا (كل صفحات: 32) 45.....آنكھوں كا تارا ( كل صفحات: 32 ) 47 ..... ما بركت رو في (كل صفحات: 32)

50 .....ثرانی بمؤذن کسے بتا( کل صفحات: 32) 49.....ين نيك كسي بنا( كل منحات: 32) 52....خوش نصيبي كي كرنيس ( كل صفحات: 32) 51..... بدكر داركي تويه (كل صفحات: 32) 54.... میں نے ویڈ یوسینٹر کیوں بند کیا؟ (کل صفحات: 32) 53..... ناكام عاشق ( كل صفحات: 32)

55.....جَبَكَتِي ٱنْحُصُونِ واللَّهِ بِزِرْكُ ( كُلُّ صَفَّحًا تِي: 32 )

56 ....علم وحكت كے 125 مدنى يھول (تذكر دامير ابلسنت قبط 5) (كل صفحات: 102)

57.....حقوق العماد كي احتياطين (تذكره امير المسئت قبط 6) (كل صفحات: 47)

59....ينما گھر کاشيدائي (کل سفحات:32) 58.....نادان عاشق (كل صفحات: 32)

60.... گو نگے بہروں کے بارے میں سوال جواب قبط پنجم (5) ( کل صفحات:23)

62.....گلو كاركىيەسىدىرا؟ (كل صفحات: 32) 61.....ۋانىرنعت نوان بن گيا ( كل صفحات: 32)

64.... كاليجموكا خون (كل صفحات: 32) 63 ..... نشير ماز کي اصلاح کاراز (کل صفحات: 32)

66....عجيب الخلفت بجي ( كل صفحات: 32) 65..... بريك ڈانىر كىيے سدھرا؟ (كل صفحات: 32)



01....اجنبي كاتحفه

02....جيل کا گوما

# For More Books Click On Ghulam Safdar Muhammadi Saifi

ٱلْحَمْدُيثْءِرَبِ الْعَلَمِينَ وَالصَّالُومُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِيْدِ الْمُوْسَلِينَ لَذَابَعُدُ فَأَعُودُ بِاللَّهِ مِنَ الضَّاعَ فِي اللَّهُ الرَّحْمُونِ الرَّحِيَّةِ



آلْتحشدُ لِلْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ فَرَان وسُنَّت كَى عالمَكِير فيرسياى تحريك دعوتِ اسلامى كے مَبِكَ مَبِكَ مَبَكَ مَدَ فَى ماحول مِن بكثرتُ مُنْ اللهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الله

براسلای بھائی اپنایہ فی بنائے کہ مجھا پی اورساری و نیا کے لوگوں کی اِصلاح کی کوشش کر فی ہے۔ اِنْ شَاءَ الله مَؤْمَمُ اَ پِی اِصلاح کی کوشش کے لیے ممت فی اِنعامات پر ممل اورساری و نیا کے لوگوں کی اِصلاح کی کوشش کے لیے ممت فی قافلوں "میں سفر کرنا ہے۔ اِنْ شَاءَ الله مَؤْمَمَلُ و نیا کے لوگوں کی اِصلاح کی کوشش کے لیے" ممت فی قافلوں "میں سفر کرنا ہے۔ اِنْ شَاءَ الله مَؤْمَمَلُ

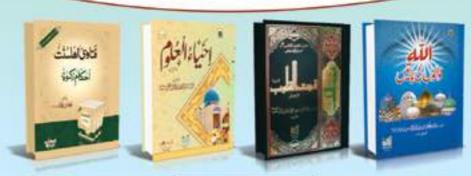







فیضان مدینه بخلّه مودا گران ، پرانی سزی منڈی ، باب المدینه ( کرای ) فون: 1284 : Ext: 1284 و 25 111 25 4

Web: www.dawateislami.net / Email: ilmia@dawateislami.net